

وَ فَالْحَامِّرُولُ لِي الْوَلِيَّ الْمُلْفِينِ الْمُؤْلِلِ الْفَالِيَّ الْمُلْفِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللْمُلْمِ الللَّهِ الللللَّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّاللَّهِ اللللللّ



نمبرا تا۵

سَوَا عَلَيْ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا



## جمله حقوق محفوظ ہیں

| بهین (جلداوّل)                               | نام کتاب آپ         |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ت مولا نامحدز کریاا لکا ندهلوی قدس سرهٔ      |                     |
| لمحيح شد ه ايديشن                            | ق<br>اشاعت دوم جدید |
|                                              | ضخامت576            |
|                                              | قيت                 |
| 021-4594144-8352169 مار                      | ناشر فياض           |
| ل 0334-3432345                               | مويآ                |
| مرفاروق شاه فيصل كالونى نمبرهم ،كراجي نمبر٢٥ | ملتبد               |

# قارئين كى خدمت ميں

تباب بذا کی تیاری میں سی تھی کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تا ہم اگر کچر بھی کوئی خلطی نظر آ ہے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فرما ئیں تا کہ آبیدہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جا سکے۔ ۔ جزاء کہ اللّٰہ تعالیٰ جزاۂ جمیلاً جزیلاً۔

#### " آپ بیتی نمبرا" و' سوانحی یوسف"

| صخيم | عنوانات                                                    | نمبرشاره |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
| 19   | تنقید برسوانح بوسفی                                        | 1        |
| ۲۵   | والدصاحب كاامتحان اورميراجواب                              | r        |
| ۲۵   | انو کھی تربیت                                              | ٣        |
| 12   | چندوا قعات ضرور سنوتم كولطف آئے يانه آئے مجھے تو لکھنے ميں | ۴        |
| rr   | ايك ابم واقعه                                              | ۵        |
| ۳۳   | التجھے کپڑوں ہے نفرت                                       | 4        |
| ٣٣   | كرنل ا قبال كاسائه روي يركز كاجور اسلوانا                  | 4        |
| ۳۵   | جهيز مين كيا ديا جائے                                      | Α,       |
| ۲٦   | والدصاحب كاطر زتعليم " دسوال واقعه "                       | 9        |
| ٣٧   | میرے ہی قلم ہے تحریر                                       | 1+       |
| 79   | حضرت شاه عبدالرحيم كالمشهور مقوله                          | 11       |
| 100  | حضرت اقدس مولا ناالحاج احمعلى صاحب كالممال تقويل           | 11       |
| 61   | حضرت سہانپوری کا تنخواہ ہے انکار                           | 11       |
| 61   | مدرسه کی اشیاء ذاتی استعمال کے لیے ہیں                     | 10       |
| M    | مہتم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھرے        | 10       |
| 4    | حضرت مولا ناعنایت الہی کے دوقلمدان اور پنشن کا واقعہ       | , IA     |
| 2    | حضرت سبانپوری کی اسباق کی نگرانی                           | 14       |
| 2    | اخبار بینی سے نفرت                                         | ١٨       |
| 2    | صاحب کے طالب علمی کے واقعات                                | 19       |
| 72   | لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا                           | r+       |
| M    | صرف روٹی پیگز ارا کرنا                                     | rı       |
|      | ''آپ بیتی نمبرآ''یا'' یا دِایا منمبرا''<br>بابِاول         |          |
| or   | اعمال کامدار نیتوں پر ہے                                   | rr       |

| Ri. |        |     |
|-----|--------|-----|
|     | See Au | 100 |
|     | 160    | 4   |
|     | ب یں   | 0   |
|     |        |     |

| 24 | مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کا سوال اور بنده کا جواب     | ++         |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
| 45 | ہر نیکی صدقہ ہے بیوی سے صحبت بھی صدقہ ہے               | rr         |
| 70 | صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست                      | ra         |
| 5  | مولوى انيس الرحمٰن ومولوى عبدالجليل صاحبان كا ذكرِجميل | 44         |
|    | بابدوم                                                 |            |
| 77 | درس وتدريس اورمظا هرعلوم و تاليفات                     | 12         |
| 4  | رمضان المبارك ميں قرآن كاابتدائي معمول                 | M          |
| 20 | بنده کی ابتدائی فاری                                   | 49         |
| 20 | گنگوه ہے سہار نپور میں آمد                             | r.         |
| 20 | والدصاحب كاطرز تعليم                                   | ٣١         |
| 44 | سال اول از رمضان ۲۸ ه تا شعبان ۲۹ ه                    | rr         |
| 4  | سال دوم رمضان ۲۹ ه تا شعبان ۳۰ ه                       | ~~         |
| 24 | سال سوم رمضان ۳۰ ه تا شعبان ۳۱ ه                       | 40         |
| 4  | سال چهارم رمضان ۱۳ ه تا شعبان ۳۴ ه                     | ra         |
| 22 | سال پنجم رمضان۳۴ه تا شعبان۳۳ه                          | 24         |
| 44 | سال ششم رمضان ٣٣ ه تا شعبان ٣٣ ه                       | 12         |
| 44 | سال ہفتم رمضان۳۴ھ تامحرم۳۵ھ                            | 2          |
| 44 | شوال ۳۵ ها شعبان ۳۹ هـ                                 | <b>r</b> 9 |
| 44 | شوال ٢٦ هاشعبان ٢٥ هـ                                  | r.         |
| 49 | مولا ناما جدعلی صاحب اُستاذ منطق                       | 41         |
| ۸٠ | میری منطق کا سال                                       | 4          |
| Ar | اساتذہ کرام کے احوال                                   | ~~         |
| ٨٧ | ايك عجيب قصه ما خواب                                   | 2          |
| 14 | ابتداء مشكوة                                           | 2          |
| ۸۸ | دوره کاسال                                             | ۲۶         |
| 19 | میرے والدصاحب کی تدریس بخاری                           | 72         |

| 9+   | حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام            | CV  |
|------|------------------------------------------|-----|
| 91   | حضرت ہے دوبارہ احادیث پڑھنا              | 4   |
| 90.  | ابتداء تاليف بذل المحجو د                | ۵۰  |
| 914  | تيسراد درشروع ہوا                        | ۵۱  |
| 90   | طحاوی ہے میرے والداور انور کشمیری کا شغف | or  |
| 94   | اب مدری کی سنو                           | ٥٣  |
| 91   | كتب زيريتد ريس زكرياعفي عنه              | ۵r. |
| 91   | ازمرم ۳۵ هاشعبان ۳۵ ه                    | ۵۵  |
| 99   | ازشوال ۳۵ هتاشعبان ۳۷ ه                  | 10' |
| 99   | ازشوال ٢٦ه متاشعبان ٢٢ه                  | 04  |
| 99   | ازشوال ۲۷ه تا شعبان ۳۸ه                  | ۵۸  |
| 1++  | ازشوال ۴۴ هتا شعبان ۴۱ ه                 | ۵۹  |
| 1++  | ازشوال اسم ه تاشعبان ۲۲ ه                | 4+  |
| 1++  | ازشوال۲۴ هتاشعبان۳۴ ه                    | 41  |
| 1    | ازشوال ۱۳۳۱ هتا شعبان ۴۴ هه              | 45  |
| 1    | ازشوال ۲۳ ه تاصفر ۲۳ ه                   | 71  |
| 1    | از ۱ اصفر ۲ ۳ ه تا شعبان ۸۸ ه            | 40  |
| 1.1  | سبعه معلقه كاسبق                         | ar  |
| 1.1" | مهتم صاحب رحمدالله                       | 44  |
| 1.4  | تقسيم جائيدا دييل بدُ هانه كاسفر         | 44  |
| 111  | اسٹرائک کی لعنت مدر سے میں نہیں تھی      | AF  |
| 110  | مدرسين كامدرسه كي خدمت                   | 49  |
| IIA  | بنده کی مشیر ناظم کی تجویز               | 4.  |
| ITT  | اخبار مدينه كاغلط الزام                  | 41  |
| ITA  | تاليفات                                  | 4   |
| 119  | (۱)شرح الفيه اردو:غيرمطبوع               | 4   |

| 119   | (٢٧) فضائل حج:(مطبوعه متعدد بار)                    | 1++  |
|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 10-   | (٢٨) فضائل صدقات: (مطبوع)                           | 1+1  |
| 10-   | (۲۹)لامع الدراري تين جلد:(مطبوعه)                   | 1+1  |
| 114   | (٣٠) فضائل درود شريف:(مطبوع)                        | 1-1- |
| اما   | (۲۱) رسالداسترانک:(مطبوعه)                          | 1+1  |
| اما   | (۳۲)رسالهآپ بیتی:(مطبوعه)                           | 1+0  |
| ا۲۱   | (٣٣) اصول حديث على مذهب المحتفيه : (غير مطبوعه )    | 1+1  |
| ורו   | (٣٣)الوقائع والدهور:(غيرمطبوعه)                     | 1+4  |
| ırr   | (٣٥) المؤلفات والمؤلفين:(غيرمطبوعه)                 | 1-1  |
| ırr   | (٣٦) تلخيص المؤلفات والمؤلفين:(غيرمطبوعه)           | 19+  |
| ırr   | (٣٧) بُخزءالمعراج:(غيرمطبوعه)                       | 11+  |
| irr   | (٣٨) جزوفات النبي صلى الله عليه وسلم : (غيرمطبوعه ) | 111  |
| ורר   | (٣٩) جزءافضل الإعمال:(غيرمطبوعه)                    | 111  |
| 100   | (۴۰) جزءروایت الاستحاضه:(غیرمطبوعه)                 | 111  |
| ۳۳۱   | (۱۲) جزءر فع اليدين:(غيرمطبوعه)                     | III  |
| 100   | (۴۲) جزءالاعمال بالنيات:(غيرمطبوعه)                 | 110  |
| المال | (٣٣) جزءاختلا فات الصلوة :(غيرمطبوعه)               | III  |
| ١٣٣   | (٣٣) جزاساب اختلاف الائمه: (غيرمطبوعه)              | 112  |
| ILL   | (۴۵) جزءالمبهمات في الاسانيد والروايات:(غيرمطبوعه)  | 119  |
| ۱۳۵   | (۲۷) رسالهالقدیر:(غیرمطبوعه)                        | 119  |
| ۱۳۵   | (۴۷)سیرت صدیق:(غیرمطبوعه)                           | 11-  |
| ۱۳۵   | (۴۸)رساله فوائد شینی:(غیرمطبوعه)                    | ITI  |
| ורץ   | (۴۹) حواثی کلام یاک:(غیرمطبوعه)                     | ırr  |
| ורץ   | (۵۰)حواشي الاشاعة (غيرمطبوعه )                      | ırr  |
| ריו   | (۵۱)حواثی وذیل التهذیب:(غیرمطبوعه)                  | Irr  |
| 102   | (۵۲)حواثق اصول الشاشي ،هد ابيه وغيره: (غيرمطبوعه)   | Ira  |

| 102  | (۵۳)حواثثی مسلسلات:(غیرمطبوعه)                          | ITY   |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 102  | (۵۴) جزءمكفرات الذنوب:(غيرمطبوعه)                       | 11/2  |
| 102  | (۵۵) جزءملتقط المرقاق:(غيرمطبوعه)                       | IFA   |
| 102  | (٥٦) جزء ملتقط الرواة عن المرقاة: (غير مطبوعه )         | 119   |
| 102  | (۵۷) مجم المسند للا مام احمد: (غيرمطبوعه)               | 11-   |
| IMA  | (۵۸) جزءالمناط:(غيرمطبوعه)                              | 111   |
| IMA  | (۵۹)رساله مجدّ دين ملت:(غيرمطبوعه)                      | ırr   |
| IMA  | (٦٠) جزء صلوة الاستنقاء: (غيرمطبوعه)                    | 100   |
| 100  | (٦١) وجزء صلوة الخوف:(غيرمطبوعه)                        | 120   |
| 100  | (٦٢)وجزءصلوة الكسوف:(غيرمطبوعه)                         | ira   |
| ICA  | (٦٣) جزء ما قال المحد ثون في الإمام الاعظيم:(غيرمطبوعه) | 124   |
| IM   | (٦٣) جزء تخ تنج حديث عائشة في قصة بريرة : (غيرمطبوعه)   | 12    |
| 1009 | (٦٥) تقريرنسائي شريف:(غيرمطبوعه)                        | IFA   |
| 1009 | (٢٢) جزءاً مراءالمدينة:(غيرمطبوعه)                      | 119   |
| 164  | (٦٧) جزءطرق المدينة:(غيرمطبوعه)                         | 10-   |
| 164  | (٦٨) جزء ما يشكل على الجارحين: (غير مطبوعه )            | ורו   |
| 169  | (٦٩) جزءالجهاد:(غيرمطبوعه)                              | 100   |
| 10.  | (٠٠) جزءانكحة صلى الله عليه وسلم: (غيرمطبوعه )          | 100   |
| 10+  | (١٧) مشائخ تصوّ ف:(غيرمطبوعه)                           | الداد |
| 10+  | (۲۲)اوّلیات القیامة :(غیرمطبوعه)                        | ira   |
| 10+  | (٤٣) مختصات المشكورة:(غيرمطبوعه)                        | 1174  |
| 10+  | ۰ (۳ م) رساله ردمود و دیت:                              | 102   |
| 10+  | (۷۵) مشرقی کااسلام:(غیرمطبوعه)                          | IM    |
| 101  | (۷۱)میری محن کتابین:                                    | 100   |
| 101  | (۷۷) نظام مظاہر علوم:                                   | 10.   |
| ۱۵۱  | (۷۸) جامع الروايات والاجزاء: (غيرمطبوعه)                | ۱۵۱   |

٣١٦ حوادث وشاديان

| iA 9        | فصل اوّلحوادث                                             | ۱∠۳  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 19+         | حادثةُ انتقالِ والدصاحبِ                                  | 144  |
| (9)         | تفصيل ادا نَيْكًى قرضه                                    | 14Y  |
| 1917        | انچیوں کے جج کے قرضے کی کیفیت اور ما لک کی قدرت           | اكك  |
| 199         | ۔<br>شادیوں میں شرکت ہے نفرت بالحضوص تالیف بذل کےا        | ۱۷۸  |
| <b> *+ </b> | بنده کا سفر مظفر نگرا ورآ مول کا قصه                      | 19∠  |
| r• m        | چا جان کا یکشبانه قیام کا ندهله میں معمول                 | ΙΛ+  |
| -           | اٹرائی کے بعدا نتہا ءتعلقات کا زور                        | IAI  |
| ۲۰۱۲        | د وسراحا د شدوالده مرحومه كاانقال                         | IAT  |
| <b>7+</b> 4 | ا پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ثانی کی تحریک     | ۱۸۳  |
| <b>7+9</b>  | عزیر طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر چیاجان کے ملمی مراسلہ | IAM  |
| MI          | ِّ چِوتَّعا حادثه مير ب چِا كاانقال                       | =    |
| MI          | صاد شەبر <i>زى لژ</i> ى كانىقال                           | YAF  |
| <b>7</b> 11 | حاد شدانقال دوسری لژگی شا کره                             | IAZ  |
| ۲۱۳         | عاد نهٔ انقال عزیز پوسف مرحوم                             | IAA  |
| 112         | ا کابر میں پہلے حادثہ انتقال حضرت گنگو ہی                 | 19/  |
| ۲IZ         | دوسراسانحة ارتحالی بڑے حضرت رائے بوری                     | 19+  |
| ΜA          | مولا نا ثابت على صاحب كاانتقال                            | 191  |
| MA          | مولا ناعبدالطیف کی صدر مدری                               | 197  |
| riq         | مولانا ثابت على صاحب كي تكراني امتحان                     | 191" |
| <b>۲۲</b> + | تيسرا حادثه انتقال حضرت شيخ الهندرحمه الله تعالى          | 196  |
| 444         | عجب نقش قدرت نمودارتيرا                                   | 190  |
| 777         | چوقها حادثدانقال حضرت كاوصال                              | 197  |
| ***         | پانحوال حادثه انتقال حضرت بقفا نوی                        | 194  |
| ۲۲۳         | چھٹا حاوثۂ انتقال حضرت میرتھی<br>ف                        |      |
| 770         | تنشی رحمت علی کے انتقال میں بندہ کی شرکت                  | 199  |

|                  |                                                              | 7           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 773              | ا معنو من حادثه انتقال حضرت مدنی قدس سره اور حضرت            | <b>***</b>  |
| rry              | مقدمه لامع وكوكب واوجز كى تمهيد بقلم حفزت مدنى               |             |
| MA               | نوال حادثها نتقال حضرت رائپوری مع تفصیل شدید بیماری          |             |
| 444              | حضرت کی وصیت خواہش وفن کے بارے میں                           | <b>Y• P</b> |
| rr <u>z</u>      | عالم برزخ میں بُعد نہیں ۔                                    | 4.4         |
| 71"9             | فصل ثاني تقريبات اورشاديان                                   | r•0         |
| 7779             | نكاح كى مروجەرسىم كى مذمت                                    | r+ Y '      |
| 414.             | بنده کا بېلانکاح                                             | T+Z         |
| <b>FIY</b> •     | آپ بتی کے چندواقعات اس جگه کھوانے ہیں                        | <u></u>     |
| rrr              | ېمشيره مرحومه کې شادي                                        | <b>19</b> + |
| ۵۳۲              | عزیزان مولوی پوسف مولوی انعام کی شادی                        | <u> </u>    |
| 414              | انكاح والده سلمان                                            | 111         |
| TOI              | تىسرى چۇتى بىچىدى كانكاح.                                    |             |
| raa              | مولوی بوسف کا عقد ثانی اور حکیم الیاس کا نکاح                | 717         |
| YOA              | عزيز ہارون طلحہ وعاقل کا نکاح                                | rir         |
| ra 9             | عزیز سلمان کا نکاح                                           | ۲۱۵         |
| <b>۲</b> 4•      | اعزیزان شاہدوز بیر کا نکاح                                   | TIY         |
| 777              | ز پورضر ور دیا جائے ، کپڑوں کی مخالفت                        | ri∠ :       |
| אוץץ             | شادی کی دعوت ہے نظرت                                         |             |
|                  | "" بيتي نمبريه" يا" يا دِايام نمبرسو"                        | ,           |
| - ·              |                                                              |             |
| !<br>:           | با <u>ب ب</u> م                                              |             |
| · ۲4Z .          | يبلا دورقطب عالم حضرت گنگوبی نورالندمر قدهٔ                  |             |
| _ <b>r∠r</b><br> | الله كانام تنتي مى غفلت سے نياجائے اثر كيے بغير نہيں رہتا    |             |
| <u> 12 m</u>     | <u>دوسرادورمرشدی حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب نورانشد مرقده</u> |             |
| 12 m             | چے ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہر نہ نگلنا                        | rrr         |
|                  |                                                              |             |

| ۲۲۸ حفرت گاار آداد آبار حقائد ر نے تو پہلے ہی کہد دیا تھا'' ۲۲۵ تیرا دورش البندگی مالئات والبی ۲۲۹ حضرت شخ البندگی مالئات والبی ۲۲۹ حضرت شخ البندگی مالئات والبی ۲۲۸ حضرت شاہ عمد الرحیم صاحب رائے پورگی ۲۲۹ با کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12.1</b> | بندہ کا نمائش میں جانے سے انکار                              | ۲۲۳          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۲۲ حفرت شخ البندی مالئات والهی ۲۲۸ ایک بفته مظایر علوم بیل ۲۲۸ درمیان به تکلفی ۲۲۸ میل ۲۲۸ میل ۲۲۸ حفرت شخ البنداور میرے حضرت کے درمیان به تکلفی ۲۲۹ حقرت شخ البنداور میرے حضرت کے درمیان به تکلفی ۲۲۹ حقی ۲۲۹ حقی ۲۲۹ حقی ۲۲۹ جائی الفتان ۲۳۹ دائی ورکارمضان ۲۳۹ دائی ورکارمضان ۲۳۹ دائی ورکارمضان ۲۳۳ دائی ورکارمضان ۲۳۳ بیلی ورکارمضان ۲۳۳ دائی الفتان ۱۳۳۳ سیرا تم ورکی مجد باغ کا افتتان ۲۳۳ سیرا تم ورکی مجد باغ کا افتتان ۲۳۳ سیرا تم ورکی ورکی الفتان ۱۳۳ سیرا تم و فرا المرک حضرت می و کرکی الفتان ۱۳۳ حضرت شاه کیلی و کرکی و کرکی الفتان ۱۳۳۸ حضرت شاه کیلی و کرکی و ک | <b>1</b> 40 | <u> حضرت کاارشاد' ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہدویا تھا''</u> | ۲۲۳          |
| ۱۲۸۲ آیک بفته مظاہر علوم بیل ۱۲۲۸ حفرت تا آئیک بفته مظاہر علوم بیل ۱۲۸۸ حفرت تا آئیک المداور میرے حضرت کے درمیان بے تکلفی ۱۲۲۹ حفرت تا آئیک الرحیم صاحب رائے پوری ۱۲۳۹ میل الرک مضان ۱۲۳۹ میلی کارمضان ۱۲۳۹ میلی کارمضان ۱۲۳۹ میلی کوری مجد باغ کا افتتاح ۱۳۳۳ میلی ادور تکیم الامت حضرت تھا توی الاسلام المن المن المن المن الاسلام المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rA+         | تيسراد وريشخ الهند قدس سرهٔ                                  | ۲۲۵          |
| ۲۲۸ حضرت شن البنداور مير عنصرت كدرميان بي تكلفي ۲۲۸ حضرت شاه عبدالرجيم صاحب رائي يورى ۲۲۹ حقص درائي يورى ۲۲۹ حقص درائي يورى ۲۲۹ درائي حضرت شاه عبدالرجيم صاحب رائي يورى محبوباغ كافقتاح ٢٣٣ والمعاص دركييم الامت حضرت شانوى ٢٣٣ والمعاص دركييم الامت حضرت شانوى ٢٣٣ والمعاص دركييم الامت حضرت شانوى ٢٣٣ حضناوورشُّخ الوسلام حضرت مدنى ٢٣٣ حضناوورشُّخ الوسلام حضرت مدنى ٢٣٥ ١٣٣ حضرت شاه ليمين صاحب تكينوى رحمته الله عليه ١٣٣ حضرت شاه ليمين صاحب تكينوى رحمته الله عليه ١٣٣٨ حضرت شاه ليمين صاحب توالقدم قده ١٣٣٨ مير عوالد ماجد صاحب توالقدم قده ١٣٣٨ مير عوالد ماجد صاحب توالقدم ميران بين اختلاف ١٣٣٩ ١٣٩٩ والد صاحب كي تعليم بمدرسة سين بخش ١٣٨٩ والد صاحب كاطر تعليم ميرسة سين بخش ١٣٩٩ والد صاحب كاطر تعليم عمد المين المي  | PAT         | حضرت شیخ الهند کی مالثاہے واپسی                              | rry          |
| ۲۲۹ چوقادوراعلی حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب دائے پوری ۲۳۹ رائے پوری مجد باغ کا افتتاح ۲۳۹ رائے پوری مجد باغ کا افتتاح ۲۳۳ بانچوال دور کی مجد باغ کا افتتاح ۲۳۳ بانچوال دور کی مجد باغ کا افتتاح ۲۳۳ بانچوال دور کی مجد باغ کا افتتاح ۲۳۳ جیشاد دور کُنّ الاسلام حضرت مدنی ۲۳۸ جیشاد دور کُنّ الاسلام حضرت مدنی ۲۳۸ حضرت شاہ کیسین صاحب کی رائند موقد ہو۔ ۲۳۸ میرے دالد ماجد صاحب کو رائند موقد ہو۔ ۲۳۸ والد ماجد صاحب کی تعلیم بمدر سرسین بخش ۲۳۸ والد ماجد صاحب کی تعلیم بمدر سرسین بخش ۲۳۹ دالد صاحب کا طرز تعلیم ۲۳۹ میرے دوالد صاحب کی تعلیم بمدر سرسین بخش ۲۳۹ والد صاحب کا طرز تعلیم ۲۳۹ میرے دی الد صاحب کا طرز تعلیم ۲۳۹ میرے دوالد صاحب کی تعلیم بمدر سرسین بخش ۲۳۹ میرے دوالد صاحب کی تعلیم بمدر سرسین بخش ۲۳۹ میرے دی تعلیم میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAY         | أيك ہفته مظاہرعلوم میں                                       | 774          |
| ۲۳۵ رائے پورکارمضان ۲۳۳ رائے پورکارمضان ۲۳۳ رائے پورکارمضان ۲۳۹ رائے پورکامجدباخ کا افتتاح ۲۳۳ یا نیجان دور کیم الامت حضرت تھانوی ۲۳۳ یا نیجان دور کیم الامت حضرت تھانوی ۲۳۳ الدصاحب کا بہتی زیور کوطیع کرانا ۲۳۳ سیداحمد غفر لد ۲۲جادی الاولی ۲۳۵ سیداحمد غفر لد ۲۳جادی الاولی ۲۳۵ سیداحمد غفر الدما جدصاحب نورالله مرقده ۲۳۸ میرے والد ما جدصاحب نورالله مرقده ۲۳۸ سیرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسة حسین بخش ۲۳۹ والد صاحب کا طرز تعلیم بمدرسة حسین بخش ۲۳۹ مظاہر علوم کی تدریس ۲۳۹ مظاہر علوم کی تدریس ۲۳۹ سیم کی تدریس ۱۳۵۸ سیم کی تو الدماحی کی تحدید اقعات ۱۳۵۸ سیم کی تو الدماحی کی تو ا  | MAT         | حفنرت شخ الهنداورمير بحضرت كے درميان بے تكلفی                | PPA          |
| ۲۳۵ رائے پورکارمضان ۲۳۳ رائے پورکارمضان ۲۳۳ رائے پورکارمضان ۲۳۹ رائے پورکامجدباخ کا افتتاح ۲۳۳ یا نیجان دور کیم الامت حضرت تھانوی ۲۳۳ یا نیجان دور کیم الامت حضرت تھانوی ۲۳۳ الدصاحب کا بہتی زیور کوطیع کرانا ۲۳۳ سیداحمد غفر لد ۲۲جادی الاولی ۲۳۵ سیداحمد غفر لد ۲۳جادی الاولی ۲۳۵ سیداحمد غفر الدما جدصاحب نورالله مرقده ۲۳۸ میرے والد ما جدصاحب نورالله مرقده ۲۳۸ سیرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسة حسین بخش ۲۳۹ والد صاحب کا طرز تعلیم بمدرسة حسین بخش ۲۳۹ مظاہر علوم کی تدریس ۲۳۹ مظاہر علوم کی تدریس ۲۳۹ سیم کی تدریس ۱۳۵۸ سیم کی تو الدماحی کی تحدید اقعات ۱۳۵۸ سیم کی تو الدماحی کی تو ا  | 110         | چوتھا دوراعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری              | 779          |
| ۱۳۳۲ والدصاحب کامبیتی زیر روطیع کرانا ۱۳۳۳ والدصاحب کامبیتی زیر روطیع کرانا ۱۳۳۳ چینادورش الاسلام حضرت مدنی ۱۳۳۳ سیدا حمد و تقال سلام حضرت مدنی ۱۳۳۵ سیدا حمد و تقال سلام حضرت شاه کیمین صاحب تکینوی رحمته الندعلیه ۱۳۳۵ حضرت شاه کیمین صاحب تکینوی رحمته الندعلیه ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ حضرت شاه کیمین صاحب تو تعقی مسائل میں اختلاف ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ والد ماجد اور میر کے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ والد صاحب کی تعلیم بررسه سین بخش ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ والد صاحب کا تعلیم بررسه سین بخش ۱۳۳۹ مرے والد صاحب کا تعلیم بررسه سین بخش ۱۳۳۹ ۱۳۵۹ میر کے چیاحضرت اقد مولا نامجمد الیاس صاحب قدس سرف ۱۳۳۸ مراخل میکنو و تعلیم برای کاشد بیرتمله ۱۳۵۸ مراخل و تعلیم و تعلیم و تعلیم کی تدریس ۱۳۵۸ اختلاف و تعلیم و تعلیم و تعلیم کی تعدوا قعات ۱۳۳۸ اخواس کا افزا اور اس کے چندوا قعات ۱۳۳۸ میل و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعلیم و تعلیم الاسم الدین و تعلیم و تعل | MA.         |                                                              |              |
| ۱۳۳۳ والدصاحب کا بہتی زیور کو بیج کرانا اللہ ۱۳۳۳ چینادور شخ الاسلام حضرت مدنی ۱۳۳۳ چینادور شخ الاسلام حضرت مدنی ۱۳۳۸ جینادی الاولی ۱۳۳۵ سیداحمد غفر له ۲۳ جیادی الاولی ۱۳۳۵ سیداحمد غفر له ۲۳ جیادی الاولی ۱۳۳۵ حضرت شاہ کینیوی رحمتہ اللہ علیہ ۱۳۳۵ میرے والد ما جدصاحب نوراللہ مرقدہ ۱۳۳۸ والد ما جد اور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۱۳۳۸ میرے والد صاحب کی تعلیم بمررسہ حسین بخش ۱۳۳۹ میرے والد صاحب کی تعلیم بمررسہ حسین بخش ۱۳۳۹ والد صاحب کا طر زیعلیم ۱۳۳۹ میں اسلام میں اسلام الدین شقل ہونا اور بیاری کا شدید تملد ۱۳۵۸ میں اور بیاری کا شدید تملد ۱۳۵۸ میں اور کیا اثر اور اس کے چندواقعات ۱۳۵۸ سیمری اور بیچا کی تبلغی ۱۳۵۸ سیمری اور بیچا جی تبلغی اور بیوسف کی جاشینی ۱۳۵۸ سیمری اور بیچا جی تبلغی ۱۳۵۸ سیمری اور بیچا جی تبلغی اور بیکر بیوسف کی جاشینی ۱۳۵۸ سیمری اور بیچا جی تبلغی اور بیکر بیوسف کی جاشینی ۱۳۵۸ سیمری اور بیکر بیوسف کی جاشینی بیکر بیوسف کی جاشینی بیوسک کی بیکر بیوسک کی بیوسک کی بیوسک کی بیکر بیوسک کی بی | 797         | رائے بور کی مسجد باغ کا افتتاح                               | rmı          |
| ۱۳۳۳ چینادورش الاسلام حضرت مدنی ۱۳۳۵ سیداحمد غفر له ۲۲ جمادی الاولی ۱۳۳۵ سیداحمد غفر له ۲۲ جمادی الاولی ۱۳۳۵ حضرت شاه کیسین صاحب گلینوی رحمته الله علیه ۱۳۳۵ حضرت شاه کیسین صاحب نورالله مرقده ۱۳۳۸ میرے والد ماجد صاحب نورالله مرقده ۱۳۳۸ والد ماجد اورمیرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۱۳۳۸ میرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسه حسین بخش ۱۳۳۹ میرے والد صاحب کا طرق تعلیم بمدرسه حسین بخش ۱۳۳۹ والد صاحب کا طرق تعلیم بمدرسه حسین بخش ۱۳۳۹ میرے وی حضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس مرف ۱۳۳۸ میرے وی حضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس مرف ۱۳۳۸ میرے وی حضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس مرف ۱۳۳۸ میرے وی حضرت اور تعاری کا شدید مملد ۱۳۵۸ میری و حضرت دائے بوری سے میری اور پیچا کی تبلینی ۱۳۳۸ حضرت میرشی و حضرت دائے بوری سے میری اور پیچا کی تبلینی ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم ۱۳۲۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم ۱۳۲۷ ورند با تو ماجم اباداشتیم ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم اباداشتیم ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم به ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم به ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم به ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم بیری اور بیر ابوست کی جازین اور عزیز بوست کی جاشین بیری اباداشتیم به ۱۳۳۸ ورند با تو ماجم اباداشتیم بیری اباد شدند اباد اباد اباد اباد اباد اباد اباد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199         | یا نچوال دور حکیم الامت حضرت تھانوی                          | rmr          |
| ۱۳۳۸ حضرت شاه لیمین صاحب تکینوی رحمته الله علیه ۱۳۳۵ میرے والد ماجد صاحب نور الله مرقده ۱۳۳۵ میرے والد ماجد صاحب نور الله مرقده ۱۳۳۸ میرے والد ماجد صاحب نور الله مرقده ۱۳۳۸ میرے والد ماجد صاحب کو مرات کے بعض مسائل میں اختلاف ۱۳۳۸ میرے والد صاحب کی تعلیم بمر رسمت سین بخش ۱۳۳۹ میرے والد صاحب کا طرز تعلیم بمر رسمت سین بخش ۱۳۳۹ والد صاحب کا طرز تعلیم ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۸ میرے چیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سره الله سرے بچیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سره الله سرے بچیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سره الله سرے بیاحضرت واقع میں اور بیاری کا شدید تملد ۱۳۵۸ میری اور بچیا کی تبلیغی ۱۳۳۸ میری اور بچیا کی تبلیغی ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ میری اور بچیا کی تبلیغی ۱۳۳۸ بیری اور بیاری واثین یوری سے میری اور بچیا کی تبلیغی ۱۳۳۸ بچیا جان کے بجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۳۸ بچیا جان کے بجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۳۸ سرے ۱۳۲۸ بیری اور بیری اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۳۸ بیری اور بیری اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۳۸ بیری اور بیری بیری اور بیری بیری ور بیری بیری ور بیری بیری ور بیری بیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱۱         | والدصاحب كابهشتى زيور كوطبع كرانا                            | ۳۳۳          |
| ۲۳۷ حضرت شاه کیسین صاحب تگینوی رحمته الله علیه ۲۳۷ میرے والد ما جدصاحب نور الله مرقده ۲۳۸ والد ما جداور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۲۳۸ میرے والدصاحب کی تعلیم بمدرسه حسین بخش ۲۳۹ والدصاحب کی العلیم بمدرسه حسین بخش ۲۳۹ والدصاحب کا طرز تعلیم ۲۳۹ والدصاحب کا طرز تعلیم ۲۳۵ میرے جیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ میرے جیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ مظام الدین متقل مونا اور بیاری کا شدید تمله ۲۳۸ ماحول کا اثر اور اس کے چند واقعات ۲۳۸ ماحول کا اثر اور اس کے چند واقعات ۲۳۸ حضرت میرشی و حضرت رائے پوری سے میری اور بچیا کی تبلینی ۲۳۵ ورند با تو ماجر ابا واشیم ۲۳۵ ورند با تو ماجر ابا واشیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مااسا       | ُ چِصْنَا دورشِّخُ الاسلام حضرت مدنى                         | ۲۳۳          |
| ۱۳۳۸ میرے والد ماجد صاحب نور اللہ مرقد ہ ۱۳۳۸ والد ماجد اور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۱۳۳۹ میرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسة سین بخش ۱۳۳۹ میرے والد صاحب کا طرز تعلیم ۱۳۵۹ والد صاحب کا طرز تعلیم ۱۳۵۹ میرے جیاح عضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سرہ اللہ ۱۳۵۲ مظام رعلوم کی قدریس ۱۳۵۸ مظام رعلوم کی قدریس ۱۳۵۸ مظام الدین شقل ہونا اور بیاری کا شدید تملہ ۱۳۵۸ ماحول کا اثر اور اس کے چند واقعات ۱۳۵۸ مطرت مرائے بوری سے میری اور بیای تبلیغی ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢           | سيداحمه غفرله ۲۶ جمادي الاولى ۳۷ ھ                           | ٢٣٥          |
| ۲۳۸ والد ماجداور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف ۲۳۹ میرے والد صاحب کی تعلیم بمدرسة سین بخش ۲۳۹ والد صاحب کا طرز تعلیم ۲۳۰ والد صاحب کا طرز تعلیم ۲۳۰ میرے چیا حضرت اقد مولا نامحدالیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ میرے چیا حضرت اقد مولا نامحدالیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ مظاہر علوم کی قدریس ۲۳۸ نظام الدین ختفل ہونا اور بیاری کا شدید تملہ ۲۳۳ ماحول کا اثر اور اس کے چندواقعات ۲۳۵ حضرت میر شی و حضرت رائے پوری سے میری اور پچیا کی بلیغی ۲۳۵ ورند با تو ماجرا ہا واشیم ۲۳۵ چیا جان کے بجازین اور عزیز یوسف کی جانشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۳۵         | حضرت شاه کیلین صاحب تگینوی رحمته الله علیه                   | rmy          |
| ۲۳۹ میر بے والدصاحب کی تعلیم بمررسه حسین بخش ۱۳۳۹ والدصاحب کا طرز تعلیم بمررسه حسین بخش ۱۳۳۹ والدصاحب کا طرز تعلیم ۱۳۳۹ میر بے جیاحضرت اقد مولا نامحمد البیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ میل برعلوم کی قدریس ۱۳۵۸ مظاہر علوم کی قدریس ۱۳۵۸ مظاہر علوم کی قدریس ۱۳۵۸ نظام الدین منتقل ہونا اور بیماری کا شدید تمله ۱۳۵۹ ماحول کا اثر اور اس کے چندواقعات ۱۳۲۸ محضرت درائے پوری سے میری اور بچیا کی تبلیغی ۱۳۲۸ ورند با تو ماجر اباداشتیم ۱۳۲۸ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۲۸ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۲۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۲۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۲۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۲۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۵۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۵۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۵۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی ۱۳۵۲ بچیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی استان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی استان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشین کے دوستان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشین کے دوستان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانسیان کے دوستان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانسیان کے دوستان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانسیان کے دوستان  | الماس       | ميرے والد ما جدصاحب نوراللّه مرقده                           | <b>۲</b> ۳۷  |
| ۳۵۰ والدصاحب کاطر زِتعلیم ۱۳۳۰ میرے چیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سرهٔ ۱۳۳۸ میرے چیاحضرت اقد مولا نامحمد الیاس صاحب قدس سرهٔ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ مظاہر علوم کی قدریس ۱۳۵۸ مظاہر علوم کی قدریس ۱۳۵۸ نظام الدین منتقل ہونا اور بیاری کاشدید تملہ ۱۳۵۸ ماحول کا اثر اور اس کے چندواقعات ۱۳۵۸ مضرت میر شخی و حضرت رائے بوری سے میری اور چیا کی بلغی ۱۳۲۸ درنہ با تو ماجر اہا داشتیم ۱۳۲۸ ورنہ با تو ماجر اہا داشتیم باتو کی جانبی کی جانبین کے جازین اور عزیز یوسف کی جانبینی استخدال کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبین کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کی کرفر کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی کرفر کے جانبی کی کرفر کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی کرفر کے جانبی کی کر کے جانبی | <b>1</b> 24 | والد ماجداورمیرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف                | TTA          |
| ۳۵۲ میرے چیاحضرت اقد مولانامحمد الیاس صاحب قدس سرهٔ ۲۳۲ مظاہر علوم کی تدریس مظاہر علوم کی تدریس مظاہر علوم کی تدریس ۲۳۳ نظام الدین منتقل ہونا اور بھاری کاشدید تملہ ۲۳۳ ماحول کا اثر اور اس کے چندواقعات ۲۳۵ مضرت میر شمی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چیا کی تبلیغی ۲۳۵ مضرت میر شمی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چیا کی تبلیغی ۲۳۵ میں اور عزیز یوسف کی جانبین اور عزیز یوسف کی جانبینی جانبین اور عزیز یوسف کی جانبین اور عزیز یوسفر کی جانبین کی خوانبین اور عزیز یوسفر کی جانبین کی خوانبین اور عزیز یوسفر کی خوانبین کی خو | ٩٣٣         | میرے والدصاحب کی تعلیم بمررسه سین بخش                        | rm9          |
| ۱۳۵۸ مظاہرعلوم کی تدریس ۱۳۳۸ نظام الدین منتقل ہونا اور بہاری کاشدید تملہ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ مالدین منتقل ہونا اور بہاری کاشدید تملہ ۱۳۵۹ ماحول کا اثر اور اس کے چندوا قعات ۱۳۳۸ مضرت میرشی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چیا کی بلیغی ۱۳۲۸ مرند با تو ماجرا ہاداشتیم ۱۳۲۱ ورند با تو ماجرا ہاداشتیم ۱۳۲۲ چیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۲۲ جیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعنی استعناق ۱۳۲۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۲۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے متناق ۱۳۵۲ بیا جند استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق بیا جاشین استعناق استعناق بیا جاشین ب | ۳۵٠         | والدصاحب كاطر زتعليم                                         | <b>F</b>  ~• |
| ۱۳۵۸ مظاہرعلوم کی تدریس ۱۳۳۸ نظام الدین منتقل ہونا اور بہاری کاشدید تملہ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ مالدین منتقل ہونا اور بہاری کاشدید تملہ ۱۳۵۹ ماحول کا اثر اور اس کے چندوا قعات ۱۳۳۸ مضرت میرشی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چیا کی بلیغی ۱۳۲۸ مرند با تو ماجرا ہاداشتیم ۱۳۲۱ ورند با تو ماجرا ہاداشتیم ۱۳۲۲ چیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۱۳۲۲ جیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعنی استعناق ۱۳۲۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۲۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق ۱۳۵۲ بیا جان کے متناق ۱۳۵۲ بیا جند استعناق استعناق ۱۳۵۲ بیا جاشین استعناق استعناق بیا جاشین استعناق استعناق بیا جاشین ب | ray         | ميرے جياحضرت اقد مولانا محدالياس صاحب قدس سرهٔ               | TM           |
| ۱۳۳۸ ماحول کااثر اوراس کے چندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس مصرت رائے پوری سے میری اور چچا کی تبلیغی الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOA         |                                                              |              |
| ۱۳۳۸ ماحول کااثر اوراس کے چندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس کے جندواقعات الاس مصرت رائے پوری سے میری اور چچا کی تبلیغی الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ran         | نظام الدین منتقل ہونا اور بیاری کاشدید حمله                  | 200          |
| ۲۳۵ حضرت میرنظی وحضرت رائے پوری سے میری اور چچا کی تبلیغی ۲۳۵ اسلام ۱۳۲۸ ورنه با تو ماجرا ہا داشتیم ۲۳۵ چیا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۲۳۷ پیچا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جاشینی ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۵۹         | ماحول کااثر اوراس کے چندوا قعات                              | LUL.         |
| ۲۳۶ ورنه باتو ماجرا بإداشتيم<br>۲۳۷ جياجان کے مجازين اور عزيز يوسف کی جانشينی ۔ ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>247</b>  | 1.1                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121         |                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> 21 |                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720         | · ·                                                          |              |

|              |                                                         | 7     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
| ٣٧٢          | بیجاز کریامرحوم کی شادی اوراس میں بندہ کی شرکت          | 446   |
| 720          | سر ہندشریف کے مزار برحاضری                              | ra•   |
| <b>FZY</b>   | قرض پلیٹ فارم ککٹ خرید نا                               | roi   |
| 172A         | اً مكتوب نمبرا                                          | rar   |
| ۳۸۱          | مكتوب نمبرة                                             | ram   |
| MAY          | ا مکتوب نمبر ۱۳                                         | tor i |
| TAT          | مكتوب نمبرهم                                            | raa   |
| ۳۸۵          | مكتوب نمبره                                             | רמז   |
| PAY          | مكتوب نمبرا                                             | 104   |
| MAZ          | کمتوب نمبر ۷                                            | ron   |
| ۳۸۷          | مکتوب <sup>ن</sup> مبر۸                                 | 709   |
| ٣٨٩          | کتوب نمبره به                                           | 444   |
| <b>179</b> + | مكتوب نمبروا                                            | 741   |
| ۱۳۹۱         | مُكَتَّوبِ نَمِبِراامُتَوبِ نِمِبِراا                   | 747   |
|              | <br>باب ششم                                             |       |
| rar          | جمله فحول کا تفصیل                                      | rym   |
| mam          | حضرت کی مرکانی میں بندہ کاسب سے                         | ראר   |
| mam          | یبلاسفر حج ۳۸ هاورساته حانے والے رفقاء                  | 44    |
| سوس          | حضرت اقدس قدس سرہ کارفقاء کی وجہ ہے جہاز جھوڑ دینا      | 744   |
| سم 1974      | مبمبی میں دیو بندیوں کے داخلوں کی ممانعت                | 744   |
| ٣٩٣          | سفر حج کے دوران کھانے کا انظام                          | PYA   |
| <b>190</b>   | جهاز میں اور جدہ میں اتر کراور مکه مگر مه میں تر اوت کے | 444   |
| <b>79</b> 2  | حرمین شریفین میں تر اور کے واقعات                       | 12+   |
| ۳۹۸          | ایک عربی کا حضرت کی دعوت کرنااوراس کا دلچسپ قصه         | 1/21  |
| r-99         | هم لوگول کی مدینه پاک حاضری اورسفری داستان              | •——   |
| سا •بما      | مدیند پاک میں بجائے تنین دن کے ایک ماہ قیام کرنا۔       | 721   |

| 4.4     | بندہ کے پاس مولا ناشیر محدصاحب کا امانت رکھوانا           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|
| r.0     | مولاناسيداحدصاحب كي فياضيان                               | 120 |
| r.2     | حضرت نورالله مرفتدهٔ کامدرسه تعلق                         | 124 |
| r       | دوسرااورتيسراقج                                           |     |
| r.4     | بنده كاحضرت قدى سره كى جمر كاني مين دوسراجج               | MA  |
| r.A     | حضرت كاسفر حيدرآ بإدادرايك بفته قيام                      | 149 |
| r.A     | ا گلے دن اس نا کارہ کی روانگی حیدرآ باداورر بل کے اشیشنوں | rA+ |
| MI      | سفرخرج کی میزان:                                          |     |
| MILL    | حضرت قدس سره کی توجها در شفقت کا ایک قصه                  |     |
| MO      | مدینه پاک ہے واپسی اور اونٹوں کالاری ہے بدکنا             | M   |
| MIZ     | بنده کی قا فلدامارت                                       |     |
| MA      | حضرت رائے پوری کام یے عمرہ بندہ کے لیے                    | MAD |
| 719     | عرفات کےموقع پرآندھی،طوفانی بارش اور حضرت                 | MAY |
| 119     | رمضان ٩٠ ه مين مشرقي پا كستان كے طوفانوں سے حالات         | MAZ |
| ודיו    | بنده کا چوتھا هج اور تيسر اسفرحجاز                        |     |
| rrr     | منیٰ میں راونگی                                           | 119 |
| ~~~     | علماء عرب سے ملاقاتیں                                     | 19+ |
| الملالة | مدرسةشرعيد مين قيام                                       | 791 |
| MYZ     | بنده كاطائف مين تبليغي سفر                                | rar |
| MYZ     | جده میں تبلیغی اجتماع                                     | 191 |
| 1477    | والیسی از جدہ برائے پاکستان اور وہاں کے اسفار کے مختصر    | rar |
| CYA     | اختتام سفر                                                | 190 |
| 449     | يه ميرايا نجوال جح ب                                      | 194 |
| 779     | حباب كااصرارسفر جج كا                                     | 192 |
| 14-     | بمبئی میں مولا ناوصی اللہ صاحب کے متعقریران کی            | 791 |
| اجما    | روانگی مدینه طیبها ورعبدالعزیز ساعاتی کے مکان پر قیام     | 199 |
|         |                                                           |     |

| 777                                                     | واپسی از حجازیاک براه یا کستان                       | P**         |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--|
| rrr                                                     | والیسی درسبانبور                                     |             |  |
| 4                                                       | حجازياك مين سيلاب كي تفصيلات                         | r.r         |  |
| 4                                                       | واپسىمولا ناانعام كحن صاحب از حجاز                   | ۳.۳         |  |
| rrz                                                     | بنده کی روانگی حجازیاک ۸۹ھ بمعیت علی میاں وغیرہ      | ٣.٢         |  |
| 4                                                       | تبليغي سفر                                           | r.0         |  |
| ٩٣٩                                                     | شهداء خيبر کې زيارت اورو پال دل بستگي وکشش           | r+4         |  |
| 444                                                     | سغرطا نَف                                            | r.z         |  |
| المام                                                   | مكة مكرمه بين حاضري                                  | <b>**</b> A |  |
| امم                                                     | سفريينوع ,                                           | r9.         |  |
| rrr                                                     | عِدہ کے اجتماع میں شرکت                              | ۳۱+         |  |
| ساماما                                                  | حاضری مکه تکرمه بمعیت علی میان                       | 111         |  |
| 444                                                     | رّادي مكر مرمه                                       | rir         |  |
| 444                                                     | واپسى مدينه طيباز مكه مكرمه در رمضان                 |             |  |
| المالم                                                  | روانگی از مدینه طبیبه برائے ہندویاک                  | rir         |  |
| MAA                                                     | والیسی از دیلی                                       | 210         |  |
| 774                                                     | اس سفر کے مبشرات میں ہے ایک بشارت اور جزء ججة الوداع | 714         |  |
| آپ بیتی نمبر۵ یایا دِایام نمبر۳<br>باب <sup>مف</sup> تم |                                                      |             |  |
| ra*                                                     | القشيم بالد                                          | MIZ         |  |
| اهم                                                     | ما تورد عاوّل کی اہمیت<br>ماتورد عاوّل کی اہمیت      | MIA         |  |
| 601                                                     | تقشیم کااثر دین اور علم پر                           | 119         |  |
| rat                                                     | دوران قیام نظام الدین کے تقسیم کے موقع کے            | rr.         |  |
| 640                                                     | حصترت مدنی ورائے بوری کے مشور وے ہتدوستان سے         | FFI         |  |

# بابهشتم

| ለሃሽ            | منفرقات                                              | ٣٢٢         |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| ۸۲۳            | ا کا برمدارس کا اہتمام اور مال وقف کی اہمیت          |             |
| PYA            | مظا ہرعلوم کی ماہا نتقشیم کے نقشہ کی ترتیب           |             |
| ۴4+            | قاری سعیدمرحوم سے تعلق                               |             |
| 724            | مولا ناعبدالطیف کے تعلق اوران کے چندوا قعات          |             |
| ۳۷۵            | مدرسه کی رخصت کا قانون                               | -           |
| 124            | مدرسه کی حق تلفی کاخمیازه                            | · —         |
| 14Z            | مدیبنه منوره میں ایک ڈاکو کامجھ ہے تعلق              | 779         |
| 74.Z           | ِ مامول عثمان مرحوم کا ایک دلچیپ واقعه               | -           |
| ρ <b>γ</b> Λ • | حافظ لوسف رائيوري نو رالله مرقده كاعجيب واقعه        | <b>77</b> 1 |
|                | تا ناابا اوران <u>سے ت</u> عویذ                      |             |
| <b>የ</b> ለል    | ایک بادشاه اور کیمیا کاایک عجیب قصه                  |             |
| <b>የ</b> ላለ    | ايك نابيناابل حديث كاقصه                             |             |
| ሮለ ዓ           | مولوي عبدالجبارابل حديث                              |             |
| ~ <b>9</b> +   | ا يك ابل حديث كا قومه مين باتحد نه جيمور نا          |             |
| Mat            | آمج <u>ھے</u> اہل حدیث ہے مخالفت نہیں                |             |
| _ (M91         | احکام شرعیہ پر بغیر مصلحت سمجھے کمل کرنا ضروری ہے    |             |
| 49m            | شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان و حکمت بھرنا |             |
| ساهس           | اصحابہ کرام کی کرامات کے واقعات                      |             |
| ۵۹۳            | ا مجے کے میوقع پر دوآ دمیوں کی دعا <sup>کمی</sup> ں  | -           |
| ۵۹۳            | اُ کیک آ ره کش کا ایک عجیب واقعہ                     |             |
| ۲۹۲            | مولوی نصیرالدین ناظم کتب خانه بحیوی                  |             |
| ۵+۲            | حضرت سها نپوری کا د ب کرمصالحت کی کوشش کرنا          |             |
| ۵۰۸            | صْعَائِمَ                                            | mma         |
| ۵•۹            | اصلاح متعلقه تولد ولداوّل                            | 774         |

| ۵٠٩ | اصلاح بسلسله نكاح مامول يامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrz        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۱۰ | نْقُلْ مَكْتُوبِ بِهِمَا كُي شَمِيمِ سَلَّمَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ተተለ        |
| arr | افتوى پر بغير مخقيق و شخط نه كرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrq        |
| ۵۲۳ | صرات کے ترک طعام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ro+        |
| oro | خط و کتابت از حکیم الامت قدس سره برائے دفع ابہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اه۲        |
| רזמ | ( مكتوب حضرت حكيم الامت قدس سرهٔ بنام نا كاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rar        |
| ۱۳۵ | رمضان المبارك حضرت تقانوي وحضرت سهار نپوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ror        |
| ۵۴۰ | مسلسلات کی چیلی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ror        |
| മല  | حضرت اقدس حكيم الامة كالمسلسلات كيسلسله مين ايك مكتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | raa        |
| ۵۳۲ | ، مکتوبات زکر با بنام حضرت سهار نپوری بسلسله ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ray        |
| దగద | ایک ضروری حقبیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>207</b> |
| ۲۵۵ | أيك انهم مضمون متعلق خلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ron        |
| ۵۵۰ | سلوك كي نسبت جار تشميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>129</b> |
| ಎಎ1 | اول نسبت انعكاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>74</b>  |
| aar | دوسرى نسبت القائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المم       |
| aar | اتيسرى نسبت اصلاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۲        |
| ۵۵۷ | ایک اہم اور ضروری وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۲۳        |
| ۵۵۸ | چونقمی نسبت اتحادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mAlu       |
| ۵۵۹ | شاه غلام بھیک کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240        |
| ٠٢۵ | حضرت جبرائيل كاحضوركود بوچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>244</b> |
| ۳۲۵ | تخلمليه المستحملية الم | <b>77</b>  |
| AYM | شیخ اندلسی کاعبرت آموز قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | МАУ        |
| ۷۲۵ | قدی علیٰ رقبۃ کل ولی اورا کا بر کے اس توع کے اقوال کا صحیح محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٩٩        |



یوگی مستقل رسالہ ہاور نہ کوئی مستقل مضمون جب عزیزی مولوی محمہ افریسلمنہ نے عزیزم مولا نامجہ یوسف صاحب نوراللہ مراقد ہم ورحمہ اللہ تعالی کی سوائح شائع کی تواپی محبت اورعلی میاں کی شفقت کی وجہ سے اس کا باب اول اس ناکارہ کے متعلق تھا، وہ علی میاں اس کی وجہ سے اس کا باب اول اس ناکارہ کے متعلق تھا، وہ علی میاں با تیں لکھنے کی تھیں ۔ وہ چھوڑ دیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں۔ با تیں لکھنے کی تھیں ۔ وہ چھوڑ دیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں۔ با تیں لکھنے کی تھیں ۔ وہ چھوڑ دیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں۔ طلبہ پر تبدیہات کو بھی طلبہ پر تبدیہات کو بھی خوا مرد کی اللہ تاکہ وہ کی طرف خوا موجائے کہ ان ناکارہ خیالات میں اور جودوا ورتنگ نظری ہے وہ بڑی تبدیہات کے بعد پیدا ہوئی اور دور رول ہو جودوا ورتنگ نظری ہے وہ بڑی تبدیہات کے بعد پیدا ہوئی اور دور رول کے عوب کے ساتھ اپنے عیوب بھی ظاہر کر دول تا کہ اعتدال پیدا ہوجائے:

میں ہول کرتا ہول گلہ اپنا، نہ غیرول کی بات ہوجائے کہ اس کے اور کہا کہنے کو ہیں وہ بھی آخر کہیں گے اور کہا کہنے کو ہیں وہ بھی آخر کہیں گے اور کہا کہنے کو ہیں وہ بھی آخر کہیں گے اور کہا کہنے کو ہیں

فقط

ذكريا

# تنقيد برسوانح يوسفى

صلاح كاركباومن خراب كبا، ببيل تفاوت ره از كباست تا بكجا

وصل ہو یا فراق ہوغالب · جا گناساری رات مشکل ہے ناہ بر مہرانوں جے فراغ کر بعد ایک دوگھنٹہ ہوتاں یا اس لیرکنی شب لگ گئیں۔ ایک

کی بناء پرمہمانوں سے فراغ کے بعد ایک دوگھنٹہ ہوتا رہا۔ اس لیے کی شب لگ گئیں۔ ایک ہاب کے سوا جوتم نے علی میاں سے لکھوایا ساری کتاب میں بہت لطف آیا۔ البتہ یہ باب تم نے گلاب کے حوض میں ایک بوتل پیشاب کی ڈال کریا مہذب الفاظ میں نہا یت نفیس مخمل میں پرانے ٹاٹ کا پیوندلگا کر کتاب کو بدنما کر دیا۔ اس کے باوجوداس باب میں بہت ی خامیاں رہ گئیں۔ اگر میں اس کا مسودہ پہلے بن لیتا تو بہت می اصلاحیں کراتا۔ جو با تیں نہ لکھنے کی تھیں ان میں باطناب میں ممل کر دیا ورجو کا کھنے کی تھیں ان میں باطناب ممل کر دیا ورجو کھنے کی تھیں ان میں ایجا ذیل کر دیا۔

'' دو (۲) نازک امتحان وتو فیق الٰہی'' کے لکھنے میں مجھے کوئی بارنہیں مجھ اس وجہ ہے کہ شاید کسی

اللہ کے بندے کواس نوع کی تو فیق نصیب ہوجائے کیکن علی میال نے صرف دو لکھے اور وہ بھی بہت مجمل (۱) اوراس سے زائد کی نفی بھی فر مادی۔

(۱) پہلے خیال تھا کہ میرایہ خط سوانح یوسفی کے ساتھ شائع ہوگا،اس لیے میں نے ان دونو ں امتحانات کو مجمل ہیں جھوڑ دیا تھا،لیکن اب جب کہ یہ مستقل شائع ہور ہا ہے اس لیے خیال ہوا کہ اس کو فصل لکھ دوں، میں نے یہ واقعہ تفصیل سے تکھوایا تھا۔لیکن کھوانے کے بعد میر سے کا تبعز یزمولوی شاہد سلمۂ نے بتایا کہ بیتو آپ بیتی میں آ چکا ہے بڑا قلق ہوا کہ کھوانے میں بڑا وقت خرج ہوا تھا۔ یہ واقعات تفصیل سے آپ بیتی جلد دوم میں بعنوان علی گڑھی ملازمت کی تجویز میں کھا جا چکا ہے۔

دوسرا دا تعدجس کوعلی میاں نے مختصرا نکھا ہے میں تو اس کوبھی مفصل لکھوار ہاتھا کیونکہ مجھ کوضعف و پیری اور میرے جافظہ کی وجہ سے بیا ذہیں رہتا کہ کون سا دا تعد کہاں لکھا گیا ،لیکن عزیز موصوف نے بتایا کہ بید دا قعہ بھی آپ بتی میں گزر چکا ہے ، مگر اس وقت متعدد احباب کے تلاش کرنے کے نہیں ملا ، اس لیے اس دا قعہ کوعزیز مولوی پوسف مرحوم کی اسوانح سے نقل کرار ہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ نقل کراؤں اور پھر وہ کہیں مطبوعہ مل جائے .....علی میاں کہتے ہیں :

اس (علی گڑھ کے واقعہ) ہے ہر اامتخان چند دنوں کے بعد پیش آیا۔

كرنال ميں نواب عظمت علی خال مظفر گر كے مشہور دقف كی جانب ہے ايك برز اتبلیغی دارالعلوم قائم كيا گيا۔ جس کی خصوصی غرض و غایت میتھی کہ اسلام کی تبلیغ اور اس کی حقانیت ٹابت کرنے کے لیے نیز جدید شہات اور تخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جواس ونت اپٹی تبلیغی کوششوں میں بہت سرگرم تھے، ایسے فضلاء تیار کیے جا کیں جوعر نی وانگریزی دونوں سے واقت ہوں اورعلوم قدیم وجد بیردونوں کے جامع ہوں۔اس کے لیے بیتجویز ہوئی کہ بڑے وطائف ور مگرمتندعر بی مدارس کے نضلا عکوائگریزی اور کالجوں ویو نیورستیوں کے فارغین کوعر بی پڑھائی جائے ۔مولا نا سررحیم بخش صاحب سرحوم جوریاست بہاولپور کےصدرکونسل اورا یجنٹ <u>تھے</u> اس تحریک کے بڑے سے سرپرستوں میں سے تھے۔ان کا تعلق کنگوہ ، رائے پوراورسہانپور سے خاد مانداور مخلصاند تھا اوروہ مظاہرعلوم کے بھی سر پرستوں میں ہے تھے۔انہوں نے ابتدائی مدرس حدیث کے لیے پینے کا انتخاب کیا اور اس کے لیے سہانپور کامستقل سفر کیا ، ضابطہ کی تین سو ماہوا رتخواہ کے علاوہ انہوں نے زیاوہ سے زیاوہ سہولتیں دینے کا وعدہ فرمایا۔مثلاً رمضان کی چھٹی (اور ) حضرت کی خدمت میں رہنے کے لیے ہرسال تین ماہ کی چھٹی بلاوضع تتخواه، اجناس کی سہولت، ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی صرف ایک شرط بیتھی کہ حضرت پرید ظاہر نہ ہو کہ سيدرسد كم مدرس كوكسى اور جكد كے ليے آمادہ كريں ، انہول نے بيكھى فرمايا كدايك دوسال كى چھٹى لے اواور بيكموك قرض کا بار زیاد ہ ہے، شادی بھی ہوچکی ہےاور بیچ بھی ہیں، مدرسہ کی تنخواہ میں گز ارانہیں ہوتا،اس وقت شیخ کی تخواہ ہیں روپے تک پیچی تھی،مولا نا سررجیم بخش صاحب کے دیرینہ تعلقات ان کی بزرگان،مخدومانہ حیثیت ان کا پرخلوص اصرار قرض کابار ہنخواہ کی قلت اور ترتی کے امکانات کا فقدان سیسب وہ حقائق منے جواس پیش کش کوتبول کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے اور ان کے لیے شرقی اخلاقی علمی دلائل بھی پیش کرتے تھے۔ بیالیک نوجوان عالم کے لیے جو ذہانت کے جوہر سے آراستہ اور حدیث وادب میں شہرت یافتہ تھا ایک بڑی آ زمائش تھی۔ یہنے اس وقت ھیقۃ ایک دورا ہے پر کھڑے ہتھے،اگروہ اثبات میں فیصلہ کرتے توان کی زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا اور آج شایدان سطور

حالا نکہاں نوع کے وقائع بہت کثرت سے پیش آئے اور مجھے تعجب ہے کہاں قتم کے واقعات تو تذکروں میںعلی میاں کے سامنے متعدد بارآئے ہوں گے۔ان میں کاسب سے پہلا واقعہ جو میری عمراور حالات کے اعتبار ہے زیادہ اہم تھا، وہ تھا جومیرے والدصاحب توراللہ مرقدۂ کے انقال سے تیسرے دن پیش آگیا۔ بڑے حضرت اقدس رائے بوری شاہ عبدالرحیم صاحب نوراللہ مرقدۂ کواس سیدکار کے ساتھ جومحبت تھی ، وہ اس کانکس اور آئینہ تھا جس کوحضرت مولا ناعبدالقا در صاحب نورالله مرقدهٔ نے اپنے شخ کے اتباع میں پورا فرمایا وہ سب تو آپ کے سامنے ہے۔ بیہ در حقیقت حضرت رائے پوری ٹانی کا اپنے شیخ کا کمال اتباع تھا۔میرے والدصاحب قدس سرۂ ے بڑے حضرت رائے بوری کواس سے بھی زیادہ تعلق تھا۔میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد میری ابتداء یتیمی میں وہ دلداریاں اور شفقتیں فر مائی ہیں کہان کی تفاصیل تمہاری پوری سوائح یوسفی بن سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال ہے دوسرے ہی دن میرے بحیین اور والد صاحب کے بار قرض کی بناء پر حضرت اقدس شاہ عبدالرجیم صاحب نے بیار شادفر مایا کدامور بالا بہت قابل فکر ہیں تم ابھی بیچے ہو، تجارت سے واتفیت نہیں، مولا ناعاشق البی صاحب میر تھی کو تجارت میں بہت مہارت ہے اور حضرت نے سیح فرمایا کہ مولانا مرحوم کواس لائن میں بہت مہارت تھی اس لیےتم اپنا کتب خانہ لے کرمیرٹھ منتقل ہوجاؤ اورمولا نا عاشق الہی صاحب کی ز ریگرانی تجارت کروتو انشاء الله قرضه بھی جلدی ادا ہوجائے گا اور متعلقین کی کفالت کا انتظام بھی سہولت سے ہوجائے گا۔ حضرت قدس سرۂ نے بہت ہی شفقت اور طویل تقریر سے میصمون

کے لکھنے کی نوبت نہ آتی کہ عرصہ ہواہ ہ اسلیم فیل ہوچکی ، مدرسہ کا نام ونشان باتی نہیں رہا ہ اس کے لائق مدرسین کی تو چو تو چو تو نوٹ کے اور کیچھ گمنامی کی زندگی گر ارر ہے جیں ، نظر بداسباب ظاہر شیخ کا معاملہ اس سے کچھ مختلف نہ ہوتا ، نیکن تو فیق الٰہی نے دستگیری فرمائی اور جس کو شیخ الحدیث کے لقب سے مقبول خاص و عام ہونا تھا اور جس سے خدا کو حدیث کی خدمت طلبۂ علوم دینینہ کی تربیت اور ایک عائمگیر وین ترکیک (تبلیغ) کی سرپرتی اور مشائع عصر کی جانشین کا اہم کام لینا تھا اس کو اس معاملہ میں صحیح فیصلہ کرنے کی تو فیق عطاء فرمائی گئی۔ شیخ کے الفاظ میں سنیے ، فرمائے ہیں:

""اس نا کارہ نے مولانا مرحوم ہے کہا کہ آپ کے احسانات بھے پر بہت زیادہ ہیں ان احسانات کے مقابلے میں مجھے آپ ہے معذرت کرنی نبایت ہی نامناسب ہے لیکن ان سب کے باوجود آپ تو مجھ سے بیفر ماتے ہیں کہ میں حضرت سے اجازت لوں لیکن آپ کے براہِ راست کہنے پر اگر حضرت بچھے تھم بھی فرما کمیں تو ہیں عرض کروں گا کہ اس تھم کی تقبیل سے معذور ہوں۔" عزیمت کا یہ جواب من کرمولا نارجیم بخش صاحب جو ہر شاس اور جہاں دیدہ تھے کبیدہ خاطر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جواب کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ میس تمہارا معتقد تو میلے سے تعالیکن اس جواب سے میں اور زیادہ معتقد ہوگیا۔

ارشادفر مایا جس کویس نے مختصر تقل کیا ہے۔ بیجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت میرے پاؤل کے نیجے کی زمین نکل گئی۔ میں نے آبدیدہ ہوکر عرض کیا کہ حضرت اگر بیتھ ہے جو سرآ تکھوں پراوراورا گریہ مشورہ ہے تو میری تمنا تو بیہ ہے کہ حضرت سہار نیوری تو انشاء اللہ تشریف لیے ہی آ کیں گے مضورہ ہے تو میری تمنا تو بیہ ہے کہ حضرت سہار نیوری کی زندگی میں کسی دوسری جگہ نہ الخلیل میں مفصل موجود ہے) میری تمنا ہے کہ حضرت سہار نیوری کی زندگی میں کسی دوسری جگہ نہ جاؤل۔ حضرت اقدس دائے پوری قدس سرہ فی نے میرا جواب من کر فرمایا کہ بس بس! اورانتهائی مسرت اورانتهائی اخلاص کے ساتھ جھے اس قدر دعا کیں دیں کہ آج بھی وہ دعا کیں میرے لیے مانتہائی موجود لذت ہیں اوران کی برکات ہروقت محسوں کرتا ہوں اورارشاد فرمایا کہ میری بھی بھی انتہائی موجود ہوہ جو وجوہ مولا نانے بتلائی تھیں وہ فا ہرتھیں ، اس خواہش تھی۔ مگر مولا نا عاشق الٰہی صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ زکریا میرے کہنے کو مانت نہیں در کے جھے مولا ناغاشق الٰہی صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ زکریا میرے کہنے کو مانت نہیں در کے جھے مولا ناغاشق الٰہی صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ زکریا میر نے مقابر تھیں ۔ اگر چہمولا نا میرتھی نے ازراہ شفقت فرمایا تھا تی کہنے کو مانت تھیں دیا۔ اگر ہو میں شفات کہ تعدن بران میں آگ گئی اور میں نے مولا ناکی شفقت کا بدلہ بہت ہی گرانی کے ساتھ ویا۔ اگر اس وقت کوئی لفظ گتا فی کا مولا نا مرحوم کی شان میں نکل گیا تو اللہ ہی معاف فرمائے اور ویا۔ اگر اس وقت کوئی لفظ گتا فی کا مولا نا مرحوم کی شان میں نکل گیا تو اللہ ہی معاف فرمائے اور ویا۔ اگراس وقت کوئی لفظ گتا فی کا مولا نا مرحوم کی شان میں نکل گیا تو اللہ ہی معاف فرمائے اور ویا۔ اگراس وقت کوئی لفظ گتا فی کا مولا نا مرحوم کی شان میں نکل گیا تو اللہ ہی معاف فرمائے اور مولا ناکوائی کو ایکوائی کو کرمائے اور

دوسرا(۱) تیسراابتلاءوہی ہے جب کوعلی میاں نے تحریر فرمایا، گو بہت مخضر لکھا، بہر حال سیجے لکھا۔

چوتھا ابتلاء، وہ اس ناکارہ کے سفر جج ہے واپسی کے تین چارسال بعد جن کی تاریخیں توضیح مل ہی جا ئیں گی کہ وہ خطوط میرے کباڑ خانہ میں کسی بستہ کے اندر ضرور موجود ہوں گے، یہ پیش آیا کہ سفر جج ہے واپسی ، ۲۶ سے دورہ شریف کے اسباق مستقل میرے یہاں ہونے لگے اور چونکہ والد صاحب نور القد مرتدہ کے یہاں ابوداؤ دکا سبق مستقل اور مسلسل رہا اور پھر ' بذل' میں اس ناکارہ کا اشتغال بھی مسلسل اس کے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی سابق ماظم کا انتقال نہیں ہوا، مسلسل اور مستقل میرے ہی پاس عبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی سابق ماظم کا انتقال نہیں ہوا، مسلسل اور مستقل میرے ہی پاس کو بہیت اپنی ہی تعجما اربی سے علاوہ دو سری کا بیں نسائی شریف بخاری شریف جلداول وغیرہ بھی ہوتی رہیں، کین ابوداؤ د شریف کو اہل مدرسے نے ہمیشہ میری ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشا پنی ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشا پنی ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشا پنی ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشا پنی ہی سمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشا کہ لوگوں کی سام نے میرے اس کے جوطلبہ ابوداؤ د پڑھ کر جاتے تھے وہ اپنی مجب اس کے ذکر ، تذکرہ اور جسیا کہ لوگوں کی عادت ہے اِطلس او گوئی میں سے میرے عادت ہے اِطلس او گوئی گڑھ کا اور تیراکر نال کا ہے۔

مخلص دوست مولوی عاول قد وی گنگوہی بھی <u>تھے</u>،جنہوں نے ۳۲ ھ<sup>ی</sup>س دورہ سے فراغت حاصل کی ، رتو مجھے یا زہیں کہ حدیث کی کیا کتاب مجھ سے پڑھی ،کیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعدوہ دائرۃ المعارف حیدرآ باومیں تصحیح کے کام پرملازم ہو گئے اور وہاں کے مطبع کے اکابر میں وہ او نجی نگاہ ہے دیکھے جانے لگے،انہوں نے ندمعلوم اہلِ مطبع کوکیا جھوٹی سچی باتیں سنائی کہ دوتین سال بعد ان کا ایک بہت ہی طویل خط یادیڑ<del>تا ہے ک</del>ے سات آٹھے ورق کا بہت ہی دل لبھانے ولا پہنچا،جس میں لکھاتھا کہ دائرہ میں بیہقی کے اساء رجال کی تالیف کا مشورہ طے ہوا اور یہاں مجلس نے دو آ دمیون کا انتخاب کیا ہے،حضرت مولا ناانورشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور تیرااوران دومیں بھی تجھے ترجھے ہے،اس لیے کہ کام بہت لمباہے اور حضرت شاہ صاحب کی مشیخت وضعف و بیری اور تیرے شیاب وجوانی کی وجہ ہے اندیشہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے زمانہ میں پوری نہ ہو سکے۔ تنخواہ آٹھ سورو پے اور ایک موٹر تیرے استعال کے لیے سرکاری، جس کا بیٹرول اور ڈرائیور کی تنخواہ وغیرہ جملہ چیزیں سرکاری ہوں گی تا کہ تو جہاں جس وفت جانا جاہے جاسکے، مکان بھی سرکاری ہوگا۔ان میں تو کوئی چیز اللہ کے احسان ہے دل لبھانے والی نہیں تھی ،جس کو میں نے لبھا نا لکھاوہ میھی دائرہ کی ملازمت صرف جارگھنٹہ ہوگی ، باتی میں تو مختار ہوگا کہ جو جا ہے کرے ، دائرہ کے کتب خانے پر تو تیرا اختیار ہوگا ہی کہ جس وفت جاہے تو آئے اور جس وقت حاہے لکھے، کتب خانہ آصفیہ کے اوپر تحقیے بیاختیار ہوگا کہ جتنی دیرجا ہے بیٹھ کر کتابیں دیکھے اور جوجا ہے کتابیں منگالے اور تو چونکہ 'اوجز المسالک' ککھ رہاہے اس کیے اس کی تالیف میں جنتی آسانی یہاں ہو عکتی ہے وہ مظاہر علوم میں نہیں اور دائر ہ تجھ سے جو کام لینا جا ہتا ہے وہ بھی علم حدیث کا ہی ہے اور بہت ہی اوجز کی تالیف کی سہولتیں لکھی تھیں ۔جس کے جواب میں اس نا کارہ نے صرف ایک کارڈ لکھا تھا كه جس مين ندالقاب ندآ داب:

''مجھ کو جینا ہی نہیں بندؤ احساں ہو کر''

فقط: زكريا

صرف میمسر علکھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ عزیز کا خطآیا۔ اللہ تعالی اس کو بہت ہی جزائے خیر عطافر مائے ، اس نے بہت ہی شفقت ومحبت سے لکھا تھا کہا ہے نیصلے پرنظر ثانی کر۔' اُو جَسنو'' کی تالیف جتنی بہتر یہاں ہو سکتی ہے سہار نپور میں نہیں ہو سکتی ، لیکن اس وقت توجھ پر ملازمت سے وحشت کا ایبا اثر مسلط تھا کہ نظر ثانی کی بالکل گنجائش نہیں۔ گر بعد میں بھی بھی اس ابتلاء کے متعلق اب تک یہ خیال آتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں میں نے اچھا کیا یا براکیا۔ اس زمانہ میں ملازمت سے طبعیت کو وحشت ہی بہت تھی ، لیکن او جزکی تالیف میں بہت میں ہولتیں اور مواد ماتا۔

اس کے بعد پانچوال اہلا اوقت میں مند ہے دو تین سال پہلے پیش آیا۔ وہ یہ کہ ای ابوداؤ وشریف کی برکت ہے بنگا کی طلبہ (جن کی تقسیم ہند ہے پہلے تک بہت ہی کثر ت ہے آمدتھی، ان میں ہے اب بھی مشرقی پاکستان کے مدارس میں صدر مدرس یا شخ الحدیث ہیں ) نے نہ معلوم کیا کیا کہا اور کس کس ہے کہا۔ وہاں ہے جا نگام یا ڈھا کہ کے مدرسہ عالیہ کے نشطمین کا ایک بہت المباخط آیا۔ نام میں اس وقت تر دد ہے جس میں وہاں کی مشخت صدیث کے لیے اور صرف تر فذی، بخاری شریف میں اس وقت تر دد ہے جس میں وہاں کی مشخت صدیث کے لیے اور صرف تر فذی، بخاری شریف بیر ھانے کے لیے بارہ صور و پے تخواہ پر اس ناکارہ کو بہت ہی اصرار سے بلایا تھا اور ایک تارار جنٹ بیٹر ھانے کے جواب کا شدت ہے انتظار ہے، مگر اس وقت تک خط نہیں پہنچا تھا اور دور وز بعد دو سراار جنٹ جوائی تار' خط کے جواب کا سخت انتظار ہے' ملا۔ اس وقت خط بی تھا کہ ذیم جن بعد دو سراار جنٹ جوائی تار' خط کے جواب کا سخت انتظار ہے' ملا۔ اس وقت خط بی تی گھا۔ تار کا جواب تو میں نے صرف یہ لکھ کر کے ''معذور ک ہے'' معنف خط میں ان کو میں نے لکھا کہ ''جن دوستوں نے آپ ہے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن ظن سے خلط روایت پہنچائی ہیں، یہ دوستوں نے آپ ہے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن ظن سے نلط روایت پہنچائی ہیں، یہ ورستوں نے آپ ہے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن ظن ہے نام کارہ نہ اس کا نامل ہے اور نہ محمل ''۔

اس کے بعد البتہ اللہ کا احسان ہے کہ پھر کوئی واقعہ اس تشم کا پیش نہیں آیا اور بجز حیدرآ باد والے واقعہ کے اور سب پر اللہ کا بہت ہی شکر ادا کیا کہ اللہ نے بہت ہی کرم واحسان فر مایا۔اگر ان میں سے کسی ایک میں پھنس جاتا تو صور ۃ جوایک ڈھونگ بنار کھا ہے یہ بھی نہ د ہتا۔

البته حيدراً بادوالي واقعه مين بيضرور خيال آتا ہے كه ثنايدُ 'لا مِسع " ''اَوُ جَــز''خوب اچھى لكھى جاتى اور چونكه مدرسه كاقصه بھى نه ہوتا اس ليے فراغت بھى خوب ملتى اور جلدى لكھى جاتى \_ لكِنَ الْعَمْيُرَ فِيُهَا وَقَعَ لِهِ

یے چند واقعات اس زمانے کے ہیں جب عرف شعور کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی شعور تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوائیکن جوز مانہ عرفی ہے شعوری کا تھا اورا گریوں کہوں کہ ابتدائی ابتلاء کا تھا تو ہے محل نہ ہوگا۔ مرزا ٹریا جاہ مرحوم کاذکر تو میرے چیا جان نوراللہ مرقدۂ اور عزیز مولوی یوسف مرحوم کی سوانحوں میں کثر ت ہے گزر چکا ،ان کومیرے داداصا حب نوراللہ مرقدۂ سے بہت ہی عقیدت اور محبت تھی انہوں نے میرے دادانوراللہ مرقدۂ سے باصراریہ خواہش اور تقاضا کیا کہ میں اپنی عمر کی قیصر جہال بیگم کا نکاح عزیز مولوی تحدیجی صاحب سلمۂ سے کرنا چیا ہتا ہوں ، واداصا حب پسند تو نہ کرتے تھے سر مرز اصاحب نوراللہ مرقدۂ نے معذرت کردی ، جس کا صاحب نوراللہ مرقدۂ نے معذرت کردی ، جس کا صاحبز ادی مرحومہ کو بھی سے ایسٹے فتی تھا۔ سراس خاندان سے میرے والدصاحب اور پچیا جان نوراللہ مرقد ہا اور اس ناکارہ بہت قلق تھا۔ سراس خاندان سے میرے والدصاحب اور پچیا جان نوراللہ مرقد ہا اور اس ناکارہ بہت قلق تھا۔ سراس خاندان سے میرے والدصاحب اور پچیا جان نوراللہ مرقد ہا اور اس ناکارہ بہت قلق تھا۔ سراس خاندان سے میرے والدصاحب اور پیلے جان کو رائی کے ہوتے ہیں۔ میرے والد

#### والدصاحب كالمتحان اورميرا جواب:

میرے اس جواب پر والد صاحب نور الله مرقد ؤ نے خودا پنا قصہ مجھے سایا۔ بیار شاوفر مایا کہ میرے والد صاحب رحمہ الله تعالی نے بھی مجھ سے بجین میں قیصر جہاں کے نکاح کے متعلق وریافت فر مایا تھا تو میں نے بیدجواب دیا تھا کہ ان شغراوی سے نکاح کے بعد بور بے پر لیٹنا تو بھی نصیب نہیں ہوگا اور بیقصہ سنا کر بیفر مایا کہ میرے اور تیرے جواب میں آسان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب میں آسان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب سے تکبر کی بوئیکتی ہے۔ اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطا فر مائے کہ بہت ہی باریک تیاریک نگاہ سے میری ہر حرکت کو دیکھا کرتے تھے۔

یہ ساری باتیں تو ایک اہلاء کے دور کی ہیں اور یہ بھی چندوا قعات ذکر کیے ورندان جزئیات کے لیے ایک' الف لیلۂ' چاہیے۔اللہ جل شائۂ نے ہر ہرموقع پرائتہائی کرم اور لطف اور مدوفر مائی۔ انو کھی تربیت:

اس سے زیادہ اہم اور نہایت ہی اہم عنوان''تربیت' کا تھا، جس کوعلی میاں نے بالکل ہی اڑا دیا بضمنا کہیں کہیں ایک دوواقعے آ گئے ہیں ، یہ عنوان بھی بہت طویل ہے ، جس طرح میرے والدصاحب نورالله مرقدۂ نے اس سید کار کی تربیت فرمائی وہ در حقیقت بہت ہی اہم اور بہت ہی دقیق اور شدید نگرانیوں کے ساتھ ہوئی۔ اگر مجھ میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی تو میں یقینا آج کچھ ہنا ہوا ہوتا ،مگرمثل مشہور ہے کہ کتے گی دم بار ہ سا<mark>ل نکی میں رکھی مگر وہ سیدھی ہوکرنگلی ۔</mark>

میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے یہاں سب سے زیادہ شدت ترک تعلقات برتھی ،ان کا مقولہ جو بار بارانہوں نے ارشاد فرمایا بیتھا کہ '' آدی چا ہے کتنا ہی غی اور کند ذبین ہوا گراس میں تعلقات کا مرض نہیں تو وہ کسی وقت ذی استعداد ، بن کر رہتا ہے اور آدی چا ہے جتنا بھی ذی استعداد ، ذہین اور علم کا شوقین ہوا گراس کو تعلقات کا چسکہ ہے تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کرر ہے گا۔'' استعداد ، ذہین اور علم کا شوقین ہوا گراس کو تعلقات کا چسکہ ہے تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کرر ہے گا۔'' استعداد ، ذہین اور علم کا شوقین ہوا گراس کو تعلقات کا چسکہ ہے تو وہ اپنے جو ہروں کو کھو کرر ہے گا۔'' کو کی میاں نے تا ہو ابتدائی ہو میں امردوں کا کسی ہے بیل جو ل ان کے ذرہ یک خطر ناک تھا، اس کو کھل میاں نے تحریر قو فر مایا ، جیسا کہ (صنحہ 4 کی پر کھا ہے ، لیکن اس جماعت کی نماز میں کھڑ اہوں جس نہتی کہ میں کسی کو سلام کر دیا تھا تو بھی کے پاس اس سے پہلے کی نماز میں کھڑ اہو چکا ہوں ۔ اگر کوئی دو نر ااجنبی مجھے سلام کر لیتا تھا تو بھی تھا، اتفا قا میر سے پاس آگر کھڑ اہو جا تا تو بھی ڈر کے مار سنیت تو ٹر کر جا ناچا۔ اس لیے کہ قا انسانہ کرتا تھا اور اس خیال ہے کہ پاس والے کو بید خیال ہوگا کہ کیا بات ہوئی ، تبھی کھا نے کا بہانہ کرتا تھا اور اس خیال ہے کہ پاس والے کو بید خیال ہوگا کہ کیا بات ہوئی ، تبھی طرف ناخانے والے کو بات سے ذکانا تھا اور اس خوال کی دونوں کھا نے والے کی ایونی معذوری کی دوجہ سے دونوں طرف اٹھانے والے گو باشعین ہیں۔

اس کے ساتھ ہی میرے والدصاحب کی نگاہ میں بڑی اہم چیز صاحبز ادگی کا مسئلہ بھی تھا،ان کا بار بار کاسیننگڑ ول دفعہ کا سنا ہوا مقولہ کہ بیصاحبز ادگی کا سُور بہت دیر میں نکلتا ہے،اس نا کارہ کے متعلق اگر بھی ان کوکسی فعل ہے اس کا شبہ بھی ہوجا تا تھا تو پھر خیر نہیں ہوتی تھی ۔ابھی ایک واقعہ اس سلسلہ میں کھوں گا۔

میرے بیارے دوست! لکھنے کی چیزیں تو یہی تھیں علی میاں نے ایران ، توران اور فضول باتیں لکھ دیں ، ان سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اور میر کی نگاہ میں تو مبالغہ بھی بہت ہے ، مختصراً اپنی تربیت کے چند واقعات ضرور کھوں گا ، اگر چہ یہ چیزیں بعد از دفت ہیں ، اگر میں مسودے کو پہلے و کی لیتا تو امید تو نہیں تھی کہ علی میاں ان کومیرے الفاظ میں چھاپ دیں گے لیکن میں تو اصرار کر ہی دیتا۔ میں تو حدیث پاک کے سبقول میں ہمیشہ انہی واقعات کو بہت لطف اور مزے سے نقل کرتا ہوں اور بڑی دعا نمیں دیتا ہوں اور ہوں دعا نمیں دیتا ہوں ، گواس دفت بتقاضائے عمر اور نافہی جتنا بھی رویا ہوں اور اور ان کی ہر مار پر بڑی دعا نمیں دیتا ہوں ، گواس دفت بتقاضائے عمر اور نافہی جتنا بھی رویا ہوں اور ایر خوضب کیا ہو ظاہرے ۔

## چندوا قعات ضرورسنوتم كولطف آئے يانه آئے مجھے تو لکھنے ميں لطف آئے ہي گا:

(۱) .....میری عمر تین جارسال کی تھی ، اچھی طرح سے چلنا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھا، سارا منظرخوب بإد ہےاورالیکی ہاتیں' 'اَوْ قَسْعُ فِنیُ اللَّهِ هُن ''ہوا کرتی ہیں ،میری والدہ نوراللّٰہ مرقد ھا کو مجھ ہے عشق تھا، ماؤں کومحبت تو ہواہی کرتی ہے، گرجتنی محبت ان کوتھی اللہ ان کو بہت بلند در ہے عطا فر مائے ، میں نے ماوک میں بہت کم دیکھی ،اس وفت انہوں نے میرے لیےا یک خوبصورت تک<sub>ی</sub>ہ چھوٹا نماسیا تھا،ایک بالشت میری موجودہ بالشت سے چوڑ ااور ڈیڑھ بالشت لمیا،اس کی ہیئت بھی تبھی نہیں بھولوں گاءاس کے اوپر گوئے، گوکھر و، کرن بنت وغیرہ سب کچھ ہی جڑا ہوا تھا، یہے لال قند کا غلاف اوراس برسفید جالی کا حجمالر، بہت ہی خوشنما، وہ مجھے اتنامحبوب تھا کہ بچائے سرکے میرے سینے کے اوپر رہا کرتا تھا، بھی اس کو پیار کرتا، بھی سینے سے چمٹایا کرتا، والدصاحب نے آواز دے کرفر مایا کہ'' زکر یا مجھے تکیہ دے دے''۔ مجھ میں پدری محبت نے جوش مارااور اینے نز دیک ایٹار اور گویا دل چیش کردینے کی نبیت سے میں نے کہا کہ 'میں اپنا تنکیہ لے آؤں'' ۔ فرمایا که ' ورے آ'' میں انتہائی ذوق وشوق میں کہ ابا جان اس نیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہوں گے، دوڑا ہوا گیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کراور داہنے ہاتھ ے منہ پرانیاز وریتے تھپٹررسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت بھولانہیں اور مرتے وفت تک امید خبیں کہ بھولوں گا اور یوں فرمایا کہ'' ابھی ہے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا وُں، پچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنالا وُں''۔ اللہ ہی کافضل وکرم ہے اور محض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی بیواقعہ یادآ تا ہے تو دل میں بیمضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنااس دنیا میں مال نہیں اور اللہ کاشکر ہے کہ دن بددن بیضمون پختہ ہی ہوتا جار ہاہے۔

(۲) .....میری عمر آٹھ سال کی تھی ، حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے وصال کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، حضرت کے وصال کے بعد والد صاحب نے خانقاہ شریف ہی ہیں بچوں کو تعلیم دینا شروع کردیا تھا اور جس وقت یہ واقعہ کھرد ہا ہوں خوب یاد ہے کہ استی (۸۰) لڑکے تھے، ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی ۔ اوپر کے اسباق تو والد بغدادی پڑھنے والے بھی ۔ اوپر کے اسباق تو والد صاحب اور چیا جان پڑھایا کرتے تھے اور ہراو کچی جماعت والے کے ذمہ اس سے نیچے والی جماعت کے اسباق ہوئے والی جماعت کے اسباق ہوئے والی جماعت کے اسباق ہوئے کے اسباق ہوئے سے ایپ پڑھے اور ان کو پڑھائے اور والد صاحب کے ساسنے یہ جماعت کے اسباق ہوئے جاتے تھے۔ خانقاہ کی متجد میں اس وقت تک والد صاحب بی نماز پڑھائے گوشش میں تھا مگر اسباق پڑھائے والد صاحب کی کوشش میں تھا مگر اسباق پڑھائے والد صاحب کی کوشش میں تھا مگر انسان ہوئے ہوگئی اور میں خانقاہ کی متجد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا مگر انسان جو بھوٹے اور میں خانقاہ کی متجد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا مگر

اس پرمیرا ماتحدنہیں پہنچتا تھا۔ان شاگر دوں میں ایک شخص مولوی صغیراحمہ بتھے جومعلوم نہیں اب حیات ہیں بانہیں مگر گنگوہ کے رہنے والے اور بعد میں جمیئی کے بڑے واعظوں میں ہوگئے تھے، وہ وضوکر کے جلدی ہے آئے اور ادھررکوع شروع ہوگیا ، انہوں نے تیزی ہے آ کر محبت کی بناء پر مجھے طاق براٹ کا دیا، مجھے غصر آگیا کہ میری مساعی جمیلہ میں اس نے ٹا نگ کیوں اڑائی۔ جب سب سجدہ میں گئے تو میں نے مولوی صغیر کی تمریبی زور سے ڈ ک مارا، چوٹ تو ان کو کیالگتی مگر آواز بہت ہوئی۔نماز پڑھتے ہی مقدمہ قائم ہوگیا ، خانقاہ میں گولر کے پنچے سارا مجمع اور حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی سہ دری کے آخری در کے سامنے ابا جان اور مطالبہ یہ '' کبکس نے مارا تھا اور کس کے ماراتھا؟'' مگر ڈرکی وجہ سے کوئی بولانہیں۔ دس بارہ منٹ کے بعد فر مایا کہا چھااب توسیق کا حرج ہور ہاہے سبق کے بعد سب کی چھٹی بند، جب تک کہ تحقیق نہ ہوجائے۔عصر کے بعد دوبارہ میدان حشر قائم ہوا، ان کا مطالبہ اور جواب میں سکوت۔ انہوں نے فرمایا کے تمسی ایک کوبھی جانے ک ا جازت نہیں، جا ہے جبح ہوجائے اور میں اپنے دل میں بیدعا کمیں کرر ہاتھا کہ جو ہونا ہوگا ہوجائے گا مولوی صغیر جلدی ہے بتادیں خواہ محوّاہ سب پھنس رہے ہیں۔ بانکل میدان حشر کا منظر قیاجس کی بناء پرسب پریشان بھررہے تھے۔کوئی پندرہ منٹ کے بعد مولوی صغیر نے د بی ہوئی اور مری ہوئی آ واز زبان ہے کہا کہ''میرے ماراتھا''۔اب تو مقدمہ کا بہت ساحصہ گویا طے ہو چکا۔اس پر تختی ہے مطالبہ ہوا کہ 'کس نے ؟''گروہ چپ ۔ جب اس نے دیکھا کہ' خسرَ بَ مَصْسِرِ بُ'' ہونے کو ہے تو اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ ''اس نے ''۔اس پر والدصاحب نے فرمایا کہ '' إس نے؟''انہوں نے کہا جی پھرفر مایا کہ''اس نے؟''اس وفت والدصاحب کا دستورعصر کے بعد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری کا تھا، یہ نابکار بھی ساتھ ہوتا اور میری ایک حجوثی س چھتری تھی جوٹوٹ گئی تھی اور اس کی ڈیڈی کولکڑی بنالیا تھا جومزار پر جانے کے وقت ہیں میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی ،میرے ہی ہاتھ ہے چھین کرا تنامارا کہوہ چھوٹی سی لکڑی بھی دوجگہ ہے ٹوٹ 'نئی اورصرف ایک لفظ ان کی زبان پر ہر مار پر ہوتا تھا'' ابھی ہےصاحبز ادگی کا بیرسُوَر''۔انہیں بیہ خیال ببیداہوا تھا کہ بمدصاحبز ادگی باپ کے شاگر دکو ماردیا۔سردی کا زیانہ تھااور میں روئی کا انگرکھا یہنا کرتا تھا مگراس وفت نہیں تھا،اس لیے کہ صبح اورعشاء کے ونت پہنا کرتا تھااورعصر کے وفت چونکہ سر دی نہیں ہوتی تھی ،اس وقت صرف ایک ہی کرتۂ بدن پر تھا۔میرے باز واتنے سُوج گئے ینچے کہ بیندرہ دن تک انگر کھا بالکل نہیں بہن سکا۔اس وقت تونہیں مگران کا ایک خاص مقولہ جو کئی وفعه مجھ سے فر مایا، بیتھا کہ' اگرتو یٹتے بٹتے مرگیا تو تُوشہید ہوگا، مجھے تُواب ہوگا''۔ آپ خود سوچیس کہ جس کا بینظر بیہ ہووہ کیا کسر چھوڑ ہےگا۔

(۳) .....ای زمانے کا قصہ ہے کہ اس نابکار کو بزرگ کا جوش ہوا اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قد س مرۂ کے جمرے کے سامنے لمی نفلوں کی نیت بائدھ لی ، اباجان نے آکر زور ہے جھٹر مارا اور فرمایا کہ ' سبق یا دنہیں کیا جاتا' میر ہے چھا جان ' اس زمانے میں بڑی لمی نفلیں پڑھا کرتے تھے، لیکن والدصاحب کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والدصاحب کے یہاں مختصر سے نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوجاتا، اس وقت تو جھے بہت غصر آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتی کہ جو جس آگیا کہ بات بھی تھی ، وہ تو پڑھی نہیں جاتی ، دوسر ہے کو بھی پڑھنے نہیں دیتے ، مگر جلدی ہی سمجھ میں آگیا کہ بات بھی تھی ، وہ نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے رو کئے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے رو کئے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے رو کئے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب

(۲) ..... میری عمردس سال تھی ، میری والدہ گنگوہ سے رامپور جارہی تھیں ، بہلی میں اور بھی چند مستورات تھیں اور میں بھی تھا، ایک شو (گوڑی) جس کے ساتھ اس کا چلانے والا بھی تھا، اس پر والدصا حب تشریف فرما تھے۔ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کو گھوڑ ہے کی سواری کی عادت نہ تھی گر معمولی سائو جس کے ساتھ چلانے والا بھی ہواس پر دود فعہ بیٹنے کی نوبت آئی ، راستہ میں ایک جگہ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ نے از راوشفقت ارشاد فرمایا کے '' تو گھوڑی پر بیٹھے گا؟'' میں نے بہت شوق سے کہا'' جی' اور شوق سے کو و پڑا اور گھوڑی پر بیٹھ کر شوق سے عزت میں گھوڑا کو بہلی کے سامنے لایا ، میری والدہ نے اور دوسری مستورات نے جب میں قریب پہنچا ، کھوز بان سے اور پکھ اشار سے سے کوئی کی بات ہے ابا تو بیدل جارہ ہوں نے بہت غصہ میں فرمایا کہ'' اندھی کے بھے نظر اشار سے سے مرض کیا کہ ورتیں ہوں کہ رہی ہیں۔ انہوں نے بہت غصہ میں فرمایا کہ' اندھی کے بھے نظر نہیں آتا ، عورتیں ہی کہ رہی ہیں تیری آنکھیں بھوٹ گئیں ہیں' ۔ مابدولت بیک بنی و دوگوش کی رہی تا کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور شہیں آتا ، عورتیں ہی کہ رہی ہیں تیری آنکھیں بھوٹ گئیں ہیں' ۔ مابدولت بیک بنی و دوگوش میں خورتیں بی کھوڑی کے اس بات پر بھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں بیٹھ گئے ، اس بات پر بھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں بیٹھ گئے ، اس بات پر بھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں بیٹھ گئے ، اس بات پر بھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں بیٹھ گئے ، اس بات پر بھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں بیٹھ گئے ، اس بات پر بھی اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور کوئی دیں بین تھا کہ تو نے براکیا۔

 ترفیبیں اور و نیا میں جو خرج ہوائی کی افویت ہتلا تیں اور اس کے بعد پھر فرما تیں کہ ''تیرے پاس
پچھ ہیے ہوں تو دے وے تجھے تو اب ہوگا'۔ پچھ تو واقعی والدہ کی محبت اور پچھ تو اب کی اہمیت تو
اس وقت کہاں ہوتی ،البتہ ''مَنُ نُو قِشَ فِی الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِبَ'' کا نقشہ بغیر حدیث پڑھے
میں سامنے تھا اس لیے کہ ان چیوں کا حساب و بتا تو کارے وارد تھا اور ای کا بیا تر ہوا کہ اب تک
بیسہ جیب بیس رکھنے کی عادت نہیں۔اللہ نے دوست واحباب ایسے مہیا کرد کھے ہیں کہ وہ ہروقت
میری فرمائٹیں پوری کرتے رہتے ہیں اور دو چاردن میں ایک بل مجھے دے دیے ہیں اور بیون کا دست غیب کانسخہ ہے جو کسی تبلیغی اجتماع میں صوفی عبد الرب صاحب کو ہتلا یا تھا۔

(۲) .....اس سے پہلے نمبر میں لکھا تھا کہ شبہ پر تحقیقات ہوتی تھیں ایک واقعہ مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں ، مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ مظاہر علوم) کی حیت پر والد صاحب کا قیام اور پیشاب کی جگہ اس اس مجے بالقابل تھی ، والد صاحب پیشاب کے لیے تشریف لے گئے ، راستہ میں ایک جگہ ہے کہاب کی خوشہوا تی جومولا نا ظفر احمد صاحب پاکستانی شخ الاسلام پاکستان نے کسی طالب علم سے بعد مغرب یہ کہر کہ ایک کہاب لا کریبال رکھ دینا میں نفلوں کے بعد لے لول گا ، نماز کی نیت با تدھ کی ۔ والد صاحب کے بعد میں بیشاب کو گیا۔ والد صاحب کو بیشہ ہوا کہ وہ کہاب اس نے مذکائے شے اور پیشاب کے بہائے ہے یہ کھا تے مطالبہ فر مایا کہ ''وہ کہاب کس نے مذکائے شے اور پیشاب کے بین ان کو دیکھا تو وہ و ہیں رکھے سے جو تکہ مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ بحب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب نے میں طالب علم سے فر مایا کہ وہاں کہا ب رکھے ہیں وہ اضالا وُ تو والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اطمینان ہوا۔

(2) .....پیسوں کے سلسلے میں ایک جیب واقعہ سناؤں ،ان کی تعلیم کا طرز تو جیب و فرالا تھا،
ان کے بہاں اہم کتاب کے شروع پریافتم پر منعائی کے نام سے پچھ پیسے ملنے کا بھی دستور تھا جو
میر ہے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ مخصوص شاگر دوں میں سب ہی کے ساتھ تھا۔ لیکن میر ہے ساتھ یہ
خصوصیت تھی کہ ان پیسوں کی منعائی کھا نا بخت معیوب تھا، بلکہ نہایت تھین جرم تھا کہ بیان کے
یہاں چٹور پن تھا، بلکہ ان پیسوں کا مصرف کوئی ضرورت کی چیز کتاب وغیرہ یا والدہ کے توسط سے
کوئی مقت کی دماغ چیز تھی۔ جب میرافقہ شروع ہوا اور ان کے یہاں تعلیم میں بھی جدت تھی، جس کا
اثر چھا جان کی تعلیم میں بھی تھا کہ ان کے یہاں درس نظامی کی پابندی نہیں تھی بلکہ برخض کی حیثیت
کے موافق کتاب جو یز ہوتی تھی ''الفیہ ابن مالک'' کا سبق روزانہ حفظ سنا کرتے تھے۔ان کے
یہاں بدایہ النے وادر کافیہ ساتھ ہوا کرتا تھا، کافیہ کی تر تیب پر جتنا سبق شام کوکا فیکا مناسب ہوتا اس کی

بھتدر میں کو ہدایۃ النو ہوتی تا کہ وہ کافیہ کے لیے مطالعہ کا کام دے، ای طرح قد وری اور کنز ساتھ ہوتی کنز کی کی تر تیب پر۔ جب میرا فقہ شروع ہوا یعنی قد وری اور کنز کی ہم اللہ ہوئی تو مجھے ہیں روپے انعام لے تھے اور دینے کے بعد فر مایا کہ '' ان کا کیا کرو گے؟'' میں چونکہ بھیٹر نے کی آنکھ سے سبق پڑھے ہوئے تھا، میں نے کہا کہ میرا یوں جی چاہتا ہے کہ اپنے چاروں ہزرگ حضرت سے سبار نبوری ، حضرت و یو بندی ، حضرت رائے پوری ، حضرت تھا نوی کو پانچ پانچ روپے کی مٹھائی ہوئی مراز بوری ، حضرت و یو بندی ، حضرت رائے پوری ، حضرت تھا نوی کو پانچ پانچ ہوئے روپے کی مٹھائی ہی روں ، میمیری جو یز کسی اخلاق پر تو بنی تھی ' مُن خُوسِ بُ عُذِب '' کے ڈرسے تھی ، ہوی شاباش ملی اور میری فہم و دانش پر مبار کہا ، پھر فر مایا کہ '' مٹھائی کیاد ہے گا؟'' اس کے بعد لکھنے والے شاباش ملی اور میری فہم و دانش پر مبار کہا ، پھر فر مایا کہ '' مٹھائی کیاد ہے گا؟'' اس کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ کہ میہ قصد الی علی میاں سوائے میں حاشیہ صفح نمبر ۵ کے بلکھ بچھے ہیں ، اس لیے اس جگہ پر ختم کردیا۔ البت ابتدائی حصد کی تر تیب اور میری تجویز کی وجداس میں نہیں ہے۔

(۸) ..... کا ندهلہ کی عید کا واقعہ بھی علی میاں نے صفی نمبر ۲۷ پر لکھا تو ہے گر بہت مختفر۔ رمضان السبارک ۲۸ ھیں جب کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی اور سہار نبور آنے کے بعد پہلی عید تھی ، کا ندھلہ الس سے پہلے شاید تین چارسال کی عمر میں ایک عید کی تھی ، اس کی چہل پہلی ، عیدگاہ میں بچوں کے ساتھ جانا اور عیدگاہ کے مناظر خوب یا دیتھے ، ۱۵ رمضان کے آس پاس والدصاحب نے از راہِ شفقت ومراحم خسر وانہ فر مایا کہ ' تیرا کا ندھلہ عید کرنے کو جی چاہتا ہے؟ ' میں نے ہوئے ورسے کہا کہ ' جی ' فر مایا کہ ' تیرا کا ندھلہ عید کرنے کو جی چاہتا ہے؟ ' میں نے ہوئے ورسے کہا کہ ' جی ' فر مایا کہ ' آچھی بات ہے ۲۹ کو بھی دوں گا' ۔ خوب یا دہے کہ یہ بندرہ دن خوتی کے اند رہر روز عید تھا در ہر رات شب قدر ، بھی خوتی میں اچھل بھی پڑتا تھا اور ایک ایک دن ہوئی مشکل میں تو اور ایک ایک دن ہوئی مشکل سے گز ارتا تھا اور جب ۲۹ کی رات آئی تو پھر کیا ہو چھا ، سوچتا تھا کہ اب کس کے ساتھ جانا طے ہوگا ہوگا کی میں تو ہر آن:

## ''چون گوش روزه دار بر الله اکبر است''

اس آواز کا منتظر تھا کہ بیفر مائیں کہ'' جافلاں کے ساتھ چلاجا''،انہوں نے دس گیارہ جبج کے قریب نہایت رعب دارمنہ بنا کرفر مایا کہ''لس کیا کرے گاجا کر؟'' آواز ہے تو ہم روہی نہیں سکتے سے آنسوؤں پر قابو ہی نہیں تھا، ہےا ختیار نکل پڑے اور جمرہ میں جا کر چر جو بچکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا،اللہ بہت ہی معاف فرمائے جومنہ میں آیا سب بچھ کہد یا۔ بھلا اس جھوٹے وعدہ کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ ہوکر بھی مکاری کرتے ہیں، میں نے کون می درخواست یا منت کی تھی ،اپنے مردورت تھی؟ بزرگ ہوکر بھی مکاری کرتے ہیں، میں نے کون می درخواست یا منت کی تھی ،اپنے آنسونوں اور خود ہی تو وعدہ کیا اور وہ دن اور دوسراعید کا دن میرے لیے محرم تھا اور وہ میری لال آنکھوں اور آنسوول کوخوب و کھی رہے تھے گر ایک لفظ نہیں کہ کر دیا۔ عید سے دوسرے دن یول فر مایا کہ'' میرا آنسوول کوخوب و کھی دور میر اارادہ بھی تھا گر جتنی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو جا ہتا تھا تیرے بھی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو جا ہتا تھا تیرے بھی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو جا ہتا تھا تیرے بھی کو اور میر اارادہ بھی تھا گر جتنی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو جا ہتا تھا تیرے بھی کو اور میر اارادہ بھی تھا گر جتنی خوشی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں

لَكَى ـ'اس وقت تو بھلاآ پ كياجا نيس كه كيا تمجھآتى مگراب واقعى تمجھ ميں آگئى كه 'لِسكينكلا تَسانسَوُ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفُرَ حُوْ بِمَا التَّكُمُ ''كى داغ بيل يُركَىٰ \_

(٩)..... مجھے بھی بچین میں اچھا بہننا یا زنہیں ،اینے ہوش سے بہلے دالدہ نے پہنا کے ہوں تو یا ذہیں ،ان زیانے میں ہر جمعہ کوسرمنڈ ا نابھی ضروری تھا کہ بال بھی زینت ہیں ،کا ندھلہ میراوطن بيكن عمر بير ميس بهي بهي تين مرتبه كے علاوہ ايك دوشب سے زيادہ قيام يا زنبيس، بلكه بواجي نبيس، پہلی دفعہان تین میں ہے والدصاحب کی حیات میں ہےجس کا قصدلکھر ہاہوں اور دو (۲) وقعہ ان کے وصال کے بعد۔ان میں ہے پہلی مرتبہ ۳۱ ساھ میں جب کہ چیا جان نوراللّٰد مرقدۂ سہار نپور سے دہلی منتقل ہوئے ، روانگی سے قبل بیاری سبیں شروع ہوگئی تھی ، کا ندھلہ دوحیار روز بمد علاج تھمرنے کا ارادہ تھا مگر مرض نے اتنا طول پکڑا کہ ہرروز ان کی حیات کا آخری ون تھا۔ اس کی سرگزشت بھی بڑی عجیب ہے اور بڑے بجیب واقعات اس میں پیش آئے جو بڑی کمبی واستانیں میں اس بیاری میں بچاجان نوراللہ مرقدہ سے جنات کی بیعت ہوئی۔ بیقیام سب سے زیادہ طویل ہوا۔ تیسری مرتبہ ۴۲ ھ میں جب کہ میری حقیقی پھوپھی مرحومہ سخت علالت کے بعد انتقال فر ما گئیں ۔ان کے انقال کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بہت سخت بیارتھیں ،اشارہ سے نماز پڑھتی تنقیں ۔اسہال کبدی کئ دن ہے تھے کہ بوقت صادق یوم دوشنبہ'' مجھے جلدی بٹھا، مجھے جلدی بٹھا تو بیچھے سہارالگا دے'' مجھے خیال ہوا کہاذان کا وقت ہوگیا ہے مبادااس میں دیر ہوجائے ، میں نے ا یک دوسر ہے عزیز کوا شارہ کیا وہ جلدی ہے بیٹھ گئے ۔انہوں نے جلدی میں فر مایا کہ تو بیٹھ حضور تشریف لے آئے اور ہاتھ سے کو مٹھے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور تشریف لے آئے اور یہ کہتے ہی كردن يجيح كوكركل \_ رَحِمَهَا اللَّه رَحْمَةً وَاسِعَة.

#### ايك انهم واقعه:

اس جگہ جس واستے کولکھنا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی عجیب ہے، اوائل مساھ میں جب کے میری عمرہ ابری کھی ، میری والدہ مرحومہ کا ندھلہ میں نہایت ہی شخت علیل ہوئیں اورالی علیل ہوئیں کہ میری عردن ان کی زندگی کا آخری تھا (اگر چدائی مرض میں انتقال نہیں ہوا) والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب اس شدت مرض اور مابوی کی حالت اور میری یا دکی خبر پہنچی تو انہوں نے یہ بچھ لیا کہ بات دن کا قصہ ہے جھے کا ندھلہ بھیج دیا اور اتنا لمباچوڑ اکام میرے بہر دکر دیا کہ پندرہ سولہ سے خصے کا ندھلہ بھیج و یا اور اتنا لمباچوڑ اکام میرے بہر دکر دیا کہ پندرہ سولہ سے تعلیٰ کو جب اس کی مدد ہے اس کا ترجمہ بھی کا ندھلہ بھیج دیا اور اتنا لمباچوڑ اکام میرے بہر دکر دیا کہ پندرہ سولہ سے سے سے سے سے میں بورا نہ ہوسکے۔ روز انہ تاریخ وار مقامات کے سو (۱۰۰) لغت لکھنا اور صراح وغیرہ و وسری کتب کی مدد سے ان کا ترجمہ بھی لکھنا۔ بھو بھا مرحوم (بھو بھا رضی الحسن صاحب ) ہے سلم

العلوم کاسبق پڑھنا۔ایک منزل روزان قرآن کی دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دادی صاحبہ (جوحافظہ قرآن تھیں) کوسنا نااور تین سبق فاری کے گلتان، بوستان، یوسیف زلیخا، حاجی محسن مرحوم کو پڑھانا۔ چونکہ جھے بھی اچھا کپڑا پہننے کی نوبت نہ آئی تھی اور میری والدہ کی انتہائی خواہش اور تمنا پھی کہ وہ بھی بھی ہوئے دیکھیں، مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خوف سے وہ بھی نہیں بنا سکتی تھیں، چونکہ وہ ان کی مایوی کی حالت تھی اور ہردن کو وہ اپنا آخری دن بھی تھیں، اس لیے انہوں نے میری خالہ و بھو بھی ہوں کے حالت تھی اور ہردن کو وہ اپنا آخری دن بھی تھیں، اس لیے انہوں نے میری خالہ و بھو بھی وں سے اپنی خواہش کا اظہار فر مایا اور چونکہ ہررشتہ داراس وقت ان کی ہردل جوئی کامتمنی تھا، اس لیے سب نے مل کرنہا یت نفیس جوڑا میرے لیے سیا، والدہ نے یہ بھی کہا کہ اگر جوئی کامتمنی تھا، اس کے دام ادا کردول گی۔سب نے کہا کہ ایسے لفظ مت کہو کیا یہ تمہارا ہی بچہ ہے میں زندہ رہی تو اس کے دام ادا کردول گی۔سب نے کہا کہ ایسے لفظ مت کہو کیا یہ تمہارا ہی بچہ ہے میں زندہ رہی تو اس کے دام ادا کردول گی۔سب نے کہا کہ ایسے لفظ مت کہو کیا یہ تمہارا ہی بی ہے۔ ہمارانہیں، بہرحال ان کی عجلت پرنہا یت عمرہ جوڑا سبلا۔ جواب تک نظروں میں ہے۔

نهایت بی نفیس حسین ایک گلا بی بنیان ،اس پرنهایت بی باریک اچکن کا کرنه اورنهایت بی عمد ه " سلے کا عمامہ "اور چونکہ اس وقت میرے تمام عزیز علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور سب سلیپر بہنتے تھے گواس سے پہلے میں نے نہ بھی پہنے اور نہ پسند آیا۔ ساری عمر دھوڑی کا جونۃ اور وہ بھی بغیر پھول کے ،مگر ماحول کا تو اثر ہوتا ہی ہے۔ بھائی اکرام ،ظہیرانحن مرحوم ، ماسٹرمحمود ، پیسب لوگ سلیپر پہنتے تھے گرمعمولی اوراس وقت جارے اور والدہ مرحومہ کے شوق سے خریدا جار ہا تھا، اس لیے باٹا کا نہایت ہی مضبوط سولہ روپے کاسلیپرخریدااوراس وقت کے سولہ آج کے بچیاس روپے ہے کم تو نہ ہوں گے، دو تین دن میں بڑی محنت اور بہت عجلت سے میری خالہ اور پھو پھییوں نے بہت ہی نفیس جوڑ اسیا ۔ درمیان میں مکان کا نداز بھی سنئے۔اس ز مانے میں بینوعیت ہوتی تو تھی۔ بہت ے قصبات میں ،گر ہمارے مکانوں کی نوعیت بیٹھی کہصدر در دازے کے متصل تو مردانہ بیٹھک تھی اور دروازہ (۲) ایسا تھا کہ اگر اس کو بند کرویا جائے تو اندر کے مکانات میں جن کے اندر کھڑ کیاں اور دروازے تھے ایک مکان میں گھس کر بغیر پردہ کرائے عورتیں ایک دوسرے کے مكانات ميں آجا سكتی تھيں اور چور كھڑكى (٣) ميں اور صدر دروازے ميں تقريباً دو(٢) فرلانگ كا فرق ہے اور اندرسب مکانات ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ مکانات کا تحفظ بھی اور غالبًا غدر کے زیانے میں اس نوعیت کے بنائے گئے تھے کہ اگر فوج کی پورش صدر دروازے کی طرف سے چلے تو مستور كھڑكى كى طرف كونورا نكل جائيں \_حضرت حاجى صاحب نورانلەم رقدہ بھى كئى دن تك ان مختلف مکا نات میں مستور رہے۔ میرے والد صاحب تو راللّٰہ مرقدۂ والدہ کی اور میری دونوں کی خیرخبر لینے کے واسطے کا ندھلہ تشریف لے گئے اورصدر دروازہ سے نہیں گئے کہ ان کے چہنجنے کا شور ہوجائے گا، چور کھڑ کی میں ایک گھرہے دوسرے گھر میں پر دہ کراتے ہوئے اور پیے کہتے ہوئے کہ ابھی آ کرملوں گا،اس درواز ہے پر پہنچے جومیری والدہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا، ماہدولت اس شاہی جوڑ ہےکو پہن کراوراس کی نمائش کرنے کے واسطے دروازے سے نکل رہے تھے۔

ایک دم ایک کی نگاہ دوسرے پر پڑی ،ان کی نگاہوں میں شیر ببر کی طرح ہے خون کی اہر دوڑگئی اور میں ننگور کے سامنے بندرایی حالت میں تھا کہ پاؤں کے بنچے زمین نہیں تھی اور انہوں نے لاکار کرفر مایا کہ'' آگے آ' بھیل کے سواجارہ کیا تھا اور وہ نہایت ہی نفیس اور معنبوط جوتا جوچار پانچ منٹ پہلے ہی پاؤں میں ڈالا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور بجائے بیر کے سر پر پڑا بڑ پڑ رہا تھا اور ایک لفظ زبان پر تھا کہ' مجھے معثوق بنے کے واسطے بھیجا تھا؟'' اور درواز وا ایک وم بند کرا دیا گیا اور سارے گھر وں کی مستورات مجھے جھڑانے کے واسطے وہاں جمع ہوگئیں ، ابا جان نے ایک ڈانٹ سارے گھر وں کی مستورات مجھے جھڑانے کے واسطے وہاں جمع ہوگئیں ، ابا جان نے ایک ڈانٹ بازئی کہ جو چھڑائے گا اس کے جوتا ماروں گا۔ بلامبالغہ سو (۱۰۰) کے قریب تو سر پر پڑے ہوں ہر بہتر ین علائے ہوگیا۔
گے۔ یہاس اللّٰہ کا احسان تھا کہ ایڈی کی طرف نہیں پڑے بلکہ نیچے کی طرف سے پڑے ، جس سے سرنہیں پیٹا۔البتہ سینچ کی طرح سے د ماغ کا بہتر ین علائے ہوگیا۔

وہ عمامہ تو اسی وقت نہ کر کے چھوٹی ہمشیرہ کے نگاح کے لیے رکھا گیا اورا چکن کے گرتے کی بھی دو(۲) کر تیاں بہن کی شادی کے لیے بنا کرر کھدی گئیں اور وہ بنیان اور سلیپرعزیز ظہیرالدین مرحوم کو نذرانہ ہوگیا اور عمدہ لٹھے کا یا جامہ اس وقت تو جھک مارکراً تارنا ہی پڑا اور ہم پھرو ہی کریا وہی جالی۔

## اليجھے کپٹروں ہے نفرت:

اللہ کے فضل وانعام واحسان ہے اچھے کپڑے ہے جونفرت اس وقت ول میں بیٹھی تھی اس میں اضافہ ہی ہوتار ہااوراب واقعی اس کے اندر تصنع نہیں کہ اب چھے کپڑے ہے کہ اس قد رنفرت کی ہوگئی ہے کہ اپنے ہی نہیں دوسرے کے بدن پر بھی اچھا نہیں لگنا اور اب و ماغ میں سے چیز جم گئی کہ اچھے کپڑے کے اندر کیا فائد واگر اچھی غذا کھائی جائے تو خیر و ماغ وجسم کوطافت ویتی ہے مگرا چھے کپڑے ہے نے زرنگ ورُ وپ میں فرق پڑے اور نہ بدن میں طاقت آئے پندرہ میں دن میں وہ اس کپڑے سے زیادہ میلا ہوجا تا ہے جتنا کہ کھدر بھی نہیں ہوتا میر ے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبدالقا ور صاحب نور اللہ مرقد و نے بار ہا اچھے اچھے کپڑے عنایت فرمائے اور بار ہا فرمایا کہ میر اب چو حضرت کے کہ کتھے اچھے کپڑے جو حضرت کے کہ کتھے اچھے کپڑ وں میں دیوں میں دے دیے۔

. کرنل اقبال کا ساٹھ رویے گز کا جوڑ اسلوانا:

کرنل اقبال بھو پالی میرے بہت ہی کرم فر مااور مخلصوں میں تنے اور محسن بھی تنے، بار بار کثر ت

ے مکہ جاتے تھے اور ہر دفعہ میں کوئی مادی ہدیہ صلی ، رو مال وغیرہ صرور لاتے تھے حالا تکہ میں تخق

ہر دفعہ ان سے لڑتا، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطا فر مائے ، ایک مرتبہ انہوں نے عزیز ان
مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام سلمۂ سے بیہ کہا کہ میر اارادہ بہت دنوں سے شخ کے لیے بہت

بہترین گریۃ سینے کا ہور ہا ہے۔ عزیز ان نے بہت زور سے ان کوئع کرویا کہ بغیرا جازت نہ بنوا ناوہ
پہنے گانہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ساٹھ روپے گزیے حساب سے پانچ گزیر اان کے لیے خرید کر
لایا ہوں۔ تم شخ کا گریۃ چیکے سے مجھے دے دو، میں سلوا کرخود پہنا کرآؤں گا۔ عزیز مولوی انعام
سلمۂ نے کہا کہ بالکل نہیں وہ سال ہوا بھی پھاڑ دے گا، پہلے یو چھلو .....مرحوم کو بار بار کی لڑائی سے
تجربہ ہوچکا تھا اس لیے یہ کہا کہ یو چھنے کی تو ہمت نہیں مگر میرا خیال تھا کہ جب وہ سل جائے گا تو
اس کا گریۃ کسی دوسر ہے کوتو آئے گئیں اس لیے وہ بہن ہی لے گا۔ اللہ کا بڑا ہی اصال ہے اور
ایک دوئیں بیمیوں واقعات اس نوع کے پیش آئے ہے ہیں۔ کھا چھے کپڑے کی نفر سے مریا نیور نے دل میں ایسی پیدا کردی کہ اب دوسروں پر بھی اچھا کپڑائر الگتا ہے۔

#### جہزمیں کیادیا جائے:

شادیوں میں عمدہ کپڑوں سے اِس قدرنفرت ہوگئ کہ اِس کا اظہار نہیں کرسکتا، جہیزاور ہرتی کے نام سے اِس قدرر دو پیہضا کع کیا جاتا ہے جو تحض بے کارہے بیشا ہانہ جوڑے جو جہیزاور ہرتی میں دیے جاتے ہیں اور کئی گئی سومیں تیار ہوتے ہیں وہ بالکل بے کارا دراضاعت مال ہے وہ اِس قابل نہیں ہوتے کہ گھروں میں پہنے جاشکیں ، ایک دو مرتبہ عمر بھر میں کسی کی شادی میں دکھلا وے کے لیے پہننے کے علاوہ کوئی مصرف اِن کا نہیں ، بھر وہ رکھے رکھے گل جاتے ہیں۔ اگر خدانخواستہ مرجائے تو مدرسوں کے اندر جاکر کوڑیوں کے بھاؤ نیلام ہوتے ہیں۔

میں لڑکیوں کو وینے کا مخالف تہیں ہوں بلکہ برا المعین ہوں، مگر کیڑے اور لمبی چوڑی وعوتوں کا بہت مخالف ہوں ،ان دونوں لغویات ہیں جس قدررو پیغرچ ہوتا ہے اتنی رقم کا زیورا گرلڑ کیوں کو دے دیا جائے تو کس قدراُن کے لیے وقت پرکام آنے والی چیز ہے، زیوروں ہیں بھی ایسے زیوروں کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑ ائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ نہ ہو کہ آگر بہ وقت ضرورت فروخت کیا جائے تو گھڑ ائی گی تو قیمت ہی نہیں ،اگر ایسے زیورجن کے اندر گھڑ ائی تو قیمت ہی نہیں ،اگر ایسے زیورجن کے اندر گھڑ ائی تو نہ ہو اور مالیت زیادہ ہو جسے کڑے وغیرہ تو ان پیچار بول کے وقت پرکام آجائے ،اللہ تعالی کسی کو ج کی سعادت عطافر مائے تو کرایے تو تیار کے کہاں سے کہاں بہنچ گیا ، یہ میری ضربات کی آخری ضرب سعادت عطافر مائے تو کرایے تو تیار کے گا ہو ورنہ قابلِ یادکوئی مار نہیں ،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سمادت عطافر مائے تو کرایے تو تیار کے گا ہو ورنہ قابلِ یادکوئی مار نہیں ،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم

ے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کوان ضربات کی بہتر ہے بہتر جزائے خیرعطافر مائے اور ہرمار پر
لاکھوں رخمتیں ان پر نازل فرمائے ، آمین ٹم آمین! کہ بینا کارہ سیاہ کار ٹنتے کی دم کی طرح ہے جس
کواس کے مالک نے بارہ سال تک نلی میں اس لیے رکھا کہ وہ سیدھی ہوجائے اور بارہ سال کے
بعدوہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی تھی ۔ حالت تو اپن خراب ہی رہی لیکن ان تنبیہات اور تربیت اور اللہ کے
فضل واحسان کی وجہ ہے آ دمیوں میں شار ہونے لگا۔ ورنہ نہ معلوم کس جون میں ہوتا۔

(۱۰).....مارخوب یا در ما کرتی ہے۔ مارتو نمبر ۹ پرختم ہوگئ۔البتہ تنبیبہات ضرور باقی رہ گئی تھیں۔

والدصاحب كاطر زِلْعليم ' دسوال واقعه'':

جس طرح میں لکھ چکا ہوں کہان کا طرز تعلیم بالکل الگ تھا۔مشکو ۃ شریف میں نے ترجمہ سے نہیں پڑھی،ساری بلاتر جمہ پڑھی۔اس میں بیاجازت تھی کہجس لفظ کا جی جا ہےتر جمہ یو جھالوں اور وه امتحانا تم محمى يو حصة رہتے تھے۔ ترجمه مظاہر حق كا ديكھنا تؤ جُرم تھا، مدايه اور طحاوى كا ديكھنا ضروری تھا اورصحاح کی کتابوں میں ہے جس کتاب کی حدیث ہواس کو نکال کراس کے حواشی د یکھنے کی اجازت تھی۔ قانونِ تعلیم بیرتھا کہ ہرحدیث کے بعد بیہ بتانا ضروری تھا کہھفیہ کے موافق ہے یا خلاف،اگرخلاف ہیجتو حنفیہ کی ولیل اور حدیث یاک کا جواب، بیتمام گویا حدیث کا مجزو لازم تھا جومیرے ذمہ تھا۔اپنی دلیل نہ بتانا تو یا ذہیں ،اس لیے کہ ہدایہ اوراس کی شروح اور حواشی اور فقه کی دوسری کتابیں و یکھنے کی نوبت کثرت ہے آتی رہتی تھی۔البنة حدیث کا جواب بھی بھی نہیں دےسکتا تھا تو وہ خود بتاتے تھے۔ایک مرتبہا یک وعید کی حدیث کی تو جیہ میں بندہ نے یوں کہہ دیا کہ'' تشد دیرمجمول ہے''۔اتنی ڈانٹ پڑی کہ کوئی حدنہیں ۔احجمی طرح یا زنہیں شایڈ تھیٹر بھی لگا اور بیارشادفر مایا که 'اس کا مطلب توبیه بوا که حضورصلی الله علیه وسلم نے امت کوڈرانے کے واسطے حبوث بول دیا۔ پچھسوچ کربھی کہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم حبقوث بول سکتے ہیں تیرے ڈرانے کے واسطے؟ ''اس کے بعدارشاد فرمایا کہ'' تشدید کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ شارب خمر کے بارے میں چوکھی مرتبہ ینے کی صورت میں قتل کا تھلم ہے اور ای شم کے تشدیدی احکام اور اخبار کی حدیث میں تشدید نہیں ہوسکتی''اس کے بعد جب بھی اکابرشراح کے کلام میں اخبار کی حدیث میں تشدید کالفظ دیکھیا ہوں تو ڈانٹ یا دآ جاتی ہے۔

ان کو بیبھی اہتمام تھا کہ شاگر و ہے استاذ کی بے ادبی نہ ہو، میں نے چونکہ مشکلو ہ شریف اِس طرز سے پڑتھی جواو پرگز رااور مدرسہ کے اندرمشکلو ہ اور حدیث کی کتب کمبی کمبی تقریروں ہے ہوتی تھی ، میں نے کئی دفعہ اجازت جا ہی کہ حدیث کی فلال کتاب کی ساعت کرلوں۔ بڑی شدت سے منع فرمایا کہ حدیث کی کتاب اپنے اور حضرت قدس سرۂ کے علاوہ کسی سے بیس پڑھنی ،البتہ منطِق و نُسطِق کی کتاب کسی اور سے پڑھے تو مضا نَقت بیس اور ارشاد فرمایا کہ'' تو چونکہ ہے اوب گستاخ ہے، منطق فلسفہ و غیرہ کے اساتذہ میں سے اگر کسی کی گستاخی کرے گا تو وہ کتابیں جاتی رہیں گی، بلا سے جاتی رہیں گئی تو یہ گوار انہیں کہ تیری حدیث کے اساتذہ میں سے اگر کسی کی تو یہ گوار انہیں کہ تیری حدیث ضائع ہو''

''خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا''

## میرے ہی قلم ہے تحریہ:

(۱۱) ..... بیسارے افسانے خواب ہی ہوگئے اور بیسارے مراصل والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے وصال سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ختم ہوگئے ، اس کے بعد گویا گرانی ختم ہوگئی۔ انتقال سے تقریباً ایک سال پہلے یا اس سے بھی پچھزا کد، حضرت اقدس شاہ عبدالرجیم صاحب نوراللہ مرقدہ جن کا شدید اصرار والد صاحب کے بار بار بلانے پر رہتا تھا، ان کے خط کے جواب میں والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم سے تحریر فرمایا کہ' اب تک عزیز ذکریا کی بیڑی میرے ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم سے تحریر فرمایا کہ' اب تک عزیز ذکریا کی بیڑی میرے باؤں میں ایسی ذخیر بنی ہوئی تھی کہ میں اس کی وجہ ہے کہیں آ جانہیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف سے اطمینان ہوگیا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت اشتیاق رہتا تھا ای لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رائے پورطویل قیام کے لیے تشریف لیے اس ناکارہ نے ان کی تشریف بری کے بعد مکاری ہے ان کی تشریف بری کے بعد مکاری ہے ان کی یاواوران کی غیبت سے اپنے نقصان کا اظہار کیا تو جواب میں تحریر فرمایا '' بڑوں کی نگرانی کی حاجت اس وقت تک رہتی ہے جب تک تعلق مُعَ اللہ بیدا نہ ہواوراس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے تمہارے اندر بیدا ہوگیا اب میری ضرورت نہیں رہی۔'

کاش اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم اور لطف واحسان سے والدصاحب کے اس حسن طن کوان کے بعد میر سے دوسرے اکا براورا حباب واصاغر کے حسن طن کو'' آنا عِنْدُ ظَنِّ عَبْدِی بِیْ" کے عالی شان فرمان کے وجہ سے سیجے فرماو سے تو اِس کے لطف وکرم اور ان احسانات عظیمہ سے بعید نہیں جو ہمیشہ ہی میری نایا کیوں کے باوجودر ہے۔

بیتو آپ کی سوانح کے صرف ایک باب پر تنقیدی استدراک تھا،اس کے علاوہ بھی کچھ نشانات سننے میں لگائے ہیں،ان کو بھی درج کرتا ہوں، تا کہ طبع ٹانی میں ان کی رعایت ہوجائے۔ محمد زکریا

مظا ہرعلوم ۔سہار نپور

بروز جمعہ ۱ شعبان ۸۷ھ دوسرے نشانات چوکیہ کتاب کی طباعت کے متعلق تھے اس لیے ان کی تھیج کے لیے کتاب ہی جھیج دی گئی۔

☆.....☆.....☆

اِن نمیوں کا یہی بسیکھ وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ اور کی کھی ہے کہ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں بحو جرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہوجائے

عزیز مولوی محمد ثانی سلمۂ کے پاس جومضمون میں نے بھیجاتھا وہ صرف اوپر والاتھا، جب اس کی اشاعت کا خیال ہوا تو بعض دوستوں کا اصرار ہوا کہ میں نے چندروز ہوئے جومضمون مدرسین و اشاعت کا خیال ہوا تو بعض میں ہیں ہیں تھا اوہ بھی اس کے ساتھ شائع ہونا ضروری ہے، جھے بھی مناسب معلوم ہوا کدا پنے ساٹھ سالہ قیا منظام ہاوہ کے دوران جو بجھ دیکھ دیواتوات اب سے مناوہ بھی کچھ چھ ذف واضا نے کے ساٹھ اجمالا دوستوں کے سامنے آجائے کہ یہ واقعات اب سے کچھ پہلے تو سب کو معلوم اور زبان پر جاری تھے گراب ان واقعات کے دیکھنے اور سننے والے بھی ختم ہوتے جارہے ہیں، آیندہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اکابر کامعمول مدارس کے سلسے میں کس قدر احتیاط اور شدت کا رہا۔ بینا کارہ طلب علم کے زمانے میں ۱۳۲۸ھ میں آیا تھا جب کہ میری عمرتیرہ سال سے کم تھی اور اب رہتے الآخر ۱۳۸۸ھ شروع ہوگیا، تقریباً ساٹھ سال اس مدرسہ کے اندر سال سے کم تھی اور اب رہتے الآخر ۱۳۸۸ھ شروع ہوگیا، تقریباً ساٹھ سال اس مدرسہ کے اندر سال سے کم تھی اور اب رہتے الآخر ۱۳۸۸ھ شروع ہوگیا، تقریباً ساٹھ سال اس مدرسہ کے اندر سال سے کم تھی اور اب رہتے دوات اہل مدراس کی خدمت میں ضرور پیش کرنے کا دل چا ہتا ہے کہ ساتھ سالیہ کے بندے کوان اکابر کے اتباع کی تو فیق نصیب ہوجائے۔ بہت اختصار کے ساتھ شاید کے بندے کوان اکابر کے اتباع کی تو فیق نصیب ہوجائے۔ بہت اختصار کے ساتھ صرف نمونہ کے طور پر چندواتھات ذکر کرتا ہول۔

# حضرت شاه عبدالرحيم كامشهور مقوله:

(۱) ....قد وق الاتقیاء حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالرحیم صاحب نور الله مرقدہ مر پرست دارالعلوم دیو بند ومظاہر علوم سہار نبور کا یہ مقولہ بہت ہی مشہور تھا اور سنا بھی ہے کہ مجھے مدارس کی سر پرتی سے جتنا ڈرلگنا ہے اتناکس ہے نہیں لگنا۔ اگر کوئی شخص کس کے یہاں ملازم ہووہ مالک کے کام میں کوتا ہی کرے منیانت کرے کسی تم کا نقصان پہنچائے ، ملازمت سے ملیحدہ ہوتے وقت یا مرتے وقت مالک سے معاف کرالے تو معاف ہوسکتا ہے لیکن مدرسوں کا روپیہ جو عام غرباء اور میر دوروں کے دورو پیسے ایک ایک آنے کا چندہ ہوتا ہے ہم سب سر پرستان مدرسہ اس کے مالک تو نہیں ، امین ہیں۔ اگر اس مال کے اندرافراط وتفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف تو ہونیوں سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے کہ ہم اگر تو ہونیوں سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے کہ ہم اگر

بمصالح مدرسہ چشم یوشی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگز رفر مالے۔ کیکن اگراہے ذاتی تعلقات ہے ہم لوگ تسامح کریں تو ہم بھی جرم کے اندرشریک ہیں۔کیکن جرم کرنے والے ہے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوسکتا کے حقوق انعباد ہے اور جن کا مال ہے وہ التغ كثيرين كهان مصاف نبيس كرايا جاسكتاب

### حضرت اقدس مولا ناالحاج احماعلی صاحب کا کمال تقویٰ:

(۲).....حضرت اقدس شيخ مشارمخ المحديثين مولانا الحاج احمرعلی صاحب محدث سهار نپوری، بخاری، تر مذی کتب حدیث کے حشی اور مشہور عالم محدث ہیں۔ جب مظاہر علوم کی قدیم تعمیر سے چندہ کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے گئے تو وہاں مولانا کا اکثر قیام رہاہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیع تعلقات تصفو مولا نامرحوم نے سفرے واپسی برایے سفر کی آید وخرج کامفصل حساب مدرسه میں داخل کیا تو وہ رجسٹر میں نے خود پڑھا۔اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ میں اینے ا یک دوست سے ملنے گیا تھا۔ اگر چہوہاں چندہ خوب ہوائیکن میری سفر کی نیت دوست سے ملنے کی تھی چندہ کی نہیں تھی۔اس لیے وہاں کی آید ورفت کا اتنا کرایہ حساب سے وضع کرلیا جائے۔

(۳).....حضرت مولا نامحم مظہرصاحب نا نوتوی قدس سرہٰ (جوگویا مظاہرعلوم کے بانی ہیں ) کا بیمعمول میری جوانی میں عام طور ہے مشہوراورلوگوں کومعلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات میں جب کوئی مولا نا قدس سرہٰ کا عزیز ذاتی ملاقات کے لیے آتا تواس سے باتیں شروع کرتے وفت گھڑی دیکھ لیتے اور واپسی برگھڑی دیکھ کر کتاب میں ایک بر حیار کھار ہتا تھااس بر تاریخ وار اُن منٹوں کااندراج فر ما لیتے تھےا درمہینہ کے ختم بران کو جمع فر ما کراگر نصف بوم ہے کم تو آ دھ روز کی رخصت اوراگر نصف ہیم ہے زیادہ ہوتاتوا یک ہیم کی رخصت مدرسہ میں تکھواد ہے۔ البتہ اگر کوئی فتوی وغیرہ یو جھنے آتا تھا یامدرسہ کے کسی کام ہے آتا تو اس کا اندراج نہیں فرما لیتے تھے۔

(۴).....حضرت اقدس سیدی مولا ناخلیل احمرصاحب نو راللّه مرقدهٔ جب یکساله قیام حجاز کے بعدآ خرم سوح میں مظاہرعلوم میں تشریف لائے تو میرے والدمولا نامحدیجیٰ صاحب نورالتدمرقدہ کا شروع ذیقعدہ میں انتقال ہو چکا تھا۔حضرت نے مدرسہ سے تنخواہ لینے سے بیتح برفر ما کرا نکار کر دیا تھا کہ'' میں اپنے ضعف وپیری کی وجہ ہے گئی سال ہے مدرسہ کا کام بورانہیں کرسکتالیکن اب تک مولا نامحدیجیٰ صاحب میری نیابت میں دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے اور تخواہ نبیں لیتے تھے وہ میرا ہی کا مسمجھ کر کرتے تھے اور میں وہ دونوں مل کرایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے،اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مدرسہ کی تعلیم کا پورا کا منہیں کرسکتا اس کیے قبول تنخواہ ہے معذور ہوں۔''اس پرحضرت اقدس شاہء بدالرحیم صاحب نوراللّٰد مرقدہٰ ہے بڑی طویل تحریرات ہو گیں۔

حضرت رائیوری نے لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسہ کو شخت ضرورت ہے، آپ کے وجود سے مدرسہ
کا سارا نظام باحسن وجوہ قائم ہے اس لیے آپ کو مدرسہ اب تعلیم کی تخواہ نہیں دے گا بلکہ ناظم
مدرسہ کی تخواہ دے گا۔حضرت کے مدرسہ میں تشریف نہ رکھنے سے مدرسہ کا نقصان ہے۔حضرت
تعانوی نورالٹد مرقدہ نے حضرت رائیوری کی بڑی تائید فرمائی۔ اس پرحضرت سہار نیوری نے شخواہ
لینی قبول فرمائی۔

#### حضرت سهانپوری کاننخواه سے انکار:

اس ہے بل کا قصد تو بہت مشہور ہے کہ حفزت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تخواہ چالیس روپے تھی اور عرصہ تک یہی رہی اور جب بھی ممبرانِ مدرسہ کی طرف سے حفزت کی ترقی کا مسکہ پیش ہوتا تو حضرت ارشاد فرماتے کہ میری حیثیت سے بیا بھی زائد ہے۔ مگر جب ماتحت مدرسین کی تخواہ چالیس تک پہنچ گئی تو ممبران نے اصرار کیا کہ آپ کی وجہ سے نیچے کے مدرسین کی ترقی رک جائے گئی کے مصدر مدرس سے دوسروں کی تخواہ ہڑے جائے اس پر حضرت نے اضافہ قبول فرمایا۔

حضرت شخ الہند قدس سرَ ہُ کے متعلق بھی اس نوع کا قصہ معروف ہے کہ حضرت نے بچاس سے زیادہ کے اضافے کو قبول نہیں فر مایا لیکن عرصہ کے بعد اسی اشکال کی وجہ سے حضرت نوراللّٰہ مرقد ہُ نے اضافہ قبول فر مایا۔

## مدرسه کی اشیاء ذاتی استعال کے لیے ہیں:

(۵) ..... میں نے خود تو یہ واقعہ نہیں دیکھا گر دو (۲) واسطوں سے سنا ہے کہ حضرت اقد س سہار نپوری کی خدمت میں ایک صاحب عریز وں میں سے جو بڑے مرتبہ کے آ دمیوں میں سے تھے ملاقات کے لیے تشریف لائے ، حضرت سبق پڑھار ہے تھے، اختیام سبق تک تو حضرت نے توجہ بھی نہ فر مائی ختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے ، انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت ای جگہ تشریف رکھیں ، حضرت نے ارشاد فر مایا کہ مدرسہ نے یہ قالین اسباق بڑھانے کے لیے دیا ہے ذاتی استعال کے لیے نہیں ۔ اس لیے اس قالین سے علیحدہ بیٹھ گئے۔

البتہ بیروا قعدمیرا ہمیشہ کا دیکھا ہوا ہے کہ مدرسہ قدیم ( دفتر مدرسہ ) میں حضرت کی ہمیشہ دو(۲) حیار پائی رہتی تھیں ، ان ہی پر حضرت آ رام فر ماتے تھے ان ہی پر بیٹھتے تھے، مدرسہ کی اشیاء کو میں نے استعمال کرتے ہوئے مبیس دیکھا۔

مہتم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھرے کھا نا کھاتے:

(٢).....مظاہرعلوم كا جب سالا نہ جلسه ہوتا تھا، میں نے اكابر مدرسین وملاز مین میں ہے بھی

کسی کوجلہ کے کھانے یا جائے یا پان کو کھاتے نہیں ویکھا۔ جملہ حضرات مدرسین اپنا اپنا کھانا کھاتے تھے جب بھی وقت ملے۔ البتہ حضرت قدس سرۂ مدرسہ کے خصوسی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، لین حضرت کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ای میں سے حضرت تناول فرماتے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں در یکھا۔ مولانا عنایت البی صاحب مہم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندرر ہے اور ظہر کے وقت یا رات کے بارہ (۱۲) ہے اپنے دفتر کے کوئے میں بیٹھ کر شنڈ ااور معمولی کھانا تنہا کھالیتے تھے۔ مولانا ظہورالحق صاحب مدرس مدرس مدرسداس زمانے میں مطبخ طعام کے متظم ہوتے تھے اور چوہیں مولانا ظہورالحق صاحب مدرس مدرس مدرسداس زمانے میں مطبخ طعام کے متظم ہوتے تھے اور چوہیں مقدم میں خود میں کہانے کے اندرر ہے تھے لیکن سالن جا ول وغیرہ کا نمک کسی طالب علم سے چکھواتے تھے، خود شہیں چکھتے تھے۔ جب وقت ماتا اپنے گھر جا کر کھانا کھا آتے۔ ای طرح سے دیگرا کا ہر مدرسین کو میں نے کوئی شے مدرسہ کی چکھتے نہیں دیکھا۔

ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت سہار نپوری قدس سرۂ جب ہم ہے میں مستقل قیام کے ارادہ سے خازتشریف لے گئے تو اپنا ذاتی کتب خانہ بیفر ماکر مدرسہ کے اندر وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم، مدرسہ کے کتنے حقوق ذمہ رہ گئے ہوں گے۔

(ک) .....میرے والدصاحب قدس مرہ کے زمانے میں مدرسے کا مبطح جاری نہیں ہوا تھا نہ مدرسہ کے قریب کے قریب کی طباخ کی دوکان تھی، گھر والوں کے نہ ہونے کے زمانے میں جامع مسجد کے قریب ایک طباخ کی دکان تھی جس کا نام اساعیل تھا۔ اس کے میہاں سے کھا نا آیا کرتا تھا۔ سردی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے تصوصاً شام کو تھنڈہ ہوجا تا تھا، تو سالن کے برتن کو مدرسہ کے جمام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے، اس کی تیش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوجا تا تھا، تو یہ فرما کر دو تین روپے ہرماہ چندہ کے اندر داخل فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ کردو تین روپے ہرماہ چندہ کے اندر داخل فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ کتنے اہو اور اللہ مرقدہ نے انتفاع ہوا ہے۔ کتنے اور اللہ مرقدہ نے ایک سے انتفاع ہوا ہے۔ کو اور میر سے والدصاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک سے سات سمالہ قیام مدرسہ میں بھی لی بی نہیں۔

## حضرت مولا ناعنایت الہی کے دوقلمدان اور پیشن کا واقعہ:

ذاتی کا غذر ہے۔ اپنے گھرکوئی ضروری پر چہ جھیجنا ہوتا تو اپنے قلمدان سے لکھتے ، مدرسہ کے قلمدان سے بھی نہیں لکھتے تھے۔ گرمیوں میں سات ہجے کے قریب اور سردیوں میں آٹھ ہجے کے قریب آتے اور عصر کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ ساری دوپہر کام کرتے اور آتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے آتے۔ لیکن حضرت سہار نیوری نو داللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ دوسر سے ملاز مین گی ترقی کے ساتھ یہ کہہ کران کی ترقی روک دی تھی کہ مدرسہ کے اندرو پر میس تشریف لاتے ہیں۔ میں نے ہر چند عرض کیا کہ حضرت جھے گھٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں بار بارسفارش اور اصرار بھی کیا، لیکن حضرت فرماتے رہے کہ مدرسہ کے اوقات کی پابندی ملازم کے لیے ضروری ہے۔ بھی کیا، لیکن حضرت مہتم صاحب کی جدوجہد اور جانفشانی ، ہمدتن مدرسہ کے امور میں اشتعال استے کثیر واقعات ہیں جواس قابل تھے کہ ان کی محمل سوانے لکھی جاتی۔

اخیرز ماند میں ضعف و پیری کے علاوہ شدیدام راض کا ابتلاء رہا۔ شکی کوڈولی میں بیٹھ کر مدرسہ آتے اور بعد عصر ڈولی میں بیٹھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ اس مشقت کود کیھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ میں نے تفصیلی حالات لکھ کر حضرات سر برستانِ مدرسہ کی خدمت میں مرحوم کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر خصوصی طور پر پنشن کی تجویز پیش کی تھی۔ حضرت اقدس مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالی سر پرست مدرسہ نے بیتر کر فرمایا کہ ''مدرسہ کے موجودہ چندہ سے پنشن جا نزنہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک مستقل مدقائم کر کے چندہ کریں، اس میں سے پنشن دی جاسکتی ہے، ہم مصاحب کے متعلق جو لکھاوہ بالکل تھے ہے، میں اس سے زیادہ واقف ہوں، ان کے لیے جو تم مناسب مجھو شخواہ شخص میں اسے بینشن دی جاسکتی ہے، ہم مناسب مجھو شخواہ شخویز کرکے کے خصوص احب سے چندہ مقرر کر الو۔ یا بچے رہ بیں بان کے لیے جو تم مناسب مجھو شخواہ شخویز کرکے خصوص احب سے چندہ مقرر کر الو۔ یا بچے رہ بیں بابانہ میں اپنی ذات سے دول گا۔''

# حضرت سهانپوری کی ایسباق کی نگرانی:

"(۱۰).....حصرت سہار نیوری نوراللہ مرقدہ کواس کا بہت اہتمام تھا کہ مدرسین اسباق کے اوقات کی بہت پابندی فرماویں۔حصرت کا قانون میہ تھا کہ گھنٹے کے پانچ منٹ بعد فوراً سبق شروع ہوجائے ،اس سے پہلے شروع نہ ہواور گھنٹے سے پانچ منٹ پہلے ختم ہوجائے تا کہ طلبہ کوایک درس گاہ

ہے دوسری درس گاہ جانے میں دفت نہ ہواور سبق کا حرج نہ ہو۔ اس کے خلاف اگر کسی مدرس کی شکایت ہوتی تو حضرت کے یہال ہے مدرس ہے جواب طلب ہوتا۔حضرت قدس سرہ کا رعب جمله مدرسین براتنازیاد و تھا کہ بجائے سخت لفظ کہنے کے صرف پوچھ لینا ہی مدرس کے لیے کافی تھا۔ حضرت نورالله مرقدهٔ کواس کابھی بہت اہتمام تھا کہ اسباق اعتدال ہے ہوں۔حضرت اس کے نہایت شدید مخالف تھے کہ تمروع میں کمبی چوڑی تقریریں ہوں اور آخر میں کتاب رمضانی تر وا تکے کی طرح ہے جلدی جلدی پڑھائی جائے ،اس کی شکایت پر بڑے ہے بڑے مدرس کو بھی تنبیہ ہے گریز نہیں فرماتے تھے۔ای نظریہ کے ماتحت اور حضرت قدس سرہ کے آخری سہ سالہ زمانۂ تعلیم کےنقشوں کےموافق وہ نقشۂ تعلیم تیار کیا گیا جوعرصہ سے مدرمہ مظاہر علوم میں معمول ہیہ ہے۔حضرت نوراللّٰہ مرقدۂ کے یہاں تعلیم کی نگرانی کابھی ایک خاص معمول تھا جب طلبہ کی طرف ہے کسی مدرس کی شکایت گز رتی تو حضرت قدس سرۂ کی اپنی سہ دری میں جہاں حضرت تشریف فر ما ہوتے تھے، مین سبق کے وقت مدری کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ فلال سبق گھنٹہ کے نیچے ہوگا۔ بیہ ایک اصطلاحی لفظ اس زمانے میں بن گیا تھا، جس کی شرح یہ ہے کہ حضرت کہ سہ دری میں ایک گھنٹہ لنکا ہوا تھا جوآج بھی ہے، مدرس گھنٹہ کے نیچے بیٹھتا اور طلبہ جن کی جماعت اس وفت چھوٹی ہوتی تھی مدرس کے نتیوں طرف اور حضرت قدس سرۂ اپنی جگہ حجرے کے سامنے تشریف فر مار ہے اور بورے گھنٹہ و ہاں سبق ہوتاا ورحضرت ساکت سنتے رہتے ،سبق کے بعداس وفت حضرت کچھنہ فر ماتے ۔ اس کے بعد اگر طلبہ کی شکایت سیجے ہوتی اور معمولی ہوتی تو مدرس کو تنبیہ فر ماتے اور اگر شدید ہوتی تو دو جارروز کے بعد وہ دوسرے مدرس کے بیہاں منتقل کردیتے اورا گرطلبہ کی شکایت غلط ہوتی تومعمولی سرغنوں کا کھانا بنداورا گر بخت ہوتی توان کا اخراج فر مادیتے ۔اس کااثر ہمیشہ بیہ ر ہا کہ مدرسین کوفکرر ہتا کہ نہ معلوم سبق کب گھنٹہ کے نیچے پڑھانا پڑ جائے اور طلبہ کو بھی شکایت کے ا ندر بہت غور وفکر کی ضرورت ہوتی ، کہا گرحضرت کے نز دیک شکایت نلط ہوئی تو کھا نا بند ہوجا نا معمولی بات ہےاوراخراج کاامکان۔

اس کے علاوہ حضرت قدس سرۂ کا یہ بھی معمول تھا کہ خصوصی مہمانوں کو مدرسہ وکھلانے کے لیے خود تشریف لیے جاتے اور مہمان کو درس گاہ کے سامنے گشت کراتے ہوئے جس ورس گاہ کے سامنے ول چاہے دس پندرہ منٹ کھڑ ہے رہتے ۔ اس ناکارہ کو گھنٹے والے قصے سے تو مجھی سابقہ نہیں پڑا، کیکن دوسرے مرحلے سے بار ہاگز رنا پڑا۔ اس ناکارہ کواپی جوانی میں بخار وغیرہ امراض کی وجہ سے سبق ناغہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دفعہ مشکوۃ شریف کا سبق نہایت شدت بخار کے اندر پڑھار ہا تھا، مُھَرُّ اۃ کی بحث تھی اور میں اپنے بخار کے دوران میں زوروں پر تھا۔ اس زمانے کے اندر

سفیر ہند مقیم جدہ مدرسہ میں تشریف لائے حضرت ان کو مدرسہ دکھلانے خود تشریف لے گئے اور دارالحدیث کے سامنے جہال مشکوۃ ہورہی تھی تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ قیام فرمایا، مجھے حضرت دارالحدیث کے سامنے جہال مشکوۃ ہورہی تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ قیام فرمایا، مجھے حضرت قدس سرۂ پرنظر پڑی اور زبان لڑ کھڑا گئی اور حضرت فوراً آگے بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً پندرہ منٹ سے کھڑے ہے۔

اخبار بینی سےنفرت:

(۱۱) .....اس ناکارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہر علوم کاکوئی طالب علم اخبار ویکھنا جاتا ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دو چار طالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے، اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکابر سلسلہ کی کتب بینی تھی۔ حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ تعالی، حضرت گئلوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ تعالی، حضرت سہار نبوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تصانف گویا ہم لوگوں کے لیے اخبار تھے۔ عام طور سے مدرسین اور او پر کے طلبہ کے شوق و ذوق ان اکابر کی کتابوں کا مطالعہ تھا۔

اب ال مبارک مشغلہ کے بجائے اخبارات ،لغویات ،دوستوں کامشغلہ رہ گیا ہے۔ بہیں تفاوتِ رہ از کجا ست تابہ کجا

#### صاحب کے طالب علمی کے واقعات:

(۱۲) .....حضرت اقد کی مولا نا الحاج شاہ عبدالقادر صاحب رائبوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی طالب علمی کے واقعات بہت ہی کثرت سے سنائے بیارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ سردی میں کوئی کپڑا سردی کا نہیں تھا ہ کسی سے اظہار کوغیرت مانع تھی ۔ اس کی انہائی کوشش میں رہتا تھا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جب تک معجد کے کواڑ کھلے رہتے حمام کے سامنے سیکنے کے بہانے سے جیشا رہتا اور جب سب چلے جاتے تو معجد کے اندرز نجیر لگا کر معجد کی صف کے ایک کونے پر لیٹ کر کروٹیس بداتا ہوا دوسرے کونے پر لیٹ کر کروٹیس بداتا ہوا دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ، وہی صف اوڑ ھنا بچھونا بن جاتی تھی ۔ سراور پیرول کی طرف سے مواد وسرے کونے تک پہنچ جاتا ، وہی صف اوڑ ھنا بچھونا بن جاتی تھی ۔ سراور پیرول کی طرف سے جواتی رہتی تھی ۔ تبجد کے وقت اس طرح کروٹیس بدلتا ہوا دوسری جانب آ جاتا صف بچھ جاتی ۔ پھرارشاد فر مایا وہ سردی تو گزرگئی لیکن اللہ کے فضل سے اس کے بعد کوئی سال ایسانہیں گزرا کہ ما لک کی طرف سے آیک دولحاف عمدہ ہدیہ کے اندر نہ آئے ہوں ۔ حضرت نورائڈ مرقد ہونے کہ ما لک کی طرف سے آیک دولحاف عمدہ ہدیہ کے اندر نہ آئے ہوں ۔ حضرت نورائڈ مرقد ہو گے کہ ان کے کھنے کے واسطے بڑا دفتر چا ہے۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سہار نبور کی طالب علمی کے دور میں داخلہ بند ہو چکا تفامطبخ تو

مدرسہ کے اندراس وقت تک قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ طلبہ کو وظیفہ ملا کرتا تھا، دارالطلبہ بھی نہیں بنا تھا،
اس لیے طلبہ کا قیام مساجد میں رہتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں ہمارا پانچ آ دمیوں کا قیام تھا، ایک طالب علم امام تھا، اس کا کھانا محلّہ ہے آتا تھا اور دو کا وظیفہ مدرسہ ہے تھا،
وہ اسباق سے فارغ ہونے کے بعد اپنی روٹی خود بی پکایا کرتے تھے، بھی وال بھی پکالی ورنہ چشنی، تین آ دمیوں کا کھانا ہم پانچ آ دمی کھایا کرتے تھے۔ پیٹ صرف اس دن بھرتا تھا جب کہ محلّہ میں کی جگہ دعوت ہوتی تھی یا جمعرات وغیرہ کو مسجد میں کوئی اور پچھ دے جائے ورنہ آ دھی بھوک میں کٹر کھانے کی نوبت آتی تھی۔

"اَلَا يُوشَكُ رَجُلُ شَبُعَانُ عَلَىٰ آرِيُكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلْذَا الْقُرُآنِ فَمَاوَجَدْتُمُ فِي فَلَي مَنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مُوْهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فَيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مُوْهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَوَّمَ اللَّهُ \* كَمَا حَوَّمَ اللَّهُ \* كَمَا حَوَّمَ اللَّهُ \* كَمَا حَوَّمَ اللَّهُ \* " كَمَا حَوَّمَ اللَّهُ \* "

ترجمہ:''عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آ دمی پیٹ بھراا پنے مزین تخت پر ہیٹا ہوا کہے گا کہ بس قرآن پاک کومضبوط بکڑو، ہم صرف اسی کو مانیں گے جو حلال وحرام قرآن میں ہے۔ حالا نکہ اللہ کے رسول اللہ صلی ائتہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔'' نے حرام کی ہیں۔''

ارشاد مبارک، ان لوگول کے بارے میں ہے جوحدیث شریف کا انکار کرتے ہیں اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے سیج فر مایا کہ بیساری با نیس پیٹ بھرائی اور پیسے سے پیدا ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ میں لغویات اور خرافات کی نہیں سوجھتی ۔

حضرت نوراللہ مرقدۂ اپنے رائپور کی حاضری کے ابتدائی دور کے قصے بھی بہت ہی لطف اور مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اپنے شنخ حضرت اقدس مولا نا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری قدس سرۂ کے خادم خاص تھے۔فر مایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ قدس سرۂ کولٹانے کے بعد جب دو پہر کو حضرت آ رام فرماتے تو میں کواڑ بند کر کے مہمانوں کے کھانے پکنے کی جگہ جاتا، معز الدین مرحوم جو بڑے حضرت کے مہمانوں کے کھانے پکانے کے منتظم تھے وہ سب مہمانوں کو کھلا کر مطبخ بند کر کے اپنے گھر چلے جاتے ، میں وہاں جا کر دیکھتا کہی ایک آ دھ رونی بکی ہوئی ہوتی ، مالن کی دیگچیوں ہے پونچھ کر کھالیتا اور بھی پچھ بھی بچا ہوائمیں ہوتا تھا تو سو کھے ہوئے ٹکڑے طاقوں وغیرہ میں رکھے ہوئے مل جاتے تھے ان کو بیالے میں ڈال کر پانی میں بھگو کرنمک ڈال کر اورا گرنمک نہ ملتا تو بغیر نمک ہی کے کھالیا کرتا تھا، بھی پیٹ بھرتا بھی نہ بھرتا بھی نہ دوسرے ہے تو کیا اورا گرنمک نہ معز الدین مرحوم سے یہ بھی نہیں کہا کہتم نے میرے واسطے روئی نہیں رکھی اور بھی اس قسم کے واقعات سنا کرارشاد فر مایا کرتے تھے کہ آج کل کے خدام کے لیے اگر کھانا نہ بیچ تو تو میں منظم کی جان کوآ جا کیں۔

#### لكصنے كا واقعه حضرت حاجى صاحب كا:

(۱۳)....میرے جیاجان مولانا محمد الیاس صاحب نورالله مرفدهٔ نے مجھے ایک مرتبہ کارڈ لکھا کہ کئی دن ہے تم کوایک ضروری خط لکھنے کا تقاضا تھا، مگر میرے پاس کوئی بیسہ نہ تھا، قرض لینے کودل نہ جا ہا۔ آج اللّٰہ نے چسے عطافر مائے ہیں تم کو خط لکھ رہا ہوں۔

اورسیدالطا کفید حضرت الحاج مولا نا ایدا دالله صاحب نو رالله مرقدهٔ کا ایک قصه تو مشہورِ عالم ہے کہ مکہ مکر مہ میں کئی ون کے فاقوں کے بعد ایک ایسے خلص دوست سے جس سے بڑے تعلقات بھی تھے دوہلل قرض مائکے تھے اس نے عذر کر دیا، اس پر حضرت کو بہت ہی رہی قلق ہوا کہ کیوں مائکے تھے۔اس کے بعد حضرت قدس سرہ نے خواب میں دیکھا کہ ابتلاء کا دور ختم ہوگیا اب فتو حات کا دور حتم ہوگیا اب فتو حات کا دور سے ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔
تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔

اور پانی بی کرالٹد کاشکرادا کیا،مغرب کی نماز پڑھائی اورنفلوں کے اندرمشغول ہو گئے۔عشاء کی ا ذان تک حسب معمول نفلیں پڑھتے رہے، اذ اُن کے قریب فارغ ہوکرتھوڑی دیر<u>لیٹے</u> ، پھرعشاء اورتر اوت کے بڑے اطمینان سے پڑھائیں۔ وہ غریب عزیز سوچتاہی رہا کہ کھانے کا نمبر کمب کوؤئے گا۔ نظام الدین رکے رہنے والے طلبہ اپنا کھانا خود ایکاتے تھے اور ایکانے کے بعد ایک ایک دورو رو ٹی ان کونشیم ہوجاتی تھی ، وہ اپنے ہاتھ پرر کھ کر کھا لیتے تھے، جچاجان کوتو کیا احساس ہوا ہوگا مگر ان عزیز نے رات بڑی مشکل ہے گزاری۔ سحر کے وقت پھر وہی افطاری والا منظر تھا اور وہی گولروں کالوٹا تھااور وہی محری اور وہی شکر ہے کی نماز کے بعد اس عزیز نے دلی آنے کی اجازت جا ہی۔ چیا جان بہت بنے اور فرمایا کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ضروریات کا بہت اظہار کیا مگرانہوں نےمنظور نہیں فرمایا۔غریب نے سارے دن روز ہ پرروز ہ چند گولروں کے سحرو افطار کے ساتھ رکھا تھا ، کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے او پر گز ری تھی میں ہی جانتا تھا۔ دوسرے دن عصرکے بعد وہی ذکر کا منظرتھاا ورمرحوم عزیر کہا کرتا تھا کہ میری جان کو بن رہی تھی کہ اب پھر وہی گولرآئیں گے۔ قبیل المغرب دہلی ہے ریڑھی پر رکھی ہوئی نہایت لذیز مرغن بریانی کی ایک دیگ آئی جس کی خوشبوے ساری مسجد مبک رہی تھی۔ جیاجان نے افطار کے وقت فرمایا کے '' آؤ بھائی لطیف! میہ بریانی تمہارے ہی واسطے آئی ہے۔'' مرحوم کہا کرتا تھا کہ دوسرے دن افطار وسحر میں اتنی رغبت اور لذت ہے پیٹ بھر کر کھائی کے عمر بھریا در ہے گی۔

# صرف روٹی پیگزارا کرنا:

اقد سمولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری، حضرت شیخ الہند، مولانا محمود الحسن صاحب اور میرے والد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ حضرت محکوری گئوری قدس سرہم کے حالات بھی محضر طور پر ذکر کیے گئے ہیں مذکور ہیں۔ ان بزرگوں کے حالات نیز حضرت گنگوری، حضرت نانوتوی قدس سر جما، حضرت شیخ الهند، حکیم الامت مولانا تھانوی نوراللہ مراقد ہم کی سوائح مستقل شائع ہوچکی ہیں جن سے ان حضرات کے مجاہدات، تقوی وطہارت، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کے اندر ہمتن مشغولی مفصل موجود ہے۔ احباب کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ان اکابر کے حالات سے سبق لینا چاہیے کدونیا کی زندگی چاہے جتنی بھی زیادہ ہوجائے بہر حال ختم ہونے والی ہے، موت سے سی کو چارہ نہیں ہے اور آخرت کی زندگی رکے۔ حضورصلی اللہ علیہ والی ہے، موت سے سی کو چارہ نہیں ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے جو کچھ کرسکتا ہو دائی بین کے جو کچھ کرسکتا ہو دائی بین کے لیے جو کچھ کرسکتا ہو دائی بین کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''خدا کی شم! میں تم لوگوں پر نقیر کا اند ایشہ نہیں کرتا ، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گئی جیسا کہ پہلوں پر پھیل چکی ہے اور تم اس میں دل لگا بیٹھو گے جیسا کہ وہ لوگ لگا بیٹھے ہیں اور میہ دنیا تم کو بھی ایسے بنی ہلاک کروے گئی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔'' (مشکلوٰ قابر وایت شیخین) ان حضرات اکا برنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا گ ارشادات کو دل میں جگہ دے رکھی تھی اور ان پڑمل کرکے دکھلا دیا۔ ہم لوگوں کو نہ حضور اقدیم سکی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑمل کی توفیق ، ندان اکا برجن کے ہرقول وفعل کو اپنی آئی کھوں سے دیکھا ، کے انتااع کی امنگ اور شوق۔

فالى الله المشتكي

أُولَٰئِكَ ابَائِي فِحِنْنِي بِمِفْلِهِمُ إِذَا جَمَعَتُنَايَاجَرِيُسُ الْمَجَامِعُ

خدایاد آئے جن کو دکھے کر وہ نور کے پتلے نبوت کے بید وارث ہیں مہی ہیں بیل خلق رحمانی مبی ہیں ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے واقعا پرناز کرتی ہے مسلمانی انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراشت ہے انہیں کاکام ہے دینی مراجم کی جمہانی ویس دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی اگرخلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی

کھنے کو بہت جی جا ہتا ہے گراس کے لیے توبڑے دفتر چاہیں ، نموند کے لیے یہ بھی کافی ہیں۔ وَاجُو ٌ دَعُوانَا اَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

فقط

محمدذكرما

مظا ہرعلوم سہارینور

۵۱ریچالآخر۸۸ھ

اضافات برحواشي وغيره كم شعبان المعظم ١٣٩٦ه جمعة المبارك

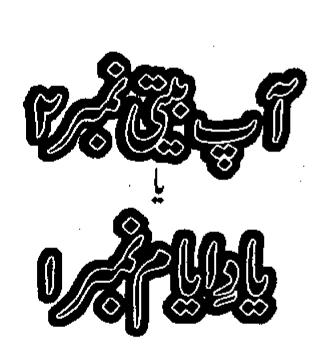

جس میں محصرت اقدس شیخ الحدیث، عارف کبیر مولا نامخدز کریاصاحب قدس سرؤ کے طفولیت تعلیم ، تدریس ، تالیف کے مالات مقصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔

ناشر

مكتبير عمر فاروق شاه نيصل كالوني نمبر به كراحي

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُننِ الرَّحِيْمِ ط نَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ دَسُولِهِ الْكُويْمِ ط

سے رسالہ جیسا کہ اس کی تمہید ہے معلوم ہوگا آپ بیتی نمبر المجوین المان کے حسن برا جوین اللہ اللہ کے حسن اللہ کا اللہ کے درمیان مختفراً واقعات آئے ہیں ایسے ہی اس میں بھی آجا کیں کے درمیان مختفراً واقعات آئے ہیں ایسے ہی اس میں بھی آجا کیں کے اور اس کے برابرآپ بیتی نمبر ۱، ونمبر ۱۳ میں علی گڑھ کے قیام میں جینے واقعات متفرق یاد آئے رہیں کے کھوا تار ہوں گا۔ گر اس کے شروع ہی ہیں آٹھ باب اللہ فصول اور ابواب میں تقسیم کردیا جائے اور شروع ہی ہیں آٹھ باب فصول اور ابواب میں تقسیم کردیا جائے اور شروع ہی ہیں آٹھ واب ابول فی اس میں آٹھوں بابوں انہوں کی جواجی گڑھ یہاں آگر جب رہی کھا جمالی اور پہلے تھے یہاں آگر جب اس کے حواجی کرایا تو وہ مستقل ایک جواجی کے ہیں۔ کواول کا بڑے نہ بنایا جائے کہ اس کو متفال ایک رسالہ یا وابیام کے نام مستقل ایک رسالہ یا وابیام کے نام کواول کا بڑے نہ بنایا جائے کہ اس کے مقابین اول سے بہت محلف ہیں۔ کواول اور اس کے دیم نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور اس کے دیم نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور اس کے دیم نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور اس کے دیم نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور اس کے دیم نمبر اسے موسوم کرتا ہوں اور اب کی تین گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہو گئیں گئر گئر ہیں گئر ہو گئیں گئر ہو گئیں گئر ہیں گئر ہو گئیں گئر ہو گئر ہو گئر ہیں گئر ہو گئیں گئر ہو گئر ہی گئر ہو گئر گئر ہو گ

فقط والسلام محمد ذكريا كاندهلوى ۱۵شعبان المعظم ۱۳۹۰



## بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

بابياول

## اعمال كامدار نيتوں يرہے

[فَاعُهُدُوا إِللَّهَ مُخُلِصًا لَهُ الَّدِينَ] [ لَنُ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَآوُهَا و لَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمُ] "إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَ إِنَّمَا لِإَمْرِى ءٍ مَانَوَى فَمَنُ كَانَتْ هِجُرْتُهُ اللّهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجُرْتُهُ إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنَيَا يُصِيبِها أَوْ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنَيَا يُصِيبِها أَوْ كُلّي امْرَأَةٍ يَعْكِمُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

تر جمہ: اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ' اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر داور یہ کہ اس کے پاس تھو کی اور پر بین گاری بینی ہے۔'

ہاس قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پینچا، بلکہ اس کے پاس تھو کی اور پر بین گاری بینچی ہے۔'

اور حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ' اعمال کا دار دیدار نیتوں پر ہا در آدی کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کر سے جس کی جمرت اپنی نیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگ ۔

اللہ کے نزدیک اور مال کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بوگ اور جس کی ہجرت و نیا یا کہ میر سے میں کورت سے نکاح کی غرض سے بوگ اس کی ہجرت بھی اس کی طرف ہوگی جس کی نیت کی ہو۔''

یہ صدیمے پاک بوی جامع ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو آدھ اعلم کہا ہے۔ بلکہ میر ب

صدین پاک میں دو جملے ارشا وفر مائے سے ہیں کہ اعمال کا مدار نیٹ پر ہے اور یہ کہ آدمی کو وہی لگا ہے جس کی نیت کرے۔ دوسرا مرحلہ پہلے کی تائید بھی ہوسکتا ہے جسیا کہ اکثر ول نے کہا ہے اور مستقل دوسرا مضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور دہ یہ کہ آدمی کئی نیک کام میں جنتی منتقل دوسرا مضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور دہ یہ کہ آدمی کئی نیک کام میں جنتی منتقب نیتیں کر نے اور اس عطا فرماتے ہیں۔ مولا تا نواب قطب الدین صاحب نے مطاہر حق میں اس کی بہت ی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مظاہر حق میں بہت ی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت ی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ دیب کریم کے گھر ماضری ہے اور کریم اپنے یہاں آئے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس سے نماز کے انتظار میں جنتی ماضری ہے اور کریم اپنے یہاں آئے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس سے نماز کے انتظار میں جنتی ماضری ہے اور کریم اپنے یہاں آئے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس سے نماز کے انتظار میں جنتی

#### تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے درتری رحمت کے ہیں ہردم کھلے

تقریبا تین سال ہوئے عزیز مولوی سید محمہ تانی ندوی اکھنوئی نے عزیز گرامی قدر ومنزلت مولانا الحاج محمہ اللہ تعالی کی سوائے لکھی تھی ،اس کا ایک باب اس سیکار کے متعلق تھا، مرم محرّ مولانا الحاج ابوائحس علی میاں صاحب نے خودا ہے دستِ مبارک سے لکھا تھا۔ ساری کتاب کا مسودہ تو طباعت سے پہلے وقافو قائم محمد دکھایا گیا، لیکن اس باب کا محمد سے اخفا کیا جوظیع ہونے کے بعد دیکھا، جس پر میس نے عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ کولکھا کہتم نے اس باب کا اضافہ کو سے نور نے کے بعد دیکھا، جس پر میس نے عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ کولکھا کہتم نے اس بر تنقید کے طور پر کر کر دیتم میں ثانے کا پیوندلگا کر ساری کتاب ہی کو بدنما کر دیا اور میں نے اس پر تنقید کے طور پر ایک خطاکھا، جس میں لکھا کہ جو با تیں لکھنے کی تھیں وہ ایک خطاکھا، جس میں لکھا کہ جو با تیں لکھنے کی تھیں وہ تو آپ نے کسی نہیں اور جو نہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ کرعزیز موصوف کو دیے، جن کو من کر بعض دوستوں کا اصرار ان کی طباعت پر ہوا۔ وہ اس قابل لکھ کرعزیز موصوف کو دیے، جن کو من کر بعض دوستوں کا اصرار پر میں نے دوسال ہوئے اسے اپنے رسالہ نہیں تھی کہ مستقل چھچی لیکن دوستوں کے شدید اصرار پر میں نے دوسال ہوئے اسے اپنے رسالہ اسٹرائک کا جزء بنا کر آپ بیتی کے نام سے شائع کر دیا۔

اس وفت سے دوستوں کا برابر تقاضا ہے کہ وہ بہت مختفر ہے، اس پر پھے مزید اضافہ ضرور کیا جائے، بالخصوص گزشتہ سال سفر تجاز سے واپسی میں رائے ونڈ کے طلبہ عزیز نے تو بہت ہی زیادہ اصرار کیااور میر بھی بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس رسالہ کواسا تذہ سے سبقاً سبقاً بار بار پڑھااوران کے اسا تذہ نے بھی اس کی تصدیق وتو ثیق کی لیکن سیدوئی علمی مشغلہ ہیں تھا، جس کے لیے بہر حال وقت نکالنا ضرور ہوتا کہ جمھے اپنی آنکھوں کی معذوری کے باوجود رسالہ ''جزء الجج والعمرة'' کا زیادہ اہتمام ہور ہا تھا اورا ہے اکثر اوقات پڑا پڑا سمتا تھا کہ جمھے اجمادی الثانی • ۹ ھرمطابق ۱۳ اگست، • کے کوئی گڑھ کے ہیں باتی الثانی • ۹ ھرمطابق ۲۹ ایس مرتبہ ۲۹ ذی الحجہ کوئی گڑھ کے ہیں تا پڑا کہ پہلی مرتبہ ۲۹ ذی الحجہ اے کوئی گڑھ کے موابق میں اپنی آنکھ کے علاج کے جانا ہوا تھا اور ۱۳ امارچ کو آپریش ہوا تھا، لیکن اس وقت تو بات کرنے کی اور خط و کتابت کی بھی ممانعت تھی ، گرآ نکھ میں صفائی ندآنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بات کر ووبارہ تین دن کے معاشد کے بعدوہ ہوا کہ مزید قیام کی مزید قیام کی مزید قیام کی مزید قیام کی ضرورت ہے بانہیں؟ چنانچہ ڈاکٹر ول نے ، اللہ ان سب ہی کو جزائے خیر دے، تین چاردن تک ہر جزو بدن کے معاشنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ جمھے دئی بارہ دن یہاں قیام کرنا ضروری ہے، ان ایام میں جزوبدن کے معاشنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ جمھے دئی بارہ دن یہاں قیام کرنا ضروری ہے، ان ایام میں جنوبدن کے معاشنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ جمھے دئی بارہ دن یہاں قیام کرنا ضروری ہے، ان ایام میں میں خالی کوئی کرآپ بیجی خبر ابن ایام میں کی دیور کے موابق نہر اس کی جمی گئی گئی ہوئی میں اس فر مائش کو پورا کردوں اور جو یکھان ایام میں ہو سکھان کوئی کرآپ بیجی خبر ابنا دوں ، پھرا گرمی مقدر میں ہواتو نمبر ساکی جمی گئی گئی ہوئی شرائی ہوئی گئی گئی ہوئی تی ہوئی تو بیک ان الے میں دیا ہوئی کہارہ تا ہے۔ اس لیے اس فری ان کر ۲۲ جمادی الائد کرادی۔

چونکہ ہرایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد ڈاکٹروں کی آمد ہوتی ہےاورانجکشنوں اور معاسُوں کا سلسلہ رہتا ہے اس لیے مسلسل وقت ملنا تو یہاں بھی دشوار ہے تا ہم چونکہ بیہ خیال ہے کہ خبر نہیں یہاں کتنا قیام ہے اس لیے جووفت بے کار جائے اس میں کوئی کام کی چیز آ جائے۔

اگر چہ ڈاک نے بہاں بھی پیچھانہ چھوڑا،کل ایک مہمان جوسہار نپورے آئے ہیں وہ ایک دن کی ڈاک باون (۵۴)خطوط ہندی، پاکی، کمی ، مدنی ،لندن اورافریقی وغیرہ لے کرآئے ہیں، جن کے سننے میں بھی کئی ون لگیس گے اور آج رات کو ایک اور صاحب آرہے ہیں، دیکھئے وہ کتنے خط لاویں۔اس کے باوجود جتنا بھی وقت ملتار ہادن میں اور رات میں اس کا مسودہ لکھا گیا۔ چونکہ رات کو نمیند بہت کم آتی تھی اس لیے رات کو وقت زیادہ ملتا تھا اللہ تعالی دوستوں کو جزائے خیر دے کہ وہ بھی میری وجہ ہے اپنی نیند ضائع کرتے تھے۔

وہاں کے اٹھارہ روز کے قیام میں جواس کی ابتداء کے بعد سے استمبرتک ہوئے ، آٹھ بابول کا مسودہ تقریباً تیار ہوگیا، جن میں ہے بعض ابواب کے مضامین تو پورے آگئے اور بعض ابواب کے مضامین بطورِ فہرست جو یاد آتے رہے وہ لکھے گئے ، تکیل سہار نپور آنے کے بعد ہوئی۔

ان میں سب سے پہلا باب'' حسٰنِ نیت'' کے متعلق ہے۔ دوسرا'' درس ویڈریسِ مظاہرعلوم وتالیفات'' کے متعلق ہے۔ تیسرا'' اپنی چند بری عادتوں کا بیان' ہے۔ چوتھا جو درحقیقت تیسر ہے باب ہی کا جز ہے'' حواد بٹ اور شاد بول میں اپنامعمول'' ۔ پانچوال'' تحدیث بالنعمۃ'' ہے۔ چھٹے میں''اپنے قوں کی پچھ تفصیلات''، جو درحقیقت میں یانچویں ہی باب کا جز ہے۔ساتواں باب ''تقسیم ہند''اورآ ٹھواں باب''متفرقات''۔ان میں بعض اجمالاً اور بعض تفصیلاً علی گڑھ میں لکھیے جانچکے تھے،شاید بھی موقع ہوتوان پراضا فہ بھی ہوجائے۔

بہلا باب جس کے متعلق قرآن پاک کی دوآیتیں اور ایک حدیث پاک بھی لکھی جا چکی ہے وہ ایمان واسلام ، احسان وسلوک سب ہی کا اُپ لُباب ہے اور خلاصہ ہے۔ چند واقعات اس سلسلے میں یا دآئے گئے۔

# مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب كاسوال اور بنده كاجواب:

(۱) .....مولانا حبیب الرحمٰن رئیس الاحرار کے دیکھنے والے تو اتھی بہت ہوں گے اور نام سننے والے تو بہت نہا وہ میں تو مرحوم کو جھے ہہت زیادہ محبت ہوگئ تھی اور تعلق اس درجہ بڑھ گیا قصا کہ وہ بجائے دبلی کے سہار نپور میرے پاس رہنے کی تمنا کیں بڑی کثر ت سے کیا کرتے تھے بلکہ اصرار بھی اور میں اپنے بے کاراوران کے باکار ہونے کی وجہ سے اس کو بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن ابتداء میں میرے اور مرحوم کے تعلقات بہت ہی خراب تھے۔ ان کی تو مظاہر میں بھی ان لیکن ابتداء میں آ مرنہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیو بند بھی بھی حضرت قدس سرۂ کا فرستادہ بن کر کتب خانے میں آ مرنہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیو بند بھی بھی حضرت قدس سرۂ کا فرستادہ بن کر کتب خانے سے کی کتاب کی تلاش میں یا محر مین مہم اللہ تعالیٰ سے کی بات پر مشورہ کے لیے خانے ہوتا تھا۔ اور ہمروزہ واپنی کے ارادہ سے جانا ہوتا تھا۔

تھی کہ پکار کر کچھ کہتا۔ محرایک ووطالب علم جو مجھے دیکھ کرمبرے ساتھ ہولیتے تھے ان ہے بیاماً كہلواد يتا تھا كە "اس مخص كو مرسدكى روئى كھا تاحرام ہے، مدرسدكا چندہ ليڈرى كے واسطے نہيں آتا۔ جس شخص کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہ ہو،مطالعہ سبتی سے کوئی کام نہ ہواس کو مدرسہ ک رونی کھانا حرام ہے۔ مدرسہ کے اندر قیام ناجائز ہے۔ مدرسہ کی ہرفتم کی اعانت حاصل کرنا گناہ ہے 'وغیرہ وغیرہ۔اس پیام پرمرحوم اور بھی زیادہ برافر وختہ ہوا کرتے۔ کئی سال بھی تصدر ہا۔ تگرالله جل شاینهٔ نے مرحوم کی و تحکیری فر مائی که اعلی حضرت قند و ة الا تعتبا و فخر الا ولیا و حصرت مولاتا الحاج شاه عبدالرجيم رائع بورى نورالله مرقعه فك اخيرز مان حيات مين حفزت قدس سرة سے حضرت الحاج شاہ عبدالقادر صاحب نورافشد مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کہ اس زمانے کا دستوریمی تھا کہ اعلیٰ حضرت سے جو محض بیعت ہونا جا ہتا تھا،ضعف ونقاہت کی وجہ سے حضرت خودتو نہ فر ماتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب نوراللہ مرقدہ بیعت کے الفاظ کہلا دیتے تھے۔ برون کے ہاتھ میں ہاتھ دینااثر سے خالی ہیں جاتا۔ چنانچہ بیعلق رنگ لائے بغیر نہیں رہااورا خیر میں تو رئیس الاحرار كوحضرت مولا ناعبدالقادرصاحب نورالله مرقده سيعشق كاتعلق بوكيا تفااور حضرت رحمه الله تعالى کی وجہ ہے اس سیہ کار ہے بھی ، لیکن شروع کے چند سال ایسے گزرے کہ مرحوم اپنی سیاحت میں رہتے۔کلکتہ،جمینی اور پیٹاوروغیرہ ان کی روز مرہ کی گزرگاہ تھی اور سہار نپور ہر جگہ کا جنگشن۔اس لیے جب سہار نبورے گزر ہوتا تو ہمروزہ واپسی یا ایک شب تیام کے لیے رائے پوربھی جاتے۔ اس کے دیکھنے والے تو آج بھی سینکڑوں ہیں کہ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواس سیدکار کے ساتھ عشق کا ساتعلق تھا، جملہ معتر ضہ کے طور پرایک واقعہ لکھتا ہوں کہ میرے مخلص دوست صوفی اقبال پاکستانی فم المدنی جو پاکستان میں ملازم ستھے جب حضرت رائے پوری رحمه الله تعالى ياكتان جاتے اور صوفی اقبال مجھے خط لکھتے تو بہت اصرارے مجھے لکھا كرتے كه میرے خط کے جواب میں حضرت رائے پوری کوسلام ضرورلکھ دیجیو۔اس لیے کہ جب میں عصر کے بعد کی مجلس میں بوں کہد بتا ہوں کہ شخ کا خط آیا ہے حضرت کوسلام لکھا ہے تو فوراً حاریا کی کے قریب بلایا جاتا ہوں اور فوراً خیریت وحالات وغیرہ دریافت کرنے کلکتے ہیں جس کی وجہ ہے مغرب تک جاریائی کے قریب بیٹھنا نصیب ہوجا تاہے۔

اس تعلق کی بناء پر جب کوئی مخص رائے پور حاضر ہوتا تو حضرت کا پہلاسوال بیہ وتا کہ شخ ہے ل کرآئے یا نہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ل کرآیا ہوں تو بڑی بشاشت سے بات پوچھتے ، خیریت پوچھتے ، کیا کررہے ہے؟ کوئی پیام دیا وغیرہ وغیرہ اور اگروہ کہتا کہ نہیں مل کرآیا تو زیادہ النفات نہ فرماتے ، بلکہ جیسا تعلق ہوتا ویسائی برتاؤ کرتے۔اس مجوری کو بہت سے ایسے لوگ جن میں رئیس الاحرار بھی تھے باوجود دل نہ چاہنے کے نہایت گرانی کے ساتھ کھڑ ہے کھڑ ہے مصافحہ کرنا ضروری سمجھتے تا کہ وہ یہ یہ سکیل کہ ہوکر آیا ہوں اور سلام عرض کیا ہے اور میں بھی اس قتم کے لوگوں ہے باوجود جی نہ چاہئے ہوں اور سلام عرض کیا ہے اور میں بھی اس قتم کے لوگوں ہے باوجود جی نہ چاہئے ہے جا ہے کتنی ہی مشغولی کا وفتت ہوا ور کتنا ہی ضروری کام کرر ہا ہوتا ضرور بلا کر حصرت کی خدمت میں سلام عرض کردیتا۔ مباداوہ جا کر کہدی ہی کہ میں تو حاضر ہوا تھا باریا بی نہ ہوئی۔

رئیس الاجرار مرحوم ہے تی سال ہے صرف اس نوع کی ملا قات رہی۔ ایک مرتبہ ۱ بیج صبح کو میں اوپراسپنے تمرے میں نہایت مشغول تھا بمولوی نصیر نے اوپر جا کرکہا کہ' رئیس الاحرارآئے ہیں رائے پورجارے ہیں صرف مصافحہ کرنا ہے۔'' میں نے کہا'' جلدی بلاؤ'' مرحوم اوپر چڑھے اور زینے پر چڑھتے ہی سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کرکہا کہ ' رائے پورجار ہاہوں اور ایک سوال آپ سے کرکے جارہا ہوں اور پرسول صبح واپسی ہے اس کا جواب آ ب سوچ رکھیں، واپسی میں جواب لے لوں گا۔ بیق ف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ " میں نے مصافح کرتے كرت بيجواب دياكة مرف صحيح نيت 'اس كسوا بجي بيس بي ابتداء إنها الأعمالُ بالنيبًاتِ عبولَى باورانتها 'أَنْ تَعَبُدُ اللَّهَ كَانَكَ تَوَاهُ'' بهدمير الساس جواب يرسكته میں طاری ہو گئے اور کہنے گئے" دتی ہے بیسوچتا آرہا ہوں کہ تو بیہ جواب دے گا تو بیاعتراض كرول گا اور به جواب دے گا تو به اعتراض ، اس كوتو ميں نے سوچا ہى نہيں ۔ ' ميں نے كہا كہ جاؤ تائے والے کوبھی نقاضا ہوگا،میرا بھی حرج ہور ہاہے، پرسوں تک اس پراعتراض سو پیتے رہا۔ اس کا خیال رہے کہ دن میں کمبی بات کا وقت نہیں ملنے گا، دو حیار منٹ کوتو دن میں بھی کرلوں گالمبی بات چاہو گئے تو مغرب کے بعد ہو سکے گی۔'مرحوم دوسرے ہی دن شام کومغرب کے قریب آگئے اور کہا کہ' کل رات کوتو تھہر نامشکل تھا، اس لیے مجھے فلاں جلسہ میں جانا ہے اور رات کوتمہارے باس تفہر ما ضروری ہوگیا، اس لیے ایک دن پہلے ہی چلا آیا۔'' اور بیمھی کہا کہ' متہیں معلوم ہے بجھے تم سے بھی ندعقیدت ہوئی ندمجت۔' میں نے کہا' 'علی ھلذا القیاس " مرحوم نے کہا' 'گر تمہارے کل کے جواب نے مجھ برتو بہت اثر کیااور میں کل سے اب تک سوچار ہا۔ تمہارے جواب برکوئی اعتراض مجھ میں نہیں آیا۔''میں نے کہا'' انشاء اللہ مولا نااعتراض ملنے کا بھی نہیں۔'' "إنسَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيّاتِ" ساركِ تصوف كى ابتداء باورْ أَنُ تَعَبُدَ الله كَانَكَ تَوَاهُ" سارے تصوف کامنتها ہے۔اس کونسبت کہتے ہیں،اس کو یا دواشت کہتے ہیں،اس کوحضوری کتے ہیں۔

> حضوری گرہمی خواہی، ازو عافل مشوحافظ مَتٰی مَاتَلُقَ مَنْ تَهُوِیُ دَعِ الدَّنْیَا وَ اَمُهِلُهَا

میں نے کہا''مونوی صاحب سارے پاپڑای کے لیے پیلے جاتے ہیں۔ ذکر بالحجم بھی اس واسطے ہے،مجاہدہ اورمراقبہ بھی اس واسطے ہے!ورجس کواللہ جل شانۂ اپنے لطف وکرم سے کسی بھی طرح بید دولت عطاء کر دےاس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیاء اڑ ہے ایک ہی نظر میں سب بچھ ہوجاتے تھا وران کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اکا براور شکماء امت نے قلبی امراض کی کثرت کی بناء پر مختلف علاج جیسا کہ اطباء بدنی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، روحانی اطباء نے روحانی امراض کے لیے ہرزمانے کے مناسب اینے تجربات جو اسلاف کے تجربات سے متدبط تھے نسخ تجویز فرمائے ہیں جو بعضوں کو بہت جلد تفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت جلد تفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت ورکتی ہے۔''

پھر میں نے مرحوم کومتعدد قصے سنائے ، جن میں سے ایک قصد تو میں نے اپنے والدصاحب رحمہ اللہ نتخالیٰ سے سنا اور کئی مرتبہ سنا اور میں نے بھی حدیث کے اسباق میں اور دوستوں کی مجالس میں ہزاروں مرتبہ اس کوسنایا ہوگا وہ یہ کہ:

قصبہ پانی بت کاضلع کرنال ہے، ان دونوں کے درمیان جمنا چلتی تھی ،معلوم نہیں اب بھی ایسا ہے یا ہیں۔ ہے یا نہیں، جمنا کا ہرجگہ دستور سے ہے کہ خشکی کے زمانے میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر پار ہوجاتے ہیں، جہال پانی زیادہ ہودہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں، ملاح دوجار پہنے لے کرادھرسے ادھر پہنچادیے ہیں، کیکن جب جمناطعیانی پر ہوتو پھرعبور ناممکن ہوتا ہے۔

 وے دے۔ 'چنانچے سے کیا اور جمنانے راستہ وے دیا۔ اس کا تو کام ہوگیا۔

اس میں کوئی استبعاد میں میلے انبیاء کے مجزات اس است کی کرامات ہیں اور یانی پر جلنے کے قصے تو صحابہ کرام کے **بھی تواریخ میں** منقول **ہیں** اور کرامات ِصحابہ رضی اللہ عند تومستقل ایک رسالہ حضرت تفانوی رحمه الله نعالی کے تکم ہے **تکھا گیا تھا، جس می**ں علاء بن الحضر می صحابی رضی اللہ عند کی ماتحتی میں ایک جہاد میں جو کمسریٰ ہے ہوا تھا۔سمندر میں کھوڑے ڈال دینا اور سمندرکو یار کر دینا جس میں زینیں بھی نہ بھیگیں بقل کیا گیا ہے۔عا**مل کسریٰ ب**یود مکھ کرایک شتی میں بیٹھ کریہ کہہ کر بھاگ گیا کہان ہے ہم بی**ں اڑ سکتے ۔ اس واقعے کوابن عبدالبراور تاج**الدین بھی نے بھی مختصراً ذکر کیا ہے۔ اس جھونیزی میں ان بزرگ کے بیوی ہے بھی تھے۔ دینداروں کی بیویاں ڈیڑھ تھے ہوتی میں، یہ بیجارےا**ں فکر میں رہتے ہیں کہیں زیادتی نہ ہوجائے**۔ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کرس<sub>یر</sub> پر چڑھ جاتی ہیں ،ان ہزرگ **کی میو**ی نے رونا شرو**ع کیا کہ**'' عمر بھر بھی کچھ کھایانہیں ،بغیر کھائے ہاتھی بن رہاہے،اس کوتو تو جانے تیرا خدا۔ مگر تُو نے جو بدکھا کہ میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، بہت تھی دھاڑ میں کہاں سے لائی ؟'' انہوں نے ہر چند سمجھایا کہ'' میمیری ہی اولا دہے، میں نے ان کی اولا وہونے ہےا **نکارنیں کیا۔'' گراس نے اتنارونا جلانا** شروع کیا کہ'' تونے میرا منہ کالا کردیا، وہ ساری دنیامیں جاکر **کمے گا** کہ پیرصاح**ب تو بیوی کے با**س گئے نہیں ، بیاولا دکہاں ہے آگئ؟'' ہر چند بیرصاحب نے سمجھانا حاہا مگراس کی عقل **میں نہیں** آیا اور جتنا جتنا وہ کہتے وہ روتی۔ جب بہت در ہوگئ تو ان پیرصاحب نے بول کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھایا اللہ کاشکر ہے اور تیرے سے صحبت بھی ہمیشہ خوب کی ، مجھے بھی معلوم ہے لیکن بات ریہ ہے کہ میں نے بچپین میں ایک مولا نا سے وعظ **میں بات بی تھی۔** وہ ہے کہ جو **کام اللہ کے** واسطے کیا جائے وہ د نیائہیں دین بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے ، اس وقت سے میں نے جب بھی کوئی چیز کھائی یا تو اس نیت سے کھائی کہ اس ہے اللہ کی عبادت ب**ر قوت** حاصل ہویا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا دل خوش ہو۔ای ظرح سے میں شادی کے بعدے تیرے پاس خوب گیا،کیکن بیرقصہ <u>مہلے ہے سنا ہوا تھا اس لیے جب بھی میں تیر</u>ے پاس گیا تیراحق ادا کرنے کی نیت پہلے ہے کرلی کہ اللہ نے بیوی کاحق رکھا ہے۔

میں نے تو یہ قصد اپنے والدصاحب سے بار بارا یہے ہی سنا۔ گرمولا نا الحاج ابوالحس علی میال صاحب دام مجد ہم نے حضرت الحاج شاہ مجد بعقوب صاحب مجد دی نقشبندی بھو پالی کے جو مفلوظات جمع کیے جی اس کے صفحہ ۲۵ پر یہ قصد دوسری نوع سے قبل کیا ہے۔ جو حسب فریل ہے: مفلوظات جمع کیے جی اس کے صفحہ ۲۵ پر یہ قصد دوسری نوع سے قبل کیا ہے۔ جو حسب فریل ہے: حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ نے فرمایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے، دوسرے

بزرگ دوسرے کنارے پر۔ایک بزرگ نے جومتالل اورصاحب اولاد تھے، اپنی بیوی ہے کہا کہ 'کھانے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر جو دوسرے بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس لے جاو اوران کو کھانا کھلا کرآؤ۔'بیوی نے کہا کہ دریا گہراہے، بیس اس کو کس طرح پار کرے دوسرے کنارے جاول گی ؟' فر مایا کہ' جب دریا بیس قدم رکھنا تو میرانام لے کر کہنا کہا گرمیرے اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہو جو زن وشوہر میں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈبودے ورن میں پار موجوزن وشوہر میں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈبودے ورن میں پار ہوجاؤں۔' اس نے یہی کہا۔ بیہ کہنا تھا کہ دریا پایاب ہوگیا اور گھٹوں گھٹوں پانی میں وہ دریا کے پار ہوگئیں۔انہوں نے کھانے کا خوان ان دوسرے بزرگ کو پیش کیا انہوں نے اس کوا کیلے تناول فرمالیا ( لیمی ختم کردیا ) جب واپس ہونے کا وقت ہوا تو ان کو فیرش کیا انہوں نے کا وظیفہ تو جھے معلوم ہوگیا، اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریا وت کیا، انہوں نے کہا کہ''میں دریا کیے پار کروں'' انہوں نے فرمایا کہ'' پہلی مرتبہ دریا کو کس طرح پار کیا انہوں نے فرمایا کہ '' انہوں نے کہا کہ' میرے شوہر نے مجھے یہ ہوایات کی تھی کھیا ہوتو میں ڈوب جاؤں ورن میں فرمایا کہا کہ '' بہوں ہوتو میں ڈوب جاؤں ورن کو مایا کہا کہ' میرانام لے کر کہنا کہ''اس نے ایک لقمہ بھی کھیا ہوتو میں ڈوب جاؤں ورن ہولیا کہا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی تھی کھیا ہوتو میں ڈوب جاؤں ورنہ پارہوجاؤں۔'' چنا نچہوہ ہارہوگئیں۔

اب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے صاحبِ اولا دہوکر خلاف واقعہ بات کیوں کہی؟
اوران بزرگ نے آنکھوں کے سامنے پورا کھانا تناول کرنے کے باوجودا کی لقمہ بھی کھانے سے انکار کیوں کیا؟ '' توان بزرگ نے جواب دیا کہ 'میں نے جو پچھ کیاامر الٰہی سے کیاا ہے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اورانہوں نے جو پچھ کیا وہ امر الٰہی سے کیانفس کا اس میں پچھ حصہ نہ تھا اور دنیا جو پچھ کرتی ہے اور جس کا روائ ہے وہ نفس کے نقاضے کو پورا کرنا ہے امر الٰہی پیش نظر نہیں ہوتا ،اس لیے دنیا جس کو اور دوراجی تعلق اور شکم پڑی اور نا وہ نوش بچھتی ہے ،ہم دونوں میں ہے کوئی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔''
از دواجی تعلق اورشکم پڑی اورنا وہ نوش بچھتی ہے ،ہم دونوں میں ہے کوئی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔''
رضوان اللہ علیہ مرون کہیں کہ سیوا قعہ وہ پہلا ہو۔ اس قسم کے دافعات متعدد ہو سکتے ہیں۔ صحابہ گرام رضوان اللہ علیہ ہور ہیں۔
رضوان اللہ علیہ مرجم بین کے اس میں ایک قصہ کان میں پڑا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ شاہ علم اللہ طالہ تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ شاہ علم اللہ صاحب نے حضرت بایزید بسطای رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مرجبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے ، راسے میں ایک نہر مائل تھی ، اس کے قریب چہنچہ بی اچا تک اس میں صاف راست جو ارہ خواجہ صاحب نے بید کھی کو فرم کیا '' ہو نظر اس کے قریب چہنچہ بی اچا تک اس میں صاف راست بی رہا تھا۔ اس میں ایک خواجہ صاحب نے بید کھی کو فرم کی اللہ ہندا مکر وہ اللہ ہندا مکر وہ اللہ ہندا مگر وہ ایک کو در در اس کے تعد وہ سے تھے ، واسے علیہ وہ سے عالے گا ، یا کوئی دور ا

راسته اختیار کر لے گالیکن تیری اس آنر مائش ہے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔''

اس کے بعدارشاد ہوا کہ جب سلطان العارفین کوکرامات سے اس درجہ خوف اور گریز تھا اور خدا کی شان ہے بیاری ہے وہ اس قدر تر سال ولرزاں رہتے تھے تو دوسر کے سشار میں ہیں۔ طالب حق کو چاہیے کہ اللہ جل شاخہ کے سامنے حضور در حضور کے سواکسی اور چیز کے طلب گارنہ ہو 'دکولُ مَا شَغَلَکَ عَنِ اللّٰهِ فَهُوَ صندہ ک' جو چیز تہمیں اللہ سے مشغول کر دے وہی تہمار ابت ہے۔ فقط فقط

اس قصہ پر مجھے میرے حضرت ،میرے حسن ،میرے ماویٰ ،میرے ملجا حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحب قدس سرۂ کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔میرے جملہ اکابر کے یہاں تصرفات کی کوئی وقعت مجھی نہیں ہوئی، بلکہان کے روکنے کی کوشش ہوئی۔میرےا بیک مخلص دوست، جوعمر میں مجھ سے بہت بڑے مولوی حافظ عبدالرحمٰن صاحب گنگوہی میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص شاگر دوں میں تھے اور یہ بہت بوی یارٹی تھی ہیں پچپیں لڑکوں کی جوعر بی پڑھتے تھے، فارس اورقر آن پڑھنے والے توسوے زائد تھے، یہ گنگوہ میں والدصاحب ہے پڑھا کرتے تھے۔ جب ۲۸ هيس ميرے والدصاحب قدس سرؤمستقل قيام كے ارادے سے مظاہر ميں آ گئے تو بيسب خدام بھی آ گئے اورعلوم کی تحکیل ان سب کی مظاہر میں ہوئی اور پھرعلوم ظاہر ریہ کی تحکیل کے بعد میہ سب میرے حضرت مرشدی مہاجر مدن رحمہ اللہ تعالی ہے بیعت بھی ہوئے۔ان میں سے مولوی عبدالرحلن صاحب شمله كقريب كسولى ايك جكدب وبال كامام جوسك اور بزا ونيح او نيح حالات خطوط میں کھھا کرتے تھے اور چونکہ حضرت قدس سرۂ کی ڈاک بھی میں ہی لکھتا تھا اس لیے دوستوں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے۔مولوی عبدالرحمٰن مرحوم کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند در جات عطافر ماوے ، ایک بہت ہی طویل مجیب خط لکھا جس میں اینے بہت سے مکاشا فات ، تصرفات بخوارق بهت ہی لیہے کھے تھےاور میں حضرت قدس سرۂ کوخط سنار ہاتھااور باغ باغ ہور ہا تھا کہ لونڈ اچوشے آسان پر پہنچ گیا،میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خط کے جواب میں میرے حضرت قدس سرۂ نے پیکھوایا کہ فرائض اور نوافل مسنو نہ کے سوائے جملہ نوافل ، جملہ اذ کارواورا د ا يك قلم موقوف ركيس - " بين بالكل حيرت بين ره گيا كه بيركيا جوا؟

اور بھی متعدد قصے، ہمارے اکابر کے اس قتم کے پیش آئے۔میرے بچاجان نوراللہ مرقدہ قدس سرہ کے متعدد خطوط میں بھی جب خوارق اور تصرفات یا مکا شفات ہوتے تصفو میرے حضرت بجائے حوصلہ افزائی کے اس قتم کے الفاظ کھوایا کرتے تھے: ''ان چیزوں کی طرف النفات ہرگزنہ کریں کہ بیتر تی سے مانع ہیں۔'' ہر نیک صدقہ ہے ہیوی سے محبت بھی صدقہ ہے:

میں نے مولا نارکیس الاحزار صاحب سے رہمی کہا کہ بچین میں اس متم کے قصے، کہانیوں کے ذیل میں سے جاتے تھے، یا والدصاحب رحمہ الله تعالی اسباق میں ساتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسباق میں قصے سنانے کامعمول ہوگیا تھا، جس کا ایک واقعہ ان حالات میں فتح القدیر کے سلسلے میں بھی آ وے گالیکن جب مشکوۃ شریف پڑھانے کی نوبت آئی توبیضمون حدیث یاک میں تشری سے مار حضور صلی الله علیه وسلم کا یاک ارشاد ہے جومفکلی ق شریف سے باب صلوٰۃ انھی میں منقول ہے کہ آ دی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں، جب آ دی صبح کو سیح وسالم تندرست اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بدلے اس کے ذمدایک صدقد (شکراند) واجب ہوتا ہے أيك دفعة "سبحان الله" كهنا أيك صدقه ب، "الحمدلله" كهنا صدقه ب، لا الله الله" كهنا صدقه ہے،اللہ اکبرکہنا صدقہ ہے،امر بالمعروف صدقہ ہے،راستہ میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کا شاوغیرہ ہٹادیناصدقہ ہے،آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے یہ بھی صدقہ ہے اور دورکعت حاشت کی نمازان سارے ۲ ساصد قوں کا قائم مقام ہے (اس لیے کہ نماز میں ہرجوڑ سے کام پڑتا ہے ،اس لیے نماز کی دورکعت سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے) صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا، یارسول الله! آدی اپنی بیوی سے شہوت بوری کرتا ہے،اس میں بھی صدقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كوالله جل شايهٔ بهت بي درجات عاليه اين اوران كي شايانِ شان عطا فرماوے، حضور صلی الله علیہ وسلم سے ذرا ذرای بات پر دریا فٹ کر کے امت کے لیے بہت کھے ذخیرہ چھوڑ مسيح بيں حضور صلى الله عليه وسلم في صحاب رضوان الله عليهم اجمعين كاشكال يريون فرمايا كه اكر اس یانی کو بے کل رکھے یعنی حرام کاری کرے تو کیا گمناہ نہیں ہوگا ؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا بضرور ہوگا،تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر بعنی اگر حرام ہے بیخے کی نیت سے این بیوی ہے صحبت کرے تو کیوں تواب منہو۔''

اس کی تائید بہت میں روایات اور مضامین سے بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی کالطف واحسان اوراس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اوکا تعد و لا تُحصلی ہیں مگر ہم لوگ اپنی تاقدری سے ان قیمتی جواہرات اور موتیوں کو پاوک سے روند تے ہیں ، ان کی طرف التفات نہ کریں تو اپنا ہی نقصان ہے:

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جاکیں پیمبری مل جائے

اخلاص سے آگ لینے جانے میں بھی پیمبری ال جاتی ہے۔ میرے والدصاحب نوراللہ مرقد ہُ کا ایک مشہور مقولہ جوسینکٹروں دفعہ سنا ہوگا کہ' انتاع سنت کے ساتھ اتباع کی نبیت سے بیت الخلاء میں جانا خلاف ِسنت نفلیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔'' کہی وہ چیز ہے جس سے میں نے اس مضمون کی ابتداء کی تھی۔

#### فتنبيه

## صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست:

مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے متعلق میں نے جواپی ابتدائی لڑائی کسی اور بہت خت تھی، بڑی تاشکری ہوگی اگراس کا تکملہ اور منتہا نہ کسیوں آخر میں تو مرحوم کو حفزت اقد سی شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ کی برکت سے اتنی محبت ہوگئی تھی جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کرچکا ہوں کہ مولا تا مرحوم مستقل میرے پاس قیام پر اصرار فرماتے رہے۔ مولا نانے ازراہ محبت سے بھی اصرار کیا کہ وہ اپنے جھوٹے لڑکوں کو میری تربیت میں رکھیں، میں نے باوجود ان کی شفقت و محبت واصرار کے معذرت کردی۔ انہوں نے حضرت اقدس سیدی و مولائی شاہ عبدالقادر صاحب نو راللہ مرقد ہ سے اصرار بہت زور سے کرایا تو میں نے حضرت ہے کہا کہ تیری ساری شرائط صاحب نو راللہ مرقد ہ سے اس کا جوڑ نہیں گھانے کا۔ مولا نا مرحوم نے کہا کہ تیری ساری شرائط منظور ہوں گی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہوں گے، تو قرعہ فال عزیز گرامی منظور ہوں گی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہوں گے، تو قرعہ فال عزیز گرامی قدر و مزدلت مولوی رئیس الرحمٰن ناظم مدر نہ والی سجد خالصہ کالج لائم ہورے نام نکلا کہان کی تعلیم اس وقت ایس تھی کہیں۔ میرے یاس جوڑ کھا سکتی تھی، میں نے جا رشرائط لگا تیں۔

(۱).....اخبار دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔اگر کو کی شکایت کسی وقت اخبار دیکھنے کی مجھ

تک پینجی تو سلام علیک \_

(۲) ۔۔۔۔کسی جلسے میں جانے کی اجازت نہ ہوگی، جائے ابا جان کی تقریر ہو جائے شاہ بھاری کی، جائے حضرت مدنی قدی سرؤ کی، جائے اس تقریر میں میں خود بھی شریک ہوں، جائے میں کسی لحاظ ملاحظہ سے اجازت بھی دے دوں۔

مولانا مرحوم نے ان دونو ان اشرا انظا کو بہت ہی بشاشت ہے قبول فرمایا اور فرمایا کے میری اور شاہ تی کی تقریر میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ، سیاست ہمارے گھر کی لونڈیاں ہے، ہم اس سے تمثینے کے بعد سیاست دومینیے میں شکھیلا دیں گے۔

(٣).....تيسرى شرط بيرى كهمد مسه الغيراجازت بابرنكانانه موگا\_

( ٣ )..... چوتھی شرط ہیر کہ طلبہ سے تعلقات نہ رکھتے ہوں گے نہ ووی کے ،نہ دشنی کے ، نہ مجت کے ، نہ مخالفت کے۔ عزیز موصوف کواللہ بہت ہی جزائے خیر دے، میں ہمیشہ اس کی اس ادا کاممنون رہوں گا کہ
پہلی دوشر طول پر تواس نے میری امید ہے بہت زیادہ عمل کرکے دکھلا دیا ہتی کہ ایک دوسال بعد
جب میں نے مُفَرَّ ہ نہ ہجھ کرا کا پر علا شافہ نہ کور کی تقریبے میں جانے کی اجاز ہے ہجی دی اور دل ہے
دی اخلاص سے دی تب ہجی عزیز موصوف نے کہد دیا کہ اب تو وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔
اس کا وہ ثمرہ تھا کہ حضرت اقدس سیدی ومولائی حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب نوراللہ
مرقدہ کی نگاہ میں بھی عزیز موصوف منظور نگاہ بن گیا اور حضرت اقدس سرہ کی طرف سے خلافت
بیعت عظاموئی۔اللہ جل شاہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدالجلیل کو بھی دونوں ایک
بیعت عظاموئی۔اللہ جل شاہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدالجلیل کو بھی دونوں ایک
بیعت عظاموئی۔اللہ جل شاہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدالجلیل کو بھی دونوں ایک
مرت سے خلافت عظاموئی۔اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنی مخلوق کی ہدایت کا کام لے۔
طرف سے خلافت عظاموئی۔اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنی مخلوق کی ہدایت کا کام لے۔
البعۃ تیسری چو تھی شرط پر وہ پختگی نہ دکھا سکا جو پہلی دوشر طوں پر دکھلائی اگر میں ہیکھوں کہ اس میں
میری بھی کمزوری کودخل تھا تو بے کس نہ ہوگا۔

مولوى انيس الرحمٰن ومولوى عبدالجليل صاحبان كاذكر جميل:

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کے اصرار میں کچھ عزیز عبدالجلیل کو بھی دخل تھا جو حضرت قدس مرہ کا بھیجا میرے ہی پاس رہتا تھا، مدرسہ میں پڑھتا تھا، بہت ہی کیسو قابل رشک زندگی گزارتا تھا، اس کی ایک ادااس وفت کی مجھے بہت ہی پسندتھی کہ جب حضرت اقد س نوراللہ مرقدہ کی آمد پر حضرت کا قیام یادعوت کسی جگہ ہوتی توبیہ بھی کھانا کھائے بغیر حضرت رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں نہیں جاتا تھا اور لوگوں کے اصرار پر بھی شدت میں نہیں جاتا تھا اور لوگوں کے اصرار پر بھی شدت میں نہیں جاتا تھا اور لوگوں کے اصرار پر بھی شدت سے انکار کردیتا تھا کہ '' حضرت رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے اور میں تھا ہے کرتا کہ میں کھا کرآیا ہوں۔'' حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے اور میں تھا ہے کرتا کہ میں کھانا لے مگر سے بھانا کے اس میں میں موتا تھا قبل از وفت بھی گھر سے کھانا لے کہ مروہ کھا کہ اس کہ وہ کھا کہ اس کہ وہ کہ کہ کرعذر کردیتا تھا کہ اس وقت آنے میں سبق کا حرج ہوگا یا مطالعہ کا حرج ہوگا۔

### بابدوم

درس وتد رئيس اورمظا هرعلوم وتاليفات:

اس نا کارہ کی پیدائش اا رمضان المبارک ۱۳۱۵ھ کی شب میں رات کو اا بجے تر اور کے بعد ہوئی،جییا کہ معروف ہےاس سیرکار کانسب نامہ مع اپنی ساری شاخوں کے اور سارے تیجر ہُ خاندان کے میری تاریخ کبیر میں بہت مفصل مشرح موجود ہے، مگرتمیں بری سے پہلے پہلے کے تو سارے بیچے کیچاس میں موجود ہوں گے،اس کے بعد پچھ مشاغل اور پچھ آتکھوں کی مجبوری ہے اب میں پچپس سال ہے اس کا سلسلہ چھوٹ گیا ورنہ وہ بہت مفصل ہے کوئی دیکھنا جا ہے تو شوق ہے دیکھ لے۔ نیز اس کا کچھ حصہ حالات مشارک کا ندھلہ میں مولوی اختشام صاحب بھی شائع کر چکے ہیں۔ ڈ ھائی برس کی عمر تک بینا کارہ کا ندھلہ رہا۔ سنا ہے کہ اس قدر نالائق تھا کہ میراکھیل تو ڈ پھوڑ تھاء میری نائی میرے لیے بہت ہے برتن ڈول جھوٹی موٹی مٹی کی پیالیاں جواس زمانے میں بہت کٹرت ہے کمہاریاں بنایا کرتی تھیں اور گھروں میں بچوں کو کھیلنے کے واسطے قیمتاً دے جایا کرتی تھیں،جس مکان میں اس نا کارہ کی پیدائش ہوئی تھی اس میں ایک چبوتر ہ بہت او نیجا تھا جواب تک خوب یاد ہے، بینا کارہ اس چبوتر ہے کے اوپر بیٹھ کران بیالیوں اور ڈول وغیرہ کوزور سے نیچے پھینکآ اور جب وہ ٹوٹ جا تیں تو خوب خوش ہوتاا در جب نہ ٹوشتیں تو بچوں کی طرح نیجے اتر کر بڑی مشقت ے اس کواوپر لے جا کر پھر نیچے پھینکآ۔ سا ہے کہ میری والدہ نو راللہ مرقد ہامیری اس نایا کے حرکت پر مجھے ڈانٹا کرتیں تو میری نانی مرحومہ میری والدہ پرخفا ہوتیں کہ میری زندگی میں اگر تو نے میرے يج كو يجه كها تو تيرى خيرنيين جب اس كادل برتن چور كرخوش موتا بيتو مجصة واس كى خوشى جا ہے-ڈ ھائی برس کی عمر میں گنگوہ حاضری ہوئی تو وہاں حضرت قطب عالم گنگو ہی قدس سرۂ کے سب خدام کے یہاں والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کی وجہ سے لاڈ ہی لاڈاور پیارتھا۔ یہ منظر تو مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی نورانٹد مرقدۂ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سیداحمہ صاحب نورالله مرقدۂ واعلی الله مراتبہ اس سیه کارکواپنی گرون پرون مجر بٹھائے رکھتے ایک ٹانگ سینے کے آ بیک طرف دوسری ٹا نگ دوسری طرف لٹکائے ہوئے میں گردن پرسوار رہتا، وہ اسی حالت میں ا ہے گام میں مشغول رہتے ، بازار جاتے پاکسی کام کوجاتے تب بھی نیں ان کی گردن پرسوارر ہتا ، نماز کے وقت البتہ اتار دیتے تھے۔حضرت مولانا سیداحمہ صاحب نوراللّٰہ مرقدہٰ ۲۰ھ میں گنگو ہ حاضر ہوئے تھے اور اوائل ۲۴۴ھ میں حضرت گنگوہی قدس سرؤ کے وصال کے بعد مدینة منورہ واپس

چلے گئے تھے۔ حضرت شخ الاسلام قدس سرۂ کی خودنوشت سوانح نقش حیات کے صفحہ ٦٥ پرای طرح موجود ہے، مگر میری تاریخ کبیر میں ٢٦ ھیں ان کا ہندوستان ہونا ندکور ہے۔

ہمارے خاندان میں عمو ماچو تھے یا پانچویں برس بچے پڑھنے بیٹھ جاتا تھا مگر میں سات برس کی عمر یا اس سے زائد پر بھی پڑھنے نہیں بیٹھا۔میری دادی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ میرے والدصاحب پر خوب خفا ہوتیں، مجھے ان کی خفگی کے الفاظ بھی خوب یاد ہیں کہ'' یکیٰ! اولا دکی محبت سب کو ہوا کرے مگراولا دکی محبت میں اندھے نہیں ہوجایا کرتے۔''

میرے والدصاحب دودھ پینے کے زمانے میں پاؤیارہ یادگر چکے تھا درسات برس کی عمریس قرآن شریف حفظ کر چکے تھے اور اس کے ساتھ میرے داداے تخفی اپنے پیچا جان رحمہ اللہ تعالی سے فاری سکندرنامہ، زلیخا، بوستان وغیرہ سب کو پڑھ چکے تھے اور میرے داداصاحب نے ان کو سات برس کی عمر میں یوں کہد دیا تھا کہ'' ایک قرآن روز پڑھ لیا کر وہا قی سارادن چھٹی، چھ ماہ کے بعد عربی شروع کروا تمیں گے۔''میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہی اپنی چھت ہی دھلا یا کرتے تھے کہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہی شریف ختم کر کے پھراتر کرروٹی کھایا کرتے تھا اور شام کو اپنے شوق سے ابتدائی عربی دادی صاحبہ کو اور بھی زیادہ غصرات تا وہ فرما تیں کہ'' بیشل آسیان پر جار ہا ہو تو تھی اس لیے میری دادی صاحبہ کو اور بھی زیادہ غصرات تا وہ فرما تیں کہ'' بیشل آسیان پر جار ہا ہو تو تھی اس لیے میری دادی صاحبہ کو اور بھی زیادہ غصرات تا وہ فرما تیں کہ'' بیشل آسیان پر جار ہا ہو تو تھی گا کہ تا تا وہ فرما تیں کہ'' بیشل آسیان پر جار ہا ہو تو تھی گا کہ کا آپ جو اب کی شدید نظی مجھے خوب یا د ہے اور میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا آیک جو اب کہ نزم کی شدید نظی کہ بیاد دور ایک دفعہ جب او کھل میں سردے گا تو پھر قبر وقت آ وے گا یا مرنے کے بعد دے گا؟'' بھی پر براور است بھی خفا ہوتیں کہ'' فلال بچ کے است سیارے ہو گئولال کیا تینے ہوگے ، تیزے کہ تین ہوئے اندھے؟''

ساتواں یا آٹھواں سال تھا۔ گنگوہ میں جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب مظفر نگری جو ساتواں یا آٹھواں سال تھا۔ گنگوہ میں جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب مظفر نگری جو حضرت گنگوہ فی قدس سرۂ کے لیے برٹرے اہتمام سے پلاؤ پکایا کرتے تھے، جھے بھی خوب یاد ہے، ان کا پکانا بھی اور حضرت اقدس برٹے اہتمام سے پلاؤ پکایا کرتے تھے، محصے بھی خوب یاد ہے، ان کا پکانا بھی اور حضرت اقدس مگنگوہ فی قدس سرۂ کے ساتھ کھانا بھی معلوم نہیں روزانہ انک مرغ تو ضرور کنٹا تھا اوراس میں نہ معلوم کنٹی چیزیں بڑتی تھیں، مرغے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت پال رکھے تھے اور ان کو بھی نہ معلوم کیا کیا کھلایا جا تا تھا۔

انہی ڈاکٹر صاحب کے متعلق تذکرہ الرشید میں ایک قصد یاد پڑتا ہے بجین کا پڑھا ہوا ہے کہ

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کئی نے پوچھا کہ حضرت! بیدڈا کٹر صاحب یہاں کیا کرتے ہیں؟ مطلب بیٹھا کہ ذکر شغل سلوکی مشاغل جس میں خانقاہ کے سارے خدام ہر وقت مشغول رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب ان میں زیادہ مشغول نہ رہتے تھے۔ حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے بے ساختہ فرمایا کہ'' مجھے یلاؤ کھلانے کے لیے۔''

ان کی اہلیہ محتر مدسے ہمارا قاعدہ بغدادی شروع ہوا۔ پڑھنے پڑھانے کا تو ہمیں کچھ یا ڈہیں ، دو
ہا تیں ضرور یاد ہیں ، ابا جان کی یہاں کتابوں کی دکان تھی ، قاعدہ بغدادی کی گڈی ہمیں معلوم تھی ،
تین چار دن میں پہلا بچاڑ کر دوسرا لے آیا کرتے تھے ، دوسری بات بیہ خوب یاد ہے کہ ڈاکٹر
صاحب اوران کی اہلیہ مرحومہ ، اگر میہ ناکارہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے ساتھ کھانے میں شریک
نہ ہوتا تھا تو اس بلاؤ میں سے میرا حصہ ضرور نکا لتے تھے۔ اس کے علاوہ با دام اور کشمش اور کھویا ، یہ
تین چیزیں بھی خوب یا دہیں ۔ اس کے علاوہ بھی دن بھر کھانے میں گزرتا تھا ، یا ذہیں قاعدہ بغدادی
کتنے دنوں میں برطھایا نہیں بڑھا ، اس کے علاوہ بھی دن بھر کھانے میں گزرتا تھا ، یا ذہیں قاعدہ بغدادی

کسی مکتب میں پاکسی با قاعدہ حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کی نوبت بھی آئی نہیں ،اس واسطے کہ آپ بیتی نمبرامیں بیمضمون گزر چکاہے کہ میرے والدصاحب قدس سرۂ کے یہاں پڑھنے سے زیاد واہم اختلاط سے حفاظت تھی۔ای واسطے قرآن یا ک اب تک بھی فاری میں پڑھ رہانہوں۔ میرے ابا جان کے خاص شاگر دول میں ایک صاحب حافظ ابراجیم صاحب رسولپوری بھی تھے جو گنگوہ میں اباجان کے پاس پڑھا کرتے تھے،قرآن اچھا پڑھتے تھے حافظ تھے،ایک دن کے واسطے ہماری شاگر دی ان حافظ صاحب کے حوالہ ہوئی اور سرمنڈ واتے ہی اولے پڑ گئے۔ ہوا ہے کہ اس دن میری اپنی والدہ صاحبہ سے لڑائی ہوگئی ، ایک پیسے کہیں ہے آگیا تھا ، اس میں ایک طرف تو سكه تقا دوسري طرف تلوار كانشان تقا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں نے والدہ مرحومہ نو راللّٰہ مرقد ہا کے پاس امانت رکھوایا تھا،ان کو بچھاہمیت نہ ہوئی ،انہوں نے خرچ کرڈ الا ،ایک دن پہلے اس سیہ کارنے ان سے مانگا، انہوں نے فر مایا کہ وہ خرچ ہوگیا، کہیں ہے آ وے گا تو دے دوں گی ،اس ز مانے میں اس متم کے اکثر سکے آتے رہتے تھے،اپنے غصہ سے تو سیسیکا راب تک بھی عاجز ہے۔ غصه میں رات کوروٹی نہ کھائی ، سے کو والدہ صاحبہ نے جدیداستاد جا فظ صاحب مرحوم ہے کہلوا دیا کہ اس نے رات غصہ میں روٹی نہیں کھائی۔ حافظ صاحب مرحوم نے فر مایا کہ جاروٹی کھا کرآ ، میں نے کہا کہ'' جی میرا بیبیٹل جاوے گا تو کھالوں گا۔''انہوں نے فرمایا،'' اچھا تو کان پکڑ لے اور جب روٹی کھاوے گا چھوڑ دیجئے۔'' بکڑ لیے ، جب حافظ صاحب سبق کے لیے گئے جوآ دھ پون گھنٹے کا تھا اس وقت چھوڑ دیئے، جب دور ہے آتے دیکھا تب پکڑ لیے، دوایک گھنٹہ کے بعد پھروہ

اباجان کے پاس سبق کے لیے گئے بھرچھوڑ دیتے ، پھروہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر چھوڑ ویئے ،عصر کی نماز تک یہی قصہ رہا۔ رات بھی روٹی نہ کھائی تھی اس واسطے ماں ہر جوگز رنی جاہیے تھے گزری۔ دو پہر کو والدہ کومعلوم ہوا کہ حافظ تی نے چھٹی بند کررکھی ہے جب تک روثی نہ کھا وے گا چھٹی نہیں ملے گی اور میری ایک ورخواست تھی کہ' تلوار کا بیبے مل جاوے تو کھالوں گا۔'' عصرکے بعد جب اباجان کو بیقصہ معلوم ہوا تو ہماری بیا یک روز ہ شاگر دی ختم ہوگئی۔ اباجان نے حافظ صاحب کوفر مایا کہ'' حافظ جی تربیت کے لیے تو میں خود کافی ہوں ،آپ کے سپر دنواس وجہ ہے کیا تھا کہ آپ کے سمامنے بیٹھ کریہ یاد کرتارہ گا۔"

ہاری شاگر دی تو اس وقت ہے ختم ہوگئی ،مگریہ جافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرماوے، بعد میں بہت اصرارے اس سیہ کارے بیعت بھی ہوگئے۔ جب وہ میرے جوتے کو ہاتھ لگاتے تو میں ان ہے کہتا''اپیا ہرگز نہ کیجئے آپ میرے استاد ہیں۔'' وہ مرحوم بہت ہی شرمندہ ہوتے۔ایک مرتبہ میں نے ان کواس حرکت سے رو کئے کے لیے جواباان کے جوتے کوسیدھا کر کے دکھ دیا ،اس پروہ بیچارے بہت ہی پشیمان ہوئے۔ میں نے کہا کہ''جب آپ میرے جوتے کو ہاتھ لگاویں گے اس کارڈمل میں یہی کروں گا۔''

۔ عافظ صاحب کی ولا دت تقریباً ۱۳۰۲ھ میں ہے اور وصال ۵ جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۳ اگست، ۱۹۳۷ء شپ جمعہ حافظ صاحب نے رائپور کے مدرسہ میں قرآن یاک حفظ کیا اور وہیں اردووغيره يزهمي

اس کے علاوہ ایک عرصہ کے بعد عالی جناب حافظ محمد صالح صاحب نکور درضلع جالندھر کے اصل رہنے والے تھے، جوحضرت گنگوہی قدس سرۂ کے اجل خلفاء میں ہے تھے، نہایت بزرگ، نہایت نیک،نہایت متواضع ،نہایت خاشع خاضع ، بڑی کثرت سے نفلیں پڑھنے والے ، وہ جب حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تیر کا میرے والدصاحب نے مجھے ان کی شاگردی میں بھی حصول برکت کے لیے چندروز رکھا، جب تک حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا

گنگوه میں قیام رہا۔

اس کے علاوہ جب بھی کا ندھلہ جانا ہوتا تو ہمارے کا ندھلہ کے مشہور معروف حافظ ،استاذ الکل عا فظار حيم بخش صاحب أبن حا فظ خدا بخش عرف ' حا فظ منكو' 'ميرے چيا جان نورالله مرفعہ هُ اوران کے معاصرین اور ان سے چھوٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر وہیں۔ وہ قوم کے نیل گر تھے اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ مرحوم چھٹی لینا بیاری یا کسی اور حرج میں جانتے ہی نہ تھے۔ایک دفعہ بہت شدید بہاری میں چندروز کے لیے جب اٹھنے کے قابل ندیتھے، گھر پررہے تو ہم شاگر دوں کومکان ہی میں بلالیا تھا، وہیں پڑے پڑے پڑھاتے تنظے۔ بہت ہی بزرگ اور نیک تھے۔ حائے وغیر ہتو اس زیانے میں کا ندھلہ میں ووائے لیے تلاش ہے بھی نہلتی تھی اس لیے یہ مدتو تھا ہی نہیں ، اپنے محلّہ کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اور وظائف پڑھتے ہوئے کا ندھلہ کے مشہور مدرسہ قرآنیہ میں تشریف لاتے جو جامع مسجد کے بالکل مقابل تھا، آتے ہی پہلے جامع مسجد میں تشریف لے جاتے، اشراق کی نمازیز ہے ، نمازیز ھے کر کمتب میں آتے اور متسابقتین جس میں بینا کارہ بھی بھی ہوتا جامع مبجد کی سیڑھیوں پر کھڑ ہے ہوجا تے اور حافظ صاحب کے سلام پھیرتے ہی جہاں انہوں نے جوتے پہنے دوتین ایک دم سبق سنا نا شروع کردیتے تھے۔مرحوم جو پہلے بسم اللہ کردیتا اس کا شروع کردیتے باقی کو کہہ ویتے کہ ''چشت''جو ہمارے یہاں ڈانٹ کا ایک فقرہ ہے۔اس مکتب میں ایک انار کا جھوٹا سیا درخت تھا۔ گرمی سردی ہرموسم میں جب اس انار کے درخت کی جزمیں دھوپ آ جاتی تو حافظ صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ،نہایت اطمینان سے جامع مسجد تشریف لے جاتے ،تجدید وضوفر ماتے ، حیاشت کی نماز بہت اطمینان سے پڑھتے اوران کے اٹھتے ہی سار ہے مکتب کے بیچے اپنے اپنے قرآن جزوان میں بند کردیتے مگر کیا مجال تھی کہ کوئی لڑ کا پہلے جاسکے، حالانکہ اگر دوجیار بھی چلنے جاتے تو کیا پہت چتا۔ مگر ایک بیچے کی بھی ہمت بند ہوتی ، حیاہے کتنا حجھوٹا ہو کہ حافظ صاحب ہے پہلے جاسکے۔ جاشت کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب مکتب میں آتے اور جوتا نکا لنے سے پہلے ہی کسی لڑ کے سے شہتے کہ'' لا میری کنگی اٹھادے۔'' بیاعلان چھٹی کا تھا۔حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیار شادفر مانا اورلڑکول میں ایک دم بھگدڑ مچناء اخیر میں حافظ صاحب ہی تنہا مدرسہ ہے نکلا کرتے۔حضرت حافظ صاحبر حمہ اللّٰد تعالیمارتے کم تھے، مگران کارعب اس قدر بخت تھا کہا ب تک بھی اس کے تصور سے خوف سا آ جا تا ہے۔ دوسرے مدرس دوم حافظ عبدالسبحان مرحوم تھے۔ وہ اتنا سخت مارتے تھے کہ ان کے درجہ میں ہردفت کہرام مجار ہتا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیگی پہلی تنبیہ یہ ہوا کرتی ''یاد نہیں کر تاسحان کے پاس بھیج دوں گا۔''

یہ ناکارہ جب کا ندھلہ وہ چاردن کو جاتا حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگر دی میں داخل ہوجاتا، شاید دوڑ ھائی سپارے پوری مقدار مختلف سالوں کی ہوگی۔ حافظ صاحب کومیرے دادا نور اللہ مرقدۂ نے اس مدرسہ میں دورو پے پر مدرس رکھا تھا، پندرہ ہیں برس بعد معہ کے ہوگئے تھے۔ ہمارے کا ندھلہ کے اکا بر جب علیٰ گڑھ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب صاحب کوکا کی میں قرآن کا مدرس بنا کرس ہم، ۲۰۵۵، ۱۰۰ تک لے جایا جاہے ۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ ایسے کا بٹھایا ہوا ہوں کہ ۲۰۰۰ بہمی نہیں جا سکتا۔

سنا گیا ہے کہ حافظ صاحب مرحوم پہلے پہلوانی کرتے تھے اور کسی پہلوان کے بچھاڑنے کے لیے میرے دادا کے پاس تعویذ لینے گئے۔ ان کو پندا آگئے ، انہوں نے حال دریافت کیا۔ '' کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ '' نیل گر ہوں! ، پہلوانی کرتا ہوں۔ مولا ٹانے فرمایا، '' کچھاور بھی آتا ہے؟ '' انہوں نے کہا قر آن حفظ کیا ہے۔ دادانے قر آن سنااور اس کے بعد پہلوانی ہو ہرائی ، بیعت کیااور فرمایا کہ اروپے مہینہ میں دے دول گاتم بچوں کوقر آن پڑھایا کر داور نیل گرول کی مسجد میں ان کو بھا کر محافظ کر اور نیل گرول کی مسجد میں ان کو بھا کر محافظ کے بچوں کو ہیر دکر دیا۔ داواصاحب کے جانے کے بعد شرفائے قصبہ نے اس میں ابنی تو ہیں تھی کہ ان کے بچے نیل گر سے پڑھیں ، انہوں نے اپنے بچوں کواٹھا لیا، چند ماہ بعد جب داداصاحب و بارہ آگے اور حال معلوم کیا تو بہت نا راض ہوئے اور ان کے لیے جامع مسجد کے سامنے منہد مہ مسجد میں مدرسہ بنا دیا۔

میرے دادا صاحب کے انتقال کے بعد میرے تایا صاحب مولا نامحمہ صاحب ہے بھی نیاز مندانہ تعلق رہااور میرے چیا تو ان کے شاگر دیتھے، میں نے بار ہادیکھا کہ چیا جان جب کا ندھلہ جاتے تو حافظ صاحب کی بہت ادب ہے اہتمام ہے دست بوی کرتے۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا ناحکیم صدیق احمرصاحب کا ندھلوی کیے از خلفا ، قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ

تعالیٰ ہے قرآن شریف کالفظیٰ ترجمہ حرفاح فایڑھا۔

مشہور کے کہ جا فظ صاحب کی جالیس سال تک تلیر تحریمہ ایک دفعہ کے علاوہ فوت نہیں ہوگی۔
۱۳۶۷ ہیں ۹۰ سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔ان کے جافظ کر دہ ۲۰۰۰ کے قریب ہیں اور کیرا نہ کے راستے میں اپنی باغیجی میں بدفون ہیں۔ ( کذائی مکتوب الحاج صوفی افتخار الحن کا ندھلوی) حضرت حافظ صاحب کوفار ہی بہت اچھی آئی تھی ۔اپنے صاحبز اووں کوخود فار ہی پڑھایا کرتے تھے۔
ان دو ہزرگوں کے علاوہ کسی سے قرآن پاک پڑھنے کی فو ہت نہیں آئی۔ نقل نظامی قرآن جس میں میں نے پڑھا اوراس کا ہرصفحہ آیت پڑھم ہوتا ہے ایک سفحہ کے شعلق میر سے والدصاحب کا تھم ہیں میں نے پڑھا اوراس کا ہرصفحہ آیت پر ٹھم ہوتا ہے ایک سفحہ کے نامہ دار نہیں۔ '' بھی سو ۱۰ وفعہ پڑھا ہوتا ہے۔ اپنی ایک حماقت ساری عمریا در ہے گی کہ دس پندرہ منٹ میں آئی ہوتا کہ اور مؤتی اور مؤتی کہ بنانے کے واسطے با اپنی تھا قت کے موائل تو کچھڑ بر بھی تھی اور ابا جان کا میں مقولہ بھی اظہار کے واسطے خود ہی کہ دیتا کہ مور تھی اور مؤتی کی دور ابنی اس وقت تو عرجی تھی اور ابا جان کا میں مقولہ بھی اس وقت تو عرجی تھی نہ ہوئی ابالکل تھی تھی کی ہوتا ہو اب تک بھی تھی ہوگی ہوگی اور ابالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی کی کہ دیتا کہ آئی کا بالکل تھی تھی تھی کی دیتا کہ اس وقت تو تو تو تو تو تو تی تو تو تھی تھی کی نہ تھی کہ کی اور موجاوے گا۔ ساراقر آئی پاک اس طرح پڑھ کو شمتے کر دیا اور حافظ ہو گئے۔ اس وقت تو تو تو تو تو تو تو تھی تھی کی کی ساراقر آئی پاک اس طرح پڑھی گرفتے کر دیا اور حافظ ہو گئے۔

میری دادی صاحبہ نو راللہ مرقد ہا حافظہ تھیں اور بہت اچھا یاد تھا۔ سال بھر کامعمول خاگی مشاغل، کھانے بچانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھااور رمضان میں چالیس پارے روزانہ کا تھا۔ ان کے پچھ حالات تذکر ۃ الخلیل میں بھی ہیں۔ جب وہ گنگوہ میں ہوتیں تو میر اسبق ان کے ذمہ تھا، وہ نہ ہوتیں تو والد صاحب بھی اپنے سامنے کسی پچے کو بٹھا کر سنوا دیتے۔ جن میں میرے قلص دوست مولوی عبد الرحمٰن صاحب گنگوہی جن کا ذکر اس میں پہلے گزر چکا ہے یا میرے قلص دوست مولوی عبد الرحمٰن صاحب گنگوہی جن کا ذکر اس میں پہلے گزر چکا ہے یا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے جو بشاگر دمولوی سعید مرحوم گنگوہی ہوا کرتے تھے اور میں ایک ویا قرآن شریف ختم ہو، جانے کے بعد مولوی سعید مرحوم کے ذمہ میر اسپارہ سننا بھی تھا۔ اس میں ایک پارہ میں سو ، وا غلطیاں معافی تھیں اور والد نور اللہ مرقد ہ بھی بھی سفر میں سنا کرتے سے میں ایک پارہ میں سو ، وا غلطیاں معافی تھیں اور والد نور اللہ مرقد ہ بھی بھی سفر میں سنا کرتے سے میراس میں تو جویا دختا وہ بھی بھول جاتا تھا۔

رمضان المبارك مين قر آن كاابتدا كي معمول:

قرآن شریف کی یاد تو کماحقہ، اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن ۳۸ھ سے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کامعمول شروع میں ہوا تھا جوتقریاً • ۸ھ تک ریا ہوگا، بلکہ اس کے بھی بعد تک ۔ ابتدائی معمول میہ تھا کہ سوایارہ جس کوعمو ما تحکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی یا میرے حضرت نوراللہ مرقد ہ قدیں سرہ کے گھر میں ،اس کوتر اور کے سے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کراور اکثر ترجمہ کے ساتھ سحر تک جار (م) پانچ (۵) دفعہ پڑھتا تھا،گرمیوں کی شب میں کچھ کم ،سردیوں میں کچھز اند۔اس کے بعد تہجد میں اس کو دومر تبہ اس کے بعد سحر کھانے کے بعدے لے کرمنج کی نماز تک اور نماز کے بعد سونے تک ایک دفعہ اور پھر صبح کوسونے کے بعدا ٹھ کر جوعمو ما دس بجے ہوا کرتا تھا، حیاشت کی نماز میں سر دیوں میں ا یک مرتبہ، گرمیوں میں دود فعہ۔اس کے بعد ظہر کی اذ ان سے پندرہ منٹ پہلے تک ایک یا دو مرتبدد مکیچکر پھرظہر کی سنتوں میں ابتداء دومرتبہ،اول کی سنتوں میں ایک دفعہ اور آخر کی دوسنتوں میں دوسری دفعہ اور بعد میں ہر دوستوں میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا۔ظہر کے بعد دوستوں میں سے سمسی کوا یک مرتبہ سنانا اور پھرعصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ ہے ایک یا دو دفعہ پڑ ھنا۔عصر کے بعد کسی دومرے اونچے آ وی کو سنانا۔ ابتداء حضرت کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب ا جراڑ وی کو، اس کے بعد دو تین سال تک مواوی اکبرعلی صاحب مدرس مظاہرعلوم کو، اس کے بعد بہت عرصہ تک مفتی محمد کیجیٰ کواور ان ہی کے ساتھ ان کے دونوں بھائی حکیم الیاس ، مولوی عاقل بھی شریک ہونے لگے۔مغرب کے بعد نفلوں میں ایک دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراوح کا تک ایک دفعہ پڑھنا۔ تراوع کے بعد بیہ پارہ ختم ہوجا تاتھا اور اگلے کا نمبر شروع

ہوجا تا تھا۔ ۲۴ گھنٹے میں اس کی تفکیل ضروری تھی کہ ۳۰ یارے پورے ہوجا کین۔اللہ کے انعام وقضل ہے سالہاسال یہی معمول رہا،اخیرز مانے میں پیاریوں نے حیشرا دیا۔ اس زمانے کا ایک لطیفہ بھی یاد آگیا، جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔میرےعزیز مخلص دوست بطیب را میوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر سلمہ کے والد، اس زمانے میں ان کی آمد ورفت بہت کثرت ہے تھی اور چونکہ بہت مختصر وفت کے لیے آتے تنے اور سیاست کی خبریں بہت مختصر ٢ الفاظ میں جلدی جلدی سنا جاتے تھے،اس لیےان کی آمد میں میرے یہاں کوئی یا بندی نہیں تھی۔ ا کیے مرتبہ رمضان میں ۸۔9 بجے صبح کوآئے مولوی نصیر ہے کہا کہ کواڑ تھلوا دو۔اس نے کہا رمضان ہے خود زنجیر کھڑ کھڑانے کاارادہ کیا،اس نے منع بھی کیااور پیجی کہا کہ"یا تو وہ سور ہا ہوگا نیندخراب ہوگی اورا گراٹھ گیا ہوگا تو نفلوں کی نبیت با ندھ لی ہوگی ، کھڑ کھڑاتے رہو۔''اس پرخفا ہوکر مدرسہ میں جلے سے راستہ میں مولوی منظور احمد خال صاحب رحمہ الله تعالیٰ ملے ، انہوں نے کہا، " حکیم جی تم کہاں آ گئے؟ شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔''اس پر پچھ سوچ پیدا ہوئی اور نصیر پرے پچھ غصہ کم ہوا۔اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پنچے، وہ ڈاک لکھوار ہے تھے، فر مایا" حکیم جی کہاں آ گئے، شیخ کے بہاں تو رمضان ہے۔ "وہاں سے اٹھ کر کرمفتی محمود صاحب کے حجرے میں گئے ،مفتی صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیم ہی کے مجرہ میں تھا،مفتی جی نے بھی پے فقرہ و ہرادیا۔ حکیم جی نے بو جیما'' آخر رمضان میں کوئی وفت بات کا ملا قات کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟''مفتی جی نے کہا تراویج کے بعد آ دھ گھنٹہ۔ تھیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔ تب مفتی جی نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تشریف لائیں گے اس وقت مل لینا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے رائے میں مل لینا وہ ظہرے پہلے مجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھرسنتوں کی نیت با ندھ لی، بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا،مگر جب دیکھا کہ رکوع کا ذکر بی نہیں ،اس لیے کہ اس زمانے میں سنتوں میں دود فعہ یارہ پڑھنے کامعمول تھا ، وہ بڑی دیرا نظار دکھی کرمٹر گشت میں چلے گئے ، وہ واپس آئے تو میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہوگیا تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور ہے '' بھائی جی سلام علیم، بات نہیں کرتا صرف ایک فقرہ کہوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے بیبال بھی آتا ہے مگریوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا۔سلام علیکم جار ہاہوں عید کے بعد ملول گا۔ "میں نے کہا" وعلیم السلام" اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔

بنده كي ابتدائي فاري:

۲۵ ہے میری فاری اردواس حالت میں شروع ہوگئی کے قرآن پاک تو گویا پڑھا بے پڑھا

برابرتھا، گرہم حافظوں میں شار ہونے گئے۔ میں نے فاری زیادہ تر اپنے بچاجان نوراللہ مرقدہ کے پڑھی۔ان پراس زمانے میں بزرگی کا بہت ہی غلبہ تھا، مجاہدات سلوک کا بہت زورتھا، خانقاہ قد وسیہ کئے پیچھے ایک بہت مختفرا آب جک تھی،اس میں ایک بوریے پرا تھے بند کیے ہوئے دوزانوں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ میں مبتی کے لیے جاتا تو قانون پیتھا کہ ایک کتاب بچپا کے سامنے کھول کرر کھ دیتے ، ایک ساتھی میرااور تھا جس کا نام مجھے یا دئییں ،ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھتے ۔ بیٹھنے کے بعد ایک ساتھی میرااور تھا جس کا نام مجھے یا دئییں ،ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھتے ۔ بیٹھنے کے بعد ایک ساتھی میرااور تھا جس کا نام مجھے یا دئییں ،ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھتے ۔ بیٹھنے کے بعد ایک اللہ کر کے سبق شروع کردیتے ،اگر اس میں ذرا در بھی سبق بند ،ہم تھوڑی در بیٹھ کر چھا تے اور کتاب کھول کر دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تو موج تھی بھی پڑھا اور جست ، فرما کرا تھا دیے ۔ سبق میں اپنے ہی مطالعہ پر مدارتھا۔ معمولی غلطی پر بھر دہی ایک انگی سے کتاب بند کردیتے ۔

گہتے یا ''بھول' اور فیش غلطی پر بھر دہی ایک انگی سے کتاب بند کردیتے ۔

اس سيكار ميں اس زمانے ميں بولنے كامرض بہت زيادہ تھا، بچاجان نوراللہ مرقدہ نے جھے ۔ فرمايا كه 'اگرتو جھے بفتے چپ رہے تو ميں تحقيے ولى كردوں ۔ 'اس زمانے ميں چھے بفتے تو در كنار چھ دن بھی چپ رہنامصيبت تھا۔ ميں نے بڑے ہوكرنظام الدين مي ايک مرتبدان كو بيار شاديا دولايا ان كوياد آگيا، ميں نے كہا كه 'آپ نے اس وقت ميں چھے بفتے كوفرمايا تھا۔ اب ميں چھ ماہ كامل چپ رہ كرد كھلاؤں ۔ '' بچاجان نے فرمايا كه ' وہ بات تو گئی، دہ تو اس وقت كي تھى ۔ ''

اس زمانے میں چپا جان دن میں سارا دن مراقبہ کرتے، نہ معلوم کیا سوچا کرتے اور مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھتے۔ اس زمانے میں چپا جان کو بھو کی روٹی کا اتباع سنت میں گھانے کا شوق پیدا ہوا اوران کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھلائے ، تقریباً چھ ماہ چپا جان کا بید دستور رہا۔ اس کے بعد کسی ہوا اوران کے ساتھ ہم ساحب بنے اس کومنع کر دیا، جس پرمیر ے والدصاحب نے بھی ان کوروک دیا ہوا دی وردہ سالمہ بند ہوگیا۔ ورنہ تین چارروٹی بھی کی بکنا خوب یاد ہاور چپا جان کے ساتھ اپنا کھا نا بھی۔

گنگوه ہے۔ سہار نپور میں آمد:

ر جب ۲۸ ہیں یہ ناکارہ سہار نبور آگیا، اس لیے کہ دو تین ماہ قبل میرے والد صاحب قدی مرہ مستقل قیام کے ارادے سے گنگوہ سے سہار نبور شقل ہوگئے یہ وارالعلوم کا جلسہ دستار بندی، اس میں تقریباً کتب خانہ کا بہت ساحصہ گنگوہ سے دیو بند شقل ہوا تھا کہ اکابر دیو بند نے حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی تالیفات کی اشاعت کی وجہ سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی پراصرار کیا تھا کہ اپنا کتب خانہ اور اپنی دکان دارالعلوم کے جلسہ دستار بندی میں لگاویں۔ اس سے فراغ پروہ سارا کتب خانہ دیو بند بھی چھکڑوں میں ہی گیا کتب خانہ دیو بند بھی چھکڑوں میں ہی گیا

تھا۔اس کیے کتابیں خراب بہت ہوئیں۔ ہزاروں کتابوں کی سلائی ٹوٹی۔

سہار پورآ کر با قاعدہ عربی تعلیم شروع ہوئی اوراس سے پہلے ابتدائی عربی اور فاری زیادہ تر بچا جان نوراللہ مرقدۂ سے اور کم والدصا حب قدس سرۂ سے پڑھنے کی نوبت آئی ،لیکن سہار نبورآ نے کے بعد با قاعدہ ہماری ایک منتقل جماعت بی ،جس کے دوسر سے ساتھی میر سے حضرت قدس سرۂ اعلی اللہ مرات ہے کو بر مظہم علی خال راجو پوری تھے اور تیسر سے ساتھی سید حقوظ علی گنگوہی جو بعد میں حضرت مولا نا انور شاہ صا حب نوراللہ مرقدۂ کے سالے بن گئے تھے ادراس کے بعد دیو بند شقل ہوگئے تھے۔ جب مرحوم کی ہمشیرہ کی شادی حضرت شاہ صاحب سے ہوگئی، اس وقت تک وہ سہار نپور ہی میر سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس مقیم رہے اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میں رہے والد صاحب بی کے پاس بھی میں ہی اس مقیم رہے اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میر سے والد صاحب بی کے پاس پڑھتے تھے۔ یہاں آ کر با قاعدہ میر سے ساتھی بن گئے تھے اور مستقل جماعت ہماری تین آ دمیوں کی خصوصی جماعت شار ہونے گی۔ سید محفوظ صاحب کے دیو بند جانے کے بعد ہم دو بی رہ گئے۔

والدصاحب كاطرز تعليم:

میر بوالدصاحب کے بہاں پہلے تواعد زبانی یا دکرائے جاتے تھا وراس کے بعدان تواعد کا اجراء ختی یاردی کاغذوں پر کرایا جاتا تھا،اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ صرف میراور پٹنج کئی تین تین چار چارون میں سنادی تھیں ان میں وقت نہیں خرج ہوا۔اس واقعہ کی پچھفصیل اِ کمال اشیم کے مقدمہ میں بھی گزر چکی ہے۔ البتہ نصول اکبری میں بہت وقت خرج ہوا۔ رمضان میں تعطیل نہیں ہوتی تھی، البتہ رمضان کی کتابیں علیحہ وہ ہوجایا کرتی تھیں۔ میری صرف صغیر کی کا پی پر جو اہتدائی زمانہ کی مشق کی ہوئی ہے،میری طالب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جومقدر سے ل گیا وہ اس جگہ درج کراتا ہوں، اتفاق ہے بہت پرانی کا پی غالبًا ۲۸ ھی ہے،جس پرنقشہ ملا، شروع کے اس جگہ درج کراتا ہوں، اتفاق ہے بہت پرانی کا پی غالبًا ۲۸ ھی ہے،جس پرنقشہ ملا، شروع کے تین سال کا ہے۔ اتفایا و ہے کہ اس زمانے میں رمضان کی کتابیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے تین سال کا ہے۔ اتفایا و ہے کہ اس زمانے میں رمضان کی کتابیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے

رمضان میں نحومیر ہوئی تھی ای کے ساتھ جملوں کی ترکیب نحومیر کے قواعد کے مطابق بنوائی گئی۔ نحو کے چند سبق میں نے مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شخ الاسلام حال پاکستان ہے بھی پڑھے ہیں۔ مولانا سے میں نے صرف نحومیر ہی کے چند سبق پڑھے اور کچھ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ میر سے والد صاحبر حمہ اللہ تعالی زیادہ ترخود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا ظفر احمد صاحبر حمہ اللہ تعالیٰ کا حال اکمال الشیم کے مقدمہ میں خود ان کے گرامی نامے سے لکھا جاچکا ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا حال اکمال الشیم کے مقدمہ میں خود ان کے گرامی نامے سے لکھا جاچکا ہے۔ ان کی بیدائش ان کی تحریر کے موافق سا رہے الاول • اسابھ ہے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں ۵ جمادی الثانی بیدائش ان کی تحریر کے موافق سا رہے میں طویل رخصت لے کر اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہوگئے۔ اَطَالَ اللّٰهُ بَقَائَهُ

# و ہ نقشہ ہیے

## سال اول از رمضان ۲۸ هتا شعبان ۲۹ هه:

نحومیرتمام -شرح ما ندمع ترکیب تمام - مدلیة النحو تمام - کافیه کبری تمام - ایباغوجی تمام \_ مرقاه (تمام) شرح تهذیب (نصف) \_ مفیدالطالبین (باب اول) نفحة الیمن (دوقصیده از باب دوم) \_ الفیه (تمام) \_ ابن ما لک (نصف) \_ فصول اکبری (ثلث) \_ ترجمه پارهٔ عم (تمام) \_ تبارک الفیه (تمام) \_ ببن ما لک (نصف) \_ فصول اکبری (ثلث) \_ ترجمه پارهٔ عم (تمام) \_ تبارک الذی (نصف) \_ مجموعه چهل حدیث (بیه پایخ چهل حدیثوں کا مجموعه مثاه ولی الله صاحب اور ملا جامی کااس زمانے میں بہت مشہوراور شائع تھا) \_

## سال دوم رمضان ۲۹ هة اشعبان ۳۰ه هه:

بقیہالفیہ ۔بقیہ شرح تہذیب۔ تطبی تقید یقات وتقبورات مع میر۔ تلخیص فن اول ۔ مقامات ۲۳ مقاہے۔ حساب تا کسورِ عام۔ بقیہ ترجمہ تنارک الذی۔ نفحۃ الیمن باب اول، باب ثانی، باب خامس۔قصیدہ بردہ۔ بانت سعاد۔قصیدہ ہمزیہ۔

## سال سوم رمضان ۳۰ ه تا شعبان ۳۱ ه.:

مختصر \_ نورالانوار متنتی \_ سبعه معلقه \_ حسام \_ شرح جامی ۱۰۱ حصه \_ کنز \_ قد وری \_ میبذی \_ سلم \_

## سال چهارم رمضان ۱۳ هة اشعبان ۳۲ هه:

کا پی میں اس کی تفصیل نہیں ، مدرسہ کی روائدا د میں صفحۃ ۱۰۱ پر اس سال کی کتب مُمُخَنَه یہ ہیں : مشکلو ق شریف - ہداییا ولین متنبق حماسہ لے اوی مشرح نخبہ الفیہ عرفی مگراس کا امتحان نہیں دیا۔

## سال پنجم رمضان ۳۲ هتا شعبان ۳۳ هه:

كاني مين اس سال كى كتب بين درج نبين بين مدرسه كى روائد يفقل كرر ما مون:

ملاحسن ۔حمداللہ۔میر زاہد۔امورِ عامہ۔میر زاہد ملاجلال ۔میر زاہد رسالہ غلام کی ۔موطاً محمد ۔طحادی۔اقلیدس۔میس بازغہ۔گراقلیدس،میس بازغہ کا امتحان نہیں ویا۔مؤطا امام مالک کا امتحان بغیر پڑھے دیا تھا،میخن کوریام ہوگیا تھا کہ بغیر پڑھے دیا ہے،اس لیے انہوں نے بغیر پڑھے کی رعایت کی کہ فیل کردیا اور کرنا چا ہے تھا۔

# سال ششم رمضان ۳۳ ه تا شعبان ۳۴ هه:

كتب مقرؤه از والدصاحب:

اس سیہ کارنے حدیث کی کتابوں کا امتحان نہیں دیا۔

تر مذی شریف به بخاری شریف به ابوداؤ د شریف به ایه ثالث (ابتدائی حصه) به نسائی شریف (تمام) به

# سال بفتم دمفيان ٣٣ هـ تامحرم ٣٥ هـ:

نز دحضرت اقدس رحمه الله تعالى: بخارى شريف ( دومرى مربته ) ـ ترندى شريف ـ شروع سال ميں حضرت اقدس رحمه الله تعالى نينى تال جيل ميں يقصه ـ آخر ذى الحجه ميں تشريف آورى ہوئى تقى ـ ـ

#### شوال ۳۵ هتا شعبان ۳۷ ه.

نز دحفرت قدس سرهٔ به ابوداهٔ دشریف به

#### شوال ۲۳ هاتاشعبان ۲۵ ه:

ىز دحفرت قىدى سرۇ \_مسلم شرى \_نسائى شرىف \_

میں إکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص شاگر دوں کے پڑھانے میں مجتبد ہتھے، کسی نصاب کے پابند نہیں ہتھے، ان کے یہاں زبانی تعلیم زیادہ اہم تھی بہت روز تھا ہم تھے ہیں جہتد ہتے ہی نصاب کے درمیان میں بہت زور تھا ہم تحریر کے ساتھ ہی عربی بادوہ اردو، اردو سے عربی بنوانے کا اہتمام تھا۔ ادب میں چہل حدیثوں کا بہت دستور تھا۔ ایک چہل حدیثوں کا بہت دستور تھا۔ ایک چہل حدیثوں کا مجموعہ تھا۔ جس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ، ملاجامی ، قاضی شاء اللہ صاحب بانی ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چہل حدیث پڑھائی جاتی تھیں۔

ان کے یہاں کافیہ ہدایۃ النحو ساتھ پڑھانے کامعمول تھا۔جتنی شام کو کافیہ پڑھانی ہوتی صبح کو

اتنی ہدایۃ انخو ہوجاتی ، گویا ہدایۃ انخو کافیہ کی جگہ مطالعہ ہوتا۔ای طرح سے کنز اور قد وری ساتھ ہوتی ،اس طرح پر کہ کنز اصل ہوتی اور قد دری بمنز لہ مطالعہ کے ہوتی ،جتنی شام کو کنز ہوتی اس کی ترتیب کے موافق ضبح کوقد وری ہوجاتی ۔

ادب کی کتابوں میں و مختیٰ کتابوں میں پڑھانے کے نخالف تھے۔ میں نے مَقَا مات جو پڑھی وہ کلکتہ کی مطبوعہ میرے لیے خاص طور ہے وی پی منگائی گئی تھی۔ جس میں نہ کوئی حاشیہ تھا نہ اعراب ۔ سبعہ معلقہ انہوں نے اپنے دستِ مبارک سے لکھ کر پڑھایا اس لیے کہ موجودہ سبعہ معلقہ سب محشی تھے۔ ای طرح متنتی بھی ان کے دست مبارک کی تھی ہوئی بوری موجود ہے۔

کسی کتاب کا پورا ہونا حدیث کے علاوہ ان کے یہاں ضرور نہ تھا بلکہ ہر کتاب کا نصاب ہے تھا کہ جب آٹھ سبق ایسے پڑھ لوکہ استاد جو چاہے پوچھ لے اور شاگر دیجھ نہ پوچھے وہ کتاب کو یا پڑھ لی، اس کے بعد ختم کرنا ضروری نہ تھا۔ اگر شاگر د کا جی چاہتا تو دو ہارہ کی طرح سے فرفر سنا کرختم کر دیتا، نہ جی چاہتا تو کچھ ضروری نہ تھا۔ البتہ حدیث پاک کے ختم کا ضرورا ہتمام تھا۔

الفیہ ابن ما نک اس نا کارہ نے پورا پڑھا ادراس کاسبق حرفاً حرفاً سنا جاتا تھا۔ جھے یاد ہے کہ ہاتھ کی تھیلی پر ہرشعر کا ابتدائی کلمہ لکھ لیتا تھا، پھرساراشعر یاد آ جاتا تھا۔ پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک اردوشرح بھی لکھی تھی۔ تالیفات میں اس کاذکر آئے گا۔

شرح جامی کے متعلق نقشہ میں ۲ ، الکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ الفیہ کے بعد ایک و فعد کا ندھلہ جاتے وقت سہار نپور کے اسٹیشن پرشرح جامی شروع ہوئی تھی ، کا ندھلہ کے اسٹیشن تک بغیر ترجمہ کے میں پڑھتا چاہا گیا۔ ابا جان نے کہیں کہیں مطلب پوچھا، میں نے بتلادیا۔ کا ندھلہ جا کرایک دن قیام رہا، وہاں بھی ایک گھنٹ بہق ہوا، تیسرے دن دایسی پر کا ندھلہ کے اسٹیشن سے سبق شروع ہوا تھا مہار نبور کے اسٹیشن تک ختم ہوگیا تھا۔ ان تین دن میں مرفوعات تو ساری ہوگئی تھیں منصوبات کا بھی سہار نبور کے اسٹیشن تک ختم ہوگیا تھا۔ میری شرح جامی بھی قسمت سے ندمعلوم کہاں سے آئی تھی، بہت ہی مختصر حاشیہ۔ مجھے اس وقت پیتنہ نبیس چلا کہ اس میں حاصل محصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جب مدری کے ذمانہ میں ایک مرتبہ شرح جامی بخت اسم پڑھانے کی نوبت آئی، اس کے حواثی و کیصے شروع کیے تو میں میں ایک مرتبہ شرح جامی بحد اسم برحوانے کی نوبت آئی، اس کے حواثی و کیصے شروع کیے تو میں کتنے حواثی و کیصے شروع کیے تو میں کتنے حواثی و کیمی شرح اسٹی عبد الغفور، ندمعلوم کی اور ت کیے اس کی حواثی و کیمی شرح اسٹی عبد الغفور، ندمعلوم کتنے حواثی و کیمی بھی کوئی معرک تر از روسانس پڑھنے کی عادت پڑ کئی تھی۔ اس طرح اکثر کتابوں کی تعلیم میری ناتھ ہی رہی عبارت تیز اور صاف پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس طرح اکثر کتابوں کی تعلیم میری ناتھ ہی دیال ہوتا کہ خوب مجھ کر پڑھ رہا ہے ، اسی وجہ سے اس کتابوں کی جابل کا جابل کا جابل کا جابل کا جابل کی جابل کا جابل کی ج

البتة حدیث پاک کا مجھے بھی اہتمام رہا، وہ میں نے بھی بڑی محنت سے پڑھی، اس میں بھی گئ معرکے ہیں جوعنقریب آنے والے ہیں۔

مولا ناما جدعلى صاحب أستاذ منطق:

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منطق سُلَم تک پڑھا کرچھڑا دی تھی جس کی وجہ پیھی كه ميرے والدصاحب رحمه الله تعالیکے رفیق ورس حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے میں مولا تا ماجد علی صاحب مانی کلاں ضلع جو نیور کے رہنے والے ،منطق کے امام ،استاذ الاساتذہ ،ان کے ز مانے میں معقول ومنطق شہرہ آفاق تھی۔ انہوں نے میرے والدصاحب قدس سرہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ ذکریا کومنطق میں پڑھاؤں گا اور میرے والدنے وعدہ کرلیا تھا ،اس لیے انہوں نے سُلَّم تک منطق پڑھا کرچھڑا دیا اوران کا ارادہ تھا کہ دینیات سے فارغ ہونے کے بعدا یک سال کے لیے مینڈ ھوجھیجوں گا جہاں مولا نا مرحوم مدرس تنھے۔مولا نا ماجد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مناطقہ کے امام تھے ان کی صفات مناطقہ کی صفات ہونا ہی چاہیے تھا۔ مرحوم کامشہور مقولہ تھا کہ تر مذی تو مولوی محمود یعنی شیخ الهندر حمدالله تعالی میچھ پڑھالیتے ہیں اور ابوداؤ دمولوی خلیل صاحب یعنی میرے حضرت قدس سرۂ ای بناء پرانہوں نے اپنے ایک خاص شاگر دمولوی فضل الرحمٰن ٹونکی کوجنہوں نے بارہ برس تک ان سے منطق پڑھی تھی۔ابوداؤ دیڑھنے کے داسطے میرے حضرت کے پاس بھیجا تھااورمیرے حضرت قدس سرۂ نے بھی ان کوتنہا بڑے اہتمام سے ابوداؤ دیڑھائی ہیکن بخاری کے متعلق مولا نا ماجدعلی صاحب رحمه الله تعالیٰ کا مقوله تھا که ''اس میں تو کیچھ کہه سکتا ہوں تو میں ہی کہہ سکتا ہوں۔''اسی وجہ ہے مولا نا مرحوم میرے والدصاحب نوراللدمر قدۂ سے بار باریہاصرار کرتے سے کہ'' زکر یا کوجلدی بھیج دومیری خواہش ہے ہے کہ بخاری بھی میں ہی پڑھاؤں۔'' میرے والد صاحب کہتے تھے کہ منطق کا تو میرا وعدہ ہے، لیکن دینیات سے فارغ ہونے کے بعد جھیجوں گا مرحوم کا بیمقولہ میں نے خود بھی سنا جومیرے سامنے میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کہا کہ ''مولوی صاحب آپ اس کاحرج کررہے ہیں ، سیمیرے پاس آنے کے بعد یوں کہے گا کہ میں بخاری بھی تم ہے ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا چاہوں۔'' میرے والدصاحب کا ہمیشہ سے جواب ہوتا تھا کہ ''منطق کا تو وعدہ ہے گر بخاری کے متعلق تم اگر یوں نہ کہددو کہ مولوی زکر یا تمہاری اس میں کیا رائے ہے تو کوئی بات نہیں۔"اوراس پر پکھ خوش نہ ہوتے تھے۔

میرے حضرت قدس سرہ نے ایک مرتبہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بوچھا کہ'' زکر یا نے منطق کہاں تک پڑھی؟'' تو میرے والدصاحب نے مولا نا ماجدعلی صاحب سے اپنا وعدہ ذکر کر دیا۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے بڑے زور سے لاحول پڑھ کر ارشاد فر مایا کہ'' منطق کے واسطے کہیں بھیجنانہیں۔"اس بناء پراپی طبیعت کے خلاف میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجھے منطق پڑھوانی پڑی۔ای لیےاس نقشہ میں میراایک سال خالص منطق کا ہے۔ مدمور میں میں م

ميري منطق كاسال:

میرے منطق کے تین استاذ ہیں۔قطبی میر تک تو میں نے اپنے چچا جان نو راللہ مرقد ہ سے مدرسہ کے اوقات میں پڑھی۔البتہ شرح تہذیب حضرت ناظم صاحب مولا نا عبداللطیف صاحب رحمہ الله تعالیٰ سے قطبی سے پہلے خارج میں عصر کے بعد پڑھی تھی۔وہ میرے والدصاحب کے حجرے میں تشریف لایا کرتے تھے،میرے والدصاحب کا حجرہ کتب خانے کاغربی حصہ تھااوراس کے باہر كاحصه جهال اب تك كتب خاند كي جديد ثمارت آگئي اس وقت بالكل خالي تفااسكي منڈير پر بيپندكر یڑھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔سلم، میبذی اور میر زید، امورِ عامہ خضرت مولانا عبدالوحیدصا حب سنبھلی مدرس دوم مظاہر علوم سے ووسالوں میں پڑھیں۔اس کے علاوه منطق کی ساری کتابیں میرے مشفق استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظاہرعلوم سے اس طرح پڑھیں کہ میرز اہد، ملا جلال ، ملاحس تو مدرسہ کے گھنٹوں میں ان ہی کے یہاں ہوتی تھیں ،اس کےعلاوہ ہاقی سب کتابیں عشاء کے بعد پڑھیں ۔سردیوں کے بعد سے میرا سبق شروع ہوتا تھا،ای طرح پر کہایک جاریائی پرتو نیم دراز میں ہوتا تھا اور درمیانی جاریائی پر میرے چیاجان نوراللہ مرقدہ بغیر کتاب کے لیٹے رہتے تھے،اس لیے کے منطق انہوں نے بھی نہیں يرهي تھي اورا گر ميں يوں کہوں کہمنطق کی سب کتابوں ميں،اپنے عم محترم،استاذ، نائب الشيخ پچيا . جان کارنیق درس ہوں تو ہے گل نہیں۔ تیسری جاریا گی پرحضرت ناظم صاحب لحاف اوڑ ھے لیٹے ہوتے تھے۔عشاء کے بعدے نردیوں کے موسم میں بارہ بجے تک سبق ہوتا تھا اور حضرت ناظم صاحب کے اعز ہ حکیم تقی اور مولوی عبدالوحید ،اس ز مانے میں مدرسہ میں پڑھتے تھے ،میری اور چیا جان والی جاریا ئیاں ان ہی کی ہوتی تھیں، وہ دونوں زبان ہے تو کیا کہدیکتے تھے، دل دل میں جو كيكه كهه سكتے ہوں وہ ظاہر ہے، مگر چونكه طالب علم تھے اس واسطے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تا کید تھی کہ میرے سبق تک مطالعہ دیکھیں، وہ دونوں میرے کتاب سے سبق کے ختم ہونے تک پچھاو گلھتے ہوئے دیکھتے ، بیجارے بارہ بجے تک صبر کرتے اور شاؤ و نادر ہی ۱۲ بجے خلاصی ہوتی۔ بارہ بجے ہم تتیوں استاذ شاگر داٹھ کر بازار چلے جاتے اور ناظم صاحب ان دونوں سے کہددیتے کہ آگ جلا کر ذرا سایانی جائے کا رکھ دو عصد تو دونوں کو بہت آتا، گر ' محکم حاکم مرگ مفاجات' وہ جائے کا پانی رکھتے اور جانے دم کرے رکھتے اور ہم تینوں بازارے دودھ شکراورمٹھائی خرید کرلاتے ، بیسے اکثر ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے اور بھی چیاجان کے اور بھی میرے والدصاحب قدس سرؤ بھی نہایت ناراضی کے ساتھ غصہ کے ساتھ اس مدیس کے بھر محت فرماد ہے۔ میرے والدین کا قیام اس زمانے میں اس مختصر مکان میں تھا جو مدر سدقد یم کی مسجد کے غربی جانب ہے۔ ابا جان بارہ ہے تک تو انتظار کرتے لیکن بارہ کے دیں ، بارہ منٹ بعد تحقیق کے لیے تشریف لاتے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام اس زمانے میں اس مکان میں تھا جو اب' گاڑہ بورڈ نگ' کے نام ہے مشہور ہے اور میرے مکان کے بالکل مصل ہے ، میں نے ساری منطق تقریباً اس مکان میں پڑھی۔ اگر اباجان کو آنے پر معلوم ہوتا کہ استاد شاگر دسب بازار گئے ہوئے ہیں تو واپس چلے جاتے اور اگر ہم واپس آ جاتے تو ہمی بلکی کی ڈانٹ میں پڑتی ''ارے بھائی سبق کی تو مجبوری ہے ، اس کے بعد کا وقت ضائع نہ کرنا چاہے۔'' حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے بچا جان نور اللہ مرقد ہ کو بھی خطاب فرماتے کہ تم لوگوں کو بھی اس کے بعد کا وقت ضائع نہ کرنا چاہے۔'' معزت ناظم صاحب نور اللہ مرقد ہ کہی ہنس کر فرما یا کرتے تھے کہ ' مصرت ناظم ان پر بھی جاسے کا اصر ارکرتے مگر اکثر غصر میں نہیں پیتے تھے۔ ۔' ابا جان چپ ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکثر غصر میں نہیں پیتے تھے۔ ۔ ' ابا جان چپ ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکثر غصر میں نہیں پیتے تھے۔ ۔ ' ابا جان چپ ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکثر غصر میں نہیں پیتے تھے۔ ۔ ' ابا جان چپ ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکر کی خروب ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکثر کے میں نہیں پیتے تھے۔ ۔ ' ابا جان چپ ہو جاتے ۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاتے کا اصر ارکرتے مگر اکثر ناکہ خوصل کے میں نہیں پیتے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ جماللہ اٹھارہ یاا نیس دن میں ہوئی تھی۔اس زمانے میں مولا ناعبداالشکورصاحب
کھنوئی نوراللہ مرقدۂ کے چھوٹے بھائی مولوی عبدالرجیم صاحب مرحوم بھی مدرسہ میں پڑھتے تھے
اوروہ جمداللہ بھی الیں چیز ہے کہ آ دمی اٹھارہ دن میں پڑھ لے، وہ اٹھارہ برس میں پڑھنے کی کتاب
کہ جمداللہ بھی الیں چیز ہے کہ آ دمی اٹھارہ دن میں پڑھ لے، وہ اٹھارہ برس میں پڑھنے کی کتاب
ہے۔ جھے نا کرلوگوں سے کہتے کہ'' آپ نے اٹھارہ دن میں جمداللہ پڑھی ماشاء اللہ کیا کہنا۔''
مقدر کی بات کہ حمداللہ کے امتحان میں وونوں شریک تھے،اس سیدکار کے نمبر بڑھ گئے اوران کے
مقدر کی بات کہ حمداللہ کے امتحان میں وونوں شریک تھے،اس سیدکار کے نمبر بڑھ گئے اوران کے
عالبًا ان کے غرور کی وجہ سے گھٹ گئے۔اس زمانہ میں اسا تذہ پر بدگمانی کا کوئی نالائق سے نالائق
بڑھ گئے؟'' میراتو خیال سے ہے کہ وہ مشکوۃ شریف پڑھتے وقت بھی حمداللہ کا سبق سنا کرتے تھے،
کہ وونوں سبقوں کے مدرس قریب بیٹھتے تھے۔

مجھے اقلیدس پڑھنے کے زمانے میں اس سے بڑا شغف ہوگیا تھا، اس لیے کہ ابتدائی زمانہ میں صیغے بنانے کی مشق ابا جان نے بہت کرادی تھی، اس لیے اقلیدس کے زمانے میں اسکی شکلیس کھڑنے کا بہت شوق تھا، میرے برانے کاغذات میں میری صَرف صغیر، صرف کبیر، اقلیدس کی کاپیاں بھی بہت پڑی ہوئیں ہیں۔ شمس بازغہ ہفتہ عشرہ تو متن وشرح دونوں پڑھیں مگر جب بید اندازہ ہوا کہ متن اور شرح میں زیادہ فرق نہیں اس لیے وہ ایک ہفتہ صرف متن پڑھ کر جھوڑ دیا تھا۔

اس سال میں امتحان کی کتابوں میں موطاً امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر میں نے اس کو بغیر پڑھے امتحان دے دیا تھا۔ اقلید س مثمل بازغہ کا پڑھنا تو خوب یا دہے۔ اقلید س کی کا بیاں بھی بہت پڑی ہیں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دونوں کتابیں پڑھیس مگرامتحان ان کتابوں کا نہیں ہوا اور تصریح شرح بنے مین بھی تھوڑی تھوڑی حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہی پڑھی تھی۔ ان سب کے کفارہ کے لیے اخیر سال میں اپنے حضرت قدس سرۂ سے مؤطاً امام محمہ اور طحاوی پڑھی تھی۔ طحاوی کا امتحان نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے سال دے چکا تھا۔

## اساتذه كرام كاحوال:

یے غالبًا میں کھوا چکا ہوں کہ میرے والدصاحب نوراللہ مرفدہ نے بار بارار شاوفر مایا کہ 'میں کھے فقہ، حدیث اپنے اور حضرت کے علاوہ کس سے پڑھے نقہ، حدیث اپنے اور حضرت کے علاوہ کس سے چاہے پڑھ لے، اس لیے کہ تو بے ادب اور گستاخ ہے، حدیث اور فقہ کے علاوہ کس اور کتاب کے استاد کی بے او بی کرے گا اور وہ علم ضائع ہوجائے گا۔ بلاسے۔لیکن حدیث اور فقہ کی کوئی کتاب ضائع ہوجائے یہ جھے گوارا نہیں۔''اس لیے میں نے فقہ کی ابتدائی کتابیں تو اپنے چاجان سے پڑھی ہیں اور انتہائی اپنے والد صاحب سے اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد صاحب اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد

اس کے علاوہ میر سے صرف تین استاذی ہیں۔ نحو میر کے چند سبق مولا نا ظفر احمد صاحب تھا توی رحمہ اللہ تعالیٰ شخ الاسلام پاکستان سے پڑھے ہیں جواس وقت سہار نبور میں مدرس شھے۔ اپنے طلب کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ مولا نانے اپنی پیدائش اور تعلیم وغیرہ خود اپنی کرائی نامے میں مفصل تحریفر مائی جس کو میں اپنے اکمال اکشیم کے مقدمہ میں پورالکھ چکا ہوں، مولا نانے اپنی ولا دت ۱۳ اربیخ الاول ۱۳۰۰ اسلامی ہے، جو پہلے گزر چکی۔ ان کی ابتدائی تعلیم تھا نہ بھون میں ہوئی اور انتہائی کا نبور کے مدرسہ جامع العلوم میں، جس کی تفصیل مولا ناکے اپنے والا نامہ میں موجود ہے جوا کمال اکشیم کے مقدمہ میں لکھا جاچکا۔

ان کے علاوہ میرے منطق کے استاذ صرف دو ہیں: ایک مولانا عبدالوحید صاحب سنجملی رحمہ اللہ تعالیٰ جن ہے میں نے تین کتابیں مدر سے کے اسباق کے ساتھ پڑھیں ، شکم العلوم ، میبذی ، میر زاہد ، امور عامہ اور ان تین کے علاوہ سب حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰے پڑھیں حضرت مولانا عبداللوحید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ منطق وفلے کے امام تھے علم ہیئت کی کتابیں پڑھیں حضرت مولانا عبدالوحید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ منطق وفلے کے امام تھے علم ہیئت کی کتابیں کسرے کی مدد سے آئی تفصیل سے سمجھاتے تھے کہ طالب علم کے ذبین بیں ساری باتین بہت وضاحت سے آجاتی تھیں۔حضرت مولانا کی ولادت تقریباً ۱۲۹۰ھ میں سنجل ضلع مراد آبادیں

ہوئی۔ابتدائی عمر میں ان کے والد نے ارد واسکول میں تعلیم دلائی اور اس سے قراغ کے بعد دنیوی كاروبار مين لكاليا \_مكرالله جل شاية نے علم كا اعلى ورجه مقدر فرمايا نقاءاس ليے ابتداء سرائے ترين ضلع مرادآ باد کے مدرسہ عربیہ میں داخل ہوئے ،مگر چونکہ وہ گھرے ڈھائی میل دور کے فاصلہ پر تھا،آ مدورفت میں وفت زیادہ خرج ہوتا تھا،اس لیے حسن پورضلع مرادآ باد کے مدرسہ میں مولا نااحمہ الدین سرحدی کے پاس صَر ف وتحو کی تعلیم پوری کی ۔اس کے بعد سی ماہر فن ہے علوم عقلیہ پڑھنے کاشوق ہوااورمعلوم ہوا کہ مولا نا غلام محمرصاحب ان فنون کے امام ہیں، چنانچیان کی خدمت میں حسن بورے گھر والوں کواطلاع کیے بغیر پیدل چل دیے، دوآنے صرف پاس تھے، ایک ماہ میں لا ہور نہنچے، وہاں علوم عقلیہ کی پھیل اور خاص طور ہے علم بیئت میں تبحر حاصل کیا اور معلوم ہوا کہ لا ہور کے قیام میں حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب قدس سرۂ رائپوری بھی مولا نا موصوف کے رفیقِ درس رہے۔علوم آلیہ کی پھیل کے بعد حدیث شریف کی پھیل کے لیے دارالعلوم تشریف لائے اور فراغت کے بعد تقریباً یا بچ برس مدرسہ سرائے ترین میں تدریس کی خدمت انجام دی، اس کے بعد نعمانیہ امرتسر میں صدر مدرس رہے، اس کے بعد مینڈھوشلع علی گڑھ کے مدرسہ میں مدرس رہے، وہاں کے قیام میں جلسۂ دستار بندی ہوا،اس میں حضرت سہار نیوری مولا نااحمہ حسن صاحب امروہی اوراعلیٰ حضرت شاوعبدالرحیم صاحب رائپوری نے شرکت فرمائی اور حضرت سہار نپوری نے تواب صاحب سے جو مدرسہ کے سر پرست اور مربی تھے، مولا نا مرحوم کومظا ہرعلوم كے ليے طلب كيا، نواب صاحب مرحوم نے حضرت مولانا كے اصرار ير اجازت دے دى اور حضرت مولانا عبدالوحيدصاحب ١٩ ذى الحجبه ٢٨ هكومظا هر بين تشريف لائے۔ ذى قعده٣٣ هين بعض خاتگی مجبوریوں کی وجہ ہے استعفاء دے دیا اور رہیج الثانی ۳۵ ھیس دوبار ہ تشریف لائے اور مظاہرے مجرووبارہ استعفاء وے کراولاً مدرسہ شاہی مراد آباد میں اور پھرمندھو میں چندسال مدری رہ کر دارالعلوم مئومیں صدر مدری پرتشریف لے گئے اور وہاں سے علالت کی وجہ سے مکان تشریف لے گئے اور چند ماہ کی علالت کے بعد غز ۂ رمضان السبارک ۱۳۵۵ ھیں بھم ۲۳ سال واعی اجل کولبیک کہا،مولا نامرحوم کی متمروستفل عاوت ہمیشہ نیچے نظر کر کے چلنے کی تھی۔حصرت تليم الامت مولانا تحالوي رحمه الله تعالى سے بيعت تھے۔

(منقول از مکتوب مولانا محرحیات صاحب ناظم مدرسه حیات العلوم مراد آباد مختر آ) مولانا حیات صاحب نے ولاوت تقریباً ۹۰ ھیکھی کیکن وصال ۵۵ ھ بھر ۱۳۳ سال کلھا، اس حماب سے ولادت ۱۲۹۲ھ بیس ہوتی ہے، بعد میں مولانا مرحوم کے صاحبز ادے قاری معید صاحب نے لکھا ہے۔مظاہر علوم میں آمد کا سال اپنی تاریخ کبیر سے لکھا کیا ہے۔جیسا کداد پر لکھا گیا کہ چلنے میں اور سبق میں مولانا نیجی نظر رکھتے تھے، تقریر نہایت متانت ہے آ ہستہ آ ہستہ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم کا ایک مقولہ اس ناکارہ نے کی بار سنا، نہایت نیجی نظر فرما کرمتانت سے کئی دفعہ ہاتھ وائیں سے بائیں کرکے ارشاد فرماتے تھے کہ'' ہمیں اس کا یقین ہے، بالکل اعتراف ہے، اس میں نہ تواضع ہا وہ نہ مبالغہ ہے کہ ہم لوگ ان کتابوں کے پڑھانے کے ہرگز قابل نہیں۔' مختلف الفاظ سے اس مضمون کو دہراتے اور پھرایک دم منہ اوپر کواٹھا کر جماعت کی طرف اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کرکے زور سے فرماتے کہ'' یہ جو بیٹھے ہیں ریہ ہم سے بھی پڑھنے ف اس طرح سے ہاتھ کے اشارہ کرکے زور سے فرماتے کہ'' یہ جو بیٹھے ہیں ریہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔'' سرمہ لگانے کی مولانا مرحوم کو بہت کثر ت سے عادت تھی۔

حضرت استاذ مولا نا الحاج الحافظ عبد الطیف صاحب سے تقریباً منطق و فلف کی ہندہ نے ساری کی کتابیں پڑھیں جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا۔ مولا ناکی ولا دت ، میری تاریخ کیسر میں خود مولا ناکی ارشاد فرمودہ کہیں درج ہے ، مگر چونکہ علی گڑھ میں ہوں ، واپسی پراگر کسی نے و ہونڈ کر ہتلا دی تو درج کی جائے گی۔ قرآن پاک حضرت حافظ صاحب نے اپنے وطن بور قاضی ہی میں ایک مجمد مجد برقاف میں مدرس تھے اور اب تک بیدرسائی نام سے تائم ہے۔ اس کے بعد ابتدائی فاری بورقاضی میں مدرس تھے اور اب تک بیدرسائی نام سے قائم ہے۔ اس کے بعد ابتدائی فاری اپنے والد صاحب مولا نا جمعیت علی صاحب سے جوگور نمنٹ کائی ہم اولیور میں شعبہ عربی فاری اپنے والد صاحب مولا نا جمعیت علی صاحب سے جوگور نمنٹ کائی ہم بہاولیور میں شعبہ عربی فاری کے صدر تھے حاصل کی ، پھر حضرت اقد س سہار نپوری کی بہاولیور تشریف بری کے موقع پر مولا نا جمعیت علی صاحب نے حافظ صاحب کو مولا نا کے سپر دکر دیا اور حضرت قدس ہرہ مولا نا کو سہار نپور کے خوف سے حافظ صاحب کو دیو بند ہوتے ویا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس آشریف لے آئے اگر شریف تقریباتھ کی ہوئی۔

(منقول اذکتوب عزیر مولوی عبدالرؤف سلمهٔ این حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قدی سر ف)
حضرت حافظ صاحب رحمه الله تعالی نے ۱۵ ہیں مدرسہ کے کتب خانہ ہے بوستان ، قال
اقول ، ایباغوجی ، مراح وغیرہ لیں اور ۲۳ ہیں اعلی حضرت را بکوری قدی سر فرک تجویز ہے جس کی
تفصیل تحریر احکام سر پرستان میں موجود ہے ، مدری مقرر ہوئے اور مولانا عنایت اللی صاحب
رحمہ الله تعالی مستقل اہتمام کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے متعلقہ اسباق میں ہے جُلا لکین تو مہتم
صاحب ہی کے پاس رہی مگر شرح وقایہ ، اصول الشاشی ، تہذیب مولانا موصوف کی طرف منتقل
ہوئی اور ای کے بعد کتب متفرقہ ہوئی ای اور شوال ۴ س ھے صولانا موصوف کے بیہاں تر ندی ،
بخاری پہلی مرجہ دری میں ہوئی ایں لیے کہ حضرت قدی سر ف کا صبح کا وقت بذل المجبود کے لیے

فارغ کرلیا گیاتھا۔ حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی ہمرکا بی میں شوال ۲۳ ھیں جج کوتشریف لے گئے۔ ۱۳ صفر ۲۸ ھوکو دبلی میں بصر ورت مدرسہ تشریف لے گئے تھے وہاں شخ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشی پر مرض ہمینہ ہوگیا، سب ڈاکٹر وں نے اور طبیبوں نے جواب دے دیا۔ شخ رشید احمد صاحب نے سورو پے پر ایک کار کرکے حضرت ناظم کوسہار نپور روانہ کیا۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بچھل سیٹ پر تکیوں کے سہارے لٹایا۔ بینا کارہ اور پچا جان قدس سرۂ نیج جوتوں کی جگہ بیٹھے۔ کسی کو امید نہ تھی کہ جمنا بھی پار کر گئیں گے بالکل آخری حالت تھی، مگر جمنا کا پارکر نے کے بعد جب حضرت ناظم کوافاقہ شروع ہوگیا تو پورقاضی (وطن) کی سڑک پر پہنچ کر شدت ہوا سرار فر مایا کہ 'میں گھر ہوتا آجاؤں۔''ہم لوگوں نے شدت سے انکار کیا، مگر اللہ کی قدرت کے سہار نپور جہنچ پر المحمد بلام مرض بہت تخفیف تھی لیکن ضعف اور مرض کا کچھاڑ کئی ماہ رہا۔ اس کے بعد ۲۲ سے صفر ۲۲ کے گورشر ورت مدرسہ رنگون تشریف لیے اور وہال طبعیت ناساز ہوئی ۱۲ جمادی الثانی کو سہار نپور جبنچ پر المحمد برائی ہوئی اور وہال طبعیت ناساز ہوئی ۱۲ جمادی الثانی کو ایسی ہوئی اور واپس کے بعد سے مرض کی شدت براھتی ہی جلی گئی، بالآخر ۲ ذی المحب کے دوشنہ کی صحور واپسی ہوئی اور واپسی کے بعد سے مرض کی شدت براھتی ہی جلی گئی، بالآخر ۲ ذی المحب کے دوشنہ کی سے وصال ہوگیا اور ڈ ھائی بی جی شام کو جائی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو سپر دخاک کر دیا گیا۔

• اہے وصال ہوگیا اور ڈ ھائی بے شام کو جائی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو سپر دخاک کر دیا گیا۔

مؤطاا مام محمدائیے حضرت قدس سراہ ہے میں نے کئی سال تک پڑھی اس لیے کہ جب حضرت قدس سرہ نے بذل کی مشغولی کی وجہ سے تر مذی ، بخاری پڑھانی حجوڑ وی تھی تو اس زمانے میں کئی سال تک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ مؤطاا مام محمد ہوا کرتی تھی اور بیسیہ کارسیہ کارہی مستقل اس کا قاری تھا کہ جلدی اور صاف پڑھنے کی مشق تھی اور دوسروں کے پڑھنے میں دہر لگتی تھی۔ اس ناکارہ کے پڑھنے سے تین جار جمعہ میں ختم ہوجاتی تھی۔

۔ نقشہ جواو پر درج کیا گیاان میں بعض کتا ہیں تو مدرسہ کے امتحان میں شامل ہوتی تھیں اور بعض نہیں ہوتی تھیں ،اس لیے کہ جو کتا ہیں مدرسہ کے نصاب میں نہیں ہوتی تھیں یاامتحان کے زمانے میں یاامتحان کے بعد ہوتی تھیں وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔

میں نے اکمال کے شروع میں لکھوا دیا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آ چکا ہے کہ میرے والد صاحب نوراللہ مرقدۂ مدارس کے موجود طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ''اس سے استعداد نہیں بن سکتی کہ مدرس تو رات بھر مطالعہ دیکھے اور سبق میں ساری تقریریں کرے اور طلبہ عظام کا احسان ہے کہ وہ سنیں یانہ میں ،ادھرادھر مشغول رہیں۔''ان کامشہور ومعروف طرز تعلیم جو ایکے خاص شاگر دائن مولا ناعبداللہ صاحب گنگوہی اور میرے بچیا جان میں بھی رہا وہ ہے کہ سارا بارطالب علم کے اوپر رہے ، وہ مطالعہ دیکھے ، سبق کی تقریر کرے۔وہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد

کا کام صرف میہ ہے کہ'' ہوں'' کرے یا''اوں ہوں'' کرے۔اگرطالب علم زیادہ لغویات کہے تو طالب علم کے منہ پر کتاب بھینک کر مارے، جاہے کتاب کی جلدٹوٹ جائے یاطالب علم کی ناک ٹوٹ جاوے۔'' میدان کا مقولہ مشہور ہے مگراس پڑمل میں نے نہیں و یکھا۔ میدا بیا ہی ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کے بارے میں چوتھی بارتل کرنے کا تھم فر مادیا، مگراس پڑمل نہیں فر مایا گیا۔اسی طرز سے میرے والدصاحب اور چھا جان نے پڑھایا۔

میری فاری اورا بتدائی تعلیم عربی تو جیاجان ہے ہوئی اور منطق بھی میرقطبی تک، اسکے بعد منطق کی تین کتابیں سُلُم ،میبذی اورمیر زاہدامور عامد حضرت مولا نا عبدالوحید صاحب ہے،جبیبا کہ او پر لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ساری منطق فلسفہ حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظاہرعلوم ہے،ادب اور فقہ صرف والد صاحب ہے،قد وری،فھۃ الیمن وغیرہ کے بعض سبق جیا جان رحمهالله تعالى سےاور صديث صرف والدصاحب رحمهالله تعالى قدس سرۂ اور حضرت قدس سرۂ ہے۔ مدرسہ میں حدیث کی جو کتابیں ووسرے مدرسین کے بیباں ہوتی تھیں۔ان میں بڑی کمبی تقریریں ہوتی تھیں۔ان کوتقر ریکرتے و کیھ کر بہت مندمیں یانی بھرتا۔ بار بار والدصاحب ہے اجازت لے کرمیں حدیث کا کوئی سبق مدرسہ میں من لیا کروں مگر ہمیشہ نہایت بختی ہے منع کرتے بلکہ ڈانٹ کر ہر دفعہ بیفر مایا کرتے کہ'' تو ہے ادب، گتاخ ہے۔ میراا دب تو جوتے کے زور سے کرتا ہے اوراینے حضرت کا دل ہے کرتا ہے۔''اوریدایک خاص واقع کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف انہوں نے زبانی بھی کئی دفعہ قرمایا کہ''اینے حضرت کے حجرہ کی حبیت پر بھی نہیں جا تا اور میری چھاتی بربھی چڑھنے کو تیارر ہتا ہے، جس کی شرح بیقی کہ میرے والدصاحب کا حجرہ کتب خانه کا عربی کمرہ تھا جواب کتب خانه کا جزء بن گیا اور باہر کا حصہ بالکل خالی تھا جس کو میں شرح تہذیب کے سبق کے ذکر میں ذکر بھی کرچکا، والدصاحب کے ججزہ سے زینہ میں آنے کے لیے ، حضرت قدس سرہ کے ججرہ کی حبیت پرآنا پڑتا تھا تو میں بجائے اس حبیت کے برابر کی منڈیریرے ہمیشہ گزرتا تھاتھی تو ریا کاری ، اس کیے کہ حقیقی ادب تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوا اس بناء پر میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی فر ما یا کرتے تھے کہ'' تو ہے ادب اور گستاخ ہے ، آگر منطق فلسفہ کے کسی استاذ کی بےاد نی کردی اور وہ ضائع ہوگیا تو میری بلا ہے کیکن اگر حدیث یا ک کے کسی استاذ کی ذرا بھی تونے کے اوبی کردی توجیھے ہے گوارانہیں کہتو حدیث یاک کی برکات سے محروم ہوجادے۔' اور بالکل ہی سیح فرمایا ہے۔ مجھ ہے توحقیقی ادب اپنے سی استاذ کانہیں ہوسکا۔ اگر چەمىرى بےاد بی کے باوجودمىر ہےاستاذ ندكورىن كواللەتغالى بہت ہى بلندور جے عطافر مائے بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔حضرت قدس سرۂ اور والدصاحب بوراللہ مرقدۂ کے

علاوه ہراستاذ کابرتاؤ میرے ساتھ ایسامساویا ندر ہاجیسا کہ میں ان کا ہم عصراور رفیقِ درس ہوں۔ ایک عجیب قصہ یا خواب:

جس دن میں نے بیمیبذی شروع کی اس کی رات کودیکھا تھا کہ میں ہاتھی پرسوار ہوں۔ابا جان سے عرض کیا،انہوں نے فر مایا کہ ہاتھی کی شکل مُو رجیسی ہوتی ہے۔ تیرامبیذی کا پڑھنا بیسور کے ہم شکل پرسوار ہونا ہے۔اللہ جانے یہی تعبیر ہوگی یا سچھاور تعلیمی زمانے کی سرگزشتیں تو بہت لمبی ہیں،سب کا احاط بھی کرنا بہت مشکل ہے۔

سیختلف تحریرات میں پہلے گزر چکا اور بیمعروف چیز ہے کہ میری ابتدائی تربیت قید بول کی طرح ہوئی، بغیر والدصاحب اور پچا جان کے کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ میرا انتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا بیندائی مطہراور تھیم محفوظ گنگوہی ثم الد بوبندی، جب بھی اباجان کی نگاہ سے ذرا اوجھل ہوتے توبیت بازی شروع کردیتے۔ ایک دفعہ جمافت سوار ہوئی کہ بیت بازی کا کھیل قرآن پاک کی آیات سے شروع کردیا۔ یعنی ایک شخص آیت پڑھے اور آیپ شریف کا آخری حرف جو ہو دوسرا شخص وہ آیت پڑھے جس کے شروع میں بیحرف ہو۔ آیپ شریف کا آخری حرف جو ہو دوسرا شخص وہ آیت پڑھے جس کے شروع میں بیحرف ہو۔ میر سے دونوں ساتھی حافظ نہیں تھے اور میں بھی صرف نام کا تھا۔ گرخوب یاد ہے کہ نہ معلوم آیتیں کس طرح سوچ لیا کرتے تھے۔ بیجافت تین چارد فعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی اور منشاء اس کا میں جواک کے بیائی ہوجاتی۔ اس

میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال ہے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے محنت تو کم و بیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی جس کی وجہ بیتھی کہ کوئی دوسرامشغلہ تھا ہی نہیں۔ کہیں جانا آئانہ تھا، نیکن منطق کے سال میں چونکہ کتابیں بھی بہت سی پڑھیں۔ حضرت مولا ناعبدالوحید صاحب ہے جو کتابیں پڑھیں روہ تو مدرسہ کے سبق کے ذیل میں پڑھیں لیکن حضرت ناظم صاحب ہے جو کتابیں پڑھیں وہ اپنے والدصاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلاتر جمہ کے پڑھیں، لیکن مطالعہ ان کا دن میں وہ اپنے والدصاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلاتر جمہ کے پڑھیں، لیکن مطالعہ ان کا دن میں وہ کھنے کی خوب نوبت آتی تھی۔

## ابتداء مشكوة:

 خاندتھا اور مدرسہ کے اوقات کے علاوہ میرے والدصاحب اور ہم سب کی گویا رہائش گاہ بھی تھا،

اس میں اس در کی طرف جو مجد کی طرف کھاتا ہے اور وہ مدرس اول فارس کے بیٹھنے کی جگہ تھی ان کا
گدہ وغیرہ وہاں بچھا رہتا تھا۔ اس پر بچھ بچھا کر دورکعت نفل پڑھی، پھر میری طرف متوجہ ہوکر
مشکلا ہی شریف کی ہم اللہ اور خطبہ مجھے سے پڑھوایا۔ پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بغدرہ بیس منٹ بنک
بہت ہی وعا کمیں مائکیں، مجھے معلوم نہیں کیا گیا دعا کمیں مائکیں، لیکن میں اس وقت ان کی معیت
میں صرف ایک ہی وعا کرتا رہا کہ '' یا اللہ! حدیث پاک کا سلسلہ بہت دیر میں شروع ، وا، اس کو
مرف تک اب میر سے ساتھ وابستہ رکھے۔'' اللہ جل شانہ نے میری تا پاکیوں، گندگیوں، سیئات
کے باوجود ایسی تبول فر مائی کہ محرم ۲۲ ھ ہے رجب ۹۰ ھائک تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایسا
زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں حدیث پاک کا مشخلہ نہ رہا ہو۔ اگر چہو عا کے وقت میں سیسوج رہا تھا
کہ یہ کیمے ہوسکتا ہے، اگر میں نے پڑھ بھی لیا پھر مدرس بھی ہوگیا تو حدیث پاک پڑھانے تک وئی
بارہ برس تو لگ ہی جاویں گے کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو کیم اسلام سے مدرس تھے
ابرہ برس تو لگ ہی جاویں گے کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو کیم اسلام سے مدرس تھے
اس وقت تک مشکلو تھ کئی نہیں بہنچ تھے، گر اللہ جل شانہ مسبب الاسباب ہے کہ جب وہ کسی کام کا
ارادہ فرماوے تو اسباب تو خود اس کی مخلوق ہے۔

۳۲ ھیں مشکوۃ پڑھی۔ ۳۳ و ۳۳ ھیں دورہ۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ ۳۵ ھے ہذل شروع ہوئی جو ۵۷ ھیں ختم ہوئی اوراس کے بعداوجز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ ھیں ختم ہوئی اوراس کے بعداوجز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ ھیں ختم ہوئی اوراس کے ساتھ ہی شروع ہوتے رہے جواللہ تعالی کے فضل سے اب تک ساتھ و سے جی اور شوال اسم ھے علم حدیث کی تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا جو ۸۸ ھتک رہا اوراس کے بعد مزول آب کی وجہ سے تدریس کا مبارک سلسلہ چھوٹ شروع ہوا جو ۸۸ ھتک رہا اوراس کے بعد مزول آب کی وجہ سے تدریس کا مبارک سلسلہ چھوٹ سے اللہ ہی کا اسلام باتی ہے ، دیکھیئے میری برائی اللہ اس کو آگے باتی رہنے دیں گی یانہیں۔

#### دوره كاسال:

شوال ۳۳ ہے ہیں میرے دورہ کا سال شروع ہوا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہ تو مجھے کہیں ملازمت کرنی ہے نہ مدری کا شوق، اس لیے دورہ کی کتابیں ایک سال میں پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ ابوداؤ دشریف میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاص سبق تھا، جومیرے حضرت قدس سرۂ کے زیانے میں بھی اہتمام ہے میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوتا تھا۔ شوال ۳۳ ہے میں حضرت قدس سرۂ نے حضرت شخ نوراللہ مرقدہ کی معیت میں حجاز کا دہ مشہور ومعروف معرکۃ الآراء سفر کیا جس میں کابل کی طرف ہے آکر ہندوستان پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا

تھااوراس کے قصےاب تومشہور ومعروف ہو چکے ہیں،حضرت مدنی قدس سرۂ کی مختلف تصانیف میں اور مولا نامحد میاں صاحب سابق ناظم جمیعة العلماء کی تصانیف میں مختصر ومطول آیکے ہیں اور حضرت قدس سرۂ کی غیبت میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسباق تر مذی ، بخاری بھی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماس آ مجکے تھے۔لیکن میرے وہن میں چونکہ سارے دورہ کی کتابیں ا كي سال ميں بر هنائيس تفاء اس ليے ميں نے صرف ابوداؤ د ميں شركت كى اور والد صاحب نوراللّٰہ مرقدۂ ہے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بہت خوشی ہے انہوں نے اس کی اجازت دی۔ چند ہی روز بعد میرا کا ندھلہ جانا ہوا تو میرے بھو بھامولا نارضی الحن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ے بیفر مایا کہ 'تو نے تر مذی بخاری کیل سے کیوں نہیں پڑھی؟' میں نے اپنامنصوبہ بتایا۔انہوں نے فر مایا،''میراانداز ہیہ ہے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ تونے ان سے تر مذی نہیں پڑھی۔'' مجھے بڑی حیرت ہوئی ، بڑا تعجب ہوا۔ میں ای دن آنے والا تھااس لیے کہ ایک ہی شب کے لیے گیا تھا ،گر میں نے کا ندھلہ ہے ہی ایک خط والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بہت زور کا لکھا کہ پھو پھا صاحب سے بیمعلوم ہوکر بڑی حیرت ہوئی، میں نے جو پچھ کیا جناب والا کی اجازت ہے ہی کیا۔ وہ خط میری واپسی کے ایک دن بعد پہنچا۔اس کو پڑھ کرمیرے والدصاحب رحمداللدتعالين فرمايا كد ونهيس، ميس نے تو كوئى ايسى بات نهيس كهى مميال رضى كوسى بات سے شبه موا ہے۔' مگر میں نے انداز وبیر کیا کہ پھو پھاصاحب کی روایت سیجے ہے اور والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یراس کا احساس ضرورہے،اس لیے میں نے اپنی تجویز کے خلاف ابوداؤ دشریف کے ساتھ تر مذی بھی شروع کر دی۔ تر مذی شریف کے بعد بخاری شریف اور ابوداؤ دشریف کے بعد نسائی شریف والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہاں ہوئی اور چونکہ بخاری شریف پہلی دفعہ ہوئی تھی اس لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسائی شریف کا گھنٹہ بھی بخاری جلد ثانی کودے دیا اورنسائی شریف جمعہ جمعہ بوری کرائی۔ بخاری شریف جلد ٹانی میں کتاب،النفسیر میں آ دیھےصفحہ سے زیادہ ایک گھنشہ میں سبق کسی دن میں نہ ہوتا تھا۔ آیات کا پڑھنا اور اس کے بعد امام بخاری کی تفسیر کے متعلق کلام فر ما نا۔ حافظہ چونکہ ماشاء اللہ احیما تھا اس لیے آیت کے بیڑھنے میں تو ان کو دیرنہیں لگتی تھی ، فورأ پڑھتے تھے۔اس لیے کہ قرآن پاک بہت از برتھا۔البتہآیات کی مشہورتفسیراورامام بخاری رحمہ الله تعالیٰ کی تفسیراوران دونوں میں تطابق میں دیریکتی تھی۔

# ميريه والدصاحب كي تدريس بخاري:

اس زمانے میں میراایک رفیقِ درس حسن احمد مرحوم سہار نپوری محلّہ کھالیہ یار کار ہے والا ،نہایت ہی متین ، نیک اور میرے والد صاحب قدس سرۂ کا گویا عاشق زار ،ا تنامعتقد کہ حدثہیں۔ دورہ سے پہلے تو میری مرحوم سے جان پہچان کچھزیادہ نہ تھی، صرف ایک نیک طالب علم سمجھتا تھا۔ گردورہ میں اس کے جو ہر کھلے۔ مرحوم میرے پاس ہی بیٹھتا تھا اور میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر نقل کرتا تھا۔ میں نے اس کو جوانی کے زمانے میں بھی کوئی فخش مذاق کرتے نہ دیکھا نہ سنا۔ میرے اور مرحوم کے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے دورہ میں دواہتمام تھے۔

#### حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام:

ایک بیر کہ کوئی حدیث الی نہ ہو کہ استاد کے سامنے پڑھنے ہے رہ جائے ، دوسرے میہ کہ ہے وضوکوئی حدیث نه پڑھی جائے۔میرااورمرحوم کا دستور بیتھا کہ ہم میں ہے جس کو وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ،اس لیے کہ ۲۰۵ سگھنٹے مسلسل سبق ہوتا ، وہ دوسر ہے کو کہنی مار کرایک دم اٹھ جا تا اور دوسرا ساتھی فوراُ ابا جان پرکوئی اشکال کر دیتااگر چهاس کی نوبت تو بہت کم آتی تھی مہینے دومہینے میں اس کی نوبت آتی تھی اس لیے کہ صحت اچھی تھی اس سیہ کار کا تو اس زمانے میں ظہر کے وضو سے عشاء یر ﷺ کامعمول سالہاسال رہا پھر بھی بھی نہ بھی ضرورت پیش آ جاتی والدصاحب پہلی ہی مرتبہ میں ہمچھ گئے تھے کہ ایک دم ایک ساتھی اٹھا اور ایک منٹ میں آسٹینیں اتارتا ہوا بھا گا ہوا آر ہا ہے اس ہےان کو بھی انداز ہ ہو گیا تھا اور اس چیز ہےان کومسرت بھی تھی ایک دفعہ حسن احمد مرحوم اللہ تعالی اس کو بہت ہی در جے عطاء فر ماو ہے میرے کہنی مار کرایک دم اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی میں تے والدصاحب نوراللّٰہ مرقدۂ ہے عرض کیا کہ حضرت! فتح القدیر میں بول لکھا ہے اور یالکل ہے سوچ کہا،میرے بھی ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ فتح القدیر میں کیا لکھا ہے،کیکن میرےاس فقرہ پر کہ'' حضرت فنح القدیر میں یوں لکھا ہے۔'' میرے والدصاحب بےساختہ ہنس پڑےاور کتاب میں نثان رکھ کراوراس کو بند کر کے مجھے ہے فر مایا کہ'' جب تک حسن احمد آئے میں تمہیں ایک قصد سنا دوں ، میں تمہاری فتح القدیر ہے کہاں لڑتا بھروں گا۔'' میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دستور اسیاق میں قصے سنانے کا بہت کثرت ہے تھااور میرے حضرت قدس سرہ کا بالکل نہ تھااور میں نے حدیث پاک دونوں سے پڑھی۔اس لیےسال کےشروع کے تین جیار ماہ تو والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کا انتاع ریااورا خیرسال میں حضرت قدس سرۂ کا۔ بہرحال والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح القدىرى بحث كى جگدا يك قصد سنا ديا \_ ہم دونوں نے وضوميں آ دھے منٹ ہے زا كدبھى نەلگتا تھا، اس لیے کہ اوپر ہی لوٹوں میں یانی تھرا رہا کرتا تھا، آ داب کی رعایت تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی اور وضو کے جارفرائض پر ہاتھ پھیزنے میں کیا دیرنگتی ہے۔اس کے بعد والدصاحب قدس سرۂ کامعمول میے ہو گیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی اٹھتا ، والدصاً حب رحمداللہ تعالی ایک قصہ

سادیے تھے۔لیکن حضرت قدس مرۂ کے دورہ میں اس کی پابندی تورہی کہ کوئی حدیث الی نہیں ہوئی کہ جواستاذ کے سامنے نہ ہوئی ہو۔لیکن دضو کا بیا ہتمام نہ ہوسکا ،اگر چہ حضرت قدس مرۂ کے یہاں صرف دوہی گھنٹے ہیں ہوتا تھا ،اس لیے وضو کا ٹوٹا بھی یا دنہیں اور والدصا حب نوراللہ مرقدۂ کے یہاں محمد اللہ تعالیٰ کے یہاں کے یہاں ماجہ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اور ابن ماجہ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اور ابن ماجہ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اس سال ناظم صاحب کے یہاں بہلی دفعہ گئی ہوئی تھی اور ابن ماجہ کئی سال سے مولا نا ٹا بت علی صاحب کے یہاں ہوتی تھی اور یہ میں کھوا چکا ہوں کہ والدصاحب نے سے کررکھا تھا کہ حدیث کی کتاب میرے اور حضرت کے علاوہ کی سے نہ ہوگی۔

دورہ کے ختم پراس سیدکار نے اپ والدصاحب نوراللہ مرقدۂ سے ہدایہ ثالث شروع کی ،اس زمانے میں مطالعہ کا چرکا پڑ گیا تھا۔ صدیث کی کتابیں ہو چکی تھیں ،دن بھر خوب مطالعہ دیکھتا تھا اور مغرب کے بعد موچیوں کی مجد میں جہاں میر سے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام اکثر رہتا تھا، ہدایہ کا سبق ہوتا تھا، میں تنہا ہی تھا، ہدایہ برنقلی اور عقلی ،احادیث کے اور کفایہ اور عنایہ کے ، فتح القدیر کے خوب اعتراضات کیا کرتا تھا۔ والدصاحب نوراللہ مرقدۂ نے دودن کے بعد بیارشاد فرمایا کہ '' طالب علموں کی طرح پڑھنا ہوتو پڑھ مُدَرِسوں کی طرح پڑھنا ہوتو اپنے آپ جاکر اشکال جواب دیکھتے رہو۔''

مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اپنے کسی استاذ پر کبھی ول میں اعتراض بیدا نہ ہوا ، نہ یہ گھمنڈ پیدا ہوا کہ میرے اشکال کا جواب استاذ سے نہیں آیا ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑاا حسان ہے۔

۱۰ اذی قعدہ کومیر ہے والدصاحب قدس سرہ کا انقال ہوگیا، یا تو ایک سال پہلے بیجذبہ تھا کہ تر ندی شریف، بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالی ہی ہے پڑھنی ہے اور اباجان سے شروع ندگ ، لیکن ان کے انقال کے بعد رستوریبی ہے کہ قد را ورمجت زندگی میں کم ہوتی ، انقال کے بعد بڑھ جاتی ہے، اب بیجذبہ بیدا ہوا کہ تر مذی شریف، بخاری شریف پڑھ کی ، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی حیات میں بیہ جذبہ تھا کہ حضرت کی واپسی پر دوبارہ پڑھوں گا۔ مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے انقال کے بعد بیدنیال ول سے نہ بیدکہ نکل گیا، بلکہ اس کا عکس دل میں جم گیا۔

#### حضرت ہے دوبارہ احادیث پڑھنا:

حفرت قدس سرہ کی بینی تال ہے واپسی پرتر مذی شریف جواب تک میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ہے بندھی، حضرت کے یہاں شزوع ہوئی اور حضرت نے تشریف لاتے ہی اس سید کارکواور میرے عزیز دوست مخلص اور رفیق حسن احمد مرحوم کو دونوں کو بیت تم فرمایا کہ''تر مذی شریف، بخاری شریف مجھ ہے دوبارہ پڑھو۔''انکار کی تو کیا مجال تھی اور اس کا شائہ بھی کسی حرکت ہے ظاہر نہیں کر سکتے سطے کہ دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اس زمانے میں اس سید کارنے خواب دیکھا کہ حضرت شنخ الہند قدس سرۂ ارشا دفر مارہ ہیں کہ'' مجھ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھ۔''

حضرت يشخ البندرحمه الله تعالى مالنا تشريف نے جانچکے تھے، بہت سؤچآر ہا كه خواب كى تعبير كيا ہوگی؟ حضرت قدس سرہ ہے خواب عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہاس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ مجھ ہے بخاری شریف دوبارہ پڑھو۔اس وقت تو اپنی حماقت سے تعبیر تبجھ نہ آئی ہلیکن بعد میں شمجھ میں آ گیا کہ اِس وفت پیننخ البند فی الحدیث کا مصداق ،حضرت قدس سرۂ کے علاوہ اورکون ہوسکتا تھا۔ بهرحال تغميل ارشاد میںشروع تو ہم دونوں نے کر دیا کہکن میرار فیق حسن احمد مرحوم اس سال فنون کی کتابیں پڑھتا تھا اور وہ بخاری شریف کے نیچے سی مطالعہ کی کتاب کور کھتا تھا۔ میں اس برشدت ے انکار کرتا تھا۔ کہ بیتو بہت ہے اولی ہے، صدیث یاک کی بھی اور استاذ کی بھی ،ایسا ہر گزنہ کر۔ مگراس کومیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے عشق تو ان کی زندگی میں ہی تھا اور ان کے انتقال کے بعد میری طرح پیرجذ ہواور بھی بڑھ گیا تھا کہ اب تو حدیث کسی ہے نہیں پڑھنی ۔ میں نے اس کے بالقابل بیہ کوشش کی کہاتنے تو ی اشکالات د مادم کروں کہ حضرت قدس سرہ تبحرعلمی کو دیکھے کر یوں فر مادیں کہ تخصے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،تقریباً بیسال میراایسا گزرا کہرات دن میں دو ڑھائی گھنٹہ سے زیادہ سونے کی نوبت نہیں آئی۔اس لیے کہ مدرس ہوگیا تھا۔جس کا قصہ آ گے آ رہا ہے اور دوسبق میرے دواستادوں کے یہاں سے اصول الشاشی چیا جان نوراللہ مرقدہ کے یہاں ہے علم الصیغہ مولا ناظفر احمد صاحب کے یہاں سے منتقل ہوکر آئے تھے اور دونوں میری بے برمی کتابیں تھیں،جس کی تفصیل آئندہ تدریس میں آئے گی۔اصول الشاشی کے مطابعے میں کئی تھنٹے خرچ ہوتے لیکن عشاء کے بعد ہے رات کے تین حیار بچے تک میں ترمذی شریف، بخاری شریف کا مطالعہ دیکھا کرتا تھااور فتح الباری بمینی قبسطلانی ،سندھی کےابواب بہت ہی بالاستیعاب اورغور ہے دیجتا اور جہاں کوئی اشکال پیش آتا ،اس کونوٹ کرلیتا۔ جواب نوٹ نہ کرتا اور صبح کو حضرت قدس سرهٔ کی خدمت میں ، الله مجھے بہت ہی معاف فرمائے۔ د مادم اعتراضات کرتا ،مگرا لله كابرائى احسان ب، اى كالطف وكرم ب\_ الله لله أخصِي فَنَاءَ عَلَيْكَ، مجھاس كالبھى واہمہ نہیں ہوا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالی ہے میری بات کا جواب نہیں آتا۔ جب شیطان ذرا سا وسوسہ کا شبہ بھی ڈالتا تو میں اپنے دل ہے کہتا'' بے غیرت ساری رات تو کتاب دیکھی سخجے

اعتراض کرتے شرم نہیں آتی۔'' دوڑ ھائی ماہ ای مناظرے میں گزاردیے۔اس واقعہ کومولا ناعاشق الہی صاحب نوراللہ مرقدۂ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی کچھا جمالاً لکھاہے۔

میراادرحسن احمد مرحوم کا بیمعمول تھا کہ مبتی کے بعد ہم دونو ں حضرت کے پیچھے پیچھے دارالطلبہ سے مدرسہ قدیم تک آتے ، حضرت قدس سرۂ ، دوماہ کے بعد حب معمول دارالطلبہ ہے تشریف لا رہے تھے اور ہم دونوں چھھے تھے، مدرسہ قدیم کے قریب املی کی ٹال جہاں آج کل آرامشین لگ گئی ہے،اس کے بالمقابل حضرت کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوکر یون ارشا دفر مایا کہ '' ساری عمرے میتمنار ہی کہ ابوداؤ دشریف پر پچھ کھوں اور کئی وفعہ شروع بھی کیا مگر پورانہ ہوسکا۔ حضرت گنگوہی رحمہاللہ تعالیٰ کی حیات میں ہمیشہ تقاضار ہا کہ کھوں اور جواشکال ہوگا حضرت سے یو چھتار ہوں گا۔حضرت کے بعد طبعیت سرد ہوگئی۔لیکن پھر خیال ہوا ہمارے مولانا پیچیٰ صاحب تو ۔ حیات ہیں جہاںاشکال ہوگاان ہے الجھتے رہیں گے۔ مگران کے انتقال پرتو خیال بالکلی ہی نکل گیا تھا۔اب بیرخیال ہے کہ اگرتم دونوں میری مدد کروتو شایدلکھ سکوں۔'' حضرت کا ارشاد صحیح تھا اس ليے كميں نے خودحضرت كے مودات مين ايك موده ديكھا تفاجس ير "حَلَّ المَعْقُود فِي أبي دأو د مَّسرّة تُالِئَة " كالفظ لكها جواتها مسوده كود يكها جائے جومدرسہ كے كتب خانه ميں محفوظ ہے، نام میں کچھاشتباہ ہے،علی گڑھ ہے واپسی پراگر وفت ملاتو میں خود دیکھے کرادوں گا،اگر کوئی د یکھنا جا ہے تو مدرسہ کے کتب خانہ میں دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ'' حصرت! ضروراور بیمیری وعا كاثمره ہے۔'' حضرت نے فرمایا''اس كا كيا مطلب؟'' ميں نے مشكوٰة شريف كي ابتدائي دعا کا ذکر کر کے عرض کیا کہ'' حضرت اب تک اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ،اب سمجھ میں آ منی کهآنچه دس برس تو حضرت کواس شرح میں لگ ہی جائیں گےاوراس وفت انشاءاللہ بینا کارہ بھی حضرت کی برکت ہے صدیث پڑھانے تک پہنچ ہی جائے گا۔ ''حضرت کا چہرہ مسرت ہے کھل گیا۔میرے حضرت قدس سرۂ خوبصورت بہت تھے۔حضرت تھانوی قدس سرۂ کا مقولہ میرے حضرت کے متعلق کہیں طبع شدہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ مولا ناخلیل احمد صاحب تو گلاب کا پھول ہیں۔اس لیے کہ حضرت قدس سرۂ کے چہرے پر غصہ اور خوشی الیمی صاف نظر آیا كرتى تقى كەپے تكلف محسوس ہواكرتى تقى \_

ابتداء تاليف بذل المجهود:

حضرت قدس سرۂ نے اسکے دن مجھے بلا کر کتب خانہ سے کتابوں کے نکا لنے کی ایک فہرست مجھے لکھوائی۔ چنانچہ ہوئے الاول کو مدرسہ کے کتب خانہ سے کتابیں لی گئیں اور دارالطلبہ کے خزانے والے کمرہ میں بذل المجمود کی تالیف کی ابتداء ۳ یا ۳ رکھے الاول ۳۵ ھیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی میں ای جذبہ اور کوشش میں کہ حضرت دوبارہ نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ میرے ساتھی میں ہوتے ، خاص طور پر مجھے بخاری شریف میں میرے بے جا سوالات پر بہت ہی چیں بجیں ہوتے ، خاص طور پر مجھے بخاری شریف میں اشکالات کی زیادہ مہولت بیدا ہوگئ، دو گھنٹے میں سبق ایک صفحہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جمادی الاول آگیا اور بخاری شریف کے چند پارے ہوئے۔ حضرت قدس سرہ، نے ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا کہ' میں تو رجب میں بہاولیور کا وعدہ کرچکا ہوں، کتاب بہت باتی رہ گئی۔ میرے بعد مولوی ثابت علی صاحب، مولوی عبد الطیف ہے بوری کر لیجیئو۔''اس فقرہ سے زمین پاؤل سے نگل گئی، میں نے اینے دل میں سوچا کہ جوآپ سے بھی پڑھنانہ چا ہتا ہو وہ اگلے سے کیا پڑھے گا۔

میرااور حسن احمر کامعمول دارالحدیث میں حضرت قدس سرۂ کے دائی طرف بیضے کا تھا، وہاں ایک الماری رکھی رہتی تھی، اس میں حضرت قدس سرۂ کی اور میری اپنی کنا میں رہتی تھی، اس لیے کہ میرے مطالعہ کی کتاب دوسری میرے گھر برتھی۔ یہ منظر بھی ہمیشہ آتھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت قدس سرۂ کامعمول ہمیشہ جنو لی زینہ کی طرف جانے کا تھا اور اوپر جا کر ہمیشہ دارالحدیث کے بہلے درواز ہے ہے داخل ہوتے، طلبہ ایک دم کھڑے ہوجاتے، تپائیاں ہٹا دیتے، حضرت کے لیے ایک دم راستہ کھل جا تا۔ ارشادِ بالا کے بعد جب دوسرے دن حضرت سبق کوتشریف لے کئے اور دارالحدیث کے پہلے درواز ہے ہاندرقدم رکھا اور سامنے میں اپنی جگہ رہبیں تھا تو وہ مظر آج بھی میری آتھوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ حضرت اپنی جگہ سششدر کھڑے رہو گئے، قدم مظر آج بھی میری آتھوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ حضرت اپنی جگہ سششدر کھڑے رہو گئے، قدم و کیے کہر جہاں بیضا تھا وہ اس لیے کہ شروع کی اور دورائے میں بیضا ہوا تھا اور حضرت کے بیضے و کیے کر جہاں بیضا تھا وہاں سے کھڑا ہوا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمحے دکھے لیا اور قعا اور حضرت کے بیضے و کی کہنے وکی اشکال تھا، نہیں رمضانی حافظوں کی طرح سے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہنے وکی اشکال تھا، نہیں رمضانی حافظوں کی طرح سے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہنے وکی اشکال تھا، نہیں مرمضانی حافظوں کی طرح سے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہنے وکی اشکال تھا، نہیں مرمضانی حافظوں کی طرح سے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہنے وکی اشکال تھا، نہیں بڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں درونوں گھند میں بڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں درونوں گھند میں بی پڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں بیا درونوں گھند میں بی پڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں درونوں گھند میں بی پڑھتا تھا، کسی میں بون کی کرتے ہیں بیا درونوں گھند میں بی پڑھتا تھا، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں بیا درونوں گھند میں بی پڑھتا تھا، کسی بی بھی بیا درونوں گھند میں بی بیا درونوں گھی نہیں بیا درونوں گھی بیاں بیا کہا کہ بیاں کیا تھا کہ کروں بیاں بیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کروں بیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا درونوں گھی بیاں بھی بیاں کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کروں کے بھی بیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کو کی کو کو کی کروں کے دیس کی کروں کی کرونوں گھی کی کی کی کی کروں کیا کہ کی کرون

آیک دفعه احتیاطاً حضرت کے کان میں ڈال بھی دیا کہ'' حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفرتو تجویز ہوگیااور بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بوری کرنی ہے۔'' مگر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پیے' لایانعم' نہیں فرمایا۔

تيسرا دورشروع ببوا:

میں نے شوال میں حضرت رحمہ اللہ تعالی ہے ، عرض کیا کہ'' جھنرت! بذل کے لیے وقت بہت تھوڑ املیّا ہے ،اس لیے بذل پہلےصرف تیسرے چوشنے گھٹے میں ہوتی تھی ،میراخیال ہے کہ تر مذی شریف حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے حوالے کردیں اور بجائے سے کے شام کو ابوداؤہ شریف پڑھادیا کریں، میری ترفدی شریف، بخاری شریف تو حضرت کے پاس ہوگئ، میری تمنایہ ہے کہ بقیہ کتابی بھی ہرسال ایک ایک کتاب ہوکر پوری ہوجا کیں۔' حضرت نے بری مسرت سے اس کو قبول فر مالیا اوراس لیے کہ ایک کتاب ہوکر پوری ہوجا کیں۔ ' حضرت نے بری مسرت عین تمناتھی، دوسرے اس سید کار کے اوپر حضرت کی شفقت بے پایاں کی وجہ سے ابوداؤ دیکے عین تمناتھی، دوسرے اس سید کار کے اوپر حضرت کی شفقت بے پایاں کی وجہ سے ابوداؤ دیمولی، شعبان کرھانے سے حضرت کے یہاں ابوداؤ دیمولی، شعبان تک اور شوال ۲۳ ھی بین، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں اس سال مسلم شریف اور نسائی شریف حضرت کے پاس ہوگی، حضرت کے پاس برخی، ابن ماجہ شریف دونوں بزرگول کے پاس پڑھی، ابن ماجہ شریف دونوں بزرگول کے پاس پڑھے کی نوبت نہیں آئی، البتہ مدید پاک ہیں پڑھی، ابن ماجہ شریف دونوں بزرگول کے پاس پڑھے نی نوبت نہیں آئی، البتہ مدید پاک ہیں پڑھے تھے۔لین بھر ماہ مبارک آگیا اور پھر حضرت کی طبیعت ناساز ہوگئی اس لیے پوری نہوگی۔ کا محادی سے میر سے والدا ورانور کشمیری کا شخف:

طیاوی شریف اولا میں نے اپ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیے مشکوۃ کے ساتھ بڑھی۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شخ الحدیث والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شخ الحدیث دارالعلوم و یو بند کو محاوی شریف ہے بہت خصوصی تعلق تھا، اس بناء پر گنگوہ کے قیام میں والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے طیاوی کا ار و ترجمہ بھی شروع فر مایا تھا۔ اس کا اشتہار بھی ویا گیا تھا۔ اس کا بہت ساحصہ میرے بچا جان نور اللہ مرقدۂ نے بھی ابا جان کی تعمل تھم میں لکھا، گرمقدر ہے پورا کا بہت ساحصہ میرے بچا جان نور اللہ مرقدۂ نے بھی ابا جان کی تعمل تھم میں لکھا، گرمقدر سے بورا نہوس کا۔ اُسا تید و چھوڑ کرمتون حدیث کا فلاصہ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر کو تھوں لے کھینا سے موضوع تھا۔ حضرت مولا ناسیدا نور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہوسی فر مایا کہ میری مواہش ہے کہ طحاوی کی دونوں جلد میں وار انعلوم میں اس پر قابونہ پاسکا، تم مطاہر علوم میں بھی ہے فر مایا تھا، اس مطاہر علوم میں بھی ہے مظاہر علوم میں بھی اس بی تعالیٰ نے بہتے فر مایا تھا، اس مطاہر علوم میں اس بی تو ایونہ پاسکا، تی دفعہ تھے کا مشاہر علوم میں بھی اس اس بی دونوں کا بوری کو جو اور اور پھر بخاری شریف کی جگہ کے جارت تھا۔ خدا کر سے آیندہ بھی طحاوی دی جانے دواہ ہم مجھا اور ایک سبق تعیدہ کو کی طحاوی شریف کا شوقین اس کی دونوں کا بورا کرادیا کر سے آیندہ کی دونوں جلدوں کو پورا کرادیا کر سے۔ مشکوۃ والے سال میں کو کی طحاوی شریف کا شوقین اس کی دونوں جلدوں کو پورا کرادیا کر سے۔ مشکوۃ والے سال میں کو کی طحاوی شریف کا شوقین اس کی دونوں جلدوں کو پورا کرادیا کر سے۔ مشکوۃ والے سال میں کو کی طواوی شریف کا شوقین اس کی دونوں جلدوں کو پورا کرادیا کر سے۔ مشکوۃ والے سال میں کو کی طوری کو کی طوری کرانہ کیا کہ دونوں کورنوں کورنوں کورنوں کورنوں کرانہ کی کر کے کیا تھا۔ مداکر سے آیندہ کورنوں کورنوں کورنوں کورنوں کرانہ کیا کر سے سے کہ کورنوں کورنوں

ا پنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو راللہ مرقد ہ نے تقریباً ایک جلد پوری اور دوسری کا پجھ حصہ پڑھا اور اس کے بعد مؤطا امام محمہ کے ساتھ پچھ حصہ حضرت قدس سرۂ کے بہاں پڑھا۔ حضرت قدس سرۂ کامعمول اول تریزی شریف، اس کے بعد بخاری شریف اور اس کے ختم پرمؤطا امام محمد اور طحاوی شریف کامعظم حصہ اولا طحاوی شریف کامعظم حصہ اولا اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے تقریباً ڈیڑھ جلد پڑھی اور اس کے بعد تبرکا ووسر سے سال میں ایکے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے تقریباً ڈیڑھ جلد پڑھی اور اس کے بعد تبرکا ووسر سے سال میں سرۂ سے بڑھی۔

به تو طالب علمي كا دورتها ، جوبهت ہي عجلت ميں چندوا قعات <u>كھے۔</u>

#### اپ مدری کی سنو:

محرم ۱۹۵۵ ہے کے ترو عیں بینا کارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدری کا اور میری طرف اسباق نشق ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی اور لیس صاحب کا خطوی مؤلف التعلیق ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی اور لیس صاحب کا خطوی مؤلف التعلیق الشیح ، جوآج کل جامعہ اشر فیہ لاہور میں اعلیٰ مدرسین میں شار ہیں ، مدیث و تغییر کی کتا ہیں کثر ت سے پڑھاتے ہیں انہوں نے بہت اطلاص وعمیت سے ایک نصیحت کی جس نے جھے بہت کام دیا۔ انہون نے کہا ''میاں صاحب الیک بات غور سے من لوء بھی انہوں نے کہا ''میاں صاحب الیک بات غور سے من لوء بھی اور طلبہ کے مزاج کے موافق ہو الیک کرو سے میں بھر زئیس چلے کا۔ طالب علم کی نگاہ میں محبوب بن جاؤئم اس کی ذرا پرواہ نہ کرنا کہ طالب علم کی نگاہ میں محبوب بن جاؤئم اس کی ذرا پرواہ نہ کرنا کہ طالب علم نے مطالعہ دیکھا یا تبیل طلب میں شور مج جائے گا۔ وہ نیمیں کہنے کے جم سے مطالعہ کی گرفت کی جاتی ہے جائم ہے گزشت دیکھا نہ ہیں ہوائی ہے باہم ہے گزشت کی جائے گا۔ وہ نیمیں کہنے کے کہم سے مطالعہ کی گرفت کی جاتی ہے باہم ہے گزشت کی ہم جائے گا۔ وہ نیمیں کہنے کے کہم سے مطالعہ کی گرفت کی جائی ہے گا۔ وہ نیمیں کہنے کے کہم سے مطالعہ کی گرفت کی جائی ہے باہم ہے گزشت کی ہو جائے گا۔ وہ نیمیں کہنے کے کہم سے مطالعہ کی گرفت کی جائی ہے ہوائی ہے باہم ہے گزشت کی ہم ہوائی ہے باہم ہے کا میں ہونی کہا ہم کی استعداد کے موافق ہے باس کی سہم ہوائی ہو جہا ہے گا جہ بی ہی نہ ہو چھا اخر بی بہت کام دیا۔ میری جہالت پر ان کی نصیحت نے بہت ہی سے دی بہت کام دیا۔ میری جہالت پر ان کی نصیحت نے بہت ہی سے دی بہت ہی دی خوا کہ دیا۔ میری جہالت پر ان کی نصیحت نے بہت ہی سے دی ہو کہا۔

پروں۔ میرے ابتدائی تقرر کے وقت جومحرم ہے ہوا تھا، دوسبق ایک میرے جیاجان نوراللہ مرقدۂ کے یہاں ہے اصول الثباشی کا اور دوسرا حفرت مولا نا ظفر احمد عثانی تھانوی حال شخ الاسلام پاکستان جو اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تضعلم الصیغہ منتقل ہوکر آیا اور دونوں کتابیں میری ہے پڑھی تھیں۔ علم الصیغہ کا پچھ زیادہ فکر نہ ہوا، البتہ اصول الشاش اہم تھی۔ جماعت بھی اس کی پچھ بردی تھی۔ میں نے بچا جان نوراللہ مرقدۂ ہے بوچھا کہ سبق کہاں ہے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فکھ کے ایک ورق کے بعد ہے ہے مگر میں نے اس لیے کہ مجھے طلبہ کا اندازہ تھا کہ طالب علم دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ بچا جان ہے امر کی بحث دوورق پڑھ لیے، ایک طلبہ کا پڑھا ہوا اور دومرا بے پڑھا، ان سے توا ہے بی ضا بطے پر پڑھے کہ جلدی جلدی بلکن چونکہ اعلان بدھ کو ہوگیا مقاور شنبہ ہے بہتی شروع تھے، اس لیے دو تین دن میں سب اصول میں اصول الثاث کے شروح واثی، نورالانوارومنار، اس کی شرح کشف الاسرار، حسامی اور اس کی جتنی شروح مل سکیس، توشیح کو بعد تواثی، نورالانوارومنار، اس کی شرح کشف الاسرار، حسامی اور اس کی جتنی شروح مل سکیس، توشیح کے بعد تو پہلے ہی بچھا، مبتی کہا ہوگا۔ اتنایاد ہے کہ پہلا دن تو فیصل فی الاموں ہوکر کہا قصل فی الامور ہے۔ میں کتا ہو کہا ہوگا۔ اتنایاد ہے کہ پہلا دن تو فیصل فی الامور پرخرج ہوا تھا۔ اس کے بعد پوراا یک ہفتہ کیا کہا ہوگا۔ اتنایاد ہے کہ پہلا دن تو فیصل فی الامور پرخرج ہوا تھا۔ اس کے بعد پوراا یک ہفتہ اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دودن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دودن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ جن کے دری میں کرنے کے خروب کیا تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ کہا کہا کہا کہ کو دری میں لگا جو پچا جان، ایک دودن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ

9/

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جماعت نہایت مئوکد تحریری اور زبانی درخواست کے کرئی پنجی کہ''ہم اصول الشاشی تجھ سے اول سے پڑھنا چاہتے ہیں۔'' ہیں نے کہد یا'' مدرسہ کا سبق ہے میرا ذاتی سبق نہیں ، مہتم صاحب تکم دیں گے تو مجھے انکار نہیں۔'' چونکہ ایک بڑے مدرس کے یہاں سے نتقل ہوکر آئی تھی ،اس لیے باضابط تحریری درخواست کی تو لوگوں نے ہمت نہیں کی ، البتہ خصوصی لوگوں نے زبانی ان سے کہا ، انہوں نے انکار کر دیا۔ البتہ بیافع ضرور ہوا کہ بعض اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کو میرے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کو میرے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے مدری پراعتر اض تھا۔ مگر اکا برکی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علی الاعلان اعتر اض کا اِس زمانے میں دستور نہیں چلا تھا ، بالحضوص بڑوں کی طرف سے ،اس لیے مہتم صاحب کو میر کی طرف سے مطمئن اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو میر کی طرف سے مطمئن کر دیا۔ اللہ ان بڑ جنے والوں کو بڑی جزائے خیر دے۔

میرا ابتدائی تفررمیرے حضرت قدس سرۂ کی تجویز ص پر ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرہایا '' قرضہ بہت ہے، شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، کم سے کم تنخواہ ص ہونی جا ہیے۔'' اس پراصرار بھی فرمایا۔گرمیرے حضرت نے فرمایا کہ '' مدرسہ کی روایت کے بھی بیخلاف ہے، رعایت ہی رعایت ہے۔'' اس لیے کہ مولانا

منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سہار نپوری میرے سے پانچ برس پہلے کے مدرس تھے اور اس وقت تخواہ تر قیات ہوکرس تک بہنچی تھی جومیر ہے تقرر کے ساتھ بھی میری وجہ سے من ہوئی تھی۔ مولانا مرحوم کا ابتدائی تقرر شوال ۳۰ ھ میں بلآنخواہ معین مدرس کا ہوا تھا اور شوال ۳۲ھ سے دس روپے مشاہرہ پر شخواہ دار ملازم ہوئے تھے اور پھر آ ہتہ آ ہتہ تر قی کرتے کرتے مدرس دوم تک بہنچے تھے اور ۳۳ ھ جمادی الاول ۸۸ھ و بوقت صبح انتقال فر ما گئے اور صابی شاہ میں مدفون ہوئے نوراللہ مرقدۂ اعلی اللہ مرتبہ۔

مولا ناظفر احمصاحب کے پاس بھی معترف اس وقت میزان منشعب سے شروع ہوکر قد وری تک پہنچ تھے۔ یہ دونوں پیزیں بھی معترف اور حاسدین کے لیے موجب محکدرا ورگرانی تھیں۔ خود مولا نامنظورا حمصاحب کو بھی فطر تأخیال تو ضرور ہونا جا ہے تھا گرانہوں نے اس کا اظہار کھی نہیں کیا۔ البعتہ بھے سے یہاصرار کیا کہ 'میں نے اصول الشاشی اب تک پڑھائی نہیں اور قد وری گی دفعہ پڑھا چکا ہوں، اصول الشاشی تیری پڑھی ہوئی ہے، تھے اس میں پڑھا چکا ہوں، اصول الشاشی تیری ہڑھی ہوئی ہے، تھے اس میں آشائی رہے گی۔ ''میں نے مولا نامر خوم سے کہا کہ ''بالکل صحیح فرمایا، بہت آسانی رہے گی۔ اصول الشاشی میری پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں مہتم صاحب سے کہوں کہ آپ کو بدل دیجئے یہ دشوار ہے، اس لیے کہ تہم صاحب سے الشاشی میری پڑھی ہوئی بھی صاحب سے درخواست کر کے تبادلہ کرلیں گے تو بچھے کوئی گرانی نہ ہوگی۔'' مرحوم کواس کی ہمت اس لیے نہ ہوئی کہ حضرت قدس مرۂ کے دور میں اخر دور تک کسی مدرس کا خود سبق ما نگنا انتہائی عیب سمجھا جا تا تھا اور درخواست کر کے تبادلہ کرلیں گئے وہوئی ہی رہتی تھی، تو اس کا دستور یہ تھا کہ کوئی مدرس ایے دوست کواس پر آمادہ کرلیتا تھا کہ جب تھیم اسباق کا وقت آئے اور کما ہے کا نام کی جائے ہو تو تو تو کہیں اور ان کی بات حضرت کے یہاں بھی جائے۔ میں اور ان کی بات حضرت کے یہاں بھی جائے۔

# كتب زيريد ريس زكرياعفي عنه

ازمرم ٢٥ متاشعبان ٢٥ م:

علم الصيغه - مائة عامل منظوم - شرح مائة - خلاصه نحومير - نفحة اليمن - مُدية المصلى - صول الشاشي - قال اقول، تين سبق مستقل -

ازشوال ٢٥ هتاشعبان ٢١٥ ه:

مرقاة \_ قدوري \_ شرح تهذي \_ كافيه \_ نورالا بيناح \_ اصول الشاشي \_ شرح جامي \_ بحث فعل، بحث اسم نصف پرنتقل ہوگئی \_ عجب العجاب \_ فيحة اليمن \_

ازشوال ٢٦ هتاشعبان ٢٥ ه:

مقامات \_سبعه معلقه \_قطبی میر \_ کنز \_ قند وری \_ اصول الشاشی \_

ازشوال ٢٢٥ هناشعبان ٢٨ه:

ہدار اولین ۔ حماسہ بعدعشاء۔ بذل کی وجہ ہے بعض سبق خارج میں ہوا کرتے تھے۔ ایک سبق حضرت کی اشراق کی نماز تک اور ایک سبق عصر کی نماز کے بعد بھی اکثر پڑھانے کی نوبت آئی ، شعبان ۳۸ ه میں حجاز چلا گیا اورمحرم ۳۹ ه میں واپسی ہوئی ،اس ز مانہ کے سبق یا زہیں ،لیکن ہدا ہے اولین تین دفعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور قطبی میر تولا تُعَدُّبُ وَلا تحصی مثوال ٣٦ھ سے شعبان مہم ھ تک شاید ہی کوئی ایساسال گزراہوگا جس میں قطبی تقید بقات اور میر قطبی میرے یہاں نہ ہوئی ہو۔اکابر مدرسین منطق ہے گھبراتے تھے،میرقطبی اورقطبی تصدیقات اورشرح تہذیب کی جماعت بھی اکثر میرے ہی یہاں رہتی تھی۔شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے تک پہنچ جاتی تھی۔ اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلیٰ تحقیق ہے نہیں پڑھاتے تھے جیسا کہ اس زمانہ کے علماء کرام پڑھاتے ہیں کہ کوئی کتاب الا ماشاءاللہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ میں نے تین سال''نورالانوار'' یڑھائی اور ہرسال''نورالانوار'' کے بعداس کی جگہ ٹسامی ہوا کرتی تھی۔ بحث فعل کے بعد بحث اسم بھی اکثر تین ربع کے قریب ہوجاتی تھی۔ دورہ کے سبق صرف تین گھنٹے ہوتے تھے۔ دومیں تر نذی ، بخاری اور ایک میں ابوداؤ د ، پھرمسلم پھرنسائی اور دورہ کے اسباق میں ایک سبق بیضا وی شریف کا تھا،اس کے بعد مَدَ ارک اس کے بعد کشاف ۔ایک گھنٹہ ہدا بیا خیرین کا تھا،اس کے بعد درمخار۔ ایک گھنٹہ تو منبح تلویج کا تھا۔ اس کے بعد مسلم الثبوت۔ اس کے بعد کوئی تیسری کتاب بھی اکثر ہوجاتی تھی۔سب سے پہلے دورہ میں سے توشیح نکلی تھی اور اس کا گھنشہ سلم شریف کو دیا گیا تھا۔ پھر ہدایہ نکلا۔ پھر بیضا وی نکلی۔اب ماشاءاللہ چھے گھنٹے دورہ شریف کو دیئے جارہے ہیں پھر بھی حضرات محققتین عظام رات کواور جمعہ کو پڑھاتے ہیں پھر بھی مشکل ہے دورہ پورا ہوتا ہے اور اب تو محققتین عظام جلالین وہدا بیوغیرہ بھی ماشاء اللّٰدرات کو پڑھاتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ ان کی تحقیقات میں اوراضا فہ فر مادیں۔ میری طالب علمی اور ابتدائی مدری میں ۲۳ ھ تک بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت قدس سرہ کے

دور میں رات کو پڑھانا مدرس کی نالائفتی سمجھا جا تا تھا کہ کتاب پڑھانے پر قادر نہیں تو بالکل صحیح ہے۔

ازشوال ۴۰ هاشعبان ۲۱ ه:

رجب اسم ھے بخاری کے تین پارے ناظم صاحب کے بیباں سے منتقل ہوکر آئے۔

ازشوال اسم هتا شعبان ۲۳هه: مشکلوة شریف

ازشوال ۲۴ هتا شعبان ۳۳ ه. مفکلوة شریف

ازشوال۳۳ ه تا شعبان۴۳ ه. مفکوهٔ شریف۳

ازشوال ۲۴ هتاصفر ۲۴ ه.

شوال ۴۴ هیں سفر تجاز کوروا تکی ۴۵ هیں مدینه طیب کا قیام اور و ہاں مدرسه شرعیه میں مغربی طلبه کوابوداؤ دشریف اورالحاج عبدالحمید کومقامات عربی زبان میں پڑھائی اور بعض کتب کی تالیف، جو نقشه تالیفات میں آرہی ہیں۔

#### از ۱ اصفر ۲ ۲ هاتاشعبان ۸۸ ه:

ین کاره ۱۸ اصفر ۳۷ ہے کو جاز کے طویل سفر سے واپس پہنچا۔ ۱۸ اصفر ۳۷ ہے کو ابوداؤ دصفحہ ۹۸ سے ناظم صاحب سے منتقل ہوکر آئی۔ اس کے ساتھ ہی نسائی شریف شروع ہوئی، اس کے بعد مؤطأ امام محمہ، بخاری از جزء ۱۴ چار پارے، اس کے بعد سے ابوداؤ دشریف تو مستقل ۵۵ ہ تک اس ناکارہ کا سبق رہا۔ بخاری شریف کے متعلق حضرات سر پرستان نے ۴۷ ہے بیس بیہ تجویز کردیا تھا کہ ترفدی صدر مدرس مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس ہواور بخاری شریف زکریا کے پاس، اس لیے کہ حضرت ناظم صاحب کو اس پر بہت بڑھ گئے تھے۔ مگر ناظم صاحب کو اس پر بہت زیادہ تا ٹر قاتی اور گرانی تھی اور ہوئی بھی چا ہے۔ اس لیے زکریا نے سر پرستان کی اجازت بہت زیادہ تا ٹر قاتی اور گرانی تھی اور ہوئی بھی چا ہے۔ اس لیے زکریا نے سر پرستان کی اجازت سے یہ طے کردیا کے برخ اور بخلہ خانی کا افتتاح ناظم صاحب بودھایا کر سے اور جغلہ خانی ناظم صاحب بودھایا کر سے اور جغلہ خانی ناظم صاحب بودھایا کر سے اور جغلہ خانی ناظم صاحب برخ صادیا کریں۔
صاحب بعد مغرب پڑھادیا کریں۔

وونوں جلدیں بھی زکریا کے پاس ہوئیں۔

سے دونوں جلدیں مع ابوداؤ و کے زکریا سے پاس ہوئیں۔ناظم صاحب کے انتقال کے بعد سے ابوداؤ دمولا ٹا اسعد اللہ صاحب کی طرف منتقل ہوکر بخاری شریف کی دونوں جلدیں زکریا کے پاس رہیں۔تاشعبان ۸۸ھ۔

صفر ۲۷ ھے بعد سے چونکہ ذکریا کے اوقات زیادہ فارغ تھے،اس لیے دورہ کے مدرسین میں سے علالت یاطویل سفر کی وجہ ہے جس کا سبق منقل ہوتا ترندی ،سلم وغیرہ وہ ذکریا کے پاس شقل ہوا کرتا تھا۔ شاکل تو کئی سال مسلسل رہی ، جس کی تفصیل میں تطویل ہے، کا پی تقسیم اسباق میں تفاصیل موجود ہیں۔ مسلسلات کی ابتداء میں تو خصوصی احباب وقنا فو قنا اجازت لیتے رہتے تھے، لیکن ۵۳ ھے۔ باضا بطرز کریا کے سبق ختم ہونے کے بعد جمعہ کو ہونے گی ، جو ۸۸ ھ تک رہی۔ مسلسلات کی حرب اس لیے بخاری شریف مولا نا یونس صاحب کی طرف نتقل ہوئی ، اس لیے سمالات کا شور ہوگیا اور جوئی ، اس لیے مسلسلات کا شور ہوگیا اور جوئی ، اس لیے مسلسلات کا شور ہوگیا اور جوئی بہت جمع ہوگئے تھے۔ تقریباؤ برٹھ ہزار کا مجمع ہوگیا، جس میں اکا بروخواص بھی بہت جمع ہوگئے تھے۔

ان خانوں میں کتابوں کا استیعاب ہیں۔ دوچارا ہم کتابوں کی یا دداشتیں ہیں، قبلی میر تو ہرسال دو تین دفعہ ہوجاتی تھی، اس لیے کہ منطق ہے سب ہی تھبراتے تھے۔ چھوٹا مدرس میں ہی تھا، قبلی میر تو ہوتی ہی تھی۔ میر تو ہوتی ہی تھی۔ میر تو ہوتی ہی تھی۔ تہذیب اور شرح تہذیب کی جماعت بھی میر ہے یہاں قبلی تک پہنچ جاتی تھی۔ نورالانواراوراس کے بعد حسامی تین سال مسلسل ہوئی۔ سالوں کی تعیین تھے اندارج میں نہلی۔ اس زمانے کا نقشہ موجود تو ہے مگراس وقت ملائیں جمکن ہے بعد میں کسی کو ملے تواضا فہ ہوجائے۔

مدرین ما میرے ماطان کہ کوئی مدرس اپنے لیے کوئی کتاب نہیں ما تگ سکتا تھا ، البتہ جو کتاب کوئی یہ میں او پرلکھ چکا ہوں کہ کوئی مدرس اپنے لیے کوئی کتاب نہیں ما تگ سکتا تھا ، البتہ جو کتاب کوئی مدرس کی دفعہ پڑھاچکا ہواس کے مانگنے میں کوئی تر دونہیں ہوتا تھا۔ کوئی مدرس نگ کتاب ما نگنا جا ہتا تھا تو آپس کے مدرسین میں بیہ طے ہوجا تا تھا کہ جب فلاں کتاب کا نام آئے تواس کے نام تجویز کرادی جائے۔

جھے ادب سے پھر شوق بھی تھا اور والد صاحب نوراللہ مرقدۂ نے پڑھایا بھی پھر محنت سے تھا،
شوال ۲۳ ھیں میں نے مہتم صاحب سے عرض کیا''اگر نامناسب نہ ہوتو مقامات تقسیم اسباق
کے وقت میں میرے لیے بجویز فرماویں۔''مہتم صاحب نے بہت ہی شفقت سے بیفرمایا کہ
''ایک ہی سال تیری مدری کا ہوا ہے، ابھی تقاضا ہی کیا ہے؟ انشاء اللہ مقامات بھی پڑھائے گا اور
حدیث بھی پڑھائے گا، جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب نہیں۔''میرا خیال تھا کہا گرمہتم صاحب نیم
درفنی ہوں تو پھر کی مدری سے، بچا جان یا مولا نا ظفر احمہ سے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام
کراویں۔اس لیے کہ زیادہ جرح مہتم صاحب یا مولا نا ثابت علی صاحب مرحوم کی طرف سے ہوا
کراویں۔اس لیے کہ زیادہ جرح مہتم صاحب یا مولا نا ثابت علی صاحب مرحوم کی طرف سے ہوا
کر تی تھی۔اس اس کے مین اور ہی میں ہوتی تھی۔مولا نا ظفر احمد صاحب کے بیباں اسمال
شریف جمتھرالمعانی، شرح جامی بحث اسم بھی ہوتی تھی۔مولا نا ظفر احمد صاحب کے بیباں اسمال
جلالین ان کے بڑے شوق پر میر سے بچا جان نے تبحویز کرائی تھی اور میر سے بچا جان نورالٹد مرقدہ
جلالین ان کے بڑے شوق پر میر سے بچا جان نے تبحویز کرائی تھی اور میر سے بچا جان نورالٹد مرقدہ

#### سبعه معلقه كاسبق:

جب ادب کی کتابول کا نمبر شروع ہوا تو متبتی کا نام بولا گیا اور وہ مولا نا نابت علی صاحب کے بہال کھی گئی تھی ،اس لیے کہ اوب کے سبق اس زمانے میں تین ہی مدرسوں کے بہاں ہوا کرتے سے ۔مولا نا ثابت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ،مولا نا ظفر احمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور پچا جان نور اللہ مرقدہ متبتی کے بعد سبعہ معلقہ کا نام بولا گیا۔اوب کی کتابیں آ دھ گھند بھی ہوجاتی تھیں ،اس کے علاوہ دوسری کتابیں ایک گھند ہو جو چکا تھا اور مولا نا ظفر احمہ صاحب اور پچا جان اپنی آپائی کتاب اوب کے علاوہ دوسری کتابیں ایک گھند ہو جو چکا تھا اور مولا نا ظفر احمد صاحب اور پچا جان اپنی کتابیں بدل لوتو ادب کے متنوں مدرسین کا گھند پر جو چکا تھا اور مولا نا ظفر احمد صاحب اور پچا جان اپنی کتابیں بدل لوتو برائی لیا ہیں بدل لوتو انہوں نے عرض کیا کہ بہلی بہلی وفعہ آئی ہیں اور ادب کی کتابیں بیہ حضرات کی دفعہ بڑھا تھے۔ مہتم صاحب نے مولا نا ثابت علی صاحب پر اصرار کیا کہ تنبی اور سبعہ معلقہ آ دھا آ دھا گھنشہ بڑھا دیں مولا تا ثابت علی صاحب نے در اشدت سے انکار کیا ،جلدی ہولئے کے مولا نابہت عادی بڑھا دیں مولا تا ثابت علی صاحب نے ذر اشدت سے انکار کیا ،جلدی ہولئے کے مولا نابہت عادی بڑھا دیں مولا تا ثابت علی صاحب نے ذر اشدت سے انکار کیا ،جلدی ہولئے کے تو اس بیا گھنٹہ مشکل ہے '' بیائے گھنٹہ مشکل ہے' ' بیائے گھنٹہ مشکل ہے ' مولا تا عبد اللطیف دوران ور بڑی لذین ہوتی تھی۔ تین چارمنٹ سکوت اور ردوقد ح میں گزرے۔مولا تا عبد اللطیف

صاحب نے زکریا کانام پیش کردیا۔مولانا ظفراحمرصاحب نے بڑے زورے تائیدگی''ضرور بہت اچھی پڑھائے گا۔'' میرے چیا جان نے بھی فرمایا کہ''اچھی پڑھائے گا۔'' اس میں اگر مخالفت کرتے تو مولانا ثابت علی صاحب کرتے ،گروہ بھی متنتی کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔حضرت رحمہ اللّٰدتعالیٰ نے ارشادفرمایا،''لکھ دو'' پھر کیا تھا، مجھے وہ منظر ہمیشہ یا درہے گااور بڑالطف آتا ہے۔

مهتم صاحب رحمه الله تعالى:

حضرت مہتم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر جھکے ہوئے اور بہت دنی ہوئی آ واز سے فرمایا: '' میں نے تو مقامات کوبھی انکار کر دیا تھا۔'' مِسن مِسن توسب نے سن گرمطلب میں ہی سمجھا۔اس کے بعد مقامات کا نام لیا گیا، اب تو میری بھی زبان روز سے کھل گئی، میں نے عرض کیا''میں تو دونوں کتابیں آ دیھے <u>گھنٹے</u> میں پڑھادوں گا ، بلکہ حضرت مہتم صاحب اگراعلان فرمادیں تو مقامات کاسبق آ دھ گھنٹہ پہلے ہی شروع ہوجائے گا تو دونوں سبق بون بون گھنٹہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے جائے بین نہیں نہ میں جائے پیتا ہوں۔'' وہ بھی میرے نام لکھی گئی۔مقامات پر تو کوئی شورشغب نہ ہوا، اس لیے کہ بیرجماعت مشکو ہ کی جماعت تھی لیکن سیعہ معلقہ کی جماعت دورے کے بعد کی جماعت تھی اور بیوہ لوگ تھے جوگز شتہ سال دورے میں میرے ایک ساتھی بھی رہ چکے بتھے ،اس لیے معلقہ کی جماعت نے بہت زور وشور ابتداء میرے خلاف اسی طرح کیا کہ حضرت قدس سرۂ تک نہیں بہنجا، البتہ مہتم صاحب تک بڑی بڑی شکایات پہنچتی تھیں۔اس زمانے میں مدرسہ کا قانون میتھا کہ مدرس ہرکتاب کوجس کو بڑھائے تو دو نسخے ایک مطبع کے بھی لےسکتا تھا، ایک گھر پرمطالعہ کے لیے، ایک درس گاہ میں پڑھانے کے لیے اور مختلف مطابع کی تو ہر کتاب کا ایک تسخه مختلف حواشی کی وجہ ہے بھی لے سکتا تھا۔اس سیہ کارنے ایک تو مکاری بیرکی کدکوئی نسخہ معلقہ کا مدرسہ ہے بہیں لیااور شرصیں بھی اینے نام پرکوئی نہیں لی ،ایک آ دھ مولا ناظفر احمد صاحب سے کہدکران کے نام پر لی ، ایک چیاجان کے نام پراورمعلقہ کے چند نسخے مختلف مطابع کے میرے تجارتی کتب خانے میں بھی موجود تنھے۔جولوگ میرے مخالف تنھاور دہ ابتدائی مدرسین بھی جن کومیرے معلقہ پررشک وحسد فطری چیزتھی ،انہوں نے ان طلبہ کی بہت مدد کی اور جولوگ معلقہ پڑھ چکے بتھےان کوبھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دق کرنے کے واسطے بھیجا کرتے تھے ،مگر اللہ کے انعامات کا نہ بیسیہ کارشار كرسكتا ہے نه شكرا واكرسكتا ہے، جولوگ مجھے دِق كرنے كے واسطے معاند بن كرمعلقه ميں شريك ہوا کرتے تھےان کی درخواستیں معلقہ میں داخلہ کی مہتم صاحب کے پاس د مادم پہنچی شروع ہو کمیں۔ ایک صاحب نے جومیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی مخالفین میں ہے تھے مہتم صاحب سے کہا کہ''معلقہ والے بہت رور ہے ہیں ان کا ناس تو مار دیا ،ان کوحضرت مولا نا ذوالفقار

صاحب كى اردوشرح'' البعليقات على السبع المعلقات مدرسه سے دے دوكه ان كو پچھرتو بينة جلے'' مہتم صاحب نے قرمایا کہ اردوشرح ادب کی کتاب کی ملنے کی ممانعت ہے، مگران صاحب نے بہت زور دیا کہ'' معلقہ والے بہت رورے ہیں۔''مہتم صاحب نے فرمایا کہ''میرے یاس تو معلقہ میں داخل ہونے کی درخواشیں آ رہی ہیں ہتم کیوں رور ہے ہیں؟''لیکن ان کےشدیداصرار یر مہتم صاحب نے ایک تحریر میرے یا س بھیجی کہ'' معلقہ کے طلبہ تعلیقات مانگتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟''میں نے اس پرلکھو یا کہ''میرا کوئی حرج نہیں ، بڑے شوق سے دے دیں کیکن طلبہ کے لیے اردوتر جمہ مصر مجھتا ہوں۔''مولا ناا در لیس صاحب کی نصبحت نے یہاں بھی مجھے بہت کا م دیا اوراس دن سے میں تعلیقات کو خاص طور سے دیکھے کر جاتا تھا اور تبھی تبھی اپنی حمافت سے پیلفظ تھی کہددیتا تھا کہ' تم میں ہے کس کے پاس تعلیقات ہوتو دیکھ لینا،مولا ناٹے بیمطلب تحریر فرمایا مگرمیرے نز دیک بیمطلب زیادہ اچھاہے۔''اس پراوربھی طلبہ میں شوق و ذوق پیدا ہوا اور معلقہ كى شركت كى درخواستى بهى برده كئيس تو آخرييس ناظم كتب خان نے لكھا كە" معلقه كاكوئى نسخه كتب خانہ میں نہیں ہے، مزید خرید نے کی اجازت دی جائے ،اس پر حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتب خانے سے دریافت کیا کہ" زکریا کے پاس کتنے نسخے ہیں؟" کتب خانے نے جواب دیا کہاس کے پاس نہ کوئی متن ہےاور نہ کوئی شرح مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قاصد ہے وجی اصل کتاب کی درخواست لانے والاتھا، دریافت فرمایا کہ وہ اپنی کتاب میں پڑھاتا ہے؟ طالب علم نے جواب دیا کہاس کے پاس تو کوئی کتاب ہیں ہوتی ،اشعبار حفظ پڑھتا ہے اور حفظ ہی ترجمهٔ اورمطلب سب مجھ کہتا ہے۔' کڑ کین تھا، زیانہ جا ہلیت تھا، سبعہ معلقہ کے سارے ہی اشعار عشقیه مضامین کے بیتھے، بالخصوص امرؤالقیس کا قصیدہ خوب باد تھا۔حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت قدس سرہ کے یہاں درخواست لکھی کہ''سبعہ معلقہ کتب خانہ میں ختم ہوگئی جماعت بڑھر ہی ہے،مزیدخریداری کی اجازت دی جائے۔''میراا نداز ہیہ ہے جواس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے حضرت قدس سرۂ کو بھی مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اُس تحریر ہے بڑی مسرت ہوئی، حضرت قدس سرہ نے تکھوا دیا کہ'' دس نسخے فوراً خرید لیے جا کیں۔'' دوسری صبح کو میں اپنے مکان سے دارالطلبہ سبق پڑھانے کے لیے جارہا تھا اور مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھالے پارکی طرف ہے مدرسہ تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فر مائے اور بہت ہی بلندور جے عطا فر مائے ،مرحوم کا مکان قاضی کے محلے میں تھا،کیکن نوراںٹُد مرقدۂ کا دستور بیرتھا کہ گھرے چلتے وقت ایک دن غربی نالے ہے آتے اور ایک دن شہر کے چ بإزارے آتے اورایک دنمشر فی نالہ کھالہ پار کی طرف سے آتے اوران کے گھرے مدرسہ تک نتیوں سر کوں برجن جن چندہ دینے والوں کے گھر بڑتے ، جائے تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پر ہوتے ، ان کے گھر جا کر بہت خوشا مدانہ لہجے میں کہتے ،'' بھائی تمہارا چندہ نہیں آیا، وہ بہت شرمندہ ہو کریا تو ای وقت پیش کرتایا تھوڑی دیر بعد خود لے کرمدرسے آتا۔

حفرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواللہ تعالیٰ بہت ہی بلند در ہے عطافر مائے ، وہ بہتم مدرسہ بھی جے ، مفتی مدرسہ بھی وہی ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی مستقل مفتی اخیرز مانہ کے علاوہ نہیں ہے ، خصوصی خصل چندہ شہر بھی وہی ہے کہ محصل شہر تو ایک اور صاحب ہے ، لیکن جب وہ یہ کہتے کہ مخصل شہر تو ایک اور صاحب ہے ، لیکن جب وہ یہ کہتے کہ مخطل اللہ کے میبال گیا تھا اس نے چندہ نہیں ویا '' تو مہتم صاحب خوداس کے گھر جاکر تقاضافر ماتے ہوئیا کہ اور ان میں بھی خود جایا کرتے ، کوئی ناظم اوقاف علیحدہ نہیں سے جو عدالتی کام کرتا۔ اللہ بہت ہی بلند درج عطافر مائے ، جب میں مقابلہ سے سلام نہیں سے جو عدالتی کام کرتا۔ اللہ بہت ہی بلند درج عطافر مائے ، جب میں مقابلہ سے سلام کرتے ہوئے آگے گزراتو یہ منظر بھی بمیشیا درج گاکہ حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنہیج جوان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے ہوئے آرہ ہے تھے ، میرے مونڈ ھے پر ماری اور فر مایا کہ دسترے سیدھ معلقہ نے ہتی کردی ، میں نے تو مقابات کو تھی انکار کردیا تھا ، بھائی معاف کرد ہیے ۔ "جمع بھی بہت ندامت ہوئی اور اب بھی جب یہ قصہ یا وا تا ہے تو مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو اضع پر بے اضیار آنسونگل پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ، حضرت اس میں معافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو اضع پر بے اضیار آنسونگل پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ، حضرت اس میں معافی کی کوئی بات نہیں ۔ جناب کاار شاوابتدائی مدرس ہونے کے لحاظ سے بالکل مناسب تھا۔ "میں نے عرض کیا کہ معلقہ بالخصوص امر وَالقیس کا قصیدہ پڑنے کے ذیائے ہی ہے یاد تھا اور ہیدواقعہ تھا کہ معلقہ بالخصوص امر وَالقیس کا قصیدہ پڑنے کے ذیائے ہی ہے یاد تھا اور ہیدواقعہ تھا کہ منظ ہی خیار اور اس معلقہ کے ہنگا ہے نے ،

خدا شرے برانگیزد درو خیرے نہاں باشد میری ادب دانی کواتی شہرت دی کہ مولا نابدرائحن صاحب کا جوقصہ علی میال نے مولا نابوسف صاحب دھے اللہ تعالیٰ کی سوائح کے صفحہ الا براکھا ہے وہ اس کا تم تھا وہ بہت مختفر لکھا گیا ہے۔ مولا نابدرائحن صاحب، جواس زمانے بیل کھٹو بیل سب نج تھے کا ندھلہ تشریف لے جاتے وقت سہار نپور آئے کہ رابت ادھر سے بھی ہے ، سہار نپور بیل ان کا قیام خواجہ مظاہر حسن مرحوم کے مکان پر ہوا کرتا تھا۔ وہ ال قیام فر مایا اور دن کا زیادہ حصہ حضرت قدس سرہ کی خدمت بیل اور میری تعزیت میں مدرسہ میں گزرتا، انہوں نے نہایت خفیہ میری تحقیقات خوب کیں ، اللہ جزائے خیر دے اور جب ہرخض کی زبان سے میری ادب دانی سی تو مرحوم کو بہت سرت ہوئی اور مجھ سے از راہ شفقت فر مایا کہ '' تیرے ادب کی بردی تعریف سی ہے ، تیرے لیے مولوی فاضل کا امتحان دینا بہت آسان ہے ، جلد از جلد امتحان کا فارم بھیج دے ، اس میں تیری کا میا بی بھٹی ہے ، اس کے بعد

میں تجھے اپنے ساتھ لکھنؤ لے جاؤں گااور چندمہینے انگریزی پڑھا کر زبان کاامتحان بی اے کا دلوا دوں گا،اس کے بعد علی گڑھ کا کج کے ناظم دینیات کی ملازمت جوصرف میری ایک تحریر پرمل سکتی ہے، تین سورویے تخواہ ہے تخصیل جائے گی۔'' میں نے معذرت کردی۔ وہ خاندان میں برے شار ہوتے تھے،ان کے سامنے سب اہلِ خاندان ادب کی وجہ سے حیب رہتے تھے، بہت کم گوتھے، میں نے بہت ادب سے معذرت کر دی کہ سہار نپور چھوڑنے کا تو ارادہ نہیں ہے، انہیں گراں ہوا، فرمایا: '' بے وقوف ہے۔'' ایک آ دھ لفظ اور بھی کہا، گریس ساکت رہا۔ انہوں نے اگلے دن کا ندهله جا کرمیرے والد کے حقیقی ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا مولا ناشمس الحس صاحب رحمهالله تعالى كوجوخاندان مين نهايت غصيار بمشهورمعروف يتصاوران كےسامنے بھی خاندان کے بروں کی ان کے غصہ کی وجہ ہے بولنے کی ہمت کم ہوتی تھی ، مجھے سمجھانے کو بھیجا، مرحوم کو حضرت قدس سرهٔ کی وجہ ہے مجھ پر شفقت تھی اس لیے وہ حضرت قدس سرہ ہے بیعت ہو چکے تھے۔مرحوم کی عادت ریھی کہ جس بات کووہ بہت اہتمام ہے کہنا جایا کرتے تھے تو ابتداء کلام اس طرح ہوا کرتی تھی'' اے کہے توایک بات کہہ دوں ۔'' اس سے اہمیت مقصود ہوتی تھی اور اس جملہ کو دود فعہ کہا کرتے تھے۔ وہ عصر کے وقت تشریف لائے ،میرے یہاں جائے کا دور چل ر ہاتھا۔ فر مایا کہ ' تیرے یاس آیا ہوں۔' ' میں سمجھ گیا۔ مرحوم میرے باپ کے حقیقی ماموں اور اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا تھے۔ میں نے حائے پیش کی اور عرض کیا کہ اب تو وقت بہت قریب ہوگیا، وفت تھوڑا ہی ہے،مغرب کی نماز پڑھتے ہی حاضر ہوجاؤں گا۔نماز پڑھتے ہی میں ان کو لے کر ز ناندمکان کی حصیت پر چلا گیا۔سردی کا موسم تھا،مغرب سے لے کرعشاء کی اذ ان ہوگئی، وہ مجھے سمجھاتے رہےاورمیرےلڑ کین پربعض مرتبہ چہرے پرغصہ بھی آ جاتا تھا۔ان کےارشاد کا خلاصہ بیتھا کہ شادی ہوچکی ہے،گھرولا دت بھی قریب تھی ،سب سے بڑی بچی اہلیہ مولوی پوسف مرحوم کی ولا دت کا زمانہ قریب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیشرہ کی شادی بھی کرنی ہے، آٹھ ہزار قرضہ بھی ے، پندرہ رویے تخواہ میں کیا کیا کرے گا؟

میرے جواب کا خلاصہ بیتھا کہ' بیتو ہمیشہ سنا اور پڑھا ہے، جناب کواس سے بھی انکار نہ ہوگا کہ مقدر میں جو ہے وہ تو مل کررہے گا اور جومقدر میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ میں جس ماحول میں ہوں اس میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں بیہ بھی اللہ کا احسان ہوگا، اس کم عمری میں عنفوان شباب میں علی گڑھ کے ماحول میں میرامحفوظ رہنا بہت ناممکن ہے، وہ فرماتے تھے دنیا وار الاسباب سے اسباب کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے ، محض مقدر پرنہیں رہا جاسکتا۔'' میں نے وض کیا، بالکل مجمح فرمایا، ذرااس میں تامل نہیں لیکن اسباب کے درجے میں دوسب موجود ہیں،

ایک مدرسہ کی ملازمت، جو یقینا محدود ہے، دوسرے کتابوں کی تجارت جس میں اللہ جل شانۂ بھتنا مجمی عطافر مائے ،کوئی تحدید نہیں۔' عشاء کی اذان پرمیرے مخدوم و کرم میرے والدصاحب کے ماموں رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا'' اے کے توایک بات کہددوں؟'' میں نے کہا'' ضرور'' تو نے جو کچھ کہا، اگر دل سے ہوتو تیرامنہ چوم لینے کے قابل ہے، گر میں مجھتا ہوں کہ تو نے سب پچھ زبان زوری سے کہا ہے، میں نے عرض کیا'' دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانۂ اس کو دل سے بھی کردے۔' وہ بھی تشریف لے گئے۔

میر بیض معاصر عزیزوں کوجن کا نام لکھتانہیں جاہتا، میری بیترکت اس قدرنا گوار ہوئی کہ چند ماہ بعد جب کا ندھلہ گیا تو میرے بروں نے تو کوئی تعرض نہ کیا، مگر میر بے معاصرین نے بہت ہی طعن و تشنیج سب و شتم کیا اور اور ایک عزیز مرحوم نے تو سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا جتی کہ چند معاصرین اعز ہ کمی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ مرحوم خفا ہوکر یہ کہہ کراٹھ جاتا کہ میں ایسے کمینے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوار انہیں کرتا، جوصد نے وز کو ق کی روٹیوں کوعزت کی شخواہ پرتر جے دیتے ہوں۔" اور مرحوم خوب خفا ہو لیکن اللہ جل شاند کا اس سیکار کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہمیشدر ہا کہ جوابرتراء میں بہت زور سے خفا ہوئے وہ انہا میں اسے بی زیادہ محبت، عقیدت اورا گریوں کہوں کہ عشق میں بہت زور سے خفا ہوئے وہ انہا میں اسے بی زیادہ محبت، عقیدت اورا گریوں کہوں کہ عشق میں بار بلانے کے تار بھی دیتا میر ابار بار جانا تو بہت مشکل تھا ، بھی بھلا جاتا ۔ وہ مرحوم اکثر یہاں آتا ، بار بلانے کے تار بھی دیتا میر ابار بار جانا تو بہت مشکل تھا ، بھی بھلا جاتا ۔ وہ مرحوم اکثر یہاں آتا ، بی کئی دن رہتا اورائ کا اصرار میتھا کہ 'میرے سینے پر ہاتھ رکھ ، اس سے سکون ہوتا ہے۔" کئی کئی دن رہتا اورائ کا اصرار میتھا کہ 'میرے سینے پر ہاتھ رکھ ، اس سے سکون ہوتا ہے۔" کئی گئی دن رہتا اورائ کا اصرار میتھا کہ 'میرے سینے پر ہاتھ رکھ ، اس سے سکون ہوتا ہے۔" نقسیم جائیدا و میں بڑ ھانہ کا سفر:

اس علی گرھ والے قصہ کے چند سال بعد ایک واقعہ مجانب اللہ پیش آیا۔ ہمارے یہاں جدی ا جا کداد نا معلوم کی پشتوں ہے مشترک جلی آرہی تھی ، ایک دفعہ کا ندھلوی اعزہ کا جرنیلی تھم پہنچا: ''تقتیم جائیداد میں تحصیل بڈھانہ میں سب افراد کو جانا ہے، سب کی شرکت نہایت ضروری ہے۔'' میں نے اول تو ہزی معذرت کی کہ وکالت نامہ جس کے نام کبولکھ کر بھیج دول۔'' مگر معلوم ہوا اور سارے ہی خاندان کا اصرار ہوا کہ بڈھانہ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک محف کے نہ ہونے سے سب کا معاملہ گڑ ہز میں پڑ جائے گا۔ یا مجبوری جانا پڑا۔ بڈھانہ کے تصیل دارصاحب ، جناب الحاج احمد سن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جن کی '' مناجات احمد سن' مشہور و معروف ہے، کے بوتے تھے، وہ صورت شناس تو نہ ہے مگر گنگوہ کی وجہ سے میرے والدصاحب اور میرے نام سے خوب واقف تھے کا ندھلوی رؤسا سے ان کے اجھے تعلقات تھے، ہڑی دعوتیں اور ڈالیاں ان کی خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حضرات کے رہتے تھے اور باوجود اس کے جیسا مقدمات میں ہوا کرتا ہے، بعض مقدمات میں کئی گئی دن لگ جاتے۔ تجویزیں ہے ہور ہی تھیں کہ معلوم نہیں کتنے دن بڈھانہ میں تھہرنا پڑے گا، میں تو بڈھانہ ہے بالکل ناوا قف تھا، ان حضرات کی روز کی آمدور فت تھی اور آپس میں اختلاف رائے ہور ہاتھا کہ کس کے مکان پر تھہرا جائے؟ ہر مخص اپنے تعلق والے کوتر جے دیتا تھا۔

على الصباح كاندهله ہے بہت ساكھانا وانا نہايت لذيز، مرغن روٹياں اور مرغے ساتھ ہتے، کا ندھلہ سے چل کر دس بجے کے قریب بڈھانہ پہنچے، حجویز پیٹھہری کہ پہلے سیدھے تخصیل میں چلیں ۔سامان کھانا وغیرہ سبان بہلیوں میں چھوڑ دیا جوان حضرات کی تھیں ۔ ۳۵،۲۵ دمیوں کا مجمع سب روساءآ گے آ گے اور بیہ نا کارہ تسمیری کی حالت میں پیچھے پیچھے، پیشکارصاحب نے دور ہے جھے دیکھااورایک دم اپنی کری ہے اٹھ کراور پیچھے سے میراہاتھ بکڑ کراپنی کری پر بیٹھنے کا اصرار کیا، میں نے شدت سے انکار کیا کہ میرے اعزہ ان میں بعض میرے اکابر بھی ہیں کھڑے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ مگر پیشکارصا حب ہرگز نہ مانے اورز بردی مجھے بٹھا دیا۔ یہ میرے سارے اعزہ نہایت سوچ میں پڑ گئے کہ کھلایا تو ساری عمر ہم نے ، یہ کیا ہور ہاہے؟ ان کی ز بردیتی بر میں بیٹھ گیااور انہوں نے کاغذات لے کرتھ صیلدارصا حب سے کہا کہ حضور! سب ہے يهل ان كا كام ہوگا۔ انہوں نے یو چھا كەربوكون صاحب ہیں تو انہوں نے ميرے والدصاحب كا نام کے کرکہا کہ ان کے صاحبز اوے ہیں ،مظاہرعلوم میں مدرس ہیں یخصیلدارصا حب نے کہا کہ احیما احیماء ان ہے تو میں واقف ہوں ۔ مگر میں بہت سوج میں پڑ گیا ہوں کہ میہ کہاں ہے واقف ہیں۔اللہ جل شن پیشکارصاحب اور تحصیلدار صاحب کو بہت ہی جزائے خیر عطا فر مائے ،اگر زندہ ہوں تو تر قیات عطافرمائے اور عالم بقاء میں جا چکے ہوں تو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے بخصیلدارصاحب نے فوراً کاغذات لے کر گھنٹہ یون گھنٹہ تک بہت غور ہے ان کو بڑھا، میں ہیٹھار ہااور پیسب کھڑے رہے ،ایک دوصا حب بیٹج پر بیٹھ گئے اور تحصیلدارصا حب نے گھنٹہ بون گھنٹہ میں سب نمٹا کر دستخط کر کے کا غذات پیشکار کے حوالے کر دیے، میرے سب اعز ہ کو حیرت ہور ہی تھی اور سب سے زیادہ مجھے کہ بیا کیا ہور ہاہے؟

وہاں سے والیسی پر پیشکارصاحب میری مشابعت کوآئے اور تخصیل کے دروازے پرانہوں نے
اپنی جیب سے بیس روپے نکال کر دونوں ہاتھوں سے مجھے پیش کیے میں نے بہت شدت سے انکار
کیا، آپ کا تو بہی بہت بڑااحسان ہے کہ آپ نے ہمیں جلد فارغ کر دیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ
رات کہاتھ ہریں گے۔میرے اعز ہنے میری تائید کی کہ پیشکارصاحب اس کی ضرورت نہیں، آپ
نے تو بڑااحسان کیا، ہم سب کوجلدی نمٹا دیا، گروہ بہت اصرار کرتے رہے، میرے شدیدا نکار پر

انہوں نے یہ روپے جیب میں ڈال کر یہ کہا کہ' بیدو تین برس ہوئے میں نے آپ سے سہار نبور میں قرض لیے تھے، آپ نے بچھے پہچا نائیس، میں فلا ناہوں۔' ان کے تعارف پر بچھے یاد آیا کہ وہ مظاہر علوم کے کتب خانے میں ملازم رہ بچکے ہیں اوراس زمانے میں مجھے ترض لیا تھا۔ ان کے مظاہر علوم کے کتب خانے میں ملازم رہ بچکے ہیں اوراس زمانے میں مجھے ترض لیا تھا۔ ان کے تو مصافی کر کے رفصت ہوگے، میرے عزیز مرحوم نے جوعلی گڑھ کے تھے میں بہت زیادہ ناراض سال دوسال تک رہا، یہ کہا کہ آج تو تو نو نے بچھے نچا دکھلا دیا، میں تو قرض معلوم ہونے پر بھی بھی واپس نہ کرتا اور الٹا ان کے سر ہوجاتا، کہ کئی برس کے قرض کی ادائیگی کو بھی ایسی طرح دے رہے تھے بیا اور الٹا ان کے سر ہوجاتا، کہ کئی برس کے قرض کی ادائیگی کو بھی ایسی طرح دے رہے تھے جیسے بڑا احسان کرد ہے تھے، نذراند دے رہے تھے۔'' بچھے بھی جمافت سوار ہوئی، ایک چہتا ہوا فقرہ کہد یا'' بھائی تھی ہوا کہ دیاں کھانے والا، مقابلہ کہاں کرسکوں۔' جن دو چار کو پرانا واقعہ معلوم تھا وہ تو سمجھے کہ میں نے کیا کہا، لیکن مرحوم بہت شرمندہ ہوئے اور بجھے اس کے بعد سے بار ہا قلق ہوا کہ کیوں جمافت کی؟ بات میں مرحوم بہت شرمندہ ہوئے اور بجھے اس کے بعد سے بار ہا قلق ہوا کہ کیوں جمافت کی؟ بات میں بات نکل جاتی ہوں جاتی ہوں تھی جیب وغریب اور مالک کے' آلا تُحمد وَلا تُنہ تے صلی بات میں ایک جاتا ہوں قصدتو تھا معلقہ کی بین گیا تھے تھ وَلا تُنہ حصلی ' بات میں انعامات کے مظاہر ہیں۔

بہر حال معلقہ کا مرحلہ تو اللہ کے انعام واحسان ہے ایس کا میابی کے ساتھ ختم ہوا کہ جس کاشکر ادانہیں ہوسکتا، لیکن لوگوں پر گرانی بالخضوص ان پر جواس کو بدلنا جا ہتے تھے اور نا کام ہوئے ، بلکہ ان کی کوششوں کا الٹا اثر ہوا اور ایک مخالفت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

اس سلسلے کی جزئیات تو بہت کمی چوڑی ہیں لیکن اس سلسلے کا اہم مسکلہ آبندہ سال شوال سات ہیں پیش آیا، ہیں نے اپنے حضرت قدس سرۂ سے عرض کیا کہ'' حضرت دل ہوں جاہتا تھا کہ حضرت کے زیر تربیت پڑھالیتا تو حضرت کے زیر تربیت پڑھالیتا تو بعضے ہیں سہولت رہتی۔'' میں نے عین تقسیم اسباق پوچھنے میں سہولت رہتی۔'' حضرت قدس سرۂ نے فرمایا'' بہت اچھا۔'' میں نے عین تقسیم اسباق سے تھوڑی دیر پہلے حضرت قدس سرۂ سے حضرت قدس سرۂ مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ حضرات تقسیم کے لیے بیٹھے تو بیٹھے ہی حضرت قدس سرۂ نے مجھے دریافت فرمایا کہ نہ ہوا ہوا ہوا ہی کہ خوص دریافت قرمایا کہ نہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کو ہم آگے چو۔'' اس پرسارے کر' تم نے ہدا ہوا ہوں کی کہ جو حضرات گزشتہ سال معلقہ میں میر سے مامی تھے دہ بھی موج میں بڑگے کہ گزو مرف ایک سال ہوئی ہے اور اس وقت دستور میتھا کہ ہرمدرس کے پاس نگ

کتاب کم ہے کم تبین سال ہوتا ضروری تھا اور شرح وقابیہ پر طانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ گر حضرت کے تھم کے بعد پھرکون بول سکتا تھا۔ ہدایہ اولین لکھا گیا اور جو گزشتہ سال معلقہ میں اپنی مساعی کو ناکام دیکھے ہے۔ ان کو پھر اپنا غصہ نکالنے کا موقعہ ملااور تقسیم اسباق کا نقشہ چسیاں ہوتے ہی ایک محافر اس ناکارہ کے خلاف پیدا ہوا۔ مگر میرے حضرت قدس سرؤنورالله مرقدہ تقسیم اسباق کے بعداس خیال ہے کہ مدرسین اور طلبہ کو کتابیں لینے میں کئی دن لگیس گے سیو ہارہ وغیرہ کے سفر میں تشریف لے گئے اور یہاں حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پراللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلندور جات عطافر مائے۔ ہدایہ کے تبادلہ کی پورش ہوئی۔مولانا ٹابت علی صاحب تومہتم صاحب رحمہ الله تعالی پر بات بات میں برساہی کرتے تھے اور خوب خفا ہوا کرتے تھے، ہدایہ کے متعلق مولانا عبداللطیف صاحب نے بھی مہتم صاحب سے کہا کہ ' طلبہ میں شورش ہے اس کو بدل وینا جاہے۔''مہتم صاحب نے فرمایا کہ'' آپ کومعلوم ہے کہ حضرت نے بیٹھتے ہی کس اہتمام سے مدابه کوکھوایا تھا، میں تونہیں بدل سکتا، آپتحریری حکم جیجیں کہ صدر مدرس ہیں، مہتم جزیمیات ہیں، تگران دارالطلبه بین، آپ کے حکم کی تعمیل میں بدل دوں گا۔'' اتنی ہمت تو مولانا عبداللطیف صاحب بھی نہ کرسکے کہ حضرت قدس سرہ کے تھم کوتحریری تھم سے منسوخ کرسکیں۔اس ہدایہ میں مولا ناعبدالشكورصاحب كامليورى بھى تنے جو بعد بيس كئ سال مظاہر ميں مدرس رہے۔ تقسيم كے بعد راولینڈی میں مدرس ہو محتے تنصاور حال ہی میں ۲۲ر جب ۹۰ حدمطابق ۲۵ستمبر و عدروز جمعہ بونے جار بے شام طویل بہاری کے بعد پنڈی میں انتقال ہوا۔ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ واعلی اللہ مرتب۔ طلبہ نے ہداریکی تبدیلی کی ورخواست مہتم صاحب رحمداللہ تعالیٰ کے نام لکھی اورسب نے اس یر دستخط کیے مگر مولوی عبدالشکور صاحب مرحوم نے دستخط کرنے ہے انکار کردیا اور انہوں نے مید کہا کہ حضرت سفر میں ہیں بیاتو تنہیں معلوم ہے کہ بغیر حضرت کے کوئی نہیں بدل سکتا اور تہاراسبق شروع کرنے سے پہلے میے کہنا کہ ہم نہیں پڑھتے ،اس کی کوئی وجہ نہیں ، چندروز سبق پڑھلو ہمہیں میہ کہنے کاحق ہوگا کہ سبق ہماری سمجھ میں نہیں آتا ، ابھی سے کیا عذر کرو گے؟ یہ بات طلبہ کی سمجھ میں آگئ اور سبق شروع ہوگیا اور معلقہ کے مخالفین نے یہاں بھی طلبہ کو شہ دی اور مولوی ادر لیں صاحب کی تصیحت نے بہاں بھی بہت کام دیا۔ میں نے دو تین دن تک تومسلسل فقہ کی لغوی ، ِ اصطلاحی تعریفیں ، ان کا درجہ ،مصنف کے احوال اور جو جو سمجھ میں آیا سب کچھ کہا اور تین دن کے بعدبهم الله ہے لے كركتاب الطهارة تك ايك صفحه بارچ دن ميں پر هايا۔ اس كے بعد بعض طلب تو ڈ صلے پڑھئے ، کیکن بعض شری طلبہ نے بھر بھی درخواست کا ارادہ کیا ، مگرا کثریت نے بیا کہہ کرا نکار کردیا کہ '' ورخواست کا حشرمعلوم ہے۔'' گھنٹہ کے پنچےسبق ہوگا۔'' بیاس زمانے کی ایک خاص

111 \*

اصطلاح تقی۔وہ بیر کہ جس مدرس کےخلاف طلبہ کی طرف سے تبدیل سبق کی درخواست ہوتی تھی تو عین سبق کے وقت بلا پہلے ہے کسی اطلاع کے حضرت قدس سرۂ کا حکم مدرس کے پاس پہنچتا تھا کہ ''سبق گھنٹے کے شیچے ہوگا۔''اور گھنٹہ سے مراد وہ گھنٹہ ہوتا تھا جو مدرسہ قدیم میں حضرت قدس سرہ کی سددری میں لگ رہاتھا۔ جواب تک ای جگہ ہے مدرس گھنٹے کے نیچے بیٹھتا،طلبہ جاروں طرف اور حضرت نورالله مرقدهٔ اعلی الله مرتبهٔ اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پراپنی مخصوص جگہ پر جو ہر وفت حضرت کے بیٹھنے کی تھی ،تشریف رکھتے ، طالب علم اس وفٹ میں مدرس کوخوب دق کرتے اور مدرس، حضرت قدس سرہٰ کی وجہ ہے مرعوب بھی بہت ہوتا۔ ایک مصیبت عظمی کا وفت ہوتا تھا۔ حضرت اس وفت کچھنہیں فرماتے تھے، اگر حضرت کے نز دیک طلبہ کی شکایت بجاہوتی تو مدرس کو خاص طور سے مطالعہ کی تنبیہ فرماتے ، مگر تنہائی میں اور اگر طلبہ کی شکایت زیادہ قوی ہوتی اور مدرس کا نقص حضرت کے ذہن میں آ جا تا تو پندرہ ہیں دن بعدوہ کتاب کسی بہانے ہے بدل وی جاتی اور اگرطلبه کی شکایت غلط ہوتی تب تو نمبر امعمولی تنبیہ،نمبر ۳ شری لوگوں کا حسب مناسب وقت کھا نا بند، نمبر "شرى لوگوں كا اخراج \_ بية انون سب لوگوں كومعلوم تفاءاس ليے اكثريت نے شدت سے ا نکار کیا کہ ہم دستخطنہیں کریں گے۔ درخواست کا حشر ،گھنٹہ کے پنچے سبق ہوگااوراس کا حشر معلوم ہے کہ اخراج اگر نہ ہوا تو کھا نا تو کم از کم بند ہوہی جائے گا۔اس پروہ درخواست زُل گئی۔ اس سیہ کار کے ساتھ بیدد وواقعے تو مخالفت کے پیش آئے ؛ اللہ کے فضل ہے ان دو کے علاوہ کوئی واقعدان چون (۵۴) سالہ مدری میں طلبہ کی طرف سے اعراض یا نا گواری کا پیش نہیں آیا۔ بلکہ طلبہ اور اس سیہ کارکی طرف اسباق کے منتقل ہونے کی مساعی کے پیش آتے رہے۔ بلکہ اس ھیں حضرت قدس سرۂ کی طرف ہے ایک اہم واقعہ پیش آ گیا۔حضرت قدس سرۂ کے یباں شوال میں تر مذی دو گھنٹے ہوا کرتی تھی اورصفر کے آخر میں عموماً ختم ہوجاتی تھی اور اس کے بعد أنھی دو گھٹنوں میں بخاری شریف شروع ہوتی اوراوائل رجب میں فتم ہوجایا کرتی ہے ہمیشہ کا دستورتھا۔حضرت قدس سرۂ اس کے سخت مخالف تھے اور بار بار مدرسین پرنگیر بھی کرتے تھے کہ شروع سال میں کبی کمبی تقریریں کی جائیں اور اخیر سال میں رمضانی حافظ کی طرح بلاتقریر كتاب بورى كرائى جائے۔ مولانا عبداللطيف صاحب كے يبال چونكه ترفدى، بخارى كى شروعات تھیں، اس لیے دوسرے مدرسین کی طرح اینداء میں تقاریر کا زور ہوا اور جمادی الاخری کے ختم تک بخاری کی ایک جلد بھی پوری نہ ہوئی۔حضرت خوب ناراض ہوئے اور مہتم صاحب سے فرما دیا کہ بخاری کے پارے دوسرے مدرسین پر شقتم کردیئے جائیں۔اس سیہ کار کا نام بھی

خاص طور پرلیا۔اس کوبھی بچھ یارے دے دینا۔ بیفر ما کرحفنرت تو ایک دوبون نے لیے کسی سفر

میں بلند شہروغیرہ کہیں تشریف لے گئے۔ جھ پراس قدر یو جھ ہوا کہ بیان ہے باہر ہے۔ میں نے مشکو ۃ بھی اس وقت تک نہیں پڑھائی تھی۔ میں نے مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ '' بہت نامناسب ہوگا۔ آپ جھے ہرگز نہ دیں۔ حضرت مولانا ثابت علی صاحب اور مولانا عبدالرحمٰن صاحب ہی کودیں۔' مہتم صاحب نے بھی موافقت کی۔ ان دونوں حضرات کو پانچ پارے دے دیے گئے اور ساتھ آٹھ پارے مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس بدستور پانچ پارے دی دیے گئے اور ساتھ آٹھ پارے مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس بدستور رہے۔ تیسرے دن حضرت سفرے واپس تشریف لائے، میں ڈاک لکھ رہا تھا۔ مہتم صاحب سے دریا فت کیا،'' پارے بانٹ دیے ؟' مہتم صاحب نے عرض کیا'' حضرت تقسیم کردیئے اس نے دریا فت کیا،'' پارے بانٹ دیے ؟' مہتم صاحب نے عرض کیا'' حضرت تقسیم کردیئے اس کے دریا قو ہماری یا یوش سے یوں جا ہے ہیں کہ ہماری خوشامہ ہو۔''

حضرت قد سره کی عادت شریفہ بیتی کہ غصہ میں چہرہ سرخ ہوجاتا تھا۔ تصوری دیر حضرت مسلم اللہ تعالی نے سکوت فرمایا اور پھر تعلین شریفین اٹھا کر مکان تشریف لے جانے گے۔ میں نے جلدی سے حضرت کے ہاتھ سے تعلین شریفین لے لیے اور چھے پیچے درواز سے تک گیا۔ درواز سے حضر میں کر والمیز پر کھڑ سے ہوکر میری طرف متوجہ ہوکر نہایت غصہ میں فرمایا: '' پچھ کہنا ہے؟'' میں نے عض کیا کہ'' حضرت تو ناراض ہی ہوگئے۔''فرمایا''ناراض نہ ہوں جب میرا کہنا نہ مانا۔'' میں نے کہا'' حضرت او ناراض ہی ہوگئے۔ دوسر سے مدرسہ والے کیا کہا'' حضرت او بہتو ہہ جھے تو یہ خیال ہوا کہ مدرسہ کی ہڑی بدنا می ہوگی۔ دوسر سے مدرسہ والے کیا کہیں گے کہ نوعمرائر کے کوجس نے مفتلوۃ بھی نہیں پڑھائی، بخاری دے دی۔'' مضرت نے فرمایا تمانی کہیں تو بہتوں و سے گا۔'' میں اگر کوئی الزام دے گا تو مجھے دے گا۔ تہمیں تو نہیں و سے گا۔'' میں راضی ہوجاؤں گا۔'' میں وہاں سے آگر مہتم صاحب کی خدمت شہمیں تو نہیں تھا، اس لیے میں راضی ہوجاؤں گا۔'' میں وہاں سے آگر مہتم ماحب کی خدمت میں صاحب نے فرمایا '' ہیں قطاء اس لیے میں راضی ہوجاؤں گا۔'' میں ماحب نے فرمایا '' ہی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے نو پنوائی دیا۔'' آپ کو بحثیت مہتم کہنا چا ہے تھا کہ اس جا بہتا تھا۔'' اس وقت از ساتا تا تھا یا روں کا اعلان اس سے کار سے نام ہوا۔ اس بخاری شریف میں تھے جو بعد میں مفتی اعظم مظاہر علوم ہوگئے تھے۔

ممکن تھا کہ اس بخاری پرکوئی معلقہ یا ہدائیہ کی طرح خرحشہ اٹھتا،لیکن طلبہ میں میرے انکار اور حضرت قدس سرۂ کی ناراضگی کا شہرہ قاری سعید مرحوم کے ذریعے اعلان ہے پہلے ہی ہو گیا تھا ،اس لیے اگر کوئی کہنا بھی چا ہتا تو اس واقعے کے بعد کس کی ہمت پڑ سکے تھی۔

## اسٹرائک کی لعنت مدرے میں نہیں تھی:

اسٹرائک کی لعنت اس وقت تک ہمارے مداری میں نہیں آئی تھی۔ مدارس عربیہ والے اس منحوں لفظ کو جانتے ہی نہ تھے کہ کیا ہوتا ہے ،اس وقت تک ہر پڑے چھوٹے کے نز دیک مدرسے کے احسانات اہم اور قابل لحاظ تھے۔

ایک اصول جومیرے اکابر کے بیمال خاص طورے تھا کہ دوسروں کے جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اور اکرنا اپنا فریضہ ہے اور اپنے حقوق جودوسروں کے ذمہ رہ جائیں، ان کی وصولی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرؤ کا خاص طورے اس قانون پڑھمل تھا، وہ کی بات میں بیسو چتے تھے کہ جھے کیا دہ کرنا چاہے؟ وہ ہر بات میں بیسو چتے تھے کہ جھے کیا کرنا چاہے؟ میرے جی اور عزیز یوسف مرحوم کی تقاریر کرنا چاہے؟ میرے جی جاتان نوراللہ مرقد ہی کے ملفوظات میں بھی اور عزیز یوسف مرحوم کی تقاریر میں بیسی محمون بہت کھڑت سے ملے گا اور حدیث یاک سے بھی مستنبط ہوتا ہے:

"لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَجِمُهُ وَصَلَّ".

''صلد رخی کرنے والا وہ نہیں جو برا بر سرا بر کا معاملہ رکھے ، لیعنی یوں کیے کہ جیسیا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا۔ بلکہ صلہ رحی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحی کی جائے تو وہ قطع رحی کرنے والے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔''

## مدرسين كامدرسه كي خدمت:

مدرسہ کے معاملات میں نہ صرف اس تا کارہ کا ، بلکہ اس زیانے کے تقریباً ہر مدرس اور ملازم کا بیرقانون اور اصول موضوعہ کے طور پر طے شدہ مفروضہ تھا کہ جارا کوئی حق مدرسہ پرنہیں ، جو مدرسہ کی طرف سے ٹل رہا ہے وہ اللہ کا احسان اور اس کا عطیہ ہے اور ثانیاً مدرسہ کا احسان ہے اور ہم لوگوں کا کوئی حق مدرسہ پرنہیں اور مدرسہ کا ہرکام جا ہے کتنا ہی معمولی سا ہو حتی کہ درس گاہ میں جھاڑ و تک دیے ہے جھی مدرس کو عارنہیں تھا۔

اس زمانے میں یا وہیں کداستنجاء کے ڈھیلوں کی اینٹوں کے لیے یا تمام کی لکڑیوں کے لیے کسی ملازم یا مزدور کو بلانے کی ضرورت بہتی چیش آئی ہو۔ میں نے دربان سے کہدرکھا تھا کہ جب اینٹوں یا لکڑیوں کی گاڑی آئے اوپر درس گاہ میں جھے اطلاع کردے۔ میں گھنٹے کے ختم پرایک طالب علم کومولا نا عبدالرحن صاحب کے پاس بید کہدکر بھیج دیتا تھا کہ ''اینٹیں آئی ہوئی ہیں، میں طالب علم کومولا نا عبدالرحن صاحب کے پاس بید کہدکر بھیج دیتا تھا کہ ''اینٹیں آئی ہوئی ہیں، میں سیجے جارہا ہوں۔'' مولا نا مرحوم بھی فورا نے پہلے بہتے جارہا ہوں کو جاتے دیکھی کر دونوں کے بیال بھی جاتے اور ہم دونوں کو جاتے دیکھی کر دونوں کے بیمال کی جماعتیں ایس دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے وہاں پہنے جاتے ہوئے۔ ہم دونوں کو ایک پھیرا بھی

مشکل سے کرنا ہوتا تھا کہ راہت میں کوئی طالب علم چھین لیتا تھا۔لیکن اینٹیں ہوں یالکڑیاں دوتین منٹ سے زائد گاڑیوں کے خالی ہوئے میں نہ لگتے تھے، بہت سے طالب علموں کوایک ہی چھیرا کرنا پڑتا تھا۔نوعمرلڑ کے اپنی جراًت دکھانے کیلیے ۲ پھیرے کر لیتے تھے۔

بہت ی جزئیات اس نوع کی ملیں گی۔اب اس کے بالمقابل بیہ منظرد کیچے کرکسی ملازم سے یوں کہیں کہ پنکھا اٹھادے تو بیسوچ کر کہ بیر میرا کا منہیں ،اس کا معاوضہ کیا ہوگا۔کسی کا بیشعریا د آجا تاہے:

> ان نمینوں کا یہی بسیکھ وہ بھی دیکھا ہے بھی دیکھ

تعلیمی مخالفت کے متعلق لکھا جا چکا، معاقد اور بدایہ کے علاوہ کسی تعلیمی سلسلے میں مخالفت نہیں ہوئی۔البتہ انتظامی سلسلے کے درمیان مختلف محافہ میرے خلاف شروع سے رہے اور بالکل سجھ میں نہیں آیا کہ جتنا میں اس لائن ہے ہما گا اتناہی میرے سرتھو پی گئی اورغور کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیہ صبیبت میرے کیوں لاوگ گئی؟

غالبًا ٣٨ ه يا ٣٩ ه كا واقعہ ہے، جمرے حضرت قدس سرواعلی الله مرتبهٔ بها و پورتشريف لے جارہ بھے اور حضرت مولانا عبد اللطيف صاحب نورائله مرقد ہجی جمر کاب تھے اور ہمارے مدرس کے ایک مدرس بھی ساتھ بھے، جو میرے ہڑے تفاهی، ان کا کھانا بینا اکثر میرے ساتھ، چائے تو مستقل میرے ساتھ بھے ہی تھے، انہوں نے بہا و پور کے راہتے بیں بہت ہی اخلاص سے راز عبد اور انتہائی راز بیں ناظم صاحب ہے کہا کہ ' بیں آپ سے ایک بات بہت اخلاص سے راز بیں کہتا ہوں، بیر مولوی زگر یا جو حضرت کے ساتھ آئی چا بھی ہر وقت کرتے ہیں، ان کا مقصد حضرت رحمہ الله تعالی کے بعد حضرت کی جگہ تھائم مقام ہونے کا ہے، آپ کو گرانے کے لیے بیرسب بھی کہتا جارہا ہے۔'' ناظم صاحب کو الله بہت ہی بلندور جات عطافر مائے، انہوں نے کی صفع سے بھی بہت اظام سے اس مرحوم سے بول کہا:''اگر مولوی زگر یا کا ایسا ارادہ ہوتو وہ یقینا اس کے بہت اٹل ہیں، بیں اان کے لیے کوشش کروں گا۔'' اور اتناز ور بائد ھاگدہ وہ بیوار دو ایقینا اس کے بہت اٹل ہیں، حضرت ان کو طرف سے بہت پر وورسفارش کی ''حضرت اور کی گا ہے۔ اس کے بہت اٹل ہیں، حضرت ان کو طرف سے بہت پر وورسفارش کی ''حضرت ! مولوی زگریا اس کے بہت اٹل ہیں، حضرت ان کو طرف سے بہت پر وورسفارش کی انتہائی مد کروں گا۔'' حضرت قدس سرف نے فرمایا:'' وہ صاحب تو کوئی بنائے گا جب بھی تبیں ہیں، حضرت ان کو شہرت قدس سرف نے فرمایا:'' وہ صاحب تو کوئی بنائے گا جب بھی تبیں ہے گا۔'' حضرت فدس سرف نے بہت اٹل سے بھی اس سے بھیشہ بہت ہی وحشت رہی۔

۱۳۶۶ هی**س میرانج کااراده بالکلنهیس ت**ها،شادی بھی ہوچکی تھی ، دو بچیاں بھی ہوچکی تھیں اورایک بچه پیدا ہوکرانقال کر چکاتھا، چوتھے کی امیدتھی ،قرضہ بدستورتھا۔تعلیم میں اونیجے مدرسوں میں شار ۔ تھا، حدیث کے اسباق شروع ہو چکے تھے۔شعبان ۴۴ ھیں حضرت قدس سرۂ نے اپنی غیبت کے ليے جوانتظامات لکھوائے اس میں اس سیہ کارکوصدر مدرس بنایا اور حضرت عبداللطیف صاحب کو ناظم مدرسہ۔ وہ تحریر تھی تو بڑی راز میں ،حضرت مہتم صاحب لکھنے والے تھے،لیکن اس نا کارہ سے زیادہ رازنہیں تھا،اس لیے کہوہ کاغذات اس ڈاک کے تھیلے میں رہنے تھے جومیرے یاس رہتا تھا اور جب میں نے میہ پڑھا کہ اس سید کار کا نام مدرس اول میں لکھا گیا تو میراو ماغ چکرا گیا ،اس لیے میری نگاه میں مدرس اول کے فرائض بہت سخت تھے سارے مدرے کی تعلیم کا صدر مدرس واحد ذمہ دار، مدرسین کی تعلیم کی تگرانی بھی شرعاً عقلاً عرفاً اس کے ذیہے۔اس سے زیادہ مصیبت بیتھی کہ جہاں کوئی علمی اجتماع باکسی او نچی جگہ مدرسہ کا کوئی خصوصی اختفال ہوتا ،صدر مدرسہ کے نام وارنٹ ہوتا کہ' آپ آئے۔''میں نے حضرت قدس سرۂ سے جب وہ اوپر پیشاب کے لیے تشریف لے جارہے تھے اور بدنا کارہ استنجاء کا لوٹا لے کرریا کاری ہے پیچھے پیچھے گیا اور جب حضرت استنجاء سکھلارہے تھے، میں نے بہت سوکھا سامنہ بنا کر پوں عرض کیا'' حضرت بذل کا کیا ہوگا؟'' حضرت قدس سرۂ نے بہت قلق کے ساتھ فر مایا کہ'' سیجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا؟'' تمہارے بغیر تو میں لکھ نہیں سکتا اور تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں ، اہل وعیال ساتھ ہیں ،طویل قیام ہے۔'' تلیں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو بیہ خیال ہے کہ''میں حجاز چلوں۔'' حضرت قدس سرۂ کا چہرہ اس وقت مجھے خوب ما دہے خوشی ہے کھل گیا۔استنجاء یاک کرے دضوکر کے بنچےتشریف لائے اور بیٹھ کر فرمایا،''تمہارے خرج کا کیا ہوگا؟' میں نے عرض کیا کہ'' حضرت اس کا تو بالکل فکر نہیں کریں۔ میں ٣٨ ه ميں بھی قرض لے کر گيا تھا، حالا نکه اس وقت ملنا بہت دشوارتھا اور اس وقت بہت آسان ہے، اب بھی لےلوں گا۔''حضرت نے فر مایا'' تمہاری مدرسہ میں تخواہ بھی کچھ جمع ہے۔'

اسکا،البتہ نہ لینے کی وجہ ہے میری تر قیاں رکتی رہیں، جب مدرسین کی ترقی کا وقت آتا اور دوسرے مدرسین کی ترقی ہوتی تو میں اس سے پہلے مہینوں میں شخواہ لینے والا ہوتا تو میری بھی چار پانچ روپے ترقی ہوجاتی اور جس زمانے میں شخواہ نہ لیتا، مہتم صاحب فرمادیے" وہ تو پہلے ہی ہے نہیں لیتا، اس کی کیا ترقی ج"

بہرحال محرم ۳۵ ھے شعبان ۴۴ ھ تک نوسو پنتالیس رویے میری تنخواہ کے جمع تھے جواس زمانے میں فج کے اخراجات سے بہت زائد تھے، فج کا خرج اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ کا چھ سورویے تھے۔حضرت رحمہاللہ تعالیکے ذہن میں پیٹھا کہ بفتر راخرا جات کے کر بقیہا ہل وغیال کے خرج کے لیے وے دیئے جاویں۔ میں نے عرض کیا کہ'' حضرت اس کا فکر نہ فر ماویں ،خرج کا نتظام ہوجائے گا ،اس تخواہ کالینا تو جائز نہیں۔'' اکابر کی خدمت میں گستاخ تو ہمیشہ ہی رہا۔ حضرت نے فرمایا'' کیوں؟''عرض کیا'' حضرت جن مہینوں کی تنخواہ نہیں لی ان میں اس نیت سے یر هایا کتنخواه نبیں اوں گا،اب اس کے لینے کا کیاحق ہے؟" حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ" تم نے کوئی درخواست مدرسہ کودی؟ تم اُجیر تھے، مدرسہ مُستاً جرجمہیں یک طرفہ منٹخ اجارہ کا کیاحق تھا؟ جب تک کہ ہم قبول نہ کریں ۔'' میں نے عرض کیا'' حضرت اس میں اجارے کی تو کوئی بات نہیں ، ایک شخص کام کرتے ہوئے بیزیت کرلے کہ لوجہ اللہ کرر ہا ہوں اس کے بعد معاوضہ لینے کا کیاحق ہے؟" حضرت ناظم صاحب بھی تشریف فر ماتھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا" حضرت میں انہیں سمجھا دوں گا۔''حضرت بہت خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا،حضرت کے سامنے تو میں بہت ادب سے ڈرتے ڈرتے کوئی لفظ کہوں گا اور ناظم سے خوب کھل کر مناظرہ ہوا ، انہوں نے حضرت سے عرض کردیا کہ 'محضرت بینہیں مانتا'' حضرت تھانوی قدس سرہ بھی مدرسہ کے سر پرستوں میں تنے اورمولا نا ظفر احمرصا حب تھا نوی تھانہ بھون کے مفتی اعظم اور مجھ ہے بے حد یے تکلفی ، میں نے ان سے کہا کہ ' مدرسہ کے کاغذات میری شخواہ کے سلسلے میں حضرت کے پاس آ ویں گے،حضرت ہے میری تنخواہ نامنظور کرادیجیو ۔''انہوں نے حضرت تھانوی قدس سرہ سے نہ معلوم کیا کہا، جب میری درخواست ڈیڑھ سال کی چھٹی کی اورمہتم صاحب کی طرف سے اس پر بیہ تحریر کہاس کی تنخواہ بھی کچھرکی ہوئی ہے اس کے دینے کی بھی اجازت دی جائے۔ تو حضرت تھا نوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے چھٹی بخوشی منظور فرمائی اور تنخواہ کے متعلق تحریر فرمایا کہ''اگر قبض الوصول میں تنخواہ درج ہےا درانہوں نے وصول نہیں کی تو اس میں سرپرستان سے اجازت کا کیا مطلب؟ دی جائے اور اگر اس میں کوئی اور اشتباہ ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے تا کہ اس پرغور کیا جائے۔'' مولا ناعاشق اللی صاحب بھی اس وقت سر پرست بنائے گئے تھے، یہاں آئے ، میں نے ان سے

بھی عرض کیا کہ" تم سر پرست ہواس تنخواہ کالینا میرے لیے جائز نہیں ،اے نامنظور کر دیجئے'' کیکن حضرت قدس سرہ کی منظوری کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی تو ردفر ماسکتے تھے، خدام میں ہے کس کوہمت بڑتی ؟ پیاگتا خیاں تو اللہ میاں نے اس نا کارہ کے حق میں رکھی تھیں ، جو ہمیشہ كرتار بإ،مولا ناعاشق البي صاحب نے اول تو مجھ ہے مناظرہ كيا اور جب ناظم صاحب كى طرح وہ بھی مناظرے میں غالب نہ آئے تو انہوں نے بحثیت سریرست میرے کاغذ پر لکھا'' ڈیڈ ھسالہ رخصت منظور ہےاور تنخواہ کے سلیلے میں جیسا کہ اس کی طرف سے رخصت کی ورخواست ہے، ای کی طرف سے بیدورخواست بھی ہونی جا ہے کہ میری شخواہ مدرسہ سے دلوائی جائے۔'' حضرت قدیں سرۂ نے جب حضرت میر پھی کی تحریر دیکھی تو سمجھ گئے کہ میراان سے بھی مناظرہ ہوا تو میرے حضرت قدس سرة نے بہت ہی شفقت ہے مجھ سے بول فرمایا کہ ' بذل میرا ذاتی کام تونہیں، مدرسہ ہی کا کام ہے، اگر میں سر پرستان کی منظوری کے بعد تنہیں بکارِ مدرسہ اپنے ساتھ لے جاؤں اورآ مدورفت کے خرچ کے علاوہ وہاں کے قیام کی شخواہ مدرسہ سے دلواؤں تو تم کیا کہو گے؟ "میں نے عرض کیا '' حضرت! یہ عرض کروں گا بالکل جائز ہے ذرا تر دونہیں۔'' حضرت نے قرمایا " تمہاری جمع شدہ تنخواہ تو بہت کم ہوگی جتنا کہ اس صورت میں مدرسہ تم کو دیے گا۔ " میں نے کہا '' بالكل صحيح ہے۔'' حضرت قدس سرۂ نے فر مایا'' پھرتم یہی سمجھلو۔''اس پر میں نے شخواہ تو لے لی ، لیکن حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالی کی نسبت کھھ ایسا غالب تھا کہ مدینه منورہ پہنچ کر میں نے سب سے میلے مہتم صاحب کوایک خطالکھا، جس میں اس تنخواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بدلکھا کہ ''میراارادہ ایک عرصہ سے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضہ میں جو مجھ پر ہیں مدرسہ میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا ہور ہا ہے گرآ پ کومعلوم ہے کہ جھے سے جمع ہونا ناممکن ہے،اس لیے بالفعل میری طرف ہے صرف ایک ہزار روپے کا وعدہ اس طرح تحریر فرمالیں کہای ماہ جمادی الاولی ہے مبلغ یا نچ روپے ماہانہ میری واپسی تک میرے کارکن مولوی نصیر الدین سے اور بعد واپسی کے خود مجھ ے وصول فرماتے رہیں ،اگراس کے بورا ہوجانے ہے قبل میراا نقال ہوجائے تواس وقت جس قدر رقم باقی ہو وہ میری وصیت ہے جو کہ متر و کہ ہے وصول کی جائے۔''الخ محررہ از مدینہ طیبہ۔ ۵ جمادی الاولی ۴۵ ھے۔

الله كفضل سے جب بيرقم اداہ وگئ تو مجھ رائپورى جذب سے بي خيال پيدا ہوا كماس سے پہلے زمانہ ميں جو تخواہيں لى بيں وہ بھى واليس كردى جائيں ۔اللہ نے وہ بھى واليس كراديں۔ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَاللِمِينَّةُ اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ كُلَّهُ، اللَّهُمَ لا أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ. ذیقعدہ ۳۵ ھیں جب اس ناکارہ کی بذل کے اختیام کے بعد واپسی ہونے گئی تو حضرت مولا ناسیداحمصاحب قدس سرۂ بانی مدرسہ شرعیہ نے میرے وہاں مستقل قیام پر بہت ہی اصرار کیا اور میرے حضرت قدس سرۂ سے بار بار درخواست کی'' مدرسہ شرعیہ کی صدر مدری کے لیے اس کو قیام کی اجازت دے دیں۔'' مگر میرے حضرت قدس سرۂ نے یہ فرمایا کہ'' آپ کا مدرسہ ابھی ابتدائی ہے اور مظاہرِ علوم عروج پر ہے،اس کے لیے اس کے واپس جانے کی زیادہ ضرورت ہے، میری غیبت میں اس کا قیام وہاں ضروری ہے، اس کے نہ جانے سے مدرسہ کو نقصان کا اندیشہ میری غیبت میں اس کا قیام وہاں شروری ہے، اس کے نہ جانے سے مدرسہ کو نقصان کا اندیشہ مولوی الیاس کے پار عرض کیا کہ میں مولوی الیاس کے پاس کے بیوی بچوں کا کرا یہ تھیج دوں وہ پہنچادیں گے۔گر حضرت نے قبول مولوی الیاس کے پول بی بیوی بچوں کا کرا یہ تھیج دوں وہ پہنچادیں گے۔گر حضرت نے قبول نہ کیا اور میری واپسی کے وقت حضرت نے جب عارضی غیبت کے انتظامات کو کمل فرمایا تو بردی لہی تحریر مدرسہ کے انتظامات کو مسلمہ میں حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب سے کھوائی ،اس میں سیہ کار کے متعلق دونمبر کھوائے۔

## بنده کی مشیرناظم کی تجویز:

ایک بیدکرزکریا کو حدیث سے جتنی مناسبت ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، اس لیے اس کو مدرسہ کا شخ الحدیث جویز کرتا ہوں اور اس کی وجہ بیتی کہ صدر مدرس حضرت موانا عبدالرحن صاحب ایک سال پہلے ہو چکے تھے، ان کو اس عہدہ سے ہٹانے کی کوئی وجہ بیس تھی، اس عہدہ کی اہتداء اس سیکار سے ہوئی، ور نداس سے پہلے مدارس میں مدرس اول اور شخ الحدیث ایک بی عہدہ تھا۔ حضرت اقدس مدنی قدس سرۂ نے کئی مرتبر تفریع ومزاحاً بدار شاو بھی فرمایا کہ 'نہ بنیا عہدہ آپ کی خاطر تصنیف کیا گیا ہے۔'' مگر پھر دار العلوم کو بھی الی بی بی مجبوری کی وجہ سے شخ الحدیث اور مدرس اول و وعہد سے بہاں پہنی اور حضرات مربر پر ستان کے یہاں منظوری کے لیے گئی تو اور تو کون انکار کرتا حضرت تھا نوی قدس سرۂ نے اس مربر پر ایک اشکال فرمایا کہ '' ان سے پہلے اکا ہر مدرسین مولانا عابت علی صاحب، مولانا عبدللطیف مولانا عاشق الہی صاحب، مولانا عبدللطیف صاحب، مولانا عبدللطیف صاحب، مولانا عبدللطیف سے دغیرہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ تفوق موجب تکدر نہ ہو، اس کو غور کر لیا جائے'' دھزت کو کو سے ان کا بر مدرس کی طرف میں میں کوئی تر دد ہے تو میں، اپنی طرف سے یہ خطاب اس کو دینا ہوں۔'' حضرت قدس سرۂ کی سے اس نے الی شہرت پائی کہ نام سے زیادہ مشہور ہوگیا۔

انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کے تار بہت کشرت سے کرا چی، لکھنو ، کلکت وغیرہ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کی تار بہت کشرت سے کرا چی، لکھنو ، کلکت وغیرہ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کے تار بہت کشرت سے کرا چی، لکھنو ، کلکت وغیرہ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کے تار بہت کشرت سے کرا چی، لکھنو ، کلکت وغیرہ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کے تار بہت کشرت سے کرا چی، لکھنو ، کلکت وغیرہ وغیرہ

ّے آتے تھے،ان میں پیۃ صرف'' شُخ الحدیث صاحب سہار نپور رحمہ اللہ تعالیٰ'' ہوتا، مدرسہ کا نام بھی نہیں ہوتا تھا،مگر پہننے جاتے تھے۔

دومرانبرمیرے حضرت قدس سرہ نے اس سدکار کے متعلق '' نائب ناظم مدر سے 'کا لکھا۔ اس عبد سے جھے اس سے بھی زیادہ وحشت ہوئی جتنی ایک سال پہلے صدر مدری کے عہد ہے ہوئی جتنی ایک سال پہلے صدر مدری کے عہد ہے ہوئی جی موئی جی ، میراد ماغ چکرا گیا۔ جھے بی خیال ہوا کہ اس انظامی جھڑ ہے میں پڑ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جا تارہ کا ، ناظم صاحب کے مزاج میں پھیلا و بہت ہے ، بی ساری مصیبت مجھے جھٹنی پڑے گی ۔ بیتر پر حفرت مولا ناسیدا حمد صاحب نو داللہ مرقدہ کے قلم کی تھی ، میں نے حضرت مرحوم ہے بہت ہی خوشامہ لیا جت سے عرض کی کہ ''اس مصیبت کو میر ہے ہے بٹائیے ۔'' انہوں نے کہا ، حضرت کی تجویز ہے تہمیں خوش ہونا چاہیے ۔'' چنانچہ میں نے بڑی خوشامہ کی اور یاد پڑتا ہے کہ یا وکن بھی پکڑے اور آبدیدہ ہوکر ان سے درخواست کی ، انہوں نے میری حالت و کھی کر حضرت میں نے اس تحریخ کیا کہ کہا ہے کہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے اس تحریخ کیا کہ کہا ہے اور رنجیدہ ہے ، یوں کہتا ہے کہ میراعلمی حرج بہت ہو جائے گا۔ حضرت نے فر مایا کہ ''جھے اس پراطمینان ہے کہ وہ اپنا علمی حرج بالکل نہیں کرے گا ، موجائے گا۔ حضرت نے فر مایا کہ '' جھے اس پراطمینان ہے کہ وہ اپناعلمی حرج بالکل نہیں کرے گا ، اس نے تو جھے بھی بھی بھی رسید نہیں دی ، وہ ان موجودہ سر پرستوں کے بس کا نہیں ۔ بیسر پرست اس نے تو جھے بھی بھی اسید نہیں دی ، وہ ان موجودہ سر پرستوں کے بس کا نہیں ۔ بیسر پرست اس نے تو بھے بھی بھی اسید نہیں لے ستے جس میں اس کا حرج ہو۔''

حضرت مولا ناسیداحمدصاحب سے مایوس بوکر میں نے حضرت مولا ناعبدالقاور صاحب رحمہ التد تعالیٰ کے یاؤں پکڑے کہ حضرت مولا ناکو بھی حضرت قدس سرۂ نے اپنی روائلی تجازی بھی مولا ناعاشق البی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور شخ رشیداحمد صاحب کے ساتھ مدرسہ کا سرپرست بنایا مقامیں نے حضرت رائپوری سے عض کیا کہ' وہ تحریرآ پ کو بحشیت سرپرست صرور دکھائی جائے گی ،اللہ کے واسطے اس کو منظور نہ کریں'' ۔ حضرت رائپوری نے فر مایا'' بھلا ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت ایک تحریر کھلا ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت ایک تحریر کھیں اور میں اس پرانکار کروں ۔'' چنا نچہ جب وہ تحریر کھل ہوگئ تو میرے حضرت وقت مورکہیں ، میرے کھینے کی وجہ سے سکوت نہ فرماویں ۔'' اور میں اس وقت ،خوب اشکال ہوتو ضرور کہیں ، میرے لکھنے کی وجہ سے سکوت نہ فرماویں ۔'' اور میں اس وقت ،خوب عضرت رائپوری اسے ملاحظہ فرما ہے اور حضرت قدس سرۂ نے پوچھا'' کوئی اشکال تو نہیں'' تو حضرت رائپوری اے ملاحظہ فرما ہے اور حضرت قدس سرۂ کے نوجھا'' کوئی اشکال تو نہیں'' تو حضرت رائپوری کے عادت کے موافق اول تو بڑی تو بہ کی'' حضرت تو بتو ہا جماعہ کی معلوم تھی ، عشرت رائپوری کے عادت کے موافق اول تو بڑی تو بہ کی'' حضرت تو بتو بہ! حضرت کی معلوم تھی ، علیا ہوگال ہوگا ؟'' مگر حضرت قدس سرۂ کوئی عادت تو اضع کی معلوم تھی ، میں کیا اشکال ہوگا ؟'' مگر حضرت قدس سرۂ کوئی عادت تو اضع کی معلوم تھی ،

اس لیے کئی دفعہ اصرار فرمایا کہ ''کوئی اشکال ہوتو فرمادیں۔''اس پرحضرت نے پھریہ کہہ دیا کہ ''حضرت بڑی ہےاد بی ہے، گستاخی ہے، ایک خلجان تو یہ تو یہ بیپٹر آیا کہ مولوی زکریا کے متعلق حضرت نے دونمبر لکھے پہلے نمبر میں تو ان کی حدیث دانی کواورعلوشان کواپیا بڑھایا کہ مدرسہ میں کوئی ان جبیبا حدیث دال نہیں ہے اور دوسرے نمبر میں حضرت نے ان کو نا ئب لکھا۔'' حضرت نے بے تکلف کاغذاہیے وست مبارک میں لے کر'' نائب'' کے لفظ برایے وست مبارک ہے قلم پھیرکراس کےاویر''مشیر'' کالفظ لکھ دیا۔''مشیر ناظم'' کا عہدہ مدرسہ میں پہلے بھی تھا کہ کئی سال قبل حضرت اقدس تفانوی قدس سرہ نے سریری کی ذمہ داریوں سے معذوری ظاہر کر کے سریری ے استعفاء دیا تھا۔اس وقت میں حضرت تھا نوی قدی سر ۂ اور حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب کے والدمولا ناجمعیت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں مشیرِ ناظم تجویز کیے گئے تھے۔ یبال واپسی کے دو تین سال بعد حضرت مولا ناعاشق البی صاحب رحمه اللہ تعالیٰ، ﷺ رشید احمد صاحب رحمه الله تعالى اورمولانا سررجيم بخش صاحب تتيول كامشوره بعض اموركي بناء برييه ببوا کہ نظامت کے دوجھے کیے جائیں ، ایک ناظم تعلیمات اور دوسرا ناظم مالیات۔ ناظم مالیات کا مہدہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے سپرورے اور ناظم تعلیمات کا عبدہ اس نا کارہ کی ا نے منتقل کیا جائے۔اس تجویز کے دفت میں بھی اس نا کارہ نے بہت ہی شدت سے خلاف کیا، ا ان تمیوں بزرگوں نے میرے شدیداختلاف کے باوجود پینجو بزندرسہ میں یاس کرکے''احکام ۔ ستان' میں لکھ کر بقیہ حضرات سر پرستان ہے بھی منظوری کرالی۔ان کی تشریف بری کے بعد ں نے الحاج ﷺ رشیداحمرصا حب نوراللّٰہ مرقدہ کوایک زور دار خط لکھا، جس میں میں نے لکھا کہ رے اور ناظم صاحب کے تعلقات اس قدرمضبوط اور بہتر ہیں کہ اگرایک جان وو قالب کہا ہے کے تو بے کی نہ ہوگا۔ ناظم صاحب میرااس قدرلحاظ فرماتے ہیں کہ گویا مجھے بڑا بنار کھا ہےاوروہ میرے استاذین، اس تبحویز کے بعد تعلقات میں وہ خوشگواری ہر گزنہیں رہ سکتی جو پہلے تھی ، یا تو اس تجویز کومنسوخ فر ماویں ، ورندانشا ءاللہ آ پے حضرات تلاش کرتے بھریں گے کہ ذکر یا نامی بھی کوئی شخص مظاہرعلوم میں بھی تھا۔'' شیخ صاحب کواللہ جزائے خیرعطا فر مائے ، بہت ہی بلند در ہے عطافر ماوے، بہت ہی مد بر، درواندلیش، مدرسہ کے معاملات میں اپنے جذبات کو ہمیشہ پس بشت ڈالا۔مرحوم کے جملےمعتر ضہ کے بیسویں واقعات اس کے شاہدعدل ہیں اور بہت ہی لطف آمیز۔ جمله معترضہ کے طور پرایک واقعداس وقت شیخ صاحب کی علوشان ، مدرسہ کی مصالح کوا بنی مصالح پر مقدم کرنے کالکھوا تا ہوں۔

سہار نیور میں جمعیۃ العلمیاء کامشہور ومعروف اجلاس ۴۵ء ہونے والانتھاء تین دن کا اجلاس تھا۔

میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا کہ جمعیۃ کے اجلاس کے دنوں میں مدرسہ میں تین دن کی چھٹی ہوگی۔ حضرت ناظم نے غصے سے فرمایا'' یہ کیے ہو سکے گا؟ آئ جمعیۃ کے داسطے چھٹی کردیں،
کل کولیگ والے کریں گے اس میں بھی چھٹی کرنی پڑے گی، پھراحرار، کا نگر ایس، یہ تو روز کی بھرمار ہے اور مدرسہ کا تعامل بھی ان اجلاسوں میں چھٹی کا نہیں، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔' بڑی مدل تقریر فرمائی۔ میں نے ساری سن کر پھر کہہ ویا کہ''جمعیۃ کے اجلاس کے درمیان مدرسہ میں چھٹی ہوگی۔'' ناظم صاحب کو عصہ آگیا، مولا نا عبدالرحمٰن صاحب ہے کہا، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل طافاء میں بھے، انہوں نے اور بھی زیادہ شدت سے انکار کیا کہ'' چھٹی ہرگز نہیں ہوگی۔'' انفاق سے شخ رشید احمر صاحب آگئے، حضرت ناظم صاحب نے بہت تعجب سے میری وکیا یہ تعجب سے میری شکایت شخ جی سے کی اور کہا کہ بہتو روز کے قصے ہیں، جو صنمون اویرگز را۔

شیخ صاحب کواللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ، بڑے ہی سمجھ دار تھے اور اس سے بڑھ کر كمال بيرتها كدمدرسدكي مصالح ايخ جذبات پر بميشه مقدم بمجهة تتھے۔انہوں نے فرمایا كه'' چھٹی ضرور کرنی ہے اور ہم ہے اجازت ہرگزنہ لینا، ہم لوگ اس چھٹی کی بہت مخالفت کریں گے، بالخضوص حضرت تھانوی کے انکار کے بعد آپ کو چھٹی کرنی مشکل ہوجائے گی اور چھٹی کرنی ضروری ہے، بہت ہے بہت ہیہ ہوگا کہ اگر کوئی انسی ویسی بات پیش آئی تو میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے ہماری بغیر منظوری کیسے کر دی؟ آپ لکھ دیجئے گا کہ عین وقت پر شخ الحدیث صاحب وغیرہ کی رائے یہی ہوئی، اس کی گنجائش نہ تھی کے سرپرستان سے اجازت کی جائے ، للبذا معاف فرماویں، آیندہ لحاظ رکھا جائے گا۔'' ناظم صاحب اور شخ صاحب کی گفتگومیرے سامنے ہیں ہوئی لیکن اول شیخ جی مرحوم نے اور ان کے جانے کے بعد ناظم صاحب نے ایک ہی مضمون سنایا اور ناظم صاحب نے مجھ ہے تعجب ہے فر مایا کہ'' شیخ جی تو دلی کی لیگ کےصدر ہیں ہمسٹر جناح کے بڑے دوست ہیں وہ بھی جمعیت کی چھٹی کی تائید کر گئے ہیں۔"میں نے عرض کیا" حضرت بڑی کھلی ہوئی بات ہے، دیو ہند میں ایک ہفتے کی چھٹی ہے اور جلسدلیگ ، کا تگریس کانہیں جمعیة العلماء کا ہے، الیمی حالت میں مظاہر علوم سبق پڑھا کیں ، بہت مشکل ہوگا۔'' اس کے علاوہ شیخ صاحب کے اپنے جذبات کے خلاف مدرسہ کے مصالح کومقدم رکھنے کے واقعات بہت ہیں۔ میرے اس خط پرجس کا نظامت کے دوگلزوں کے متعلق اوپر ذکر آیا شیخ صاحب کو (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطافر ماوے) بہت غصہ آیاان کا والا نامہ آیا کہ تھم نامہ پہنچا، ہم تو یہ سمجھے کہ

سرپرست بھی آپ ہی ہیں ناظم بھی آپ ہی ہیں،جس سے جو کام لینا ہوا، حکم نامہ لکھ دیا، آپ کے

تحکم کی تغمیل کردی گئی اور میں نے مولا ناعاشق الہی صاحب اورسر رحیم بخش صاحب کولکھ دیا کہ میہ

تبحویز بعض مصالح کی بناء پرابھی قابلِعمل نہیں ،آیندہ اجتماع پراس میں دو ہارہ غور ہوجائے گا۔'' ان سب ہاتوں کے باوجود معلوم نہیں اس سیہ کار کے متعلق بعض احمقوں کو بیہ خیال کیوں ہوتا تھا کہ میں نظامت پر قبصنہ کرنا جا ہتا ہوں۔

ایک بات ضرور تھی کے مدرسہ میں خواص اور صاحبر اوول کے خلاف میرا ہاتھ زیادہ چا تھا اور
اس میں بھی حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب، قاری سعید صاحب مرحوم مجھ کو زیادہ ابھارتے تھے،
بلکہ تقریباً مجبور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے خاص بلکہ اخص الخواص نے مدرسہ میں
ایک درخواست دی کہ مجھے فلال حجرہ تنہا کودے دیا جائے اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے
ایک درخواست دی کہ مجھے فلال حجرہ تنہا کودے دیا جائے اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے
ان کی خصوصیات کی بناء براس پرسفارش بھی لکھ دی آئین میرے یاس فورا خودہی آئے اور فر مایا کہ
نفلال نے جرہ کی درخواست دی اور میں نے سفارش بھی کردی ، مگر تنہا ججرہ ما تکنے والے کے لیے
نفلال نے جرہ کی درخواست دی لور میں مضرب '' میں نے کہا'' بھر آپ نے مضرب کے باوجود
سفارش کیول گی؟'' فر مایا کہ''مجوری تھی ، مگر آخر منظوری تمہاری ہی ہوگی ، اس لیے جلدی اطلاع
کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہول۔'' حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں جب وہ
درخواست مع صدر مدرس صاحب کی سفارش کے پیٹی تو انہوں نے لکھ دیا کہ ''اگر شخ الحدیث
صاحب منظور کر لین تو بچھ مضا گھنہیں۔'' میں نے انکار لکھ دیا۔ درخواست دینے والے کو اس
ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش لکھ دی ۔ درخواست دینے والے کو اس
ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش لکھ دی کہ ''اگر شخ الحد باتھ مادیوں نے مضروری دے دی اور میں نے انکار کھ دیا۔ درخواست دینے والے کو اس

ال قتم کے قصے تقریباً روزانہ ہی پیش آتے تھے، اس وجہ سے خواص اکثر مجھ سے خفار ہے اور ان کی خفا ہے جواص کی خفار ہے اور ان کی خفا مراحب کے خواص مولانا عبدالرحمٰن صاحب کے خواص ان کی خفا میں ان کی خفا میں میں ان کی خفا ہے کے خواص مان کی خواص میں ان کو کی سے بڑھ کرمیر ہے حضرت قدس سرۂ کے خواص ، ان لوگوں کے خلاف میرا ہی ہاتھ زیادہ چلا کرتا تھا، اس لیے ان خواص کا مجھ سے ناراض رہنا یا ہونا ، بالکل برکل تھا۔

#### اخبار مدينه كاغلط الزام:

عدد میں اخبار مدینہ کے ایڈیٹر بزمی صاحب مرحوم کے ایک عزیز مدرسہ میں پڑھتے تھے،
انہوں نے چندخواص کی جن کی ناراضگی مجھ سے برکل اور فطری تھی ،میرے خلاف شکایت لکھ کراور
لکھوا کر اخبار مدینہ کے دفتر میں بھیج دی ، ایڈیٹر مرحوم کو کیا خبر؟ انہوں نے مختلف خطوط ایک شخص
کے خلاف شکایات کے دیکھے تو انہوں نے میرے خلاف اخبار مدینہ • ارتبع الثانی کے ۱۳۵ ھ مطابق
9 جون ۲۸ ء میں ایک مضمون بہت سخت لکھ دیا۔ حضرت مدنی قدس سرۂ نے جب اس کو پڑھا تو
ایڈیٹر صاحب کو شخت خط لکھا کہ ' میٹن الحدیث صاحب کے خلاف آپ نے جو مضمون لکھا ہے ، میں

ان ہے اس وقت سے واقف ہوں جب کدان کی عمر بارہ برس کی تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا،ان کےخلاف جوالزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔'' حضرت کےارشاد میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب کہ ۱۳۲۷ھ میں حضرت قدس سرۂ کا دو ماہ سلسل گنگوہ میں قیام ر ہا،اس وفت میری عمر بار ہ برس کی تھی اور وہی میراابتدائی تعارف حضرت مدنی قدس سرۂ ہے ہے، اس کی تفصیل شاید کہیں آ جائے ۔مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رئیس الاحرار نے مجھ سے بیان کیا کہ میں لا ہور میں ہوٹل میں جائے لی رہا تھا، جب میں نے مدینہ کامیصنمون و یکھا میں نے ہوٹل ہی میں بیٹے ہوئے ایک کارڈ ایڈیٹر صاحب کولکھا کہ' میں شیخ الحدیث صاحب سے اس وقت سے واقف ہوں جب ان کی طالب علمی کا آخری دورتھا، میں اس وقت سے انتہائی واقفیت کی بناء پر کہہ سكتا ہوں كه بياطلاعات جوآب كو دى گئى ہيں انتهائى غلط ہيں۔ "مولانا الحاج مفتى كفايت الله صاحب صدر جمعية علاء منداور حضرت شاه ليبين صاحب تكينوي رحمه الله تعالى كےخطوط كا تو مجھے علم ہے۔ سنا ہے کہ لکھے گئے بہت ہے، کیکن ایڈیٹر مرحوم نے کسی اور کے خط کے جواب کی تو ضرورت نہیں سمجی البتہ حضرت مدنی قدس سرۂ کولکھا کہ میرے پاس اس کے خلاف شکایات کے خطوط کا انبار ہے آپ جب فرمائیں میں لے کر حاضر ہو جاؤں۔حضرت نے لکھا " یہاں لانے کی ضرورت نہیں،فلاں تاریخ میری خالی ہے، میں اس تاریخ پرسہار نپور پہنچ جائوں گا،آ پ بھی مولا نا مجیدحسن صاحب ما لک خیار مدینہ کو لے کرسہار نپور پہنچ جا کمیں۔'' اورایک کارڈ سے حضرت نے مجھے بھی اطلاع فرمادی کہ''میں ان لوگوں کے ساتھ فلاں تاریخ کوان شکایات کی تحقیق کرنے آؤں گا جوفلاں اخبار میں چھانی گئی ہیں۔' میں نے اپنے سرپرستان کو بھی اس کی اطلاع کردی، حضرت میر کھی کوتو نا گوار ہوا کہ سر برستان ہے مشورے کے بعد تاریخ مقرر ہونا حاہیے، کیکن شیخ رشیداحمه صاحب کواللہ بہت ہی جزائے خیرعطافر مائے انہوں نے لکھا کہ شوق سے آئیس میں بھی اس تاریخ برسهار نپورپینیج جاؤں گا۔معلوم نہیں رئیس الاحرارصاحب کوئس طرح اطلاع ہوئی کہوہ بھی تاری کے ایک دن میلے پہنچ گئے۔

کا جولائی ۱۹۳۸ء مطابق ۱۸ جمادی الاول ۱۳۵۷ ہے ویہ حضرات تشریف لے آئے اور سے کے ایک کھانے کے بعد سے لے کردو پہر کو لینے بھی نہیں ، رات کے بارہ بجے تک شاکی لوگوں کوا یک ایک کھانے کے بعد تک ان کا سلسلدر ہا۔ اس کو بلایا جاتا اور ان کے بیانات قلمبند کیے جاتے تھے، مغرب کے بعد تک ان کا سلسلدر ہا۔ اس ناکارہ کے خلاف تو ایک شکایت سب کی مشترک تھی کہ نظامت کو مفلوج کررکھا ہے، اس پر قبضہ کرلیا ہے، ناظم صاحب ایک عضومعطل بن گئے ہیں لیکن جب وہ اس کے بچھ جزئیات اور شہوت مانگتے تو شاکی جیب ہوجا تا۔ ایڈ یٹر صاحب کہتے کہ '' حضرت سے مرعوب ہیں۔'' حضرت فرماتے مانگتے تو شاکی جیب ہوجا تا۔ ایڈ یٹر صاحب کہتے کہ '' حضرت سے مرعوب ہیں۔'' حضرت فرماتے

'' پھر تحقیق کی کیاصورت؟''بعض ملاز مین اوربعض مدرسین کے متعلق بھی کیچھ شکایات انہوں نے کیس جس کے متعلق ان ہے دریافت کیا گیا، مجھ ہے کوئی چیز دریافت نہیں کی ،البیتہ حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ ہے میرے منعلق سوال کیا گیا اور حضرت مدنی قدس سرۂ نے بلندآ واز ہے جس کود ور والوں نے بھی سنا، یہ فرنایا'' یہ آپ کے شاگر دیہ کہتے ہیں کہ مولوی زکریانے آپ کو بالکل مفلوج كرركها ب، آب كوعضومعطل بناديا ب " حضرت ناظم صاحب قدس سره نے فرمايا" إلكل غلط، بے بنیاد، بیشنخ الحدیث صاحب میرے دستِ راست،ان کے مشوروں اور رہنما کی ہے مجھے بڑی سہولتیں ہیں،اگر بیرنہ ہوں تو مجھے بڑی دفت ہوا وراگر بیدنظامت قبول کریں تو میں بڑی خوشی ے ان کے حق میں وستبردار ہوں۔'' حضرت مدنی قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا''اسے کہیں مدعی ست گواہ چست۔''اس کے بعد جو فیصلہ لکھاوہ رہ تھا:

1110

''یدینه''مورخه ۹ جون ۳۸ء میں مدرسه مظاہرعلوم کے متعلق شکایات ونقائص کی جوتفصیل شاکع ہوئی تھی ان کی ہم نے آج تحقیقات کی اور ہم اس امر کا اعتراف کرنے میں مسرت محسوس کرتے ہیں کہ بیشکا بیتیں کے اصل اور بے بنیاد ہیں، مدرسہ کے ارباب اہتمام کے تمام کاموں میں نیک نیتی اور دیانت داری بدرجهاتم یائی جاتی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ بیدحضرات مدرسہ کی اصلاح اور در تنگی کے کاموں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے اور جو چیزیں اصلاح طلب ہوں گی ان کی اصلاح میں کامل انہاک اور شفقت کا ثبوت دیں گے۔

ننك اسلاف حسين احمه غفرلهٔ حبيب الرحمن لدهيا نوى مصدراحرار

ابوسعید برخی ،ایڈیٹر مدینه

محرمجيدحسن، ما لك اخبار مدينه

رشداحر عفى عنه

یتح ریا پٹر بنی کے قلم کی تھی ، آخرالفاظ بھی اس کے اصرار پر لکھے گئے ، ورنہ حضرت قدس سرہ بعض الفاظ کو پیندنہیں کرنے تھے،لیکن ایڈیٹر کواس پر جیرت اور غصہ اور قلق تھا کہ اس نا کارہ کے خلاف کوئی شکایت ، جوخطوط کے انبار میں تھی نہل سکی اور مجھے اس کی خوشی تھی کہ میرے حضرت قدس سرۂ نورالٹدمرقدۂ کے خلاف ۱۳۲۰ ہیں جوطوفان اٹھااس سال کی روئدا دوں میں اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ممبروں کےخلاف مدرسہ پر جبرو قبضہ کا تھا۔ ۱۳۰۸ھ سے لے کر ۱۳۲۰ھ تک ایک ہنگامہ مدرسہ کے خلاف مدرسہ کے اندراور باہر قائم رہا جواس وقت کی روائدادوں ہے پچھ نہ پچھ مترقح ہوتا ہے،اگر چەحفرت قدس سرہ ۸ ۱۳۰۸ ھیں مدرسہ میں نہیں تھے، بلکہ ۱۳۱۳ھ میں آئے <u>ہتھ</u>،مگراس فتنہ کی ابتداء ۸•۳۱ھ سے ہی شروع ہوگئ تھی \_

۳۲۰ اھے سے حضرت قدس سرۂ کی برکات ہے جو مدرسہ میں روحانی اور مادی ہرنوع کی تر قیات

مُولَى بِين وه آجَ ونياكِ سائِ بِين اللهُ اللهُ كَاشَان ، الله كَامُون كَى حَكَمَت كُون بِيجِان سَكَنَا ہِ، شايد: "الْهُمْ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنُ يُتُورَكُواْ آنُ يَّقُولُوُا امَنَّا وَهُمُ لَا يُفُتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا و لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيُنَ " كَامُظْهر بو۔

دارالعلوم دیوبند میں بھی ۱۳۰۳ھ سے لے کر ۱۳۱۸ھ تک اندرونی، بیرونی خلفشار کثرت سے ہوتا رہا، جس کی طرف اجمالاً حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ نے نقشِ حیات ۱۲۳ میں اشارہ بھی فرمایا ہے اور تذکرہ الخلیل (ص ۲۱ اطبع جدید) میں بھی اس کا پچھ مختصر حال ہے۔ اس زمانے میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ اورنواب چھتاری صاحب کوخلفشار مٹانے کے واسطے دیوبندتشریف میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ایک مکتوب حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ایخ دستِ مبارک کا لکھا ہوا، جس کا فوٹو تذکرہ الرشید جلد دوم کے فتم پر چھیا ہوا ہے، جس کی عبارت ہے ۔

ازبنده رشيداحمة ففيءينه

برا درانِ مكر مانِ بنده بمولوى محمود حسن ومولوى خليل احمد صاحب مد فيوضهما!

بعدسلام مسنون ،مطالعه فر مأيند

آپ دونوں کے چندخطوط پہنچے، جس سے وہاں کا حال معلوم ہوتا رہا۔ آج مولوی خلیل احمد صاحب کا خطآ یا، جس سے پریشانی مدرسین کی دریافت ہوئی ،لہذار تیحر برضر دری ہوئی۔

میرے پیارے دوستوا تم کو کیوں اضطراب و پر بیٹانی ہے؟ تم تو "وَ مَسُ یُنَّو حُسُلُ عَلَی اللهِ فَهُ وَ حَسُبهُ" پرقائع رہواور مدرسہ ہے آپ کو فقط اتناتعلق ہے کدورس دیے جاؤ۔ اگر مدرسہ بند حق تعالیٰ کرادے گاتم اپنے گھر بیٹھر بہنا ،اگر مفتوح رہا ورس میں مشغول رہنا۔ جوتم ہے درس کرانا اہل شہر کو منظور نہ ہوگا تو دوسرا باب مفتوح ہوجائے گا، تم کس واسطے پر بیٹان ہوتے ہو، خبر بھی مت ہوکہ کیا ہورہا ہے، اپنا کام کیے جاؤ۔ تمہارے برابر تو کسی کے دست و پانہیں چلتے ، تم کیوں بے دست و پااپین چلتے ، تم کیوں بے شوری کی زیادت ہو بہ تمہارا کیا حرج ہے ، تم اپنا کام کروے ابی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں وہ شوری کی زیادت ہو بہ تمہارا کیا حرج ہے ، تم اپنا کام کروے ابی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں وہ اپنی تدبیر میں رہیں ۔ خواہ کچھ ہو ہماری تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف اور اہل شوری خودسب اختیارہ ابی تہ مواک ہو تی جو جو اب دو درس کے بارے میں ہم سے موقع ہے ، تم کسی امر میں لب کشامت ہو ، کوئی تو جو اب دو درس کے بارے میں ہم سے بوچھو جو ہمارا کام ہے ، انتظام وغیرہ کو نہ ہم جانیں نہ ہم وظل دیں اور اندیش برمعاشاں بھی کچھ میں کرو۔ شعر حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ کو مید نظر رکھون

قصد طالم بسوئے کشتن ما دلِ مظلومِ مابسوائے خدا اودریں فکرتا بماچہ کند؟ مادریں فکر تا خدا چہ کند؟ اے عزیزان! بروزاول مقدر ہو چکا ہے، ذرہ ذرہ جو واقع ہوگا۔ مدرسہ کے امور میں بھی وہی واقع ہوگا اور ہوکرر ہے گا،خواہ کوئی دفع کرے یا واقع کرے، پھرتم کیوں سرگشہ ہوتے ہو؟

مرجه از محبوب ارسد، شیری بود

ہم کون ہیں؟ بے اختیار محض ہیں ،اگر چہ بظاہر مختار ہیں ،ہم پر جوگز رے گاوہ عین لطف ہو گااور جو عالم میں صاور ہو گاوہ عین مصلحت ہو گا،خواہ خرانی کمدرسہ ہویا بقا،خواہ عزت ونصب ہمارا تمہارا ہو،خواہ ذلت وعزل ،تم بیسب و قائع بازیگر کے سائگ سمجھ کراپنے درس کے شغل میں بسر کرو،ایں وآل کوزید وعمر پر چھوڑ و۔

> مر كس بخيال خويش خيطي دارد نهكونى مفسدكا بجهر سكي نهكوئى مصلح كرسكتا ب،سب فاعل مختار كرتا ہے۔ "و ما تشآء ون إلا أن يشاء الله"

من از بیگا نگان ہر گز نہ نالم کہ بامن آنچہ کرد آں آشا کرد "وہو ارحیم السواحیین" بس تمام ہواقصہ وہاں کی خبر کا مشاق ہوں ، بشر ہوں ، اپنے دوستوں کا دعا گو، خیر طلب ہوں ، تم کوکوئی گزند نبیل مطمئن رہو، نہ مدرسہ کہیں جارہا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے خیال پر نازاں جان کر کالا کے بد بریش خاوند کر واور دم بخو دہوکری نوش و مے بینوش و چیز سے مخروش دفقط

سب عزیز ول کو بعد سلام مسنون بیرجی مضمون جان بخش بعد سلام مسنون فر مادی، جود وستال اہل تدبیر ہیں۔ ان کاشکر میاد المرتام ول مضمون شکر ورضاان سے کہددیں اور جس کوچا ہوسلام کہددینا۔ میروقت اور میرخروش اہلِ فسادعین مصلحت ہے اس کا جس قدر خلخلہ ہوگا اس قدر مفید ہوگا انجام خیر ہی خیر۔ واصب ودائم رہےگا۔

(....رشیداحد.....)

جب مظاہر کا بیہ ہنگامہ ختم ہوگیا تو ناظم صاحب اور حضرت مولا ناعبدالرحمٰن اور اکا ہر مدرسین کی خاص طور سے بیرائے ہوئی کہ جن لوگوں نے جھوٹے الزامات مدرسہ پرلگائے اوروہ اب تک مکنام ہی چل رہے تھے اب کھٹل کرسا منے آگئے ،ان کا اخراج اب بہت ضروری ہے۔ تین دن تک ان حضرات کا ان کے اخراج پر اصرار تھا اور بیانا کا رہ شدت سے مخالفت کر رہا تھا۔ حضرت ناظم صاحب اور مولا ناعبدالرحمٰن صاحب رحمہما اللہ نے بیا کہ کرمیری مخالفت کونظر انداز کرویا کہ چونکہ

سہار نپور کی جامع مسجد میں لیگ کا جلسہ، پٹنہ میں لیگ کا اجلاس وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے مدرسہ کے موجودہ اکا برخوب واقف ہیں۔اگر چینی امت کے لیے بیہ بالکل غیر معلوم - میں نے اشارہ لکھ دیا، نہ معلوم تکھوانے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔

محریہ واقعہ ابھی تک بہت ہے دوستوں کومعلوم ہے، اس وجہ سے حضرت مولا نا عبدللطیف صاحب قدس سرۂ ناظم مدرسہ کا اس سیہ کار کے متعلق مشہور مقولہ تھا، وہ پچاس دفعہ کہا ہوگا کہ'' اس کی بات بے سمجھے مان لیا کرو، چھ مہینہ پہلے کی کہتا ہے''۔ میرے حضرت اقدس رائے پوری کا بھی اس شم کا مقولہ میرے سلسلے میں بہت مشہور ہے۔

بہر حال جب وہ صاحب جن کے متعلق طلبہ کے اخراج کے سلسلے میں میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا تھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے بیکم ان کے قصور میں تو کوئی انکار نہیں ، کین اخراج میں نظر ٹانی کی کوئی اور آتے ہی مجھ سے بیکما کہ ان کے قصور میں تو کوئی انکار نہیں ، کیکن اخراج میں نظر ٹانی کی کوئی گئوائی ہے پانیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ 'بیا جتماعی مشورے سے طے ہوا ہے ، اس میں انفرادی رائے نہ بیانا کارہ کوئی و سے سکتا ہے ، نہ حضرت ناظم صاحب ، آپ ایک درخواست حضرت ناظم

صاحب کی خدمت میں چیش کرو پہنے ، دوبارہ مشورہ میں انظر ٹانی ہونگتی ہے ، انفرادا نہیں'۔ چنانچہ وہ درخواست دوبارہ شوری میں آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے ہی مخالف تھا ، اب ہمی میر سے زر دیک کوئی بات نہیں گئی اس پر لکھ دیا جائے کہ' فلال صاحب کی سفارش سے اخراج ملتو کی کردیا جائے ''۔ البتہ اس میں ایک اشکال ہوگا ، وہ یہ کہ ہراخراج پراس سے زیادہ زور دار سفارش آسکتی ہے ، اس لیے اور کوئی اچھا عنوان اختیار کر ایا جائے ، لیکن وہ حضرات اخراج کے التواء پر راضی نہ ہوئے ، اس لیے دوبارہ بھی بہی لکھا گیا کہ غور وخوش کے بعد بھی اس اخراج کے التواء کی راضی نہ ہوئے ، اس لیے دوبارہ بھی بہی لکھا گیا کہ غور وخوش کے بعد بھی اس اخراج کے التواء کی کوئی وجہبیں ہے کہ درسہ کو بہت شد ید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد جن جن مشکلات کی طرف اس سیدکار نے اشارہ کیا تھا وہ ساری چیش آ کیں اور سب کی نگا ہوں میں یہ سیدکار ہی مطعون کر ہا کہ چونکہ اس کا قصرتھا اس واسطے اس نے نکلوا دیا۔

، واقعات تو اس سید کار کی پچین سالد مدری دور کے نہ معلوم کتنے ہیں، ان سب کا احصاء مشکل ہے، ہر باب میں نموند کے طور پر دو، چارالکھوا کرفتم کردیا کرتا ہوں، اس لیے اس مضمون کوفتم کر کے تالیفات کی یا دواشت لکھوا تا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے۔

اس باب کے شروع میں درس و تعلیم اور تالیفات تین مضمون تھے ،اب میتیسرامضمون ہے۔

#### تاليفات:

بہر جال ابتداء تو مختی پر اب ت ہے ہوئی ، اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد مختی پر قرآن شریف پڑھنے کے زمانے میں بہتی زبور کی نقل شروع ہوئی اوراس کے بعد فاری کی کتابوں کی نقل اور ترجہ مختی پر نثر دع ہوا۔ اس کے بعد مستقل تالیف کا سلسلہ شروع ہوا جس میں سب ہے پہلے ابا جان ایک دوافظ بنا کراور ضرف کے تو اعد بتا کر بوں فرمایا کرتے تھے کہ ''اس کے صیفے بتاؤ''۔ اس زمانے میں اس کی مشق الیمی بڑھی کہ رات دن ای سود فی میں گز رتا تھا،'' بت'' کے میں چالیس صیفے بنانے تواب بھی یاد ہیں اوراس کی کا پیاں بھی میرے کاغذات میں اب تک پڑی ہیں۔ جب دہلی جانا ہوتا تھا تو مظفر گر سے اگلا اشیشن کھا تو لی ہے دہلی تک اس کے صیفے بنا تا جایا کرتا تھا۔

اس دور کے بعد پھرادب کا ذوق شروع ہوا تو سہار نپور سے دبلّی تک اشعار کا دور تھا۔ کھڑکی سے منہ باہر نکال کرشعر پڑھتا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد قر آن پاک کا دور شروع ہوا۔ سہار نپور سے دبلی تک ۱۵اور ۲۰ تک کے درمیان میں پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔اس زمانہ میں ریل کے سفر بذل کی طباعت کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے۔

### (1) شرح الفيه اردو:....غيرمطبوع

ورس کے دوسرے سال میں جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ اس کی اردوشرح بھی شروع کی، جوکل تین جلدوں میں پوری ہوئی۔ پہلا جزء بہت مفصل شرح کے طور پر،اس کے بعد مخضر ہوتی جل گئی اور ۱۸ شعبان ۲۹ ھے پنجشنبہ کو پوری ہوئی۔اس کا مسودہ الماری میں موجود ہے۔

## (٢) اردوشرح سلم:....غير مطبوع

جس سال میں سلم پڑھی یعنی اس میں حضرت مولا ناعبدالوحیدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت طویل تقریر فرمائے تنصاور میں سبق کے ساتھ پنسل ہے لکھا کرتا تھااور سبق کے بعد صاف کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں مسود ہے چند سال ہوئے تو پورے تنے ،اب چند سال ہے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔

## (۳)اضافه براشکال اقلیدس:.....غیرمطبوع

سے اللہ میں جب اقلیدی پڑھی تو سیجھاس وقت ایسا مزہ آیا کہ اس کے قواعد پراپی طرف ہے۔ شکلیں گھڑا کرتا تھا۔اس کی کا بیاں اضافہ براشکال اقلیدی کے نام سے اب تک محفوظ ہیں۔

## (۱۲) تقرير مشكوة :....غير مطبوع

ابتداءزمانہ طالب علمی میں پڑھنے کے زمانہ میں بہت مختر لکھی تھی ، پھر شوال ۳۱ ھ میں پہلی دفعہ مشکلو قاپڑھانی شروع کی تو اس کوسا سنے رکھ کر اور حواثتی کی مدد سے دوبار ہ لکھی بی تقریر طبع تو نہیں ہوئی مگر شاید سوسے زائد نقلیں طلبہ ومدرسین لے جانچکے ہیں۔

#### (۵) تقارير كتب حديث:....غير مطبوع

اس نا کارہ نے کتب صحاح اولا اپنے والد صاحب سے پڑھیں، ٹانیا حضرت قدس سرۂ ہے۔ ہرشنخ کی درس کی تقریروں کی نقل کا اہتمام تھا، گر مکمل اور مرتب نہیں۔ البعۃ حضرت قدس سرۂ کی نسائی شریف کی تقریر مختصر کمل میری تالیف کی الماری میں ہے۔ جھے خوب یاد ہے میرے حضرت قدس مرؤا گرکوئی حرف ایسافر ماتے تھے جو بین السطور میں ہواس کو بھی نقل کر لیتا تھا، یہ بھے کر کہ میرے حضرت کا فرمایا ہوا ہے۔

(١) مشار شيد: .... غير مطبوع ، (٤) احوال مظاهر علوم : .... غير مطبوع

جب بیمنا کارہ پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو ۳۵ ھدری کے ابتدائی دور میں دورسائے لکھنے شروع کیے تھے، ایک اولاً مشاکع چشتیہ، جس میں اپنے شنخ قدس سرۂ سے لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ مشاکخ کے حالات تبر کا لکھنا شروع کیے تھے، اکثر وں کے پورے ہوگئے اور بعض کے یورے نہیں ہوئے۔

ائی طرح نظر برادا وجقوق مظاہر علوم اس کے بچاس سالہ حالات ابتدا و بنا و ہے ۳۳ ھ تک من وار۔ اھ بنائی مطابق ۱۳۸۳ھ ہرسال کی آبد وخرج کی میزان و فارخ انتحصیل اوگوں کی تعداد اور تقرر علیجدگی و ملاز مین اور متفرق حالات و بید بھی تقریباً حصد اول تو پورا ہوگیا اور مدرسہ کے اکثر حالات جومدرسہ کی روئداووں وغیرہ اور اشتہاروں میں چھپے ہیں۔ وہ ۳۵ھ کے بعد ہے ای اکثر حالات بھی کلھوں گا سے لیے گئے ہیں۔ اراوہ بیتھا کہ دوسرے جھے میں ان سب اکا ہر کے مختصر حالات بھی کلھوں گا سے ایکن مدری کے اسباق کے علاوہ بذل کی مشخولیت بھی بردھتی گئی ۔ اس لیے بیدونوں رسالے باوجود بہت بڑی مقدار میں ہوجانے کے ناتھ میں میں اور اب تو جمیل کی کوئی صورت بھی ہیں ۔

(٨) تلخيص البذل: .... غير مطبوع

ریخ الاول ۳۵ ھے جب سے بذل المجہو وشروع ہوئی تھی اس ناکارہ کامعمول بیر ہا کہ حضرت قدس سرۂ کے اٹھنے کے بعد سے لے کراس دن کے لکھے کا ایک خلاصہ ساتھ ساتھ لکھتار ہتا تھا جس میں ایجا شیطو یلہ کے خلاصوں کواپنی عبارت میں اپنی یا دواشت کے واسطے قل کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی تقریباً سب جلدوں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ اسانید سے تو بحث نہیں کرتا تھا۔ اللہ یہ کہ کسی خاص سندیر کوئی بحث کرنی ہو۔

(٩) شذرات الحديث: .... غيرمطبوع

نا کاره کا معمول بدر باکه بذل کے لکھنے کے زمانے میں شروع بخاری وغیرہ میں جب کسی ووسری کتاب کے ایک کالی بنارکھی تھی اور ووسری کتاب کی ایک کالی بنارکھی تھی اور اس کتاب کی ایک کالی بنارکھی تھی اور اس کتاب کے نام ہے اس کالی پرلکھتا تھا: '' شیخ '' (شندرات بخاری) ای طرح شم ، شت ، شد و نیس و بیسی سے نام کی برگ با اور مؤطا کی اور ہدا یہ کی کا بیاں بنارکھی تھیں ساس کو تقصیل میں واسط کھی تعین ساس کو تقصیل ساس واسط کھی اور مدا ہوگی کا بیان بنارکھی تھیں ساس کو تقصیل سے اس واسط کھی کا بیان واسط کھی کا بیان واسط کھی کا کہ بیان کا کھیل کو البسط کھی

الشذر "كيواكيس كهين آسك بين-

اس نا کارہ کی بذل کی تالیف کے زمانہ میں اس کی بہت خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی شخص حضرت سے دو جار منٹ کو بات کرنے کے واسلے آجائے تو میں جلدی جلدی وہ دیکھے ہوئے مضامین شذرات کی کا بیوں پرلکھ لوں۔اگر چہ حضرت قدی سرۂ کواس وقت میں کسی کا بات کرنا بہت نا گوار ہوتا تھا۔ جس کومیں خوب سمجھتا تھا، مگر میں اپنی غرض کو جا ہتا تھا کہ ایک دومنٹ کوکوئی آتا رہے۔ مجھے اس کا وفت صرف ڈاک کی آمد پر ملتا تھا کہ مدرسہ کی ڈاک اول حضرت قدس سرہ کے پاس آتی تھی،حضرت قدس سرۂ اپنی ڈاک چھانٹ کراہنے پاس رکھ لیتے تھے اور میری میرے پاس ڈال ویتے تھے نہ تو حضرت اس وقت اپنی ڈاک پڑھتے تھے نہ بینا کارہ۔البتہ اگر قلم سے یا مرسل کے نام ہے کوئی اہم خط بیجھتے تو حصرت جھی سرسری دیکھ لیا کرتے تھے اور میں بھی۔ ایک لطیفه اس جگه کا بهت پرلطف یاد آگیا۔حضرت قدس سرهٔ کی اہلیه کی طرف کے کوئی عزیز جو کسی جگہ تھانیدار تھے اور اس زمانے کا تھانیدار اس زمانے کا دانسرائے ہوتا تھا۔ نہایت کیم سیم ، وجیہ، تھانیداری سوٹ میں ملبوس آئے۔میرامنہ چونکہ درواز ہے کی طرف ہوتا تھاا ورحضرت قدس سرہ کی پشت، اس لیے میں ان کو دور ہے آتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس لیے کہ میرے کئی شذرات جمع ہورہے تھے اور مجھے بیفکر ہورہی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔انہوں نے آ کر حضرت قدس سرہ کو پشت کی طرف ہے سلام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے اور میں نے بذل کی کا پی ہاتھ ہے رکھ کرجلد ہی ہے اپنے شذرات اٹھا لیے۔ ہمارے مدرسہ کے ناظم کتب خانہ بھائی مظہر صاحب جوابتدائی زمانہ میں میرے شریک درس بھی رہ چکے تھے، ان تھانیدار صاحب کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے، وہ ساتھ تھے۔ چندمنٹ وہ بیٹھے اور حضرت بڑی گرانی ہے ان ہے یا تیں کرتے رہےاور میں نے جلدی چلدی اپنے شذرات پورے کیے۔جب وہ والیس چلے گئے اور حضرت ادھرمتوجہ ہوئے ، میں نے بذل کھنی شروع کر دی۔ وہ صاحب کے اٹھنے کے بعد مجھ پر بہت ہی ناراض ہوئے۔ باہر جاکر بھائی مظہرے کہا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق ایسے خراب ہوا کرتے ہیں۔ سیخص جو حصرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس قدر مغرور اور متکبر ہے کہ ''میں اتن دیر ببیٹیار ہااور حضرت اس قدر شفقت ہے مجھے یا تنیں کرتے رہے، <sup>بی</sup>کن اس مغروراور بدد ماغ نے ایک دفعہ بھی تو نگاہ اٹھا کر یول نہیں ویکھا کہ بیآ دی بیٹھا ہے، گدھا بیٹھا ہے، کتا بیٹھا ہے، سور بیٹیا ہے۔'' بھائی مظہر نے اس نا کارہ کی طرف ہے بہت صفائی پیش کی کہ ' سے بات نہیں بلکہ بیشغول بہت رہتا ہے۔''لیکن ان کے دیاغ میں بیہ بات نہیں آسکی کیا تھی بھی مشغولیت ہوسکتی ہے۔ وہ دیر تک خفاجی ہوتے رہے۔ان کی خفگی بجاتھی کہنا واقف آ دی کو یہ بچھنامشکل ہوتا ہے کہ

اس سم کی مشغولیت بھی ہوسکتی ہے اور اس ناکارہ کا وہ زمانہ درحقیقت طلب علم کا تھا۔ بسا اوقات رات دن میں ڈھائی تین گھٹے ہے زیادہ سونانہیں ہوتا تھااور بلامبالغہ کی مرتبہ بلکہ بہت می مرتبہ ایسا ہمی ہوا کہ روٹی کھائی یادئیں رہی کہ مہمانوں کا بجوم اس زمانے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔البتہ طلبہ ساتھ کھانے والے ہوتے تھے،ان سے کہہ دیا تھا کہتم کھا لومیرا انتظار نہ کرو عصر کے وقت جب ضعف معلوم ہوتا تھا اس وقت یاد آتا کہ دو بہر روٹی نہیں کھائی اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے کہد کے ہوئے گزرجاتے تھے۔

#### (١٠) جزء حجة الوداع والعمرات:....مطبوع

جب میں بہلی دفعہ مشکوۃ پڑھار ہاتھا جوشوال اسم ھیں شروع ہوئی تھی تو ۲۲ رئیج الاول شب
جمعہ ۱۲ ہے لکھنا شروع کیا تھا اورایک دن ڈیڑھرات میں شغبہ کی شبح کو پورا کردیا تھا۔ اب تو مشاکر اکا برد کھے کر تعجب فرمانے ہیں کہ ایک دن ڈیڑھرات میں شغبہ کی شبح کو پورا کردیا تھا۔ اب تو مشاک ہے۔ ہرسال میہ ناکارہ اور دیگر مدرسین جب کسی حدیث کی کتاب کی کتاب الحج پڑھاتے ہے تھے تو دو جاردن اس کو مانگ لیسے سے متعددا کا برمدرسین کے پاس اس کی نقلیں بھی تھیں، مگر طبع کرنے کا بھی خیال بھی منہیں آیا، بلکہ بعض لوگوں نے جب طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کا فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کا فرمائش کی تو یہ کہ کرا نکار کردیا کہ می تو یا دداشتیں ہیں، طباعت کا ادار دونہیں۔

کیکن گزشته سال مدیده منوره مین شعبان ۹ ه ه مین دفعهٔ اس کی طباعت کا خیال پیدا ہوا اور آخر
فریقعده ۹ ه ه مین اس رساله کا سننا شروع کیا۔ نزولِ آب کی وجہ ہے آئکھیں ہے کارتھیں ، اس
لیے عزیز ان مولوی عاقل ، مولوی سلمان نے سنانا اور صاف کرٹا شروع کیا اور ۲ ماھر رہے الثانی
۹ ه پنجشنباس کی تبیین پوری ہوئی اور اس کے چندروز بعد میں نے خواب میں ویکھا ، کسی شخص
نے مجھ ہے میہ کہا کہ ''اس کی تکمیل حضور کے عمرول کے بیان کے ساتھ ہوئی چاہیے۔ اس لیے کا
جمادی الاولی ۹۰ ه بروز بدھ 'نجز ءالعمرات' کی تالیف شروع ہوئی اور ۱۵ رجب ۹۰ ه بوم جمعہ کو
ختم ہوگی اور شعبان ۹۰ ه میں پہلی طباعت لیتھو میں ہوئی اور اسی وقت دوسری طباعت ندوہ لکھئؤ
میں ٹائپ برشروع ہوگی۔

## (۱۱) خصائلِ نبوی شرح شائل تر مذی:....مطبوع

بذل کی طباعت کے لیے بار بار د ہلی جانا ہوتا تھا۔ ہر پندرہ ہیں دن میں ایک دوشب کو جانا ہوتا تھا، رات کو گاڑی ایک ہجے رات سہار نپور سے چلتی تھی اور جب تک بذل کی طباعت کا سلسلہ رہا ہے گاڑی بدستورر ہی اور دویا تین دن دہلی میں قیام رہتا تھا، پر دفوں کے دیکھنے کے بعد جتنا وقت بچتااس میں اس کولکھا کرتا تھا۔ ۳۳ ھ میں اس کی تالیف شروع ہوئی تھی اور ۸ جمادی الثانی ہمیں ھ شب جمعہ میں بوری ہوئی ، اس کی تالیف در یبہ کلال کی مسجد میں ہوئی کہ وہیں دن بھر میرا قیام ہوتا تھا اور جب واپنی آتا تو اس کے سارے کے سارے کاغذات ایک صندوقی میں بند کر کے حاجی عثمان خان صاحب مرحوم کی دکان پر رکھ آتا۔ خصائل کے شروع میں اس کا مختصر حال لکھا جا چکا ہے اور متعدد مرتبہ طیاعت کے بعد ۲۰ ھ میں اس میں اضافہ ہوا۔

(۱۲) حواشي بذل المجھو د:....غيرمطبوع

بذل المجہودی طباعت کے بعد سے اس پرحواشی کا سلسلہ اس نا کارہ کی طرف سے شروع ہوااور اخیر زمانہ تک یعنی ۸۸ ھ تک ابوداؤ داور صدیث کی دوسری کتابوں میں جونی بات نظر پڑتی رہی، وہ بذل کے حاشیہ پرلکھتار ہا، وہ ایک مستقل ذخیرہ بن گیا۔

(١٣) تحفة الاخوان:....مطبوع

### (۱۴) شرح عربی جزری:....غیرمطبوع

### (١٥) رسال دراحوال قراء سبعه -البدورمع نجومهم الاربعة عشر:....غيرمطبوع

۳۵ هیں جب سے سیال استان الاساتذہ القاری حسن شاع جواس زماند میں جھے تجوید پڑھنے کا شوق ہوااور المقر کی الشہر استان الاساتذہ القاری حسن شاع جواس زماند میں بھی معمر تھا ور مکداور مدیند کے قراء کے مشہور استانہ تھے، بڑا شہرہ الن کا تھا، ان سے شاطبی شروع کی، لیکن پہلے ہی سبق میں ان سے لڑائی ہوگئ، اس لیے کہ حضرت قاری صاحب نے یوں فرمایا کہ''مطلب جھنے کی ضرورت نہیں، اشعار حفظ یاد کرلو۔''اس ناکارہ نے عرض کیا اشعار تو ضرور حفظ کر کے سنایا کروں کا مگرا مینے مطلب نہ محصول استے قرآن کے الفاظ کی طرح سے اس کے اشعاد کو یا دکرنے سے کیا فائدہ؟ میرے حضرت نے ارشاد فرمایا''تو نے گا، مگرا مینے مطلب نہ مجھول استے قرآن کے الفاظ کی طرح سے اس کے اشعاد کو یا دکرنے سے کیا فائدہ؟ میرے حضرت نے ارشاد فرمایا''تو نے گا، مگرا مین جس محمد نے در شام ہوئی تھی، خر میں جب مدینہ پاک حاضری موئی اس وقت بھی وہ زندہ سے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر، خبر سنتے ہی دوآ دمیوں کے سہارے تشریف لائے اور ہرمجلس میں اس ناکارہ کے متعلق، سید محمود کے یہاں اور بروں بروں سے سہارے تشریف لائے اور ہرمجلس میں اس ناکارہ کے متعلق، سید محمود کے یہاں اور بروں بروں سے کے یہاں بہت فخر سے فرماتے رہے کہ یہ میرا تلمیذ رشید ہے اور ہمیشہ اس لفظ سے تعارف کرایا کرتے اور ہمی میں دشید ہی رہا۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہائی تو پہلے کی دن ہوگئی تھی، بھر بھی میں دشید ہی رہائی تھی ہے۔ در ہمیشہ اس ان بھی بہت رہی۔''تھنة کرایا کرتے اور ہمیش میں دشید ہی رہا۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔''تھنة کرنے در ہوگئی تھی، بھر بھی میں دشید ہی رہا۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔''تھنة کی دن ہوگئی تھی، بھر بھی میں دشید ہی رہا۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔''تھنة

الاخوان فی بیانِ احکام تجویدالقرآن' ان کی عربی تالیف ہے، وہ چونکہ اردو سے واقف نہیں تھا ارد کے ہندی شاگر دبہت کثرت ہے ہرسال ان سے چندروزہ قیام میں بھی کچھ نہ کچھان کی عام شہرت کی وجہ سے ان سے پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تھم دیا کہ اس کا اردوتر جمد کھوں، شہرت کی وجہ سے ان سے پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تھم دیا کہ اس کا اردوتر جمد کھوں، وہ میں نے ایک دو دن میں کردیا اور م جمادی الاولی ۴۵ ھی تاریخ اس کے خاتمہ برگھی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق ایک بڑالطیفہ بھی چیش آیا، جو عقریب کھوں گا اور بھائی الحاج احمد علی صاحب راجو پوری مہاجر مدینہ منورہ کی مساعی جمیلہ سے بیان کی حیات تک پندرہ بیس دفعہ چھپا، ان کی وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں ۔ لیکن مظاہر علوم کے کتب خانہ میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو بھینا وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں ۔ لیکن مظاہر علوم کے کتب خانہ میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو بھینا ۔ سے جس کے متعلق بار ہالوگوں نے مجھے بتایا، ذائد کی مجھے خبر نہیں ۔

' دوسرارسالہ''شرح عربی جزری' غیرمطبوع بھی قاری صاحب موصوف کے عمیل تھام میں عربی طلبہ کے واسطے لکھی تھی ، اس کی طباعت کا حال مجھے معلوم نہیں ، البیتہ اس کی نقل میرے ساتھ ہند وستان بھی آئی تھی ، جومیر ہے مسودات میں ہے۔

تیسرارسالہ'' دراحوال قراء سبعہ'' بھی مدید پاک کے قیام میں لکھا، جس میں قراء سبعہ اوران کے چودہ ٹاگر دوں کے تضراً احوال لکھے تھے، بیا ہے شوق ہے لکھا تھا کہ بذل کے لکھنے کے بعد جووقت بہتاوہ ملمی ذوق کی وجہ ہے ان ہی میں خرج ہوتا۔ بالخصوص رات کا وقت کہ سجد نبوی کے تو کواڑ لگ جاتے اور جلدی سونے کی بھی عادت نہیں پڑی۔ بہت کی چیزیں تبرکا تھوڑ کی تھا۔ کر کے بھی لا یا تھا، جس میں ججم کیر، اوسط اور شرح طحاوی للعینی ، جواب بحد اللہ مولوی یوسف رحمہ اللہ تھا کی مسائل جمیلہ سے مدرسہ میں بوری کا تاس آگیا ہے ہی مقرات اس کے میاں آنے کے بعد جلدی ہی دو ہزرگوں کی تشکش سے کھوئی گئی ، کہ وہ دونوں حضرات اس کے مشاق سے اور بار بار ایک دوسرے سے مذکاتے تھے ، میں تو مطمئن رہا کہ ان دونوں میں سے سی کے پاس ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کی قاصد کو پہند آگئی۔

جس لطیفه کااو پر ذکر ہواوہ سے:

حضرت اقدس تھانوی قدس سرۂ نور اللہ مرقدۂ کا دستوریے تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تب تو کھانا خانقاہ شریف میں آتا ہمیکن ہم خدام میں ہے اگر دوجار ہوتے تو حضرت قدس سرۂ مکان ہی پر لے جاتے اور ہر دواہلیہ میں ہے جولی اہلیہ کا نمبر ہوتا ان کے مکان پر کھانا کھانے کی نوبت آتی البتہ حجوثی مجتر مہ کے یہاں کھانا کھانے کی زیادہ نوبت آئی ، ایک مرتبہ چھوٹی اہلیہ کے زنانہ مکان پر حجست پریہ ناکارہ اور حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ صرف ہم دو کھانے میں تتھاور حضرت قدس سرۂ خود بنقس نفیس اندر سے کھانالار ہے تھے، جس کی بڑی شرم آرہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ ہاتھ میں دورکا بیس لیے ہوئے اندر سے تشریف لار ہے، مستورات بھی قریب ہی کمرہ میں تھیں اور ہم مین میں کھانا کھانے بیٹھے تھے، حضرت اندر سے بہت ہی بہت ہوئے تشریف لائے، وہ منظر بھی بہت آتھوں میں کا نوں میں اور دل میں گون خرہا ہے، حضرت نے فرمایا ''مولا ناز کریا صاحب آج ایک بھیب بات معلوم ہوئی کہ آپ قاری بھی ہیں،'' میں نے عرض کیا ''محضرت بالکل نہیں، میں تو فاری میں قر آن پڑھوں'' حضرت نے فرمایا'' بھی بھی بہی معلوم تھا کہ آپ قاری نہیں ہیں، مگر بیٹورتیں بہت ساری جنع ہیں اور متفق اللسان اس پراصرار کررہی ہیں کہ آپ قاری بھی اور آپ سے قر آن سننے کی میرے واسطے سے باصرار درخواست کررہی ہیں'' ۔

کہ آپ قاری بھی اور آپ سے قر آن سننے کی میرے واسطے سے باصرار درخواست کررہی ہیں'' ۔

مجھے معلوم تھا کہ بھائی احر علی اس سال مع ابلید آ ہوئے ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ'' حضرت! بھائی احر علی صاحب کی اہلیو تو ان میں نہیں'' ۔ میں نے عرض کے اس میں اور متنی کہ اور کی سارا قصہ سنایا اور میں کیا کہ'' تو روایت سے جھا' اور پھر میں نے تھت الاخوان اور شرح جزری کا سارا قصہ سنایا اور میں کے کہا کہ' حضرت! بھی نہیں'' ۔

(١٦) اوجز المسالك شرح موطاامام ما لك ٢ جلد:.....(مطبوع)

تالیف کاسلساد اور چسکہ تو ۳۵ ہے بڑھتاہی گیا ۴۵ ھیں مدینہ پاک بیسی جب بذل المحجود قریب الحجمود قریب الحجمود قریب الحجمود قریب الحجمود قریب الحجمود تربیب المحجمود تربیب تربیب المحجمود تربیب تربیب المحجمود تربیب تربیب المحجمود تربیب تربیب

میری سفر حجازے واپسی پر ۶۴ ہے کے شروع میں میرے حضرت قدس سرۂ کا ارشاد آیا کہ بذل المجبو د کی طرح میں ترندی کی شرح لکھوں اور میرے ذہن میں بیتھا کہ ایک آ دھ سال میں اوجز ختم ہوجائے گی اس لیے کہ ڈیڑھ جلداس کی مدینہ پاک میں دو تین مہینہ میں ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد میری خوابش طحاوی کی شرح تکھنے کی تھی، اس لیے کہ مجھے طحاوی ہے بہت بجپن سے مجت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میر ہے والدصاحب فوراللہ مرقدہ نے طحاوی شریف کی شرح اردولکھنی شروع کی جس کی وجہ یہ تھی اور اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا۔ بہر حال میں نے حضرت قدس سرہ کو لکھا کہ'' میرا خیال طحاوی پر پچھ لکھنے کا ہے، آیندہ جیسے ارشاو ہو' ۔ حضرت قدس سرہ نے نکھا کہ'' طحاوی غیر متداول ہے اور تریدی متداول ہے ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے' ۔ اس خط و کتاب میں میرے حضرت قدس سرہ کا وصال ۱۵ ارتبع الثانی ۲۳ ھے میں ہوگیا، پھر میں نے بچا جان نوراللہ مرقدہ ہے مشورہ کیا کہ تریدی میں شروع کروں یا او جز پوری کروں؟ بچا جان کی رائے بھی نوراللہ مرقدہ ہے مشورہ کیا گہر تہ ہی ہی شروع کروں یا او جز پوری کروں؟ بچا جان کی رائے بھی کو ارادہ کو درمیان میں ہے، پہلے اس کو پوری کر لی جائے۔ حضرت قدس سرہ کی حیات میں تو ارادہ کرائے سارہ کرایا تھا کہ فور آمد بینہ منورہ حاضر ہوجاؤں اور حضرت ہی سے ابتداء کراؤں اور بذل کی طرح جب تک حضرت کی حیات رہوں ، کی قاصر ہوگی اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے کبعد ہمت بھی بھے قاصر ہوگی اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے شدید اصرار پر نامنہ لے لیا، اس کے بعد ہمت بھی بھے قاصر ہوگی اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے تعد یدا صرار پر نامنہ کی اور اس کے بعد 'عد نفسک فی الامو ات' میں واضل ہوگیا۔ ''دامئی دو جو گی اور اس کے بعد 'عد نفسک فی الامو ات' میں واضل ہوگیا۔ ''دامئی واضل ہوگیا۔ ''دامئی شروع ہوگی اور اس کے بعد 'عد نفسک فی الامو ات' 'میں واضل ہوگیا۔

## (١٥) فضائل قرآن:.....(مطبوع)

حضرت شاہ تیسین صاحب کے از خلفاء قطب عالم گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ جو ہرسال مظاہر علوم کے جلسے میں آیا کرتے تھے اور ۲۷ ذیقعدہ ۴۸ ھے جلسہ کے موقع پر بہت زور سے اصرار فر ماکر گئے ان سختیل ارشاد میں اوائل ذی الحجہ میں شروع ہوئی اور ۲۹ ھ کوختم ہوئی ۔ فضائل کا یہ پہلا رسالہ ہے جو حضرت شاہ صاحب کی تغییل حکم میں لکھا گیا اور فضائل کا سب سے آخری رسالہ ''فضائل وروڈ'' بھی شاہ صاحب کے ارشاد سے لکھا گیا۔

## (۱۸) فضائل رمضان:.....(مطبوع)

رمضان ۴۶ ھ میں چچا جان نور الله مرقدۂ کے تعمیل ارشاد میں نظام الدین میں لکھی گئی اور ۲۵ رمضان المبارک میں ختم ہوئی۔

# (١٩) قرآن عظيم اور جبرية ليم :..... (مطبوع)

میں جریہ تعلیم کا بہت زور ہوا، جس کے خلاف حضرت کیم الامت تھانوی اور میرے چپا جان نور اللہ مرقد ہمانے بہت زیادہ مساعی جمیلہ فرمائیں۔ چپا جان بنے اس ناکارہ کی وساطت سے حضرت مدنی قدس سرۂ کی صدارت میں متعدد جلے بھی کرائے۔ اس سلسلے میں بھی ایک لطیفہ ہے گرطویل۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ ممبرانِ اسمبلی کے نام خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں اس نا کارہ نے بیا کیے خط جوتقریباً ۳۳صفحات پرطبع ہوا ہے لکھ کر چھپوا کرمبران آسمبلی اور دیگر سربرآ وردہ مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا۔۳۴محرم• ۵ ھیں لکھا گیا۔

(٢٠) فضائل تبليغ:.....(مطبوع)

یہ بھی چپا جان نوراللّد مرقدۂ کے قبیل آرشاد میں لکھی گئی اور چندروز میں ۵صفرشب ووشنبہ ۵ ھ میں پوری ہوئی۔

(۲۱) الكوكب الدرى:.... (مطبوع)

یقطب عالم گنگوی قدس سرہ کی تر فری شریف کی تقریر ہے جس کومیر ہے والد صاحب رحمداللہ تعالی نے پڑھنے کے زمانہ میں عربی میں لکھا تھا اور مشاک درس بہت کثرت سے اس کی تقلیس بہت گراں قیمت سے طلبہ سے کراتے رہے نقلیس تو اس کی بہت ہوئی۔ جہاں تک جھے یا د ہے حضرت میاں صاحب مولا نا الحاج اصغر سین صاحب دیو بندی نے پچھتر (۵۵) روپے میں نقل کرائی تھی۔ میں نے اس کی نقل و سے میں بھی بخل نہیں کیا، اگر چہ بہت سے لوگوں نے جھے بہت ہی منع کیا، بالحضوص مطقی علاء نے اور بہت سے احباب کا شدید اصراراس کی طباعت پر مہا الحضوص محضرت مدنی قدس سرہ کا، مگر میر ہے ذہن میں یوں تھا کہ وہ مسودہ ہے علاء میں ہے جب تک کوئی نظر خانی اور مختصر حواثمی اس پر نہ لکھے نہ طبع کرائی جائے ۔ حضرت مدنی قدس سرہ اور مولا نا عبد الرحمٰن نظر خانی اور مختصر حواثمی اس پر نہ لکھے نہ طبع کرائی جائے۔ حضرت مدنی قدس سرہ اور مولا نا عبد الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بار بار درخواست کی ، بالحضوص مولا نا مرحوم سے اس وجہ سے کہ انہوں نے تر نہ کی شرح کھی شروع کے تھی لیکن مشاغل کی وجہ سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔

مجھےا ۵ ھیں یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اس کو بحالہ چھاپنا شروع کردیا ہے اور کئی جزء چھاپ بھی لیے، جس پر مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ غلط جھپ جائے گی، اس لیے اوجز کی تالیف چند سال کے لیے روک کر اس کا کام شروع کرنا پڑا اور جلداول کے حواثی اور نظر ٹانی سے وسط رہے اللہ ول 2 حواثی اور نظر ٹانی سے وسط رہے اللہ ول 2 میں فراغت ہوئی اور جلد ٹانی سے ۲ ارجب ۵۳ ھیں فراغت ہوئی ۔ ان ہی وجوہ سے اوجز کی تالیف میں دیر ہوتی جل گئی۔

## (۲۲) حكايات صحابية ..... (مطبوع)

صفر ۵۵ ہیں اجڑارے جاتے ہوئے میرٹھ میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا جومغرب کے بعد سے شروع ہو کر حبح کو ہم سلسل رہا اور تقریباً دوگھڑے کے قریب خون ساری رات ندمعلوم برائی ہوا ہو کھڑے کے قریب خون ساری رات ندمعلوم برائی ہوا ہور تقریب خون ساری رات ندمعلوم برائی ہور کا بیار ہوئی تھی اپنی ایک حمالت سے جو حضرت مدنی قدس سرہ کی ہے تکلفی کی بناء پر پیدا ہوئی تھی لمباقصہ ہے۔

بہرحال علی الصباح یہ ناکارہ بجائے اجزارے کے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ فرسٹ کلاس ڈاکٹر وں اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک د ماغی کام سے روک دیا گیا۔
میرے حضرت میرے مربی میرے حسن حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب رائے بوری کا ارشاد تقریباً چار برس سے اس کی تالیف کا ہور ہاتھا۔ گراپے مشاغل کے ججوم کی وجہ سے تعمیل کا وقت نہ ملا ، اس بیماری کے زمانے کو غنیمت سمجھ کرتعمیل ارشاد میں پڑے پڑے بچھ لکھتا رہا اور اس سے اس کی حساتھ وقت نہ ملا ، اس بیماری کے زمانے کو غنیمت سمجھ کرتعمیل ارشاد میں پڑے پڑے بیم کھ لکھتا رہا اور اس سے ساتھ اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس سے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس سے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگئی جو آگے آر ہی ہے۔

### (٢٣)الاعتدال في مراتب الرجال:.....(مطبوع)

۵۲ ھاوراواکل ۵۷ ھاکا گرلیں اور لیگ کے اختلافات نے اتنی شدت اختیار کرلی کہ اکابر کی شان میں بے صد گستاخیاں اور بے او بیاں ہو کیں اور بعض لوگوں نے دوسرے خیال کے امام کو فرائض جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں مصلّے ہے بھی ہٹا دیا اور جس جگہ جس فریق کا غلبہ ہوااس جگہ دوسرے خیال کے مُر دوں کو قبرستان میں فن نہیں ہونے دیا۔

اس سیدکار کے پاس اس زمانے میں خطوط کی بڑی بھر مارتھی۔علیجد ہ علیجد ہ جواب وینا مشکل تھا،اس کے باوجودلکھنا پڑتا تھا۔ایک عزیز نے میرے بہت سے خطوط جمع کر کے سب اشکالات کو ایک خط کی صورت میں لکھ کراس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی علیجد ہ جواب لکھنے ہے اس کو آسان سمجھا کہ ایک کا پی پراس کو مفصل نقل کرالیا اور ۲۹ شعبان ۵۵ ھاکو یہ جواب ختم ہوگیا۔ اس کے بعد برشخص کو مختصر جواب لکھنے کے بعد یہ لکھتا ''تفصیلی گفتگو زبانی ہوگی ، یہاں آ جاؤ''۔ یہاں آ نے براس کو کا بی دکھا دیتا۔

اتفاق ہے میرے چیا جان اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقد ہما کو اس کاعلم ہوگیا، دونوں نے بہت اصراراس کی اشاعت کا کیا، بلکہ حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدہ نے تو میرآ ل علی صاحب کو میں دیا کہ وہ اور شاہ مسعود حسن صاحب مل کراس کو طبع کرادیں، جس پر میں نے میرآ ل علی صاحب کو شدت ہے انکار کردیا کہ ' حضرت کسی دوسرے کے طبع کرانے کی ضرورت نہیں میں اس کو یہ کہ کہ شدت ہے انکار کردیا کہ ' حضرت کسی دوسرے کے طبع کرانے کی ضرورت نہیں میں اس کو عوام میں چھیلا نانہیں جا ہتا ہمخصوص کود کھا تا ہوں'' اور پھران دونوں بزرگوں کی تعمیل ارشاو میں چند روز میں اس کو طبع کرالیا۔

حضرت مدنی قدس سرۂ نے طبع کے بعد بہت پسندفر مایا اور ہمیشہ سفری بیک میں اس کانسخہ رکھا رہتا تھا۔ان ہی بزرگوں کی برکمت کا اثر تھا کہ بیہ کتاب انداز ہ سے زائد مقبول ہوئی ،سنجیدہ طبقہ اور علماء نے بہت پسند کیا، ہیں پچپس مطالع میں ہندو پاک کے کئی کئی مرتبطع ہوئی اور گزشتہ سال اس کے نمبر ہم کا تر جمہ عزیز م مولوی عبد الرجیم متالا نے تھجراتی میں کرکے ' در داور دوا' کے نام سے شائع کرایا اوراس سال جمبئ کے احباب کے نقاضوں پر اس نمبر کو''مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہترین علاج" كنام باردويس ٢٥ رئيج الاول • ١٣٩ هكوشائع كرايا كيا-

# (۲۴)مقدمات كتب حديث:..... (غيرمطبوع)

اس نا کارہ نے مختلف ایام میں ۲سم دے ۵۲ دوتک کے دوران'' ایک مقدمہ علم الحدیث' ککھا تھا۔جو''مقدمہاوجز''میں طبع ہوگیا۔اس کےعلاوہ سب کتابوں کا''مقدمۃ الکتاب' بھی لکھا،جس میں اس کتاب کی خصوصیات ،مصنف اور اس کے حالات اس کتاب کے مناسب جو چیزیں تھیں ، ان میں ہے''مقدمۃ البخاری''بہت ہےاضافول کے ساتھ''مقدمۂ لامع'' میں جھپ چکا ہے۔ مقدمه ً بذل المحبو د وابوداؤ دبهت مفصل لكها تقااور بذل المحبو د كيشروع ميں اس كى طباعت كا بھی ارادہ تھا۔ گرحضرت قدس سرۂ نے خوداس کا مقدمہ مختصر لکھوا دیا۔ مجھے بیموض کرتے ہوئے شرم آئی کہ میں نے مفصل لکھ رکھا ہے،اس لیے طباعت کی نوبت نہ آئی۔ اسی طرح بقیه کتب سته کی نیز شائل تر مذی و نیز طحاوی وغیرہ کے مقدمة الکتب لکھے ہوئے میر ک

الماري ميں موجود ہیں۔

(۲۵) فضائل نماز:.....(مطبوعه متعدوبار)

چیاجان کے میل ارشاد میں لکھا گیااور مے ممرم ۵۸ ھشب دوشنبہ میں پوراہوا۔ پیچاجان کے میل ارشاد میں لکھا گیا

(۲۷) فضائل ذکر:.....(مطبوعه متعدد بار)

يهجي جياجان قدس سرة كيفيل ارشاد ميں لكھا گيا اور ٢ ٢ شوال ٥٨ هشب جمعه ميں پورا ہوا۔

(٢٤) فضائل حج:.....(مطبوعه متعدد بار)

عزيز مولا نايوسف مرحوم نے جب حجاج كا كام شدت ہے شروع كيا تو مجھ پر تقاضه كيا كه فضائل ج میں ایک رسالہ ضرور لکھ دوں ۔

٣ شوال ٢٧ هـ كواس كي ابتداء ہوئي اور١٣ جمادي الاول ٧٧ هه بروز جمعرات فراغت ہوئي۔ نفس رساله ہے تو فراغت شوال ہی میں ہوگئی تھی۔ پین مجھ حکایات کا اضافہ سہار نپورواہی پر ہوا۔ اس رساله کے متعلق ایک خواب \_میرا تو جیہ نہ جا ہتا تھا کہ کھواؤں مگر بعض دوستوں کا جواس وقت مسودہ لکھوانے کے وقت موجود تھے اصرار ہے کہ ضرور لکھوا وک۔

جب بدرساله لکھا جار ہا تھا تو حضرت شاہ عبدالقاور صاحب نوراللّدمر قدۂ کے ایک مخلص خاوم

## (٢٨) فضائل صدقات:.....(مطبوع)

پچا جان نوراللہ مرقدہ نے اپنی علالت کے زمانہ میں بار بار دور سالوں کی تاکید فرمائی تھی ،
ایک فضائل زکو ۃ اورایک فضائل تجارت حتی کدایک دن عصر کی نماز کی تکبیر ہور ہی تھی تو صف میں ہے آگے منہ نکال کر کہا '' دونو ں رسالوں کو یا در کھنا بھولنا نہیں'' ۔ مگر جیسا کہ فضائل جج اور فضائل صدقات کی تمہید میں تفصیل ہے لکھا گیا۔ شوال ۲۱ ھ میں ۲۷ء کے ہنگامہ کی وجہ ہے فضائل صدقات کی تمہید میں تفصیل ہے لکھا گیا۔ شوال ۲۱ ھ میں ۲۷ء کے ہنگامہ کی وجہ سے چار ماہ سے زائد نظام الدین میں مجبوس رہنا پڑا۔ لبندا فضائل جج کے ختم ہونے کے بعد ای قیامت کے یادولانے والے ہنگاہ میں نظام الدین میں اس کی ابتداء ہوئی اور سہار نیور والیسی کے بعد ۲۲ھ میں کی ابتداء ہوئی اور سہار نیور والیسی کے بعد ۲۲ھ میں کے بعد ۲۲ھ میں اس کی ابتداء ہوئی اور سہار نیور

#### (٢٩) لامع الدراري تين جلد:.... (مطبوعه)

اوجز کی فراغت کے بعد جیسا کہ لامع کے شروع اور خاتمہ پر لکھا گیا ہے کہ ہے حرم ۲۷ اور چہار شنبہ کواس کی ابتداء ہوئی اور • اربیج الاول ۸۸ ہے کو کتاب مکمل ہوئی اور چونکہ اپنے ضعف اور امراض کی کثرت کی وجہ ہے تالیف حدیث کے سلط کو ختم سمجھ رہا تھا اس لیے ہے اربیج الاول ۸۸ ہے مطابق ۱۳ جون ۲۸ ہوئی درسین مطابق ۱۳ جون ۲۸ ہوئی درسین کے درسین اور مخصوص احباب ،سوڈ پر مصوکا اندازہ تھا، مگر نہ معلوم کس طرح اس کی ایسی شہرت عام ہوئی کہ دبیلی، لکھنؤ ، کلکت ، جبین تیک جبر کی گئیں اور تقریبا ایک جبر ارکا مجمع جمع کی شب اور جبح ہوگیا۔ کا محدول کی شب اور جبر کی کھنے ہوگیا۔ پر ایردیکیس برھتی رہیں اور بلا وزردہ مولوی اُصیرالدین ، شیخ اُنعام اللہ ، شیخ اظہار و فیرہ کی مسامی جبیلہ پر ایردیکیس برھتی رہیں اور بلا وزردہ مولوی اُصیرالدین ، شیخ اُنعام اللہ ، شیخ اظہار و فیرہ کی مسامی جبیلہ ہوئی تذکرہ یہاں نہیں تھا۔ مقامی و بیرد نی عورتوں کا مجمع مجمع کھر میں بہت ہوگیا تھا۔ کو کئی تذکرہ یہاں نہیں تھا۔ مقامی و بیرد نی عورتوں کا مجمع مجمع گھر میں بہت ہوگیا تھا۔

(٣٠) فضائل درود شريف:.....(مطبوع)

اس کی تالیف بھی حضرت شاہ کیلین صاحب ملکینوی کی وصیت کے موافق ہے، حضرت شاہ

صاحب کاوصال ۳۰ شوال ۲۰ ده شب پنجشنبه میں ہوا تھااورانہوں نے وصال کے وقت اپنجنگص غادم اوراجل خلفاء عبدالعزیز صاحب دہلوی کو بیوصیت کی تھی کہ '' زکر یاسے کہدد بجو کہ جس طرح تو نے فضائل قرآن کھی ہے،میرے کہنے ہے فضائل درود بھی لکھ دیے''۔

حضرت شاہ صاحب قدش مرۂ کے وصال کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم بار بارز بانی اور تخریری نقاضے شدت ہے کرتے رہے۔ گر بدا عمالیوں نے مہلت نددی ، نیکن ۸۳ھ کے جج میں مدین نقاضے شدت ہے کرتے رہے۔ گر بدا عمالیوں نے مہلت نددی ، نیکن ۸۳ھ کے جج میں مدینہ پاک حاضری پرشدت ہے اس کا نقاضا شروع ہوا ، واپسی پربھی تسامل ہوتار ہااور ۲۵ رمضان مدینہ کردی کہ عزیزی مولوی پوسف مرحوم کے مدینہ کردی کہ عزیزی مولوی پوسف مرحوم کے انقال کے تارا آنے پراپی زندگی سے بچھالی ما ایوی ہوئی کہ جنی کھی تھی اسی پرختم کردی۔

#### (۱۳) رساله اسٹرانک:..... (مطبوعه)

مدارس عربیہ میں اسٹرائک کی روز افزوں و باسے جتنی نفرت اس سیدکار کو ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہوا وراس عربیہ میں اسٹرائک کی روز افزوں و باسے جتنی نفرت اس سیدکار کو ہے اتنی شاید ہی بہت مخالف ہوا ور اسٹر میں میرے دو برزگ حضرت تھا نوی اور حضرت مدنی تور اللہ مرفقہ جا بھی بہت مخالف سے سے رسالہ ۱۲ ارزیج الاول ۸۸ ھے کو کھھا گیا ،جس میں اکا بر مذکورین کے ارشا وات بھی نقل کیے گئے ۔

#### (۳۲)رسالهآپ بیتی:.....(مطبوعه)

عزیز مولوی محر تأتی سلمہ نے عزیز مولا نامحہ کوسف مرحوم کی سوائح عمری لکھی اوراس میں ایک باب علی میاں نے عزیز یوسف کے مشائخ میں اس سید کار کا بھی ایپ قلم سے لکھ دیا۔ میں نے علی میاں کولکھا کہ' جو با تیں لکھنے کی تھیں وہ تو آپ نے لکھی نہیں اور جونہ لکھنے کی تھیں وہ لکھ دیں'۔ اس پرایک مضمون ان کولکھا اور احباب کے اصرار پر اس میں پچھا ضافہ کے ساتھ ۱ اربی الثانی ۸۸ھ کو آپ بیتی کے نام سے ایک رسالہ شائع کر دیا۔ یہ رسالہ جواب لکھوار ہا ہوں اس کا دوسرا حصہ ہے ، کل چھر حصے عمر جو جی جیں۔

# (سس) اصول حديث على مذهب الحنفيد:..... (غيرمطبوعه)

مسلکِ حنفیہ پراصول حدیث کا ایک متن جو ۸ جمادی الاول ۴۳ هاکوشروع کیا تھااور ۱۰ جمادی الاول کوختم ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی اس پرحواشی کا سلسلہ ۸۸ھ تک چلتا رہا، جومضمون ذہن میں آتااس کولکھتارہا۔

## (٣٣٣)الوقائع والدهور:.....(غيرمطبوعه<u>)</u>

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد

سلاطین بنی امیہ وغیرہم کے حالات۔ جلد اول میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے، جلد ٹانی میں خلفاء راشدین کے اور جلد ٹالٹ میں ان کے بعد والوں کے۔ ۲۵محرم ۴۲ ھ یوم جمعہ کوابتداء کی تحقی۔ اس کے بعد سے اب تک جو نیا واقعہ ملتار ہا اس سال کی جلد میں نکال کرلکھتار ہا۔ اس کا سلسلہ ۸۸ھتک چلتار ہا۔

100

## (٣٥)المؤلفات والمؤلفين:.....(غيرمطبوعه)

معروف کتب حدیث وفقہ اور معروف موکفین کے حالات اور ان کے احوال کے مواضع جن جن کتابوں میں تھے، ان کے حوالے، اس کی ابتداء کم جمادی الثانی ہے ھوکو ہوئی تھی۔ ۸۸ھ تک اس کا سلسلہ چلتار ہا۔ ۸۸ھ اس نا کارہ کے علمی انہا ک کا گویا خاتمہ ہے کہ آتھوں نے بھی بالکل جواب دے دیا اور دیاغ اور قوی نے بھی ساتھ جھوڑ دیا اب تھے

ماہر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الله عدیث یار که تکرار می کنیم!

## (٣٦) تلخيص المؤلفات والمؤلفين:..... (غيرمطبوعه )

یا یک مخضررسالہ ہے جس میں مولفین کے نام اور بہت مخضرسوا لات جمع کیے گئے اور تفصیل کے لیے رسالہ بالا کا حوالہ لکھ دیا۔

#### (٣٤) جزءالمعراج:..... (غيرمطبوعه)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے معراج شریف کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھنا شروع کیا تھا، جس کے کئی جزیو ہوگئے گریمیل کونہیں پہنچا۔

## (۳۸) جزوفات النبي صلى الله عليه وسلم:..... (غيرمطبوعه )

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتداء، دن اور تاریخ، از واج مطہرات کے یہاں دورہ اور اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف آوری اور مرض کی شدت وغیرہ احوال کی روایات جمع کی گئیں گرافسوں کمل نہ ہوسکا۔

## (٣٩) جزءافضل الإعمال:..... (غيرمطبوعه )

افضل الاعمال کے بارے میں روایات بہت مختلف وارد ہیں اس لیے میں نے اس رسالہ میں ان سب رسالہ میں ان میں سے بھی ان سب روایات کیں ان میں ہے بھی ان سب روایات کوجمع کیا اور مشاکخ نے ان میں جمع کے متعلق جوتو جیہات کیں ان میں ہے بھی اکثر نقل کی ہیں گررسالہ پورانہ ہوسکا۔

#### (٢٠) جزءروايت الاستحاضه:..... (غيرمطبوعه)

استحاضہ کی روایات میں جوتعارض ہے و حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے فی نہیں۔میرے حضرت قدس سرۂ اعلیٰ الله مراتبہ نے بذل انتجہو دکا باب الاستحاضہ کلھوا ہے کے بعد یوں ارشا دفر مایا تھا کہ استحاضہ کے ابواب میں ہمیشہ ہی اشکال رہا۔ خیال تھا کہ بذل انججو و میں سمجھ میں آ جا کمیں کے مگراس میں بھی سمجھ میں نہیں آئے اور پچ فرمایا۔ کو کب لکھی ،او جز لکھی ، لامع لکھی الیکن پھر بھی حل نہ ہوئے۔ چنانچہ کوکب کے حاشیہ پرحمنہ بنت جمش کے قصہ میں بندہ نے اپنی ایک خاص رائے لکھی ہے جوسارے مشاریخ اور شراح کی رائے کے خلاف ہے۔ میرے حضرت اقدی مدنی نورالله مرقدة ايك دفعه ديوبند سيصرف ال حديث كي وجه ي تشريف لائ اورارشادفر ماياك " صرف اس حدیث کی وجہ ہے آیا ہوں ہم نے بات بہت معقول کھی ہگریہ بچھ میں نہیں آیا کہ آپ کو بیالہام مارے مشائخ سارے شراح کے خلاف کہاں سے ہواء آپ کے هنرت نے بذل انجہو دبیں وہی لکھا جوسارے شراح لکھا رہے ہیں ، ملاعلی قاری شراح تزندی سب ایک مضمون پر منفق ہیں، مگرآپ نے نیامطلب کہاں سے نکالا ،کوئی متنداس کا آپ کے پاس ہے؟ "میں نے عرض کیا ہمشکل الآ ٹارطحاوی ہے بہی مطلب متلط ہوتا ہے۔حضرت قدس سرہ نے فر مایا، پھر تو بردا قوى ماخذ ہے اور مشكل الآ ثار نكلواكر ديمسى \_حضرت مدنى قدس سرة كوكب اور لامع كوقطب عالم حضرت گنگوہی کی وجہ سے اہتمام سے دیکھا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بلکہ کی دفعہ حضرت نے فر مایا:'' آپ نے کوکب کا حاشیہ لکھایا ہے،او جز کا اشتہار دیا ہے، برمئله مين والبسط في الاوجز لكهية بين، ايك دفعه يهان ديمجور ايك دفعه وبال' ـ

حدیث پاک میں چونکہ اس نا کارہ کی مرنے کی ایک ٹانگ بہت ی جگہ الگ رہی ، اس لیے میرے حضرت مدنی قدس سرۂ ان پراکٹر مراجعت فرمایا کرتے تھے۔اعلی اللہ مراتبہ''۔

(٣١) جزءرفع اليدين:.....(غيرمطبوعه)

ر فیع الیدین مشہور مسئلہ ہے، اس نا کارہ نے ان سب روایات کوایک جگہ جمع کیا اور ان پر تفصیلی کلام کا بھی ارادہ تھا، گرمقدرے پورانہ ہوسکا۔

(٣٢) جزءالاعمأل بالنيات:..... (غيرمطبوعه)

یہ تو بوئی جامع حدیث ہے اور بہت ہے مسائل اس سے نابت ہوتے ہیں۔ اس رسالہ کی ابتداء تھی ای حدیث ہے گی ہے۔ جس میں نموینے کے طور پر پانچہ ذکر کیا گیا ہے۔ ا پنی زندگی کے زمانہ میں اس حدیث پر بھی بڑانفصیلی کلام شروع کیا تھا، پچھ لکھا بھی مگر پورانہ میں کا

## (٣٣) جزءاختلافات الصلوة:.....(غيرمطبوعه)

مشکلوۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں میری تقریر کا خلاصہ بیدرہا کہ رفع یدین، فاتحہ خلف الا مام، آمین بالحجر، وغیرہ تین جار مسائل کی کیا خصوصیت ہے کہ جس پر بیہ معرکے، مناظرے عباد لیے، برجگہ ہوتے رہتے ہیں۔اختلاف بیہ کدر فع پدین سنت ہے یا عدم رفع ،ای طرق سے آمین بالحجر وغیرہ میں ای نوع کے اختلاف ہیں۔اس کے لیے بیس نے نماز کی جار رکعتوں کے اختلاف ہیں۔اس کے لیے بیس نے نماز کی جار رکعتوں کے اختلاف ہیں۔اس وقت دوسوے زائد ہوگئے تھے، بعد میں ان پراور اضافے بھی ہوئے۔

میں حدیث کے اسباق میں اولاً تو اجمالاً اسی فہرست سے بید بیان کیا کرتا تھا کہ ان جار میں کیا خصوصیت ہے کہ بیدا تقادیات کے درجہ میں ہو گئے اور اس کے بعد اسی رسالہ کی مدد ہے ہر باب میں اس کے اختلافی مسائل کی تفصیل بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے اس میں کچھے اضافہ بھی ہوتار ہا۔

# (١٧٨) جزءاسباب اختلاف الائمه:..... (غير مطبوعه)

مظاہر علوم ہے ایک رسالہ''المظاہر'' کے نام ہے مفتی جمیل احمد صاحب کی زیر ادارت نگانا شروع ہوا تھا ،اس میں اس نا کارہ کا ایک مضمون اس سلسلے کا شروع ہوا تھا کہ''انمہ اربخہ میں اتنا وسیع اختلاف کیوں ہے جب کہ مب حضوراقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہی کے اقوال وافعال ہی ہے استعمالال کرتے ہیں''۔

اس رسالے کے مختلف پر چوں میں تقریباً ای (۸۰) صفحے اس مضمون کے شائع ہو تھے ہتھ،
اس کے بعد مضمون اوّاور بھی لکھا ہوا تھا گر رسالہ ' المظاہر' بند ہوگیا اور وہ شائع نہ ہوسکا۔
بیسیوں احباب کے خطوط اس زمانہ میں آئے کہ ہم نے بید سالہ تیر ہے مضمون کی وجہ سے شروع کیا
تھا ،اگر رمضمون کسی اور رسالہ میں شروع ہور ہا ہولؤ اس کا پیتالکھ دیں ، ور نہ اس کوایک مستقل رسالہ
میں شارکع کر دیں۔

(۵۷) جزءالمبهمات في الاسانيدوالروايات: ..... (غيرمطبوعه)

ا عادیث کی اسانید میں بھی اورروایات میں بھی بہت سے نام بہم آتے ہیں،اس نا کارہ نے ان سب کے نام دوسری احادیث سے تلاش کر کے لکھنے شروع کیے تھے اور اچھا خاصا فرخیرہ ہو گیا تھا، ان میںان مبہمات کوچھوڑ و یا گیا جو تہذیب ،تقریب بنجیل وغیرہ میں آ گئے ہیں۔

#### (٢٤) رساله النقدير:..... (غيرمطبوعه)

ایک زمانے میں بیمضمون رات دن د ماغ میں چکر کھا تا تھا گہ آ دمی کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے اس سے زائد نہیں ملکا اور نہ اس سے کم ملکا ہے، مثلا اگر کسی کے مقدر میں مرغیاں کھانا ہے وہ بہر حال مرغی کھائے یا حضرت بن کر کھائے یا کما کرا ہے چیبوں کی کھائے یا لیڈر بن کر کھائے اس کی کھائے کا ایڈر بن کر کھائے اور اگر کوئی ہنر بھی اس کے پاس نہیں تو وہ کسی رئیس یا اعلیٰ حاکم کا خانسامہ ہے گا۔ اس کی بہت می جزئیات لکھی تھیں۔

جس کے مقدر میں جیل ہے وہ چوری یا ڈاکہ مارکر جیل میں جائے گا ورنہ سیاسی لیڈر بن کر جائے گا ہی ، اکابر کے قصے بھی اس میں لکھے تھے اور تعویذوں کی بدولت ہرآنے والے کے گھر کے حالات بھی پوچھ لیتا تھا کہ کیا آمد ہے؟ کیا کھاتے ہو؟ اور وہ یہ بچھ کر تعویز میں اسکی بھی ضرورت ہے سب بتا دیتا تھا۔ بڑی او نجی تنخوا ہوں والے بیاری کی وجہ سے حکیم ڈاکٹروں نے سب بچھ منع کردکھا ہے۔ ابلی ہوئی وال یا بغیر تھی کا سالن وغیرہ وغیرہ ۔ بغیر نام کے بہت سے قصے اس میں جمع کیے تھے۔

جس کے مقدر میں موڑی سواری کھی ہے، وہ ہزار بارہ سو کما کراپی موڑخریدے یا توفیق الہی سے حضرت جی بن جائے یالیڈریا پھرڈرائیور۔اس رسالہ کے پورا کرنے کا مجھے بھی ہمیشداشتیا ق رہا، مگر مقدر نہ ہوا۔اس میں واقعات بہت عبرت انگیز لکھے ہوئے ہیں جواس زمانہ کے اخبارات سے بھی نقل کیے تھے۔

#### (۴۷)سیرت صدیق:.....(غیرمطبوعه)

بیدساله حفرت صدیق اکبرضی الله عنه کی سوانج میں رساله ' الصدیق' والوں کے اصرار پر جو غالبًا مظاہرعلوم ہی سے لکتنا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، مسودہ تو بہت سا ہو گیا تھا، لیکن طباعت کی نوبت شاید ایک ہی آ دھ پر چہ میں آئی ، پھروہ پر چہ ہی بند ہو گیا تھا۔اس وقت تو نہ پر چہ یا د ہے نہ غالبًا کہیں ملے گا۔ جتنایا وتھا اتنالکھوا دیا۔

## (۴۸)رساله فوائد تینی:.....(غیرمطبوعه)

حضرت اقدس سیدی وسندی شیخ الاسلام مدنی قدس سرهٔ کی تشریف آوری پر بسا او قات علمی تذکره بھی ہوتار ہتا تھا،اس میں جومضامین عالیہ بندہ کے نز دیک قابل حفظ ہوتے تصان کورسالہ میں جمع کرتار ہتا تھا، بڑے ایجھے مضامین ہیں ،گر پورا ہونے کی اور طباعت کی نوبت نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اجزاء اور رسائل تو بہت سے ناقص وکامل لکھے ہوئے ہیں مگر علی گڑھ کے قیام میں جتنے ذہن میں آئے اور یا در ہے وہ تو لکھوا دیئے ، تاریخیں البتہ ان کی علی گڑھ میں چھڑا دی تھیں۔ وہ سہار نبور واپسی پراحباب نے اصل کتابوں سے دیکھے کرلکھ دیں ، اس لیے کہ اس ناکارہ کو تو اب آئکھوں کی معذوری کی وجہ سے تلاش کرنا اور لکھنا مشکل ہے اور ای وجہ سے بہت سے مسودات جو اس وقت یا دہیں آئے رہ بھی گئے۔

اس کے بعد کا غذات میں ہے عزیز عاقل سلمان اور مولا نا پونس صاحب کوسرسری طور پر میر ہے جنگل میں سے جو سلے ان کوبھی نیچے درج کرار ہاہوں۔

(۴۹) حواشی کلام پاک:.....(غیرمطبوعه)

ای تحریق کی دوسری جگہ پریے گزر چکا ہے کہ آس ناکارہ کامعمول ۳۸ ہے لے کر ۸۵ ہے

تک ماہ مبارک کی راتوں ہیں سونے کانہیں تھا بغیر رمضان المبارک کے تو کلام مجیدہ کیھ کر پڑھنے کا
وقت بہت ہی کم ملتار ہا، لیکن رمضان المبارک میں دو چار رمضانوں کے علاوہ تمام علمی کام سب بند
ہوجاتے تھے اور قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے کا معمول ماہ مبارک میں بہت اہمتام سے
ہوجاتا تھا۔ تراوی کے بعد سے تبجد کے وقت ترجمہ کے تدہر وتفکر کے ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی
تھی اور اس میں جواشکال چیش آتا تھا، اسی وقت تفاسیر سے مراجعت کر کے بین السطور کے حواشی
پرکھ لیتا۔ مگر افسوس کہ چاریا چی مبال سے ان کے پڑھنے سے بھی معذور ہوں۔
پرکھ لیتا۔ مگر افسوس کہ چاریا چی مبال سے ان کے پڑھنے سے بھی معذور ہوں۔

### (۵۰) حواشي الاشاعة ..... (غيرمطبوعه)

الاشاعة فی اشراط الساعة طلب علم کے زمانہ سے میر بے پاس تھی اور میں نے اس کے ہردو (۲) ورق کے درمیان میں ایک سمادہ ورق لگو اگر جلد بندھوار کھی تھی اور ۳۵ ھ تک وقنا فو قنا اس پرحواشی کا اندراج اس کی مندرجہ روایات کا حوالہ اور فتح الباری وغیرہ سے جو کلام صاحب اشاعہ نے قتل کیا اس پر فتح الباری وغیرہ کے حواثی پرلکھ دیا۔ اس پر فتح الباری وغیرہ کے حواثی پرلکھ دیا۔

## (۵۱) حواشی و ذیل التهذیب:..... (غیرمطبوعه)

حافظ ابن جمر کی تہذیب، تقریب، تجیل وغیرہ پرحواثتی تو سب ہی پر لکھتا رہا، کیکن تہذیب التہذیب پر کٹھتا رہا، کیکن تہذیب التہذیب پر کثرت سے لکھے گئے اور ذیل التہذیب کے نام سے مستقل بارہ جلدیں مجلد کرا کر تہذیب کے موافق اس پرصفحے ڈال دیئے تھے کہ اس پر تہذیب کا استدراک اور ذیل لکھا جائے، محرتہذیب پرحواثی تو لکھنے کی زیادہ تو بت آئی مگراس ذیل پر لکھنے کی نوبت کم آئی۔

## (۵۲) حواشی اِصول الشاشی ،هد ایدوغیره:..... (غیرمطبوعه )

اصول الشاشی اس تا کارہ نے ابتداء ۳۵ ہیں پڑھائی، جیسا کہ تدرلیں کے نقشے میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک دود فعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور ہدایہ ابتداء شوال ۳۵ ہیں پڑھایا تھا اور اس کے بعد بھی تین چار بار پڑھانے کی نوبت آئی۔ ہر دفعہ میں اس پرحواشی کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس ناکارہ نے جتنی کتابیں بھی پڑھا کیں وہ اپنی ذاتی کتابوں میں پڑھایا۔ مدرسہ کی کتاب میں کوئی کتاب بیر ہوگئی کتاب برجو کوئی کتاب بیر ہوگئی کتاب پرجو میں نے میری ہرکتاب پرجو میں نے بڑھائی آئیں وکئیرحواشی موجود ہیں۔

#### (۵۳) حواثی مسلسلات:..... (غیرمطبوعه)

مسلسلات کی ۱۲ ہے۔ تو مخصوص طلبہ دورہ حدیث کے بعدا جازت لیا کرتے تھے، لیکن ۵۳ ہے ۔ بعدا جازت لیا کرتے تھے، لیکن ۵۳ ہے ۔ بعدا جادہ کے بعدا جادہ کے جواثی بھی سے وہ دورہ کے بعدا کی مستقل باضا بط سبق بن گیا۔ ای وقت سے بندہ نے اس کے حواثی بھی شروع کیے جو مسلسل بالصوفیہ میں آرہی تھیں۔ نقشہ بنا کر دوبارہ سہ بارہ طبع کرایا۔ حواثی کے طبع موسنے کی نوبت نہیں آئی اور اس کے رجال پر مستقل کا معلیجد ہلکھا جس کو رجال المسلسلات کے بام سے موسوم کیا۔

### (٤٣) جزءمكفرات الذنوب:..... (غيرمطبوعه)

احاد یمٹِ شریفہ میں جن جن اعمال کو کفارہ ذنوب بتایا ہے ان سب کا مجموعہ احادیث کوانتشار آ اجمالاً جمع کیا گیا ہے ہفصیل کا وفت نہیں ملا۔

#### (۵۵) جزءملتقط المرقاة ...... (غيرمطبوعه)

شوال امه هد میں جب پہلی مرتبہ مشکوۃ المصابیح مستقل پڑھانی شروع کی تو ۲۹ ذی المجہ یوم الاثنین سے اس رسالہ کی ابتداء کی۔اس میں مرقاۃ کو دیکھتے ہوئے جوخصوصی قابل حفظ مضمون ہوتے تھے،ان کوشذرات کے طور ہر جونمبر ہمس گزر سے نوٹ کرتار ہتا تھا۔

### (٥٦) جزءملتقط الرواة عن المرقاة:..... (غيرمطبوعه)

بیرسالہ بھی اسی زمانہ بیس ذیفتعدہ اس ھے آخری جمعہ کوشروع کیا تھا، اس میں ان رواۃ کو جمع کیا تھا، جن پر ملاعلی قاری نے مرقاۃ میں کلام کیا ہے۔ پہلے جزء کا النقاط ۲۹ ذی الحجہ اس عد بروز دوشنبہ کو پورا ہوا۔ مصرف

# (۵۷) معم المسند للا مام احمد:..... (غير مطبوعه)

مندامام احمد کی روایات ترتیب صحابه پر جین جس میں حدیث کا تلاش کرنا بردامشکل ہے، اس

رسالہ میں حروف ِ حجی کے اعتبار ہے ان سب صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی روایات کی فہرست لکھی گئی ہے جس میں ہرصحانی کی احادیث مع جلد وصفحہ درج کی گئی ہے، بہت مفیدرسالہ ہے،جس سے احادیث کا نکالنابہت آسان ہے۔

#### (٥٨) جزءالمناط:..... (غيرمطبوعه)

احادیث میں مناط کا مسئلہ بہت اہم ہے اور ائمہ اربع کے اختلافات کا زیادہ مدار مناط ہی پر ہے،جس میں تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور تخر نج المناط کے ابحاث اور فروع ذکر کیے گئے ہیں۔

#### (۵۹)رساله مجدّ دين ملت:..... (غيرمطبوعه)

نبی آریم صلی الله علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری است میں ہرصدی میں ایک مجدد بیدا ہوگا۔ جس کے متعلق ہرز مانہ کے محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے موافق اکابر است میں جومجدد کیے گئے بیں ان کی فہرست آتھ ہے۔ اس رسالہ میں ان سب اکابر کے اقوال جومختلف زمانوں میں مختلف اکابر نے لکھے ہیں، چودھویں صدی تک کے جمع کیے گئے ہیں۔

(١٠) جزء صلوة الاستىقاء:..... (غيرمطبوعه)

(١١) وجزء صلوة الخوف:..... (غيرمطبوعه)

(۶۲)وجزء صلوة الكسوف:..... (غيرمطبوعه)

ان تنیوں مسئلوں میں روابیت میں بھی اختلاف اور تو اریخ میں بھی اختلاف ہے کہ ان تنیوں نمازوں کی ابتدا ف ہے کہ ان تنیوں نمازوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ، کہاں کہاں پڑھی ؟ ان تنیوں رسالوں میں تنیوں نمازوں کی روایت بھی جمع کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بعض روایات کور جمے بھی دی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بعض روایات کور جمے بھی دی گئی ہے۔

(١٣٣) جزءما قال المحد ثون في الامام الاعظم:..... (غيرمطبوعه)

یے کئی جز کا رسالہ ہے جس میں حضرات امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ائمہ محدثین کے اقوال جرح وتعدیل اوران پر کلام نقل کیا گیا ہے۔

## ( ۱۴ ) جزء تخ یخ حدیث عائشهٔ فی قصة بربرهٔ:.....(غیرمطبوعه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے قصہ میں مختلف وارد ہوئی ہیں۔اس رسالہ میں ان سب کوجمع کیا گیا ہے تا کہ دیکھنے والے کو بیک نظرسب اختلافات معلوم ہوجا کیں۔ (٦٥) تقريرنسائي شريف:.....(غيرمطبوعه)

یہ بہت مفصل تقریر ہے جو اس ناکارہ نے ہم رئے الثانی اس ھیں لکھنی شروع کی تھی اور ساعة مبارکہ آخرساعت من یوم الجمعہ جمادی الثانی اس ھیں ختم ہوئی۔ اس میں وہ تقریر بھی آگئ جو میں نے حفرت قدس مرہ سے پڑھنے کے زمانے میں نقل کی تھی اور میرے والد صاحب کی وو تقریریں جونہوں نے اپنے حضرت گنگوہی قدس مرہ سے نقل کی تھیں ، ان کے علاوہ حضرت امام نقریریں جونہوں نے اپنے حضرت گنگوہی قدس مرہ سے نقل کی تھیں ، ان کے علاوہ حضرت امام سائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قال ابوعبد الرحمٰن کی شرح مفصل آگئی ہے۔ نیز اس کے لیے زہرالر بی اور مدرسہ میں ابتداء میں احادیث کی کمابوں کے متعلق ہر سندھی علی النسائی بالاستیعاب دیکھی اور مدرسہ میں ابتداء میں احادیث کی کمابوں کے متعلق ہر کتاب کا ایک نیز مراب کے اس نیز ہوایا۔ نسائی شریف کے اس نیز ہوایا ورد مگر مدرسین نے پڑھایا۔ نسائی شریف کے اس نیز ہوایا۔ نسائی شریف کے اس نیز ہوائی بھی بہت ہیں ، ان میں سے ما یتعلق بالکتاب کو بھی بندہ نے اپنی اس تقریر میں جمع کردیا ہے اورد مگر اکا برکی تقریر میں جو مجھے ملیں ان سے بھی ما یتعلق بالکتاب کو اس تقریر میں جمع کیا گیا ہے۔ اورد مگر اکا برکی تقریر میں جو مجھے ملیں ان سے بھی ما یتعلق بالکتاب کو اس تقریر میں جمع کیا گیا ہے۔ اورد مگر اکا برکی تقریر میں نے نسائی شریف پڑھانے کے ذمانے میں نقل بھی کیا ہے۔ اس تقریر کو اکثر مدرسین نے نسائی شریف پڑھانے کے ذمانے میں نقل بھی کیا ہے۔

(٢٢) جزءاً مراءالمدينه:..... (غيرمطبوعه)

اکثر روایات میں امیر مدینه کی عبارت سے واقعات تقل کے گئے ہیں قبال امیس السمدینه اسکذار فعل امیس السمدینه کذاران کے اسکذار فعل امیس السمدینه کذاران کے امارت کے زمانہ کی ابتداء وانتہاجمع کی گئے ہے تا کہ واقعات میں امیر کی تعیین ہوسکے۔

(٦٤) جزءطرق المدينه:..... (غيرمطبوعه)

مدینه منورہ سے مکہ کی طرف آنے کے لیے جاررا سے مشہور ومعروف ہیں، سلطانی ، فرعی ، غائر اورشرقی ۔اس رسالہ میں ان جاروں راستوں کی تفصیل اوران کے منازل ذکر کیے گئے ہیں اوران کے مختصر حالات بھی افسوس کہ رسالہ حجتہ الوداع کی تالیف کے وقت بید رسالہ مل نہ سکا بعد میں ملا ورنہ اس سے بہت مددملتی ۔

(٩٨) جزء ما يشكل على الجارعين:.....(غيرمطبوعه)

ائمہ 'جرح وتعدیل کے کلام میں بعض رجال کے متعلق جار حین کے کلام پر پچھا شکالات پیش آتے ہیں اس رسالے میں ان اشکالات کوجمع کیا ہے۔

(١٩) جزءالجهاد:.....(غيرمطبوعه)

جہادی تعریف،اس کے شرا کا امارت اور خلیفہ شرعی کی شرا کط بیان کیے گئے ہیں۔

#### (44)جزءانكحته:.....(غيرمطبوعه)

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے نکاحوں کی تفصیل اور ان کے احوال اور ان عورتوں کا ذکر جن کے نکاح میں اللہ عنہا کے اور آخر جن محرف کے نکاح میں اختلاف ہے اور جن عورتوں سے خطبہ ہوا مگر نکاح نہیں ہوا ان کی تفاصیل اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر ہے۔

# (ا۷)مثارُخ تصوّ ف:.....(غيرمطبوعه)

ا کابرصوفیہ کے مختصر حالات۔ بیہ رسالہ مشارکتے جشتیہ کے علاوہ ہے۔ وہ تو مشارکتے چشت کے ساتھ مخصوص تھاا دراس میں معروف صوفیاء کے حالات درج ہیں۔

### . (۷۲) اوّليات القيامة :..... (غيرمطبوعه)

اس رساله من وه احادیث جمع کی گئی بین جن کے متعلق نی کریم صلی الله علیه وسلم نے (اول ما یسئل یا اول ما یسئل یا اول مایفعل ) فر مایا جیئے 'اول ما یسئل یا اول مایفعل ) فر مایا جیئے 'اول ما یسخساب العبد یوم القیامه و جل استشهد 'اول ما یقضی علیه یوم القیامه و جل استشهد الحدیث 'وغیره وغیره ۔

## (٤٣) مختصات المشكؤ ة:.....(غيرمطبوعه)

مرقات میں یادوسری شروح میں جومضامین مشکوۃ شریف کی کتاب کے طل سے تعلق رکھتے تھے وہ اس رسالہ میں جمع کیے گئے ہیں، یعنی جومضامین احادیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں نہیں لیے گئے، بلکہ خاص وہ مضامین جونفس کتاب ہے متعلق ہیں،ان کوجمع کیا گیا ہے۔

#### (۴۷) رساله ردمود و ديت:

معرص مودودیت کی کتابیں بہت ہی کثرت سے پڑھنے کی نبوت آئی۔ تقریباً تین رسائل اور
کتب مودودی صاحب اوران کی جماعت کی شب وروز جاگ کر پڑھیں اور یا دواشتیں ایک رسالہ کی صورت میں جمع کی تھیں اور بہی رسالہ حضرت مدنی قدسرہ کی اکثر تالیفات کا بھی ما خذہ اورقاری سعیدصاحب کی تالیف" کھیٹے حقیقت" کا بھی ما خذہ اوراس ناکارہ نے تقریباً بچاس بڑی تقطیع کے صفحات پرخود بھی ایک رسالہ لکھا تھا، باوجودا کا براورا حباب کے شدید اصرار کے طباعت کی نوبت مہیں آئی۔ بیرسالہ میرے مسووات میں موجود ہے۔ بھائی اگرام کے ہاتھ کا نقل کیا ہوا ہے۔

(۷۵)مشرقی کااسلام:.....(غیرمطبوعه)

عنایت اللّٰدمشر تی کا تذکرہ اوراس کی کتابوں کوبھی ایک زمانے میں بہت کثرت ہے دیکھااور

اس کی تفریات کوایک رسالہ میں جمع کیا یہی رسالہ قاری سعید صاحب مفتی مظاہر علوم کے رسالہ مشرقی کا اسلام مطبوعہ کاماً خذہے۔

IΔI

### (۷۷)میری محسن کتابیں:

مولاً نا الحاج ابولحن علی ندوی نے ایک زمانہ میں اخبارات میں اس عنوان پر مضامین لکھوانے کا تقاضا کیا تھا اور اس نا کارہ پر تحریر اُوتقریراً کی دفعہ تقاضا کیا ،اس پر اس نا کارہ نے زبانی تو یوں کہا تھا کہ ''میری محتن کتابیں تو ابا جان کا جوت تھا''لیکن ان کے اصرار پر ایک رسالہ اس سلسلے میں بھی تصدیف کرنا شروع کیا تھا، جس میں ہردور کی اپنی پسندیدہ کتابیں کھی تھیں ،مضمون ناقص رہ گیا پورانہ ہوسکا۔

## (24) نظام مظاہر علوم:

مولا ناشبیرعلی صاحب تھا تو ی رحمہ اللہ تعالی جب مظاہرعلوم کے ابتداء تمر پرست ہے تو انہوں نے مدرسہ کے سابقہ نظام کے متعلق تحریر اور تقریر ابہت ہی معلومات دریافت کیس، اس کے جواب میں اس ناکارہ نے یہ بہت ہی اہم رسالہ کھا تھا، جس میں میرے کئی ماہ تنبع اور تلاش میں مجی خرج ہوئے تھے۔ بہت بری تقطیع کے تقریباً سوصفے سے زائد تھے لیکن افسوس کہ اس سال مولا نامر حوم اوّلا مجاز اور وہیں سے یا کتان تشریف لے مجے۔

اس رسالہ کے متعلق پاکستان کینچنے کے بعد میں نے استفسار کیا تو مولا نامرحوم نے لکھا'' جھے یاد
نہیں وہیں متر دکات میں رہ گیا ہوگا''۔ مولانا ظہورالحن صاحب مقیم خانقاہ اشر فیہ اور مولانا
عبدالوہاب صاحب مرحوم نائب مہتم مظاہر علوم سے بھی دریافت کیا کہ شایدان کے پاس ہو، نہ ملا۔
اس کی نقل میرے کاغز ات میں بھی نہایت باریک میرے قلم کی کھی ہوئی ہے، ممر وہ نمی کی وجہ
سے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ مظاہر علوم کی نہایت مستند بہترین ابتدائی تاریخ تھی جس کا مجھے
میں بے حدقات ہے۔

مولا ناشبیرعلی صاحب ۲۳ ربیج الثانی ۲۳ ه میں سرپرست مقرر ہوئے اور شوال ۲۹ ه میں جج کو گئے اور دہال سے مستقل پاکستان چلے گئے اور شب سہ شنبہ ۲۸ رجب المرجب ۸۸ ھے کوانقال ہو گیا رحمہ اللّٰدرجمة واسعة ۔

### (44) جامع الروايات والاجزاء:.....(غيرمطبوعه)

اس نا کارہ نے اپنی ابتداءزندگی میں جس کومیں ۳۵ ھے بعد سے شروع سمجھتا ہوں اور ۸۸ھ پر ختم سمجھتا ہوں۔ کتب احادیث کے اطراف لکھنے شروع کیے بتھے جن کی روایات کو جامع الروایات کے نام سے جمع کرنا شروع کیا تھا اور ان کی تفاصیل کو اجزاء کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا اور اس میں صحاح ستہ ، موطئین ، طحاوی ، حاکم ، بیہ قی وغیرہ کے اطراف لکھنا شروع کیے تھے ، بہت بڑا ذخیرہ اس کا ہو چکا تھا جس کومشکوہ کی تر تیب ہے شروع کیا تھا، مشکلوہ تو پوری ہوگئ تھی ، خیال تھا کہ جملہ حدیث کی کتابوں کو بھی نقل کروں ،لیکن پھرزندگی ختم ہوگئ اس لیے اس کی تالیف ناقص رہ گئی۔کاش کہ کوئی بوری کرنے والا ہوتا!

# (۷۹) معم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي:.....(غيرمطبوعه)

تذکرۃ الحفاظ چارجلدوں میں طبع ہوئی ہے اور ہرجلد کی فہرست الگ ہے اور اس میں بھی مشہور اقب اور کنیت سے رواۃ کوذکر کیا گیا ہے ، اس ناکارہ نے اس رسالے میں چاروں جلدوں کی ایک فہرست مرتب کی تھی جس میں حروف جبی کے اعتبار سے ناموں کی فہرست کھی تھی اور ہر نام کواس کے نام کے اعتبار ہے اس کے حرف میں لکھا تھا۔

# (۸۰) تبویت تاویل مختلف الا حادیث لابن قتبیة:..... (غیرمطبوعه)

ابن قنیبہ ک'' تاویل حدیث'' مشہور کتاب ہے مگر مبق بنہیں ہے کیف ما آنفق احادیث کو جمع کردیا ہے۔اس نا کارہ نے ابواب فقہیہ کی ترتیب پراس کی تبویب کی تھی جو ۵ جمادی الاول ۴۳س ھے جمعہ میں لکھی گئی۔

## (٨١) تبويب مشكل الاثار:..... (غيرمطبوعه)

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشکل الآثار چار جلدوں میں ہے اور اس کی فہرست بھی مسلسل مضامین کے اعتبار سے غیر مرتب ہے۔ اس ناکارہ نے ان چار جلدوں کی فہرست کو ابواب فقہیہ کے اعتبار سے مرتب کیا تھا۔

# (٨٢) مجم الصحابة التي اخرج عنهم ، ابوداؤ دالطبياسي في مسنده:..... (غيرمطبوعه)

امام ابوداؤ وطیالی نے بھی مسند احمد کی طرح سے صحابہ کی روایات صحابہ کرام رضوان النّد علیم اجمعین کے مراتب کے اعتبار سے نُقُل کی تھیں جس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا تھا جومرا تب صحابہ سے واقف ہو۔ اس ناکارہ نے ان سب صحابہ کرام رضوان اللّہ علیم اجمعین کی روایات کی فہرست حروف جبی کے اعتبار سے جمع کی۔

# (۸۳) تبویب احکام القرآن للجصاص:

امام ابوبکر جصاص رازی قدس سرہ کی''احکام القرآن' کی فہرست قرآن پاک کی ترتیب کے موافق ہے، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اس لیے اس کے مضامین کوعلیٰ

ترتیب ابواب الفقهیه مرتب کیا گیا ہے۔

یہاں تک ختم کرنے کے بعد یہ باب تالیف کاختم کرتا ہوں۔ اب تک ان ہی رسائل واجزاء کا پہتہ چلاہے، میرے اندازے میں بجیس تمیں ابھی اور بھی ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اظہار کے واسطے استے بھی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ریا کاری کومعاف فرمائے، آج ۱۵ شعبان کو یہ نمبرختم ہور ہاہے، لیکن اس کا مطلب بنہیں کہ آ بندہ نمبراور ابواب آج کے بعد لکھے جا میں گے، بہتو شروع میں لکھوا چکا ہوں کو گئی گڑھ کے قیام میں آٹھ بابوں کا اجمالی خاکہ اور بہت سے مضامین تفصیل سے پورے ہوگئے تھے۔ چنانچہ باب سوم و چہارم بھی وہیں کمل ہو چکے تھے اور بقیہ نمبروں کو بھی بچھ نہ کے گھا کھا جاچکا تھا، سہولت اور آپ بنی نمبراکی رعایت سے بقیہ نمبروں کو بھی مختمر کرنے کا خیال ہے۔

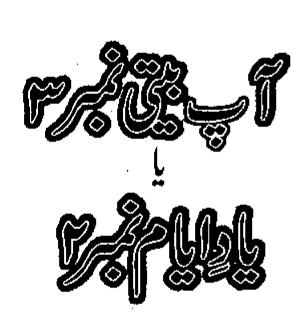

من بیل عارف کبیر، شخ الحدیث، حضرت مولا ناحمد زکریاصاحب مهاجر مدنی قدس سرهٔ کی بعض مخصوص عادات مبار که حوادث و شادیوں میں آپ کا طرزِ عمل نیزاینے بعض ا کا بر کے حوادث انقال کا تفصیلی تذکرہ اور بعض عجائبات کی قدرت کے مشاہدات نہایت مؤثر انداز میں میں آپ

ناشر

مذکور ہیں۔

مكتبه عمر فاروق، شاه فيصل كالونى نمبر اكراجي

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَدْنِ الرَّحِيْمِ ط نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويْمِ ط

فقظ والسلام محمدز کریا کا ندهلوی ۵صفر ۱۳۹۱ ه



#### بابسوم

# إس سيه کار کی چند بُری عادتیں

میں ہی کرتا ہول گلہ اپنا، ندس غیروں کی بات وہ لیمی آخر کہیں گے اور کیا کہنے کو ہے

(۱)....مبمان بالخصوص خصوصي اوراجم بالمحض اجنبي آنے والوں سے بيہوال كه كيا نظام سفر ے یا کب تک قیام ہے؟ ایک مستقل معمول ۳۵ ھے ہاور بدچیز میں نے میر تھ کے اکابرے سیکھی تھی، عالی جناب الحاج قصیح الدین صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج وجیہ الدین صاحب کے مخلص دوست میرے حضرت مرشدی نوراللّٰد مرقدۂ کے بڑے مخلص خادم الحاج رشید احمر صاحب نورالله مرقدهٔ جن کے متعلق محاس وخوبیوں کا بہت برا دفتر جا ہے ، مختصریہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب حضرت اقدس مولانا الحاج عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ جا نگام تشریف لے گئے اوران کے مزار پر پہنچے تو واپسی میں مجھ سے بلا واسطہ خصوصی تعلقات رہے، مگر مزار برپہنچ کراس قدرانوار وبرکات دیکھے کہ میں جیرت میں رہ گیا۔میرے ا کابرار بعہ حضرت اقدس سہار نپوری، حضرت اقدس تھانوی، میرے والدصاحب، میرے چیاجان حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب نورالله مراقد ہم ہرایک ہے اس قدر محبابہ اور محبوبانة تعلق تھا کہ کہیں موقع ہوا تو دو جار قصےان کی اہم خصوصیات کے بھی کہیں آ جا کیں گے۔اس وقت تو میں پیکھوار ہا تھا کہ ۳۵ ھ ہے میں نے اپنے حضرت قدس سرؤ نوراللہ مرقدۂ کا بیمعمول دیکھا کہ جب بھی وہلی، خورجہ، امروہہ،اجراڑہ بلندشہروغیرہ کسی بھی ایسی جگہ جاتا ہوتا کہ جہاں میرٹھدراستے میں پڑے تو ناممکن تھا كهمير تهوآت ياجات اترب بغير حضرت كاسفر بوراجوجائ اوربيخادم بهى اكثرا سفارمين حضرت كا بم ركاب رہتا تھا۔ ان میں ہے حصرت كى تشريف برى كى اگر يملے سے اطلاع ہوتى توب سب حچھاؤنی یاشہرکےاشیشن پر ملتے اور بسااو قات حضرت رحمہ اللّٰد تعالیٰ کواینے غایت تعلق کی وجہ ہے بغیر اطلاع وے ویئے بھی جانے کی نوبت آ جاتی ۔ خان بہا درالحاج تصبح الدین صاحب تا بڑاسلحہ ما لک الہی بخش اینڈ کو چھاؤنی میرٹھ ان سب کے بڑے تھے،حصرت رحمہ اللہ تعالیٰ سیدھے ان کی کوٹھی ہر تشریف لے جاتے اور میسب خبر سنتے ہی دوڑے ہوئے آتے اور مصافحہ کے ساتھ ہرایک کا بہلا سوال بيہوتا كەحفرت كيانظام سفر ہے؟ مجھےاس وقت بہت غصد آتا، بڑے مہمل لوگ ہيں،مصافحہ نہیں ،خیریت نہیں ، پہلاسوال کہ کب جاؤ گے؟ مگران دوستوں کا سوا سرمزے ہی اخلاص برمنی تھا ،

جیسا کہاس کے ایکلے نمبر پر آر ہاہے۔ مین نے اس کواپنی بری عادت میں شار کیا، اس لیے کہ میرا سوال تواخلاص پر بنی نہیں ہوتا ،خو دغرضی پر بنی ہوتا ہے، مگران کا داقعی اخلاص پرجیسا آ گے آر ہاہے۔

#### مهمان سے سوال کہ قیام کب تک ہاس کا ماخذ:

اس کے بعد میں نے حضرت حکیم الامت حضرتِ اقدی تھانوی قدس سرہ کے معمولات میں بھی بید چیز بردھی اورسی ہے کہ حضرت خاص مہمان سے نظام سفر معلوم کر لیتے۔اس میں بدی مصلحت معلوم ہوئی کہ ہرآنے والے کے متعلق اگر بیمعلوم ہوجائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی مہولت اوراس کی سہولت کے اعتبار ہے بالحضوص مشغول لوگوں کے لیے وقت نکا لنے کی گنجائش ہوجاتی ہے۔اس کےخلاف میں بسااوقات دقیتیں بھی اٹھا کمیں کہلوگوں نے عین سبق کے وقت یا سی ضروری کام کے درمیان میں کہا کہ اسی وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام سے آئے تھے ،اس وفت اپنے اوپر بہت عصد آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ یو چھ لیا۔ اگر چہاس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت سے نامناسب چیزیں پیدا ہو کمیں۔ایک صاحب کا قریب دو(۲) برس ہوئے ایک خط آیا،اس میم کے خطوط تو مختصر مفصل آتے ہی رہتے ہیں ،تمرید عجیب تھااس نے لکھا کہ 'میں ایک ہفتہ قیام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تونے اجازت نددی، روتا ہوا واپس چلا آیا، جب ے طبیعت بے چین ہے۔ 'میں نے لکھا کہ' مجھے تو بالکل یا زہیں آیا کیوں اجازت نددی ،تم ہی لکھوٹو یا دآئے کہ میں نے کس بات پرتم کوجانے کو کہددیا''؟اس کا جواب اس شخص نے لکھا کہ میرا ارادہ ایک ہفتہ قیام کا تھا، تونے جاتے ہی،مصافحہ پر بوچھ لیا''کب تک تشہرو گے''؟ میرے منہ میں جلدی ہے وو (۲) دن نکل گئے ، پھر دودن بعدروتا ہوا چلا آیا ،میری ہمت نہ پڑی۔ میں نے اس کوڈانٹ کا خط لکھا کہ ' قصورا پناالزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کو کہا تھا''؟ اس نوع کے کی لطیفے اور بھی پیش آئے لیکن اس مشم کے لطا کف کے مقالبے میں سہولتیں زیادہ ہیں۔ (٢) ..... ينبرحقيقت مين نبرا كالحملة ي إوربيجي مين في مير ته كابر علا شاي عيم ہے جس کا اوپر ذکر آیا اور یہی وہ بات تھی جس کومیں اوپرلکھ چکا ہوں کہان کا بیغل اخلاص پر پنی تھا۔ حضرت اقدس کا عام معمول بیتھا کہ شام کی گاڑی سے پہنچتے تورات کے قیام سے بعد منج کی گاڑی ہے آ مے روانہ ہوجاتے ، جا ہے سہانپور کی طرف یا دوسری طرف جدھر جانا ہو۔ بیاحباب جب حضرت رحمه الله تعالى سے نظام پوچھ ليتے تو ای مجلس میں ذراالگ ہوکر نتیوں کہتے'' شام کا کھا ناتمہارے یہاں مسیح کا ناشتہ فلاں نے ہاں اور روانگی کے وقت ناشتہ دان میں تو شیر فلاں کے يهاں۔اس ميں ذرابھی ايک منٹ کوبھی تاخير ندہو'' ۔ فوراْ نتيوں کا مرحلہ طے ہوجا تا بہھی تمھی آپس میں تغیر بھی ہوجا تا ،اس وقت مجھے دقت ہے مبح کا ناشتہ میرا ، دوسرا کہتا بہت اچھا ،البتہ ریل کا ناشتہ

اس وفتت میں ہوتا جب سہانپور کی طرف آید ہوتی۔اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا ،گرتبسر ہے نمبر کی قضااس وفت متعین ہوجاتی کہا گلی آید میں پہلا وفت ان کا۔

بجھے بھی یا دنہیں کہ ان اکابر میں ہے بھی کسی نے یوں کہا ہوکہ'' حضرت! ایک گاڑی مُوخر کردیں''۔ بیادا جھے ان لوگول کی بہت پسندآئی۔اللّٰہ بہت ہی جزائے خیردے اوراس حرکت نے جھے بہت ہی بدتام کیا۔ میرے اکثر اکابر کے کئی گئی واقعات بہت ہی کثرت ہے پیش آئے، صرف نمونہ کے واسطے تین بزرگول کے تین واقعے لکھوا تا ہوں۔

(٣) (الف) ....سب سے پہلے مولا ناالحاج ابوالحن علی میاں صاحب زادمجد ہم جب ان کی آ مد ہمار ہے نواح میں شروع ہوئی ، جس کو بید حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ جیاجان الحاج مولا تا محد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوائح میں بار بارلکھ چکے ہیں ، رائے پور کی حاضری کے لیے سهار نپورتو جنکشن تھااورمولا نا دام مجد ہم اپنے تعلق اور محبت کی وجہ سے ایک دوروز تھہر کررائے پور جایا کرتے۔ چندمرتبہ کی آمدورفت میں علی میاں نے حصرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میاں نے تو مجھ سے نہیں حضرتِ اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدہ 'نے خود علی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنایا۔علی میاں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بیخط لکھا کہ''جب سہار نپور جانے پر زکریا ہے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدرمحبت اور شفقت ہے ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اشتیاق ومسرت ہورہی ہے۔لیکن جب بھی ذرابرسبیل تذكره بى جائے كا ذكر آيا ايس جلدى مصافحہ كے ليے ہاتھ بردھا تا ہے جس معلوم ہوہے كہ بہت ہی بوجھ ہور ہا تھا"' علی میال نے حضرت کولکھا کہ" کی مرتبہ صرف خیال کے درجے میں آنے کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ خیال بیہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں اور انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بردھادیے، تواس کے مصافح کی پیش قدمی برارادہ کرلینا پڑا''۔ بیجی لکھا کہ' می مرتبەریل پرآنے کے بعدشد ید نقاضا واپسی کا پیدا ہوا، مگراس خیال سے واپس نہ گیا کہ مصافحہ كركے واليس آگيا ہوں اب كس مندے واپس جاؤں''۔حضرت اقدس نے على مياں كو جواب لكھا ك' آباسكابالكل خيال ندكرين ،اس كه شكارآب تنها ،ى تبيس بين ،مسب بين "\_

اس سید کار کے اس نوع کے واقعات میرے دو (۱) مخدوم (۲) آقا حضرت رائے پوری، حضرت مدنی نورالله مرقد جا کے ساتھ بار ہا پیش آئے ، جسیا کہ حضرت رائے پوری رحمہ الله تعالیٰ نے علی میاں کولکھا کہ '' ہم سب اس کے شکار ہیں''۔ بالکل صحیح تحریر فرمایا۔

( سم) ( ب ) .....حضرات اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدنی کے ساتھ بار ہااس فتم کے واقعات مجھ گستاخ بے ادب کے چیش آئے ، حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کا معمول اسم سے حضرت نوراللہ مرقدہ کی طویل بیاری شوال ۲۳ سے جومنصوری پر ہوئی تھی ، ہر ماہ تین دن کے لیے سہار نبورتشریف لانے کار ہااور جب بیطویل علالت شروع ہوگئ تو حضرت قدس سرہ کا یہ بیام پہنچا کہ ''صحت میں کوئی مہینہ تیرے باس آنے میں نہیں چھوڑا ، اب ملاقات تیرے افتیار کی چیز ہے''۔اس ارشاد نے اس سیدکار کو مجبور کیا کہ جس زمانے میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بہت میں شاہ مسعود کی کا نگر ووالی کوشی پر ہامیں شام کو ہمیشہ حدیث پاک کاسبق پڑھانے کے بعد بہت جاتا تھا، مغرب تک کوشی پر پہنچتا ، شب وہاں گزار کرفتے کی نماز کے بعد سہار نبور آجاتا۔ جس زمانے میں حضرت اقدی کی ماہانہ تشریف آوری کا دورتھا تیسرے دن رات کو بہت ہے کار جس زمانے میں حضرت اقدی کی ماہانہ تشریف آوری کا دورتھا تیسرے دن رات کو بہت ہے کار

(۱) .....ایک مرتبه حب معمول حضرت اقدی تشریف لے جارہ سے سے سامان بند چکا تھا،
حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مصافحوں ہے فراغ پر تشریف بری کے لیے اٹھ رہے تھے، میرے بچطاحہ
فی جب کہ اس کی عمر غالبًا تین سے چارسال کے درمیان ہوگی، حضرت قدی سرہ کے کرنہ کا پلہ
پیر کراین بچین کی وجہ سے کہا'' حضرت آج نہیں''۔'' حضرت فوراً چبوتر ہے پر بیٹھ گئے''، بھائی
الطاف سے کہا'' سامان کھول دوء آج نہیں جانا ہے''۔ میں نے ہر چنداصرار و نقاضا کیا کہ'' حضرت
بینا سمجھ بچے ہے، اس کو خبر نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی الطاف! سامان ہرگر نہیں کھلے گئ'۔ میرا
تو بار باریہ اصرار اور حضرت کا بار باریہ ارشاو کہ'' سامان کھول دو میں نہیں جاؤں گئ'۔ حضرت نے
فر بایا کہ'' اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے'' آج نہیں'' کا لفظ میں نے سنا ہی
فر بایا کہ'' اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے'' آج نہیں'' کا لفظ میں نے سنا ہی
نہیں ، آج بہلی دفعہ کان میں پڑر ہاہے''۔

میرے دونوں حضرات رائے پوری اور مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تشم کے واقعات میرے بیسیوں نکلیں گے۔

## سهار نپور کاتبلیغی اجتاع:

رم) ..... جفرت رائے ہوری قدس مرہ کے ساتھ اس وقت ایک اور اہم واقعہ یا وآگیا، جس کو عزیز محمہ ثانی نے سوانح یوسفی صفحہ ۳۲۲ پر محمہ ثانی نے سوانح یوسفی صفحہ ۳۲۲ پر محمہ ثانی ہوتے ہوئے ۲۲ سوال کو سہار نپور کا تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدس سرہ بھی یا کتان سے دبلی ہوتے ہوئے ۲۲ سے شوال کو سہار نپور میں پہنچے۔ مولا ٹا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ حضرات شب کے اجتماع کی تقریروں سے فراغ پر سب ریل پر پہنچ گئے میل ہے حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ یو چھا مسب ریل پر پہنچ گئے میل ہے حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ یو چھا بعد سہار نپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو'۔ میں نے عرض کیا''کل کے بعد سہار نپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو'۔ میں نے عرض کیا''کل کے بعد سہار نپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو'۔ میں نے عرض کیا''کل کے

قیام کی بھی اجازت نہیں ،صبح کی اذان کے بعدا پنی جماعت کریں جائے تیار ملے گی ، مدرسہ کی جماعت ہے پہلے تشریف لے جائیں''۔حضرت نے فرمایا'' تکان ہورہی ہے ایک دن قیام کی تو ضروراجازت دے دیں''۔ میں نے عرض کیا''صبح کی اذان کے بعد آ دھے گھنٹہ کی بھی اجاز ت نہیں'' تبلیغی احباب کو جتناغصہ آنا جا ہے تھاوہ قرین قیاس تھا، مجھےالطاف بھائی کاغصہ ہمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی غصہ آیا کہ دنیا تو حضرت رحمہ اللہ تعالی کے تفہرنے کی خوشامد کرے اور یہاں حضرت خودفر مادیں اور بیہ یوں کیج کنہیں۔سب کی مخالفتوں کے باوجود صبح کی اذان کے بعد میں نے روانہ کردیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا ''جون کا مہینہ، گری کی شدت، ہارے یہاں راحت کی کوئی جگرنہیں اور پیبلیغ والے کل رات کو جلسے میں تھوڑی دیر کی خواہش وتمنا اور مجھے ہی ہے درخواست کرائیں گے، پرسول مبنج کو ہمارا جلہ ختم ہوجائے گا،ظہر کے وقت میں اور عزیز پوسف رائے پورحاضر ہوں گے، دودن قیام کریں گے''۔ کارمیں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بہت قیام کی درخواست کی ،حضرت قدس سرۂ نے فر مایا کہ'' جب شیخ نے سہار نپور نہ تھبرنے دیا ،تو اب کہیں نہیں تھہرتا''۔طلوع آ فتاب تک رائے پور پہنچ۔ رائے پور کے پہنچنے کے بعد دودن تک ہرآنے والله سعنتار بااورخوب سناكه حضرت قدس سرؤن اتن لا تعدو لاتحصى وعائيس وى اور مِراً نے والے سے رائے بیور کا ہو یا دیہات کا فرماتے کہ''میرا تو دودن قیام کا ارادہ تھا مگر شیخ نے نہ مانا محبت اس کانام ہے محبت کرنا بھی کوئی ان ہی لوگوں سے سیکھے، کیاعقل میں آئے کہ حضرت شیخ کا دل نه چاہتا ہوتا ،گر میری راحت کواپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلا دیا۔اللہ تعالیٰ بہت بلند در ہے عطا قرمائے،اللہ تعالیٰ ان کوبھی الیی ہی ِراحت دے،اللہ یوں کرے۔اللہ یوں کرے'۔ دو دن تک وہ دعا ئیں ملیں کہ اب تک بھی جب بھی اپنی زبردی کا خیال آجا تا ہے دل خوش ہوجا تا ہے۔ چنانچہ میں اور عزیز مولانا یوسف مرحوم جلسے اختیام پر منگل کی دو پہر کورائے یور حاضر ہوئے۔ حضرت مدنی کابنده کے ساتھ تعلق اورا ثناء اسفار میں تشریف آوری کا اہتمام:

(ج) ...... پہلے دو تھے بلکہ تین ، ایک علی میاں کا ، دوسرا حضرت اقدی رائے پوری نوراللہ مرقدۂ اعلی اللّٰہ مراتبہ کے لکھوا چکا ہوں۔ میرے حضرت سیدی وسندی ، ماوائی و طبائی ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نوراللّٰہ مرقدۂ قدی سرۂ اعلیٰ اللّٰہ مراتبہ کو جوشفقت و محبت اس سید کار پر رہی اس کے و یکھنے والے سینکٹر دل نہیں ابھی تک ہزاروں آئکھیں موجود ہیں ، حضرت قدیں سرۂ کا ہمیشہ مستقل اور مستمر معمول ہے رہا کہ دیو بند سے رڑکی لائن پر جاتے ہوئے سہار نبور کے قصبات میں کسی جگہ جاتے ہوئے سہار نبور کے قصبات میں کسی جگہ جاتے ہوئے سہار نبور کے قصبات میں کسی جگہ ماتے ہوئے سرار ایک گفتہ کی دیو کے سات میں کسی جگہ میں بار بار آنکلیف کے خیال سے گنتا خانہ اپنے میں نکیر بھی کرتا۔ سینکٹر وں واقعات اس کے گزرے ، میں بار بار آنکلیف کے خیال سے گنتا خانہ اپنے میں نکیر بھی کرتا۔ سینکٹر وں واقعات اس کے گزرے ،

جواصل واقعه اس جگه تکھوانا ہے وہ تو آ گے آر ہاہے ، چے میں ایک چھوٹا سافقرہ تکھوا تا ہوں۔

(۱) ایک مرتبدد مبرکا زماند، سردی زور پر، بازش اس سے بھی زیادہ، ساڑھے گیارہ ہے رات کے میں اپنے مکان کے دروازے پر کتاب دیکھ رہاتھا، دروازے ہی میں سویا کرتاتھا۔ زنجرزور سے مطکی، پوچھا''کون ہے؟''ارشاد ہوا''حسین احمہ''۔ نظے پاؤں اٹھ کرکواڑ کھولے اور تعجب سے بھی اپنے مطاب وقت بارش میں؟''ارشاد ہوا کہ کھنو جانا ہے، کلکتہ میل دو گھنٹہ لیٹ ہے۔ بیتو جھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہوگے، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کرآؤں۔ میں نے مہایت گتاخی سے کہا، ان مبارک ہونٹوں سے بیلفظ برا آتھل ہے، میں نے چائے کی درخواست کی، فرمایا ریل پر جاکر پیوں گا، چائے پی کر بارش میں جانا پڑے گا، تا نگر بھی باہر بھیگنار ہا اور حضرت ایک گھنڈ تشریف فرما کر بچوخصوصی ارشادات فرما کر تشریف لے گئے۔

یہ بات تو پچ میں آگئی تھی ہیںنکڑوں واقعات اس نوع کے پیش آئے ،ان کے لیے ایک' الف لیلہ ولیلۂ' جاہیے۔

## بندہ کے ساتھ حضرت مدنی کے ہمبر کائی میں اطراف سہار نپور کے اسفار:

ال وقت جوق مقصود تھا، وہ بھی ایک عجیب ہے۔ دیمبر کی رات، حضرت قدس سرہ آبھ ایک گاؤں نا نو نہ کے قریب تشریف لے گئے تھے، ویسے تواس زمانے کا اکثر یہ معمول تھا کہ جھڑت ضلع سہار نپور کے سی قصبے یا گاؤں میں جاتے تو مٹیٹن سے کار میں سید ھے میرے گھر تشریف لاتے، مجھے کار میں بھی ہے مکان پر جھے کار میں المیٹ اراپی میں مجھے مکان پر المحتظے کا سفر ہوتا تھا، واپسی میں مجھے مکان پر المارکراسی کار میں المیٹن تشریف لے جاتے اور وہاں سے رہل میں، اکثر دیو بند سے سہار نپور کا سفر آند ورفت کا رہل میں ہوتا اور سہارن پور کے المیشن سے المیشن پر واپسی تک کار میں آبھہ، نا نو تذہ بہت ، رائے پور، گنگوہ کے سفر میں اکثر معیت رہی۔ ریڑھی تا جبورہ کے سالانہ جلے کا تو فاص مستمرہ دستورتھا کہ جھزت قدس سرہ شام کو چار بہتے کی گاڑی سے دیو بند سے تشریف لاتے، خاص محد میں پڑھ کر کار میں دیڑھی جاتے ، مغرب وہاں پڑھ کر کار میں دیڑھی جاتے ، مغرب وہاں پڑھ کر کار میں تھا جاتے ، مغرب وہاں پڑھ کے جلد میں پورے بارہ بے کہ بعد کارمیں تھا ہے کہ بعد مدرسہ کے جلہ میں پورے بارہ بے دعظ فرماتے ، بورے بارہ بے دعظ فرماتے کے بعد مدرسہ کے جلہ میں پورے بارہ بے دعظ فرماتے ، بورے بارہ بے دعظ فرماتی کارمیں شیشن تشریف لے مصافحوں میں لگا اور کارمیں مجھے بھا کرمیرے دروازے پر بھوڑ کرائی کارمیں شیشن تشریف لے جاتے اور ڈیڑھ کا بی کی میات کی میں میں سے دیو بنداور میں السی المیں کارمیں شیشن تشریف لے جاتے اور ڈیڑھ جے کی گاڑی سے دیو بنداور میں السیاح مدرسہ کا سین ۔

## حضرت کے سفرآ بھہ کا واقع سر دی اور بارش:

میں تشریف لے گئے ۔معلوم نہیں کہ بینا کارہ ساتھ کیوں نہیں تھا؟ غالبًا مدرسہ کی کوئی ضرورت تھی۔ ۔ دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت قدس سرہ آبھہ ہے واپس تشریف لائے ، اس قدرز ور دار طوفانی بارش که کمرہ ہے باہر یا وَل رکھنامشکل ،اتنی ہی زور دارسر دی اور حضرت قدیں سرہ کوشدت ہے بخار، آیتے ہی فر مایا کہ مغرب نہیں پڑھی ہے، راستے میں دریہوتی چلی گئی ، کہیں اتر نے کی جگہ نہیں ملی مسلمے وغیرہ سب بھیگ رہا ہے، میں نے جلدی کے ننگی چیش کی ، کپڑے اتارے ، ننگی اور جا در میں حضرت نے مغرب کی نماز پر بھی ، دو تین خادم بھی ساتھ تھے ،اتنے حضرت نے نہایت ہی اظمینان سے مغرب کی جماعت کرائی ، میں نے دوانگیٹھیاں بھروا کرمنگوا کمیں اور عزیز م مولوی نصیرالدین کوانند بہت ہی بلند در جات عطافر مائے ، دارین کی تر قیات ہے نواز ہے اوران چیزون کے ٹمرات وہ خود بھی اپنی آنکھوں ہے دیکیے رہاہے، وہ بغیر کیے جائے تیار کر کے لے آیا، جائے گی پیالی پیش کی گئی اور میں نے اپنی بری عادت کا مظاہرہ کیا۔کارتو سہار نپور تک ہی گئی تھی ، وہ حضرت ۔ کوا تارکر چلی گئی، میں نے عرض کیا'' حصرت نظام سفز''؟ارشاد فر مایا که'' خیال بیہ ہے کہاسی وقت ساڑھے دس کی گاڑی ہے چلا جاؤں''۔ میں نے عرض کیا'' بہتر ہے''۔ گرایک منٹ سکوت کے بعد میں نے عرض کیا'' حضرت بارش بڑی زور کی ہور ہی ہے،سردی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت سے ہے ،معلوم نہیں و یو بنداس گاڑی کی اطلاع بھی ہے یانہیں''؟ حضرت نے میارشاد فرمایا کہ 'اطلاع تونہیں ہے، لیکن اگر سواری نہ ملی تو اشیشن کی مسجد میں لوگ رہتے ہیں''۔ میں نے عرض کیا جیسے ارشاد ہومگراس وقت میں اورضیح چھ بجے میں کوئی زیا دہ فرق تو ہے نہیں ۔حضرت قدس سرہ نے نہایت تمبسم ہے جن کواب یا دکر کے رونا آتا ہے (از کاتب الحروف: بیلفظ ککھواتے وقت شیخ کی آنکھوں میں ہے یانی نکل بڑا) یہ ارشاد فر مایا'' فرق تو کچھٹیس ہے میں بیدد کیور ہاتھا کہ آپ ان حالات میں کیاارشادفر مائیں گئے'؟ میں نے عرض کیا'' وہ تو حضرت نے ملاحظہ فر مالیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہتر ہے جیسی آپ کی رائے ہو''۔اس پر حضرت قدس سرہ نے ارشاد فر مایا کہ ' دنہیں صبح ہی کو جاؤں گا ،صرف تمہیں دیکھنا تھا''۔ بہت سے واقعات ہیں اس نوع کے۔

حضرت مدنی کی لکھنؤ سے واپسی:

سے، حضرت کا ہمیشہ معمول بیر ہا کہ اگر وقت میں ایک مرتبہ حضرت کا ہمیشہ معمول بیر ہا کہ اگر وقت میں ایک گھنٹہ کی بھی یا زائد کی گنجائش ہوتی تو خود مکان پرتشریف لاتے ورنہ تارکھنؤیا مرادآ باد سے

ضروردیے اور بیناکارہ اگر وقت پر تاریخ جاتا تو اسٹیشن پر ضرور جاتا، فسادات کے زمانے ہیں اسٹیشن پر سکھول کی کار ہیں بندرہ رو بے پر اسٹیشن گیا ہوں۔ البتہ جب تاری بعد میں بنچا تھا تو معذوری ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ لکھنؤ سے تشریف لار ہے تھے، گیارہ بج رات کو تار ملا، میں ای وقت ریل پر حاضر ہوا، بارہ بج گاڑی آئی، میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا، معنورت! نظام '' ؟ یوں فرمایا''ای وقت ڈیڑھ بج کی گاڑی سے دیو بند جانے کا ارادہ ہے''۔ میں نے عرض کیا'' وہاں کوئی اطلاع نہیں دی ہے کہ تار دیر میں بہنچتا ہے''۔ میں نے پوچھا''اس وقت دیو بند شیشن پرسواری ملے گی''؟ ارشاد فرمایا'' نہیں '۔ میں نے پوچھا''اس وقت دیو بند شیشن پرسواری ملے گی''؟ ارشاد فرمایا'' نہیں '۔ میں نے کہا'' تو پھر مدرسر تشریف لے چلیے''۔ ارشاد فرمایا کہ'' تم اپنے اصولوں کے خلاف کیوں کہتے ہو'' ؟ میں نے عرض کیا'' حضرت نے خوب تبہم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میر بے واسطے نہیں''۔ حضرت نے خوب تبہم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میر بے واسطے نہیں''۔ حضرت نے خوب تبہم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میر بے مار سارے بی بزرگوں کو عالی مرا تب نصیب فرمائے۔ جشتی جنتی ہیں نے باد بیاں، گتا خیاں اپنے اللہ کی شان میں کیں بیں اتن بی ان کی شفقتیں بھیتیں، کرم فرمائیاں برصیس۔

(۳) .....اوپر کے واقعات اس سیدکار کے اپنے اکابر کے ساتھ دہے۔ اس کے بالقابل میری بری عادتوں میں سے ایک عادت ریمی ہے کہ جیسا کہ اس سیدکار کو ہمیشہ اکابر کے ساتھ ان کی رائے کے خلاف قیام نہ کرنے پراصرار رہااس طرح اپنے قیام پر بھی تجویز سے زائد قیام پر بہت بی لڑائیاں ہے ادبیاں، گتا خیاں ہوئیں ،اللہ تعالیٰ سب ہی کومعاف فرمائے۔

ا پی انتہائی ہے ادنی کا پہلے ایک قصہ کھوا کر پھراصل قصہ کھوا دُل گا جواس وقت مقصود ہے۔ ویگرا کا برکی طرح چیا جان کی بندہ کے زیادہ سے زیادہ قیام کی خواہش:

(الف) .....میرے بچا جان میرے مرشد واستاد حضرت اقد س کی وصنوالی کی بھی میرے ووسرے اکا ہر واحباب کی طرح سے ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ اس سید کار کا قیام جتنا ہڑھ جائے چا ہے صرف ایک گاڑی ہی کیوں نہ ہو ہڑھ جائے۔ ایک مرتبہ نظام الدین کے سہروزہ قیام کے بعد چو تھے دن سہار نپور کی واپسی تجویز ہوئی۔ اس زیانے میں جناب الحاج حافظ عبدالحمید صاحب جج بی والے قصاب پورہ دبلی کا چچا جان قدس سرہ اوران سے زیادہ اس سید کار پرشفقتوں کازور تھا۔ جربی کا کوئی سفرالیا نہیں ہوتا تھا جس میں جاتے یا آتے میں ان کے یہاں ہوکر نہ آتا ہوں۔ قراریہ پایا کہ کی افساح نظام الدین سے چل کرناشتہ حافظ صاحب کے یہاں کرنے کے بعد پونے نوکی ریل سے بیسید کارسہار نپور دوانہ ہوجائے اور بچپا جان قد سرہ اپنے معمول کے مطابق تجھے اسٹیشن ریل سے بیسید کارسہار نپور دوانہ ہوجائے اور بچپا جان قد سرہ اپنے معمول کے مطابق تجھے اسٹیشن کی خواسط میاتھ تشریف لائے۔

#### چیاجان کے نماز میں طویل قیام کا قصہ

ناشتہ سے فراغ پر بونے آٹھ بجے بچاجان نے نمازی اتن کمی نیت باندھی کہ رکوع کرتا بھول گئے۔ تقریباً سوا آٹھ بجے بتھے، میں نے جس بے چینی سے ان کے رکوع کا انتظار کیا وہ آج بھی یاد ہے اور سوا آٹھ بجے وہاں سے پاؤل بیدل چل کر داستے میں سے تا مگہ لے کر اشیشن بہنچ گیا۔ ایک دوآ دی میر سے ساتھ اسٹیشن تک آئے اور ایک دوآ دی تا نگے پر سوار ہونے کے بعد پچاجان کو اطلاح کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ چیاجان قدس سرہ ، اللہ ان کو بہت ہی بلند در جے عطافر مائے اور میری ہے ادبی ان کو بہت ہی بلند در جے عطافر مائے اور میری ہے ادبی اور گئے کی کو معاف فر مائے ۔ آج تک جب سے واقعہ یاد آجا تا ہے میرے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں ، اللہ سے بہت ہی تو ہہ کرتا ہوں ، اللہ ہی مجھ معاف فر مائے اور حضرت بچیاجان رحم اللہ عائی کے لیے بہت ہی دعا کیں کرتا ہوں ، اللہ ہی مجھ معاف فر مائے اور حضرت بچیاجان رحم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی دعا کیں کرتا ہوں ، میری نالائقیوں پران کی محبت بڑھی گئے۔

## كاندهله كاسفراوراعزه كالوئى جانا:

(ب) ......جواصل واقعداس جگر کھوواتا ہے، وہ بھی ان بی ہماقت کے نمونوں کا نمونہ ہے، غالبًا سر جی است جو است کے شہونے کا معمول شروع ہوگیا تھا، جو پہلے منز جی میں مکہ مرمدے کیے کرآیا تھا۔ میرے بچا جان قدس مرہ کا ہمیشہ یہ معمول اخر تک رہا کہ جب کا ندھلہ کا ارادہ ہوتا تھا یا میرا ارادہ ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ فلال وقت کا ندھلہ جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی خواہش پر رہتی تھی کہ ساتھ ہی جانا ہو۔ میں نے بچا جان نوراللہ مرقدہ کو اخیر رمضان میں لکھا کہ میراعیدے اگلے دن کا ندھلہ کا ارادہ ہوتا تھا بی حکہ کا سفر تھا اس کیے اور جھی اطمینان تھا بچا جان نے منظور فرایا ،عیدے اگلے دوزکسی جگہ کا سفر تھا اس لیے اور بھی اطمینان تھا بچا جان نے منظور فرایا ،عیدے اگلے دن بندہ سہار نپورے اور بچا جان دلی سے کا ندھلہ بہ ہوتا تھا، بیک وقت دونوں بارہ بج کے قریب اشیشن پر انزے ۔قصبے میں پہنچ تو معلوم اشریمو دامجوں نہ ہوتا تھا، بیک وقت دونوں بارہ بج کے قریب اشیشن پر انزے ۔قصبے میں پہنچ تو معلوم اسٹر محمو دامجوں نہ فرایا ہوں ہو گئی ایک تصبہ ہوئی انگرا کی اکرام الحن، ماسٹر محمود الحن، می معرفزیز سب کا ندھلہ کے تریب اسی کی ایک تو ہو ہوں موجوم، وغیرہ اعزہ میں سباولی گئے ہوئے ہیں اس آدی نے بین ایرونی پر تی میں کہا بھیت تھی، وہ شام کولوئی پڑنج کرا ہے عزیز دل میں ظہر بیل اس آدی نے دوال سے خریز دل میں ظہر الحد کو اس نے کور اصرفی خان مار موح جن کی با قات کے لیے بیکا ندھلوی پارٹی گئی ہوئی تھی وہ بین کو کواس نے کور اصرفی خان موجوم جن کی بل قات کے لیے بیکا ندھلوی پارٹی گئی ہوئی تھی وہ بیاں ہیں جن پیام بہنچایا ، یہ سب احباب ذاعرہ جانے بی رہے ہی جس کے ہوئے میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں کہا تھی میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں جس کے ہوئی کی انہوں کی دورات کے لیے سے کا تھی میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں کہا تھی میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں کہا تھی میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں کہا تور میں جان کی دورات کے ایک کی میں جنتی پیالی تھی وہ بیاں کور کی کی دورات کی انہوں کی کی دورات کے لیے کی کور کیا ہوئی تھی کی دورات کی کی دورات کی جنتی کی دورات کی دورات کی کی کور کیا ہوئی تھی کی دورات کی کور کیا ہوئی تھی کی دورات کی دورات کی بیاں کی دورات کی کور کیا ہوئی تھی کی دورات کی دورات کی کور کی کور کی کی کور کی کی دورات کی کی دورات کی کور کی کور کی کی دورات کی کی دورات کی

وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ گئے۔ کنوراصغرعلی خال مرحوم نے بہت اصرار کیا کہ'' میں ابھی گاڑی منگوا تا ہول تم لوگ جائے بی لو''۔ان عزیز وں نے اللہ ان کی محبت کا بہترین بدلہ عطا فر مائے دمر کے خیال سے ایک ناسی اور بیالیاں جے میں چھوڑ کرجلدی چل دیئے اور کہدویا'' گاڑی جلدی بھیج دو جہاں ملے گی بیٹھ جا ئیں گئے'۔انہوں نے جلدی جلدی پیچھے پیچھے گاڑی بھیجی اور جس جس کو جہاں گاڑی ملتی رہی بیٹھتار ہااور پیسب نو بجے کے قریب کا ندھلہ پہنچے اور میں اس ڈر کی وجہ ہے کہ بدلوگ آئر کھبرنے پراصرار کریں گےنو بجے سے پہلے جیاجان کے ساتھ اسٹیشن پرآ گیا، گاڑی وہی کل کی بارہ بیجے والی تھی جس ہے آ مدہو ئی تھی اورائٹیشن 'یر ہی میل ہوتا تھا۔ان لوگوں کو جب قصبه میں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ دونوں اشیشن جانچکے ہیں تو پیسب ان ہی گاڑیوں میں جن میں لوئی ہے آئے تھے، اسٹیشن بھنچ گئے گاڑی میں تین گھنٹے باتی تھے، انہوں نے اولاً پچاجان سے تیام کی درخواست کی، چیاجان نے نہایت تبسم سے بیفر مایا کہ اس کوراضی کرلو، اگر بیکھبر گیا تو میں بھی بخوشی تفہروں گا اورا گریہ چلا گیا تو مجھ پرتمہارااصرا رتم بھی جانو ظاہرواری ہی کا ہے،سب ہنس یزے اور مجھ پر دھاوا بول دیا ہیں نے شدت سے انکار کیا کہ'' میں حضرت سے ایک رات کی اجازت کے کرآیا ہوں، ہرگزنہیں تھہروں گا،اس ڈرکے مارے اسٹیش آگیا ہوں''۔اس کااس سیہ کارکو ہمیشہ ہی بہت اہتمام رہا کہ حضرت اقدس سے والیسی کا جو وقت عرض کر کے گیا اس میں بھی تخلف نہیں ہوا،میرے حضرت اقدس سرؤ کوبھی میری سے بات بہت پسندھی، بیسب معاصر تھے، عزيز وا قارب يتھے، بے تكلف دوست تھے،سب كى اصلاح يہ ہوئى كه اس كوايك جاريائى يرسب مل كرلنادواوررسدے باندھ كنفش كى طرح جاريائى برلے چلو،سارے كويا بيج تنے، كم وبيش عمرول كا تفاوت تقا، میں نے قشم کھالی کہ''اگر سہار نپور آئج نہ گیا تو عمر بھر کا ندھلہ نہ آؤں گا''۔میرے اس فقرے پرسب سے نازک ترین عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم بی اے علیگ تو بغیر بولے، بغیر ملے، بغیر مصافحہ کیے، نہ مجھ سے ملانہ چھا جان سے، لوئی کی ایک گاڑی میں بیٹھ کر قصبہ میں چلا گیا، بھائی ہاسٹرمحمود الحسن صاحب جوآج کل پاکستان میں ہیں گئی سال سے مکہ مکرمہ تقیم ہتھے وہ گاڑیوں کے رواندہونے تک ساتھ رہے نہ ہو کے نہ بات کی۔ بھائی اکرام صاحب دام مجدہم جومیرے بہت ہی مخلص محبوب ترین عزیز ساری عمر رہے، بہت کثرت سے ان کا ذکر کہیں کہیں آئے گا بہت خندہ بیشانی ہے نہایت محبت اور تعلق ہے گاڑیوں کی روانگی تک بولنے بات کرتے رہے۔ حاجی محسن مرحوم نے بار بارکہا کہ''چونکہ رمضان میں ساری رات جا گئے کا دستورشروع کر دیا ہے، و ماغ برخشکی آ گئی ہے،میاں صاحب تیل کی مالش کیا کر ذہیں تو جنون ہوجائے گا'' وغیرہ وغیرہ۔ کئی واقعات میری زندگی میں اس نوع کے پیش آئے ،اس میں حضرت اقدس مدنی قدس سرہ کی

مهمل جواب مهمان كايه كه جب تك ارشاد موقيام كرول گا:

(٣) ...... میری ان بی بری عادتوں میں ہے جواو پر گزریں ایک بری عادت بیتھی کہ میرے اس سوال پر کہ ''کب تک قیام ہے؟'' بہت ہے لوگ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ' جب تک حضرت کا ارشاد ہو؟'' یہ ہمل جواب مجھے ہمیشہ بہت برالگاہے، میں ان کے اس جواب پر ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ '' واہ واہ! میرے چھوٹے بھائی یعنی مولانا یوسف صاحبر حمداللہ تعالیٰ ہر خص ہے ہمین چلے مانگا کرتے تھے میں تو ان کا بڑا بھائی ہوں اس لیے چار چلے تو آپ قیام سیجے ، اس کے بعد غور کریں گئ اور جب وہ یوں کہتا ہے کہا تنا تو میں نہیں ظہر سکتا تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ '' پھر جناب نے یوں کیوں فرمایا تھا کہ جب تک تو ہے، میں نے آپ کے جواب سے سیمجھا کہ آپ جناب نے یوں کیوں فرمایا تھا کہ جب تک تو کہے، میں نے آپ کے جواب سے سیمجھا کہ آپ ہمی میری طرح سے گھر سے فالتو ہیں مجھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں ، اب وہ بارہ ہمیں کے کہا تا ہوں کو بارہ بھائے گئر کرتا ہے۔

میرا مقصداس سوال سے بیہ ہواکرتا ہے کہ آنے والے کی مدتِ قیام معلوم ہونے کے بعدا پنے اوقات کی رعابیت کرتے ہوئے اس سے بات کرلول ،اگر ہم روز ہ جلدی جانے والا ہے تواسی وقت بات کرلول ،اگر ہم روز ہ جلدی جانے والا ہے تواسی وقت بات کرنے کی کوشش کروں اور اگر اس کے وقت میں گنجائش ہے تواپیخ اوقات کی رعابیت رکھتے ہوئے اس کے واسطے وقت تجویز کروں کہ اپنے طالب علمانہ مشاغل کی وجہ سے دن میں وقت بچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے خلیوں اور تفصیلی بات کے لیے وقت مغرب کے بعد سے لے کرسونے کے وقت تک نکل سکتا ہے اس لیے کہ اپنے امراض اور اعذار کی وجہ سے اب رات کو علمی کا منہیں ہوتا۔

# ایک بری عادت دوبارہ دعوت مہمان اوراس کے تین قصے:

(۵).....ان ہی بری عاوتوں میں ہے ایک بری عادت جس میں مجھے اپنے آقا ماوی و مجاسیدی وسندی ، حضرت شخ الاسلام مدنی نورالله مرقد ؤقدس سر ؤاعلی الله مراتبه کی طبع مبارک کے خلاف یہ بری عادت ہمیشہ رہی کہ میرے حضرت مدنی قدس سر ؤکے مہمان کی کوئی دعوت کرتا تو حضرت کو ازراہ محبت و شفقت دائی و مدعود ونوں برغصہ آجاتا ، حضرت قدس سر ؤ دائی سے ڈانٹ کرفر ماتے:
"" تم میرے مہمان کو چھینتے ہو؟" اور مہمان سے فرماتے " آپ سے دال روٹی نہیں کھائی جاتی ،

مال کھانے کو جی جا ہتا ہے؟''

اس کے بالقائل اس سیدکار کا ہمیشہ معمول بدر ہا کہ اگر میر ہے مہمان کی کوئی وعوت کرے اور مجھے اس کا بخوشی پسند کر لیمنا معلوم ہوجائے تو میں جمھی مانع نہیں ہوتا بلکہ بڑی خوشی خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہوں بشرطیکہ مہمان اس کوخوش سے بسند کرے بلکہ اگر مجھے بیہ معلوم ہوجائے کہ میرا مہمان داعی کی دعوب کوزیادہ بسند کرتا ہے اور محض میرے لیاظ سے میرے یہاں کھانا جا ہتا ہے تو میں ازخود داعی کی سفارش کر دیتا ہوں۔

(الف).....مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب رئيس الاحرار، جن كالتيجه حال يهلِي كرريكا اوران کے اس نا کارہ سے تعلقات روز افز وں شروع ہوگئے تھے، ایک مرتبہ سہار نپورآ ئے۔سہار نپور کے ایک صاحب نے ان کی دعوت کی ، انہوں نے اس خیال سے کہ زکریا کو نا گوار ہوگا ، تختی سے ا نکار کردیاان کے داعی میری اس بری عادت سے خوب داقف تھے۔انہوں نے اصرار ہے کہا کہ آپ منظور کر لیجئے میں اس ہے نمٹ لوں گا۔ رکیس الاحرار صاحب نے کہا کہ بہت ہے ادبی ہے میں خودا جازت لے کرآتا ہوں۔ان داعی نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس کا بالکل فکرنہ کریں میں اس سے خوب واقف ہوں ، گررکیس الاحرار نے نہ مان کر دیا ،ظہر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کے دروازے پرقر آن یا ک کی تلاوت کرر ہاتھا یا دنہیں رمضان تھا؟ غالبًا رمضان ہی تھااس لیے کہ رمضان ہی میں ظہر کے بعد تلاوت کا اکثر معمول رہا ہے۔مولا نانے آتے ہی سلام کیا، میں نے تلاوت بند کر کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا'' کچھ فرما نا ہے؟'' انہوں نے ایک طویل تمہید شروع کی۔ میں نے ایک منٹ میں اندازہ کر کے ان ہے کہا کہ 'اگر کسی نے شام کی آپ کی دعوت کی ہے تو بخوش منظور ہے بشرطیکہ آپ پہند فرمائیں''۔میرے اس رو کھے جواب پر وہ سکتہ میں کھڑے ہو گئے۔انہوں نے پچھ کہنا جا ہا میں نے کہددیا کہ 'اس کی بالکل فرصت نہیں ،عشاء کے بعد بات ہوگی''۔ یا دآیا کہ رمضان ہی تھاا در رمضان میں ہمیشہ میرا چوہیں گھنٹوں میں تراویج کے بعدی جائے میں گھنشہ و ھے گھنٹ دوستوں اورمہمانوں سے ملاقات کامعمول رہا۔ تروا تکے کے بعد میں نے ان سے اپنی اس بری عادت کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے داعی نے صحیح کہا کہ وہ میری اس عادت ہے خوب واقف ہیں میرا دستور میہ ہے کہ میر ہے مہمان کی جب کوئی دعوت کرتا ہے اور مجھے بیدا نداز ہ ہوجائے کہ وہ بخوش پسند کرتا ہے تو میں مبھی مانع نہیں بنمآ ، اس لیے کہ جب کوئی تخص دعوت کرے گا وہ کچھ خاطر ضرور کرے گا ، میں اسپینے مہمان کا نقصان کیوں کروں کہ ننگی با نده کرحوش میں کو د جا۔البتہ مہمان ہی اگر مال چھوڑ کر دال کھا نا جا ہے تو مجھے بھی زبر دی نہیں ،سر آ تکھوں پر۔ چنانچے متعدد وزراء ہندو بیرونِ ہندکے جباس نا کارہ کے مہمان ہوئے اور میں نے ان کے اکرام میں بچھ اہتمام کیا تو انہوں نے شدت سے اس پرنگیر کی اور بیکہا کہ'' یہ چیزیں تو ہمیں روز ملتی رہتی ہیں ہم تو آپ کے لنگر کا کھانا کھانے آئے تھے وہ ہمیں نہیں ملتا''۔ایک وزیر صاحب نے یہ کہا'' ہمیں تو آپ اپنے مدرسہ کے مطبخ کا کھانا کھلا ہے''۔ان کے لیے بعض طالب علموں کا میں نے کھانا کے کراہے وستر خوان پر بلایا، ان کا کھانا وزیر صاحب نے کھایا اور وزیر صاحب کی مرغی پریانی ان طالب علموں نے کھائی اور بھی کئی واقعے اس نوع کے گزرے۔ایسوں کے لیے میں بھی پیند نہیں کرتا کہ کوئی ان کی دعوت کرے۔

دعوت کے سلسلے میں میرے دوا کا برحضرتِ اقدی مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ،حضرتِ اقدی رائپوری ، کا خاص معمول رہاہے ، یہ دونوں حضرات اس سید کا ر کے یہاں کا کھانا چھوڑ کرکسی دوسری جگہ کا کھانا بلا کسی بخت مجبوری کے ہرگز پسندنہیں فر ماتے تھے کیکن دونوں اکا برکامعمول آپس میں ضدتھا۔

(ب) .....میرے حضرت اقد س مدنی قدس سرهٔ کی آمد پر جب کوئی دعوت کرتا تو حضرت رحمه الله تعالی شدت سے فر ماویتے که 'کھانا زکریا کے بیہاں کھانا ہے' ۔ بار ہااس کی نوبت آئی ، ایک مرتبہ جمعیة علما ضلع کی کانفرنس حضرت رحمه الله تعالی کی طرف سے بلائی گئی ،خواجه اطهر صاحب ضلع کے صدر تھے ، دو ہے سے عصر تک جمعیة کانفرنس ہوتی رہی ۔عصر کے بعد حضرت رحمه الله تعالی مدرسة تشریف لانے گئے خواجه صاحب نے عرض کیا کہ ' حضرت بیکیا؟' فرمایا کہ ' کھانا زکریا کے بہاں کھانا ہے' ۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جمعیة آپ کی طرف سے طلب کی گئی ہے ۔حضرت بیاں کھانا ہے' ۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جمعیة آپ کی طرف سے طلب کی گئی ہے ۔حضرت نے فرمایا ''جس کام کے واسطے طلب کی تھی وہ کام ہوگیا، میں نے کھانے کی دعوت نہیں کی تھی ، آپ کھلا ہے' ۔ خواجہ صاحب نے بہت ہی اصرار فرمایا مگر حضرت نے تبول نہ فرمایا ۔ مجمعے خود بھی اس کا واہمہ نہ تھا کہ حضرت رحمہ الله تعالی جمعیة کوچھوڑ کرتشریف نے آئیل گے۔

ای طرح ہے مولا نامنظور النبی مرحوم نے ایک دفعہ ایک کانفرنس حضرت کی طرف ہے بلائی ،
مغرب تک کانفرنس رہی اور مغرب کے بعد حضرت اس سیکار کے گھر تشریف لے آئے ، مولوی
صاحب کو بہت ہی ناگوار بھی ہوا، میں نے چیکے سے خوشامد کی کہ'' اکا بر کے منشاء پر ال حقیقی تعلق اور
محبت کی علامت ہے، میں نے تو کوئی درخواست نہیں کی ،اگر میں درخواست کرتا تو آپ کا غصہ بجا
تھا کہ آپ کے مہمان کو کیوں چھینالیکن بیتو حضرت کا خود منشا ہے، اس پر آپ کو بھی ہتھیا رڈ ال دینا
جاہے'' ۔ بیسیوں واقعات میر سے حضرت مدنی قدس سرۂ کے اس قسم کے پیش آئے۔

جہ ہیں۔ (ج) ۔۔۔۔۔۔اس مدکا اور اس کا بالقابل معمول حضرت اقدس رائبوری قدس سرۂ کا رہا۔حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری پر کوئی وعوت کرتا، بہت خندہ پیشانی سے قبول کرتے، جان و مال میں برکت کی بہت دعا کیں دیتے، بہت ول داری فرماتے اور جب دعوت کرنے والاخوشی سے آسان پر پہننج جاتا تو آخر میں چیکے سے فرمادیتے کہ'' ساڑھے گیارہ بے کچے گھر میں کھانا لے آئیں''۔وہ بیچارہ یہ تو کیا کہ سکتا تھا کہ''مردنی موقوف مقبرہ مسمار''۔حضرت بہت اچھا،حضرت ضرور بعضی دفعہ مجھے بھی داعی سے ندامت ہوتی ،گر میں کیا کرسکتا تھا۔

(و).....حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حالات میں بھی ایک بجیب واقعہ اس نوع کا آنے والا ہے جواس جگیب واقعہ اس نوع کا آنے والا ہے جواس جگہزیا دو مناسب ہے، اکابر کی عظمت کی وجہ سے میدو تین واقعات لکھ دیئے ہیں، ورنہ میری بری عادت کی وجہ ہے بعض مہمانوں کو میدخیال ہوجاتا کہ میر مہمان کوٹالٹا چاہتا ہے، لیکن جن کی آندورفت کچھ بردھ جاتی ہے تو وہ حالت سے واقف ہوجاتا ہے۔

(۲) .....میری بری عادتوں میں ہے ایک بری عادت بدرہی کہ میٹھے ہے ہمیشہ نفرت اور گوشت ہے ہمیشہ نفرت ہے واقعات پیش آئے۔ نمونہ کے طور پر چند واقعات تکھوا کی گئے۔ واقعات تو میری ستر سالہ زندگی میں نہ جانے کیا کیا گزرے اور عکیم الامت معزت اقدس تھا نوی قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کا فرمان جواپنے بارے میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ منری قدردانی جنتی میرے بڑوں نے کی میرے چھوٹوں نے بیس کی "۔ مجھ پر واقعی بی نقرہ حرف بہ حرف صادق آر ہا ہے، میرے اکا بر، میرے مشائخ بہت ہی میری خواہشات کا اہتمام فرمائے بہت ہی میری مشائی نہ کھا تا چونکہ ابتداء میں ضرب المثل تھا، میرے حضرت قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ نے کئی دفعہ فرمایا کہ مولوی زکریا استے دنوں سے میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کوتو ہیٹھے کا شوق نہیں ہوا محضکین کا ہوگیا ، اپنی این تو تو سے کی بات ہے۔

ابتداء میں تو جھے مٹھائی سے گویا نفرت تھی اب تو اچھی خاصی کھانے لگا۔ میرے حضرت را پُوری قدس سرۂ نے بھی ایک وفعہ یہی جملہ دہرایا تھا میرے ان دونوں بزرگوں کو شیٹھے کا شوق تھا۔ ایک وفعہ میرے حضرت اقدس قدس سرۂ کے یہاں کئی دور سے مٹھائی آئی وہ آتے آتے خراب ہوگئی نازک مٹھائی تھی میں اور میرے دور فیق مظہر و محفوظ ، جن کا باب دوم میں ذکر آچکا مخصوص جماعت کہلاتی تھی ، حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فر بایا کہ 'جوں کو بلا کر کھلا دو' ہم او پر سے مخصوص جماعت کہلاتی تھی ، حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فر بایا کہ 'جوں کو بلا کر کھلا دو' ہم او پر سے مثوقین ہونے میں ضرب المثل تھے، وہ زردہ بھی مصری یا بورہ مزید ڈال کر کھایا کرتے ہے اور ان شوقین ہونے میں ضرب المثل تھے، وہ زردہ بھی مصری یا بورہ مزید ڈال کر کھایا کرتے ہے اور ان کے یہاں رساول (رس کی کھیر) گھر میں نہیں بگی تھی بلکہ ان کے یہاں رساول (رس کی کھیر) گھر میں نہیں بگی تھی بلکہ ان کے کہاں رساول (رس کی کھیر) گھر میں نہیں بگی تھی بلکہ ان کے کہاں رساول (رس کی کھیر) گھر میں نہیں بگی تھی بلکہ ان میں جا وہ کے بیاں رہوں وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متھائی اللہان ہوکر سب نے تبول کرلیا اور کہا کہ بی تو مٹھائی اور جواس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متھائی اللہان ہوکر سب نے تبول کرلیا اور کہا کہ بی تو مٹھائی اور جواس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متھائی اللہان ہوکر سب نے تبول کرلیا اور کہا کہ بی تو مٹھائی

نہیں کھا تا،میرے رفتی مظہر کے سب سر ہو گئے کہ تو تو شوقین ہے کھا۔ان کو بہت غصر آیا۔حضرت کی ابلیہ محترمہ سے عزیزی داری تھی بچین تھا، مجھ سے کہنے لگے' سڑی ہوئی مضائی کی عادت نہیں ہے گرم · گرم امر تیاں ہوں تو ایک بھی نہ چھوڑ وں''۔ میں تو ساکت رہا، مگرسب اس کے سرہو گئے اور متنفق اللسان ہو گئے ،اس کواور محفوظ کو کھانی پڑی۔اس کے بالمقابل گوشت کے بہت ہے واقعات ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے چیا جان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں کسی جگہ بغیر نام کے لکھا ہے کہ '' چیاجان اینے ایک عزیز کے لیے گوشت کا بہت اہتمام فرمارہے تھے جس پر مجھے ہوی حیرت ہوئی''۔ بہ انہوں نے سیجے لکھا، چیا جان اور حضرت اقد س رائبوری کے یہاں میرے گوشت کا بہت ہی اہتمام ہوتا تھا۔ جب میرے جانے کا دن ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بلکہ حضرت میرتھی نورالله مرقدهٔ کے یہاں بھی میرے لیے کبابوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا، بازار اور گھر کے دونوں منگوائے جاتے تھے اور کئی طرح کے گوشت کا سالن بھی بنواتے تھے، کیکن اس سیہ کار کا دستور حضرت میر تھی اور حضرت تھانوی قدس سر ہما کے یہاں بے اطلاع جانے پر ہمیشہ روٹی کھا کر جانے کا تھا۔حضرت میرتھی نوراللہ مرقدہ کئی مرتبہ ناراض بھی ہوئے کہ اتناسوریے کیسے کھالیا؟ اور حضرت تھا نوی اعلیٰ الله مراتبہ نے بھی کی دفعہ دس بجے کی گاڑی ہے تہنینے پر دریا فت فر مایا کہ ' کیا آ ہے صبح ہی کھا لیتے ہیں؟'' اور میں ان دونو ں ا کابر کے یہاں حاضری پر اپنی عادت کے خلاف جائے کے ساتھ ایک دولقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا تھا۔حضرت تھا نوی کے ارشادیر میں عرض کیا تكرتا تفاكه " حضرت رحمه الله تعالى! چونكه رات نهيس كهائي تفي اس ليه صبح بي كهالي" وريه سيح تها کیونکہ رات کونہ کھانے کامعمول بہت برس سے تھا اور اس کی وجہ ریتھی کہا گر چہ حضرت میرتھی رحمہ اللّٰد تعالیٰ کھا کے جانے پر ناراض ہوتے تھے اور حضرت تھا نوی رحمہ اللّٰد تعالیٰ قدس سرۂ نے اس نا کارہ کے متعلق تحریراً وتقریراً ابتدائی زمانہ میں بیارشاد فرمادیا تھا کہتم میرے یہاں کے قواعدے مشتنیٰ ہولیکن اس کے باوجود چونکہ ان دونوں اکابر کے یہاں قواعد کی یابندی بہت تھی اور میں دوسرے یے وقت آنے والوں پر ڈانٹ سنتار ہتا تھا،اس لیے میں بھی ان کے قواعد کا احتر ام کرتے ہوئے بھی بغیر کھائے نہ جاتا تھا اور اس کے بالقابل جب حضرت را بُیوری یا جیا جان نور الله مرقدهٔ کے یہاں جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن پہلے کھانا کھانا چھوڑ دیتا تھا۔اس میں میرے حضرت قدس سرۂ کے ساتھ تو بہت ہے واقعات پیش آئے۔

14+

(الف) .....ایک دفعہ بچیاجان قدس سرۂ عصر کے دفت دہلی ہے تشریف لائے آتے ہی فرمایا کہ'' رائے پور چلنا ہے'۔ میں نے کہا کہ''ضرور ، چائے پی لیجئے''۔ چائے میں ذرا تا خیر ہوگئی ، رائپور جانے والے اڈے پر پہنچے ، موٹریں اس دفت تک نہیں چلیں تھیں ، گھوڑے تا تکوں میں جانا ہوتا تھا، تا سَلِّے کی تلاش میں دیر ہوگئی،مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوگیا۔ چیا جان نے ارشاد فر مایا کہ مغرب پڑھ کرچلیں گے۔ میں نے تائے والے کوراضی کرلیا۔مغرب کی نماز پڑھ کرتا گے میں بیٹھ گئے،عشاء کی اذان کے دفت بہٹ پنچ، چیا جان نے ارشاد فر مایا کہ'شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ل کرچلیں گئے '۔ میں نے عرض کیا'' اب تو دیر ہوگئی ، وقت ہو گیا واپسی میں ملیں گئے'۔ چیاجان نے فرمایا کہ' معلوم نہیں کہ واپسی میں وقت ملے یانہیں ،اب تو رات اپنی ہے ابھی ملتے چلو''۔ میں نے عرض کیا'' میں تو نہیں جاؤں گا آپ ہوآ کیں'' جی جان نے کئی دفعہ ارشادفر مایا۔ میں زمین پر چوکڑی مارکر بیٹھ گیا کہ آپ ہوآ ئیں میں یہاں بیٹھا ہوں ، جب تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چھاجان نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیا ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ'' وفت ہوگیا، وہ کھانے پراصرارفر مائیں گےاور بہت اصرارفر مائیں گےاور رئیسوں کے یہاں کا کھانا ہم جیسے غریبوں کانہیں ہوتا کہ دس منٹ میں ماحصر پیش کریں ، وہ اہتمام فر ما کیں کے دو گھنٹے اس میں لگ جائیں گے اور پھروہ فر مائیں گے کہ اب تو دیر ہوگئی آ رام فر مائیں ،صبح کو میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت ساوقت ضائع ہو جائے گا''۔ چیاجان نے فرمایا کہ''ہم کھانے کوئبیں مانیں گے،' میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے اور انکار مشکل ہو جائے گا۔ میہ بات چیا جان نے بھی قبول فر مانی اور رائپورچل دیے۔ گرمی کا ز مانہ تھا، گیارہ کے بعد رائپور پہنچ،سب سو نیکے تھے۔حضرت قدس سرؤ بھی اپنی چھپری میں آرام فرمارے تھے۔حضرت کے حجر ے کے آ گے دالان میں کھوٹی پر ایک لاٹنین ہمیشہ جلتی رہتی تھی ، وہاں پہنچ کر بہت آ ہستہ آ ہستہ بوریئے نکالے ان کو بچھایا اور وضو کیا۔ ہم آٹھ دی آ دمی تضاور نماز کے لیے آہستہ آہستہ میں نے تکبیرشروع کی اور چچا جان مصلے پرآگے تھے، ایک دم حضرت قدس سرہ لیٹے ہوئے بیٹھ گئے، سب حضرت کو دیکھ کر چھیری کی طرف دوڑ پڑے،مصافحے کیے،حضرت رحمیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' میں دیر سے حیلت پھرت تو دیکھے رہاتھا مگرمیرا خیال تھا کہ بیلوگ (یہاں کے مقیمین ) میرے لیٹنے کے بعد پچھامرود وغیرہ کھایا کرتے ہیں شاید ہیا پچھ کردہے ہوں''، پھرفر مایا کہ' حصرت کھاتا؟'' میری عادت تو رات کو کھانے کی نہیں تھی مگر مجھے خیال رہا کہ میرے انکار پر دوسرے لوگوں کو ا نکارکرنا پڑے گا، وہ رات کو بھو کے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ' ضرور کھا کیں گئے' اور پہ کہہ كريس نے زورے حاجی ظفر كوآ واز دى وہ بھى سونے كے ليے ليٹ سے تھے، ميں نے كہاكہ '' حاجی جی آٹھ آ دمی ہیں روٹی کھا کیں گے۔'' انٹد تعالیٰ حاجی ظفر کو اور اس کی اہلیہ کو بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ، دین و دنیا کی راحتیں عطا فرمائے ، رائیوری دربار کے حاضرین جو وہاں سے ذرابھی خصوصی تعلق رکھتے ہیں وہاں سے خوب واقف ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی نے ہمیشہ پیاس ساٹھ مہمانوں کا کھانا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہیں تیار کیا، پھرآٹھ آومی ان کے یہاں کے تھے، میں نے یہجی کہد دیا کہ میرے لیے کوئی اہتمام اس وقت نہ کرنا، میں توضیح کو کھاؤں گا،میرے لیے تو صرف دو تین انڈوں کی تکمیاں اور کیریوں کی خوب مرجیس ڈال کرچٹنی تیار کردو، چنانچہ ہم نے استے نماز پڑھی اسنے کھانا تیار تھا، میں نے جیاجان سے عرض کیا کہ اتن جلدی وہاں نہ ملتا۔

حضرت اقدس رائپوری قدس سرۂ کے یہاں اور حضرت کی وجہ سے سارے ہی ہندوستان بلکہ عرب میں بھی مرغا میرے کھانے کا جزوبن گیا تھا۔ یہ حقیقت میں بڑا ہی لطیف قصہ ہے جوانشاء الله میرے حج کے بیان میں آئے گا۔ گوشت ہے انتہائی رغبت اور بغیر گوشت کے کھانا نہ کھا سکنے کے واقعات تو بہت کثرت نے ہیں،لیکن ایک عجیب واقعہ ۱۳ھ میں پیپیش آیا کہ میرے والد صاحب نورالله مرقدۂ کے درس کی خصوصیات جواس رسالہ میں بھی کہیں کہیں آئیں گی اورا کمال الشیم کی تمہید میں بھی تفصیل ہے گز ریجی ، وہ یہ تھا کہ او نیچے در ہے کے طلبہ کے ذیبے جوسمجھ داراور ذی استعداد ہوں ان ہے چھوٹے درجے کے طلبہ کے اسباق متعلق ہوتے تھے، وہ ابااجان کے سامنے بیٹھ کر پڑھانے ہوتے تھے۔اسھ میں میرے پاس مقامات ہوا کرتی تھی جس میں عزیزان حکیم ابوپ،مولوی نصیرالدین، شیخ انواراحداورایک اورلژ کا تھاجس کا نام مجھے یادئہیں۔اس سال میرے بہت زور دار خارش ہوئی اور اتن سخت ہوئی کہ اس کی پھنسیاں چیجک کی پھنسیوں کی طرح انگوروں کی مانندسارے بدن پر پھیل گئی،ان میں ہےراد (پیپ) ہرونت نکلا کرتی تھی،میرے بسترير بہت ي را كھاور نيم كے يتے بچھتے تھاور وہ راوميں تر ہوجاتے تھے اور روزانہ بدلے جاتے تھے، گوشت، نمک مرج سب بندتھا، بڑی ہی تدبیریں سب اطباء نے کیں ، ایک چیز کاڑھا کہلاتی ہے،اس میں شاہترہ، جرا سُنہ ٹیم کے بے اور ندمعلوم دس بارہ چیزیں ،وہ تمین دن تک پیکا وراس کی نو بوتلیں ۔ایک گلاس یعنی آ دھی ہوتل صبح اور آ دھی شام میں چینی پڑتی تھی اوراس میں تعفن اس قدرتھا کہ بوتل کا منہ کھلتے ہی ناک سڑ جاتی تھی ، ناک بند کر ہے جس مصیبت سے بیتا تھا ،اب تک یا د ہے، وہ بھی ختم ہو گیاا ورمیرے تقریبار وزانہ فاقے ہی فاقے رہتے تھے۔ میعزیز ان ندکور مجھ سے مقامات پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ قدیم کی غربی جانب جوالک چھوٹا سا مکان ہے اور اس میں صرف دو کمرے تھے، ایک شرقی ،اس میں میرے والدصاحب نور اللّٰدم قدۂ کا سونا ہوتا تھااور وہ ان کی قیام گاد تھی اورغر لی جانب میں میں اور میری والدہ ،میری بہن وغیرہ سب رہتے تھے،اس میں شال کی جانب ایک درواز ہ کھلا ہوا تھا اور اس میں کوہے کی سنخس گئی ہوئی تھیں اور میری حیار پائی کے اوپرزنانہ طرف ایک لمباسا پر دہ پڑار ہتا تھا اوراس جنگلہ کے پاس باہر کی طرف بیٹھ کر یہ لوگ' 'مقامات' 'پڑھا کرتے تھے اور بھی ایک دوسیق جھوٹے بچوں کے تھے۔میری والدہ نوراللہ

بإدايام نمبرا

مرقد هانے کچھ پسے بھی اکتیاں، دونیاں میرے پانگ کے سربانے ڈال رکھی تھیں کہ صدقہ کے طور پر جنگے کی طرف جانے والول کواپنے ہاتھ سے دیتارہوں۔سردی کا موسم تھا، میں نے مقامات کے سبق کے بعد عزیز تصیرالدین سے کہا کہ ذرائھہر جاؤ، جب سب چلے گئے میں نے ان کوایک دونی دی ،اس ذمانے میں ایک پینے کا ایک کہا ۔ ذرائھہر جاؤ، جب سب چلے گئے میں نے ان کوایک مونی دی ،اس ذمانے میں ایک پینے کا ایک کہا ب اتنا موٹا اور لسبا چوڑ ا آتا تھا کہ آج کل دوآنے میں جتنا آتا ہے، وہ بھی اس کا آرھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے کہاب نے کرآئے اور اس میں خوب مرجیس، ترشی اور پیاز ڈال لانا اور خوب کا غذیمیں بند کر کے لانا اور اگر کسی سے کہا تو استے جوتے ماروں گا کہ سر میجا ہوجائے گا۔انہوں نے لاکر جنگلے میں مجھے دے دیے اور میں نے پردے جوتے ماروں گا کہ سر میجا ہوجائے گا۔انہوں نے لاکر جنگلے میں مجھے دے دیے اور میں کہر کھانے کے بعد جو سے ماروں گا کہ سر میجا کہا ہو جائے گا۔انہوں نے لاکر جنگلے میں وہ مرجیں لگیں کہ تر پا دیا ،نیکن : مجھ پر گزرتی او مجھی خوب یا د سے ،سرتو چکرا گیا اور سارے بدن میں وہ مرجیں لگیں کہ تر پا دیا ،نیکن : مجھ پر گزرتی او مجھی خوب یا د سے ،سرتو چکرا گیا اور سارے بدن میں وہ مرجیں لگیں کہ تر پا دیا ہو ہے کہا تھ اس باشد

دو کھنے بعد یا خانہ کا اپنے زور کا تقاضا ہوا کہ بڑی مشکل سے بھا گ کر یا خانہ میں گیا، اس وقت یا خانہ میں جانے کے لیے بھی دوآ دمیوں کو پکڑ کر لے جانا ہوتا تھا، کنگی بندھی ہوئی تھی، بیٹھنے سے پہلے ہی اسہال شروع ہوگئے اور اس کے ساتھ ہی وہ پھنسیاں جن میں دو تھنے پہلے رادنگل رہی تھی الی خنگ ہوئیں کہ میں نے یا خانہ ہی میں بیٹھے بیٹھے ٹاگوں کی، پیٹ کی، کمر کی سب پھنسیوں پر سے کھر نڈا تارا تارکر وہیں بھینک دیدے والدہ کو بہت فکر بور ہی تھی اور انہوں نے ایک دودفعہ آواز میں دی کہ یا خانہ میں اتن دیر کیوں لگ تی جہت ہی بوچھا کہ کون سی دوا تو نے کھائی اور کس میں رہ سے کھر نڈ اتارا تارک کی جو جھا کہ کیا کوئی جمل پڑھا خون سی دوا تو نے کھائی اور کس میں رہ سے کہ کہ اس کی خارش کیا ہوئی۔ سب نے بہت ہی پوچھا کہ کون سی دوا تو نے کھائی اور کس میں نے بہت ہی تو چھا کہ کون سی دوا تو نے کھائی اور کس میں نے بہت ہی تا ہوئی جھا کہ کون سی دوا تو نے کھائی اور کس میں نے بھی والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کی زندگی تک تو کسی سے کہہ کرنے دیا۔

لیکن براہ کرم کوئی دوسرے صاحب اس مجرب ننجہ پرعمل نہ کریں، میری ہی زندگی تھی جوہیں اس دن نی گیا۔ ہرخص کی عادات، حالات اور مزاج الگ ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کا معاملہ بھی ہر شخص کے ساتھ الگ ہے۔ اس سلسلے میں جملہ معتر ضد کے طور پر ایک قصداور نقل کراتا ہوں۔

اس سیہ کار کو شنڈے پانی کا مرض جو بجین سے شروع ہوا تھا اور بڑھا ہے تک بھی نہ گیا، تقریباً بچیس سال کا واقعہ ہے، میر اایک مخلص و وست مولوی عبدالمجید مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو بلند ورجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی، وسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف درجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی، وسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف خرید نے گیا، برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شخ ہویا قامنی ہو درحضرت شخ کے واسطے جا ہے۔'' برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شخ ہویا قامنی ہو

آج کل بجزشرانی کے کوئی برف نہیں بی سکتا۔''

میرے حضرت اقدس رائیوری قدس سرہ نوراللہ مرقدہ کا دستورتھا کہ جب کتوں کی موہم میں رائیور حاضر ہوتا تو رات کواپنے جمرہ شریفہ کی جیت پر دئمبر اور جنوری کے مہینے میں ہیرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعد رکھوا لیتے تھے اور آخر شب میں تبجد کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اثر واکر اس سیہ کار کو پیاتے تھے اور وہ برف جمنے کے قریب ہوجاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میہ جسی تھم تھا کہ اور کوئی اس میں حضرت شیخ کا اتباع ہرگزنہ کرے۔ کئی مرتباس کی خاص طور سے ممانعت فر مائی۔ ایک برزگ حضرت کے بہال رہتے تھے۔ شاہ جی سکندر علی ہنجاب کے، انہوں نے اس ناکارہ کا بچا ہوارس تھوڑ اسا پی لیا، صبح کو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی مزید ارتھا اور بہت ہی لذیذ تھا اور بنجا لی زبان میں بھی دوایک نقرے اس کی تعریف میں ہے۔ حضرت بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالی شاہ جی کی مغفرت دوایک نقرے اس کی تعریف میں ہے۔ حضرت بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالی شاہ جی کی مغفرت فرمائے ، اس دن ان کو بخارہ وگیا اور وہ بی بخار مرحوم کے وصال کا سبب بن گیا۔ نور اللہ مرقدہ ہو مال کا سبب بن گیا۔ نور اللہ مرقدہ ہو

ا بک دفعه میرے کاربنکل نکل آیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حضرت اقدس را ئیوری قدس سرہ یہاں تشریف فر ما نتھے،حضرت کومیری صحت اور بیاری کا بہت ہی اہتمام اورفکرر ہا کرتا تھا، ذیراسی معمولی بیاری بھی معلوم ہو جاتی تو اتنا اہتمام فر ماتے کہ حدنہیں اور بیمرض توسنا ہے کہ بڑا خطرنا ک ہوتا ہے حضرت کو برزا فکر ہو گیا،ادھراُ دھرشہر میں کہرام مچ گیا، ڈاکٹر صاحب ای وفت بلائے گئے، انہوں نے بھی دیکھے کریریشانی کا اظہار کیا اور بیک وقت میری کمر میں بارہ انجکشن بہت گہرنے لگائے جس نے اس سارے جھے کوجس میں کار بنکل کا اثر تھا اینے اندر لے لیا، اس ہروہ ڈ اکثر صاحب تعجب بھی کرتے تھے کہاتنے گہرے انجکشن لگے گراس پراٹر نہ ہوا۔اس نا کارہ کو ہمیشہ سے بہت بچین ہے 9 زی الحجہ کے روز ہ کی عادت رہی اوراس میں افطار کے بعد ایک بیالی حیائے کے علاوہ رات کو پچھنہیں کھا تا تھا، اس لیے کہ اللہ کے بیہاں کل کو دعوت ہے۔ میرےسب گھر میں روٹی نہ بکتی تھی، نہ آتی تھی، اب تو آٹھ دیں برس سے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے میں معمول چھوٹ گیااورمہمانوں کی وجہ ہے بہت اہتمام ہے روٹی پکتی بھی ہے، تگراس ہے پہلے سالہا سال تک میدستورر ہا کہ تین دن تک میر ہے گھر میں روٹی نہیں بکتی تھی اورمیراایک تفریحی فقرہ بھی بہت مشہور تھا کہا گرفتر بانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جزء ہوتی تو صدقۂ فطر بھی ایام امنیٰ میں ہوتا۔اس زمانے میں اگر کسی مہمان کے واسطے روثی کی ضرورت پیش آتی تو بازار ہے متکوانی یرٌ تی میرے کاربنکل کے انجکشن ۸ ذ ی الحجہ کو لگے،سب تیار داروں نے مع حصرت قدس سر ہ کے ڈاکٹر صاحب پر زور دیا کہ بیہ پر ہیز بالکل نہیں کرتے ، ڈاکٹر صاحب نے جومیرے بہت ہی کرم فر ما تت<u>ے</u>اور بعد میں تو اور بھی زیادہ ہو گئے ، پر ہیز کی بہت ہی تا کید کی ۔ان پیچاروں *کومیرے معمو*ل

یادستور کچے معلوم نہ تھا انہوں نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ دیکھئے چار پانچے دن تک آپ گوشت کے سواکوئی چیز نہ کھا کیں۔ ایک دم مجلس میں قبقہہ شروع ہوگیا۔ میرے حضرت رائپوری رحمہ اللہ تعالی فرمانے گئے ''جس کو اللہ کھلا وے اس کوکون روئے۔''اب بیسب چیزیں چھوٹ گئیں، میٹھا نمکین سب برابر ہوگیا، گوشت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی لیکن ترجیح توہے، ی۔

آج کل ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے لیے بیفر مایا ہے کہ تیرا بلڈ پریشرگرا ہوا ہے جس کے بڑھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کٹڑ ہ کا گوشت تیرے لیے زیادہ مفید ہے، دوسرے درجے کے مرنے کا اور بھی میرے گوشت کے قصے بڑے جیب ہیں۔

#### سفرینفرت:

میرے حضرت مرشدی قدس سرۂ بذل نہایت اطمینان سے کھواتے رہتے۔ حضرت نتنظم خاص حاجی مقبول احمد صاحب بستر وغیرہ سب کمل کر کے اس میں کپڑے وغیرہ رکھ کر بائد ھے کرگاڑی کے وقت تا نگہ منگا لیتے اور جب تا نگہ آ جا تا تب او پراطلاع کرتے کہ'' تا نگا آ گیا'' اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نہایت اطمینان سے جوعبارت کھوارے ہوتے اس کو پوری کراتے اور وہاں ہے اُشھتے ، کھڑے کھڑے کھڑے مکان پرتشریف لے جاتے اور وہاں سے آکرتا نگہ میں بیٹھ کرجاتے اور میں سوچنا رہتا کہ گاڑی کا وفت قریب آگیا، حضرت کو فکرنہیں اور مجھے دودن پہلے ہے''المسف قلطعة من المسعداب " کا اتنا تہم ہوتا کہ کوئی کا م اطمینان سے نہیں ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احباب کے اصرار اسفار پر ہوتے رہتے ہیں اور واقعی میرا دل بھی دوستوں کی خواہش کو بورا کرنے کو جاہتا ہے گھر''خوے بدر ابہانہ بسیار' سفر کی ہمت بالکل نہیں ہوتی ،اس قدر طبیعت واقعی بیار ہوجاتی ہے کہ دوستوں کواس کا یقین آنا بھی مشکل ہے۔

جب میرے اعز ہلی گڑھ میں پڑھتے تھے، غالبًا پچاس برس پہلے، علی گڑھ کا ارادہ اور وعدہ ایک پارٹی ہے ہوا، جب فارغ ہوکر آئی تو دوسری پارٹی ہے ہوا، جب وہ بھی فارغ ہوکر آئی تو دوسری پارٹی ہے ہوا، جب وہ بھی فارغ ہوکر آئی تو تیسری پارٹی ہے ہوا اور واقعی ارادہ اور وعدہ پختہ ہوا۔ مگر مقدر، سب اعزہ انگریزی پڑھ کر اور ڈگریاں ماصل کر کے آگئے۔ ہم اراوے ہی میں رہے۔ مگر اس کا ردمن اب آتھوں کے علاج نے کرا دیا کہ دوران تیام کہ دوران تیام ہو چکا، آبندہ کی خبر ہیں اور یہاں کے دوران تیام ہی میں ہے، میں ہے ہیں اور یہاں کے دوران تیام ہی میں ہے، میں ہے۔ میں ایک ماہ کا قیام ہو چکا، آبندہ کی خبر ہیں اور یہاں کے دوران تیام ہی میں ہے، تی میں ہے۔ ہی میں ہے۔ ہی میں ہے تا ہے ہیں 'کھوار ہا ہوں۔

تقریباً بیچاس سال ہوئے ،بعض دوستوں کے شدید اصرار پرمظفرنگر کا وعدہ کیا اور واقعی پختہ ازا دہ تھاادر پختہ وعدہ تھا۔لیکن اپنے سفر کی وحشت کی وجہ سے مُلّماً ہی رہا۔اب تو وہ حضرات بھی ختم ہو گئے ،جن سے وعدہ تھا،اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ،آمین!

## حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجلی کے ذریعے:

حضرت قدس سرۂ ایک مرتبہ ۱۵ رہے الاول ۵۰ کے میں مظفر گر گھٹوں کا علاج بجل سے کرانے کے لیے ایک عشرہ کے داسطے شریف لے سے ، جن احباب سے وعدہ تھا اور وہ حیات تھے، انہوں نے اس ناکارہ کو بہت ہی زور سے لکھا کہ تمہارااتنے دنوں سے وعدہ ہے اور اس وقت حضرت مدنی رحمہاللہ تعالی یہاں مقیم ہیں بہت اچھا موقع ہے، عیادت بھی ہوجائے گی ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور انہوں نے حسن ظن پر کہ حضرت قدس سرۂ بھی پنند فرما کمیں گے، حضرت نے کر کر دیا۔ حضرت کا گرامی نامہاسی ڈاک سے فورا آیا کہ میری طبیعت بحمداللہ بہت اچھی ہے، تم مظفر گرکا ہرادہ نہ کرنا میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو تین دن میں پہلے سہار نپور آؤں گا پھر دیو بند جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت قدس سرۂ مظفر گرے می سامان وحتم وخدم ریل میں سوار ہوکر ، ان میں کوتو دیو بند آیا دریا اور تنہا سہار نپور تشریف لاکرا گلی گاڑی سے واپس ہوئے۔

اعلیٰ حضرت گنگوی قدس سراہ کے نوائے چیا بعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ کواس نا کارہ سے محبت عشق کے در ہے میں تھی اور ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی دو تین مہینے اس نا کارہ کو گنگوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو، وہ اپنی والدہ حضرت صاحبز ادی صاحبۂ نور اللہ مرقد ہا کی طرف ہے ہمیشہ

منگوہ کے جانے پراصرار کیا کرتے تھے، باوجود یکدان کی حیات میں بہت کثرت سے حاضری ہوتی تھی، مگران کی محبت اس کو کانی نہ مجھتی تھی اور میرا بیعذر کہ حضرت قدس سرۂ کا حرج ہوتا تھا۔ ا یک دفعه انہوں نے حضرت قدس سرہ سے گنگوہ چلنے کی درخواست کی اور آ بھے والوں کا بھی بہت اصرار ہور ہاتھا، حضرت نے دونوں جگہ کا قبول فرمالیا۔ قراریہ پایا کہ ای وفت ریل ہے نا نو تہ اور ظہرکے بعد نانویۃ ہے آبھہ اور شب کوآ بھے قیام کے بعد علی الصباح گنگوہ اور دوسرے شام کو گنگوہ سے واپسی ۔حضرت قدس سرۂ نے منظور کرلیا کہ دودن میں تین جگہنمٹ جائیں گی۔ میں حضرت كى خدمت مين ۋاك لكھ رہاتھا، چيايعقوب صاحب رحمداللہ تعالى نے فير مايا كداب تو آپ كے حرج کا عذر نہیں۔حضرت خود تشریف لے جا رہے ہیں ، میں جیپ۔ واقعی کوئی عذر نہ تھا اور سے نا کارہ بھی ہم رکاب ہو گیا۔ چچا یعقو ب کی ایک بہترین عادت سیتھی کہ جب ریل کا سفر ہوتا، ہر اسٹیشن برازتے ،کسی واقف سے ملاقات ہوجائے ،کسی نے جانے والے کے ہاتھ کہیں پیام بھیج دیں، مجھے بیادت معلوم تھی، میں را مپور کے قریب حضرت کے قریب ہو گیا۔ جب را مپور کے اسٹیشن پراٹرے، میں نے حضرت ہے وض کیا کھیل میں تو حاضر ہو گیا تگرمیرے یاس تو بذل کی بہت ی کا پیاں مقابلہ کے لیے رکھی ہیں۔ یہ خیال تھا کہ حضرت کا کوئی سفر ہوگا تو مقابلہ کرلوں گا، حضرت نے نہایت تیزی سے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ حضرت نے تھم نافذ فر مادیا،اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی اور فر مایا کہ نانو نہ سے فوراً واپس ہو جاؤ۔ نانو نہ چینجنے کے بعد جب آبھے جانے کے لیے سواریوں کی تنظیم شروع ہوئی اور حضرت قدس سرہ کی گاڑی میں اس سیہ كاركانام بھى تجويز بواتو حضرت قدس سرة نے فورا فرمايا كنبيس بيآ كے بيس جائے گا۔اس كودايس ہونا ضروری ہے۔اس وقت کا چچا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہمیشہ یا درہے گا۔ فرمانے لگے کہ میں قصداً اس وقت ہے تیرے ساتھ ہوں کہ ہیں چکے سے تواڑ نگانہ لگادے، میں نے تو تخمے حضرت ہے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، تونے کس وقت بات کی بس اتنا بتلا دے؟ میں تو چپ اور حضرت نہایت زور سے فر مار ہے ہیں جہیں تہیں اس کا جانا ضروری ہے اور وہ مرحوم باربار پوچھے رہے مجھے بتادے بات تونے کہاں کی؟ جب میں یہاں پہنچا تو حضرت قدس سرہ ك ايك عزيزجو بميشاس كوشش مين رباكرت من كذان كاايك عزيزاس سيكارى جكه بذل مين لگ جائے، میری نا نو تذہے واپسی پرنہایت غصہ ہے فرمانے لگے کی بیہ با تنس ہوں دل میں گھر كرنے كي، اس كا دل بالكل سفر كونبيں جا ہتا تھا، ميں اس کے چېرے كوخوب ديكھ رہا تھا، حضرت کے حکم کی تعمیل میں چلا گیا تھا، راستہ میں ایس پٹی پڑھائی ہوگی جس سے حضرت بھی خوش ہوگئے ہوں گے کہ میرے کام کی وجہ سے جارہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے کہا

کا پیاں مقابلہ کی روگئی تھیں ،فرمانے گلے ضرور روگئی تھیں ،سفر کو دل نہ جیاہ رہاتھا، میں بھی تو صبح کو و کمچھ رہاتھا کہ سم مجبوری کوتونے ہاں کی تھی

بہت سے دافعات ہیں جویاد آتے چلے جارہے ہیں۔ بعض مرتبر تو مجھے شخ الہند قدس سرہ کا بھی استاع کرنا پڑا۔ میں نے سناہے کہ حضرت شخ البند قدس سرہ پر جب کسی ایسی جگہ جانے پراصرار ہوتا جہاں جانے میں کوئی دینی امر مانع ہوتا ،اول تو انکار فرماتے ،لیکن جب زیادہ اصرار ہوتا اور طبیعت کے خلاف کوئی مجبود کرتا تو اسہال کی گولی نوش فرمالیتے۔ مجھے تو ایک آدھ دفعہ اس کا سابقہ پڑا ، ورنہ میرے لیے تو سفر کا تصور بی بیار کی گے لیے ہمیشہ کافی سے زیادہ رہا۔

#### برى عادت سفار شول يے نفرت:

(۸) ..... میری بری عادتوں میں ہے ایک نہایت شدید ادر بدترین عادت یہ ہے کہ ''جھے سفارش ہے ہمیشہ وحشت رہی۔'' میں نے سنا کہ میرے دادا صاحب نور اللہ مرقدہ جب نواب چستاری کے یہاں جاتے تواہی ساتھ اتنی درخواست لاتنعنہ و کلا تحصی لے جاتے کہ حدثیں۔
اور حضرت شیخ الاسلام قدس سر ہ کوتو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس سرہ ہے چوشخص جہاں بھی سفارش چاہتا ہے مہتم مدرسہ ہو چاہے وزیر اعلی صوبہ ہویا وزیر اعلی مرکز فورا اس کے نام کی سفارش کردیتے ۔ میں تو بعض دفعہ عرض کردیتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی بیسفارش کرائے کہ پنتھ صاحب وزیر اعلی استعفاء دے کر مجھے اپنی جگہ وزیر اعلی کردیں تو آپ اس کی بھی سفارش فرما ویں ،حضرت ہنس دیتے ۔

بجھے سفارش ہمیشہ اس واسطے گرانی رہی کہ اب سفارش، سفارش کے درجہ میں نہیں رہی، جس کے متعلق ''اشفعوا تو جروا ولیقض اللّٰہ علی لسان رسولہ ماشاء'' ارشادفر مایا گیاہے، اس بناء پر مجھے سفارش سے ہمیشہ گھبراہٹ رہی کہ وہ اب سفارش کے درجہ میں نہیں بلکہ وہ اب باراور تھم کے درجہ میں نہیں بلکہ وہ اب باراور تھم کے درجہ میں ہوگئی۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے متعد دارشا دات ہدیہ کے قبول کرنے کی ترغیب میں وار دہوئے ہیں ، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله تعالیٰ کا ارشاد بخاری شریف میں وار دہے کہ ہدیہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہدیہ تھا اب تو رشوت ہے اور پیچ فرمایا۔

ایک دفعہ میرے عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص میری سفارش قبول نہ کرے تو میری ہمیشہ کے لیے اس سے لڑائی ہوجاتی ہے اس سے تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں، جانا آنا بھی بند کردیتا ہول۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جومیری سفارش رد کردے مجھے اس سے زیادہ

ُ خوشی ہوتی ہے بہنسبت اس سے کہ جواس کوقبول کر لے۔اس لیے کہ سفارش قبول کرنے والے کے متعلق مجھے مید فکر ہوجاتی ہے کہ ہیں اس پر بوجھ نہ پڑا ہو۔

ای بناء پرتقتیم سے پہلے مسلمان حاکم جو بکٹرت آتے تھے اور جومسلمان حاکم آتا تھا وہ کہیں سے آنے سے بہلے اس سیدکارکا نام کن لیٹا تھا اور آنے کے بعد بہت جلد ملا قات کے لیے آیا کرتا تھا اور میرا بمیشہ دستور بید ہا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدائی ملا قات میں اس کا بہت اعزاز کر کے اس کو بہت اگر است کرتا کہ آیندہ کرم نے فرما کیں اور جب وہ بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیوں؟ ہماری تو خواہش بیہ کہ بہت کٹرت سے حاضر ہوں تو میں ان سے کہتا کہ آپ و جھتے کہ کیوں اور اس خریب پر ہر مخص حاکم ہیں آپ تک تو لوگوں کی رسائی مشکل اور جاتے ہوئے ڈریں گے اور اس خریب پر ہر مخص مسلم میں آپ تی ساحب، ڈپٹی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں ہماری سفارش لکھ دے۔ بہتا کارہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔

ِ ایک آ دھصاحب نے تو میری درخواست تبول کی اور دوڈ پٹیوں کے متعلق جن کے نام کے اندر تر دّ د ہے اور ان سے بے تکلفی بہت ہوگئ تھی انہوں نے کہاء آ نامبھی نہ چھوڑیں سے آپ جتنامنع كرين اس كااطمينان ولاتے ہيں كہنات ميں آپ كى سفارش قبول ندكريں كے ميں نے ان سے بہت ہی کہا کہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے اور بعد کا کام ہے میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اس سلسله بین ایک عجیب لطیفه یا واقعه یا قصه پیش آیا۔ میرے ایک عزیز الحاج مولوی محمود الحسن کا ندهلوی اسلامیداسکول کے ہمیشد مدرس دوم رہے ، گربھی بھی وہ پرٹیل کے ندہونے کی وجہ سے ر بہل بھی بنتے رہتے تھے۔ چونکہ کٹرت سے میرے یہاں آ مدورفت تھی ،اسکولوں کے سبی طلبہ کو میری عزیز داری کا حال معلوم تھا مبح ہے لے کرشام تک سینکٹر وں نہیں ، ہزاروں کہوں تو مبالغہیں ہوگا،لوگ مجھ پرمسلط ہو گئے کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز ہیں،کل کولڑ کے کا امتحان ہے آپ سفارش کر دیں ۔اول اول تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ ع ہے۔ میں تو خودا بیک مدرسه کا ذ مه دار ہوں اورامتحان میں سفارش کا سخت مخالف ہوں۔ ممر میں جتنا وجوہ و دلائل بیان کرتا استے ہی زیادہ مجھ پرخوشا مدواصرارا ورمدرسدا ورشیر کے اکابر صبح ہے۔شام تک میں عاجز آ گیا، کوئی کام نہ کرسکا۔ دو پہرتک تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مجرجب میں نے دیکھا کہ یہ مجھانا بالکل بے کار ہے تو میں نے ظہر کے بعد سے کہنا شروع کیا اچھاکل منے کو آپ آ ہیئے میں ضرور سفارش کروں گا اور مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمود الحن کوآ دمی بھیج کر بلایا اور میں نے اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انکار پر تو مجھے کا میالی تہیں ہوئی۔ایک ترکیب میری مجھ میں آئی،اس کی وجہے تم کو بلایا کہ میں کل منتح سے جوآئے اس

کی سفارش بغیر پڑھلکھنی شروع کر دوں گا، میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی صورت ایک ہی ہے کہ جومیری سفارش لے کرجائے میرانام دیکھ کر بغیریز ھے بھاڑ کراس کے منہ یر پھینک دینا کہ ان کا کام تو یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے۔فارشیں لکھتے رہتے ہیں۔اول تو بھائی محمود نے میری نجویز برغمل کرنے سے شدت ہے انکار کردیا کہ بیا کیے ہوسکتا ہے اور میں کیسے کرسکتا ہوں ،مگر جب میں نے ان کو مجھایا کہ میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اس میں ہے۔ اگر میری سفارش کے بعدا تفاقیہ کوئی شخص خود بھی یاس ہوگیا تو لوگ تنہیں متہم اور ملزم قرار دیں گے کہ سفارش پریاس کر دیا۔ یڑی دہر میں ان کی بھی بات سمجھ میں آئی اور اگلے دن علی الصباح میں نے سفارشات زور دار لکھنا شروع کیں اور بھائی محمود نے اللہ ان کو جز ائے خیر دے، میری تجویز پڑمل کرنا شروع کیا۔ دس بارہ ہی کھی ہوں گی کہ اسکول میں اس کی شہرت ہوگئی کہ ماسٹر صاحب اور ان کے خاتگی تعلقات خراب ہیں اور اس کی جنتجو شروع ہوئی کہ میری ان کی لڑائی ذاتی ہے یا خاندانی ہے اور اس کامنشأ کیا ہے؟ مجھے ہے اور ان سے تو تھی نے براہ راست نہ یو چھا مگر میں سنتار ہا کہ اس کی جنتجو رہی ہے۔ کیکن دس بارہ کے بعدان کوبھی امن ہو گیا اور مجھے بھی ہو گیا اور بیہ بدنا می کہان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں،میرے اوران کے لیے بہت آ سان تھی اس مصیبت کے مقابلہ میں جوسفارشات پرآتی۔ ایے اکابر میں حضرت تھیم الامت قدس سرہ کا اُسوہ اس نا کارہ کے لیے اتباع کو کافی ہے کہ حضرت قدس سرؤ بھی اس سے بہت پہلو تہی فر ماتے تھے۔اب بھی اس نا کارہ کوایسے لوگوں سے سفارش سے بہت بار ہوتا ہے جوسفارش کو حکم کا درجہ دیں۔خوداس سیہ کارنے ا کابر کی سفارشوں کو

بسااہ قات اپنی نااہلیت سے تبول نہیں کیا۔
دارالعلوم کی ایک اسٹرا تک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی، شریک ہتے میں نے مظاہر علوم
میں شدت سے بیاعلان کردیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائٹی مظاہر علوم میں داخل نہیں کیا جائے
گا۔ میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کے بھی اخص الخواص، وہ مرحوم اپنے بنچے کو لے کرآئے۔ ہمارے ناظم صاحب نوراللہ مرفقہ ہ الیے موقعوں پر بلکہ بسااہ قات اس کی نوبت آئی تھی ہیہ کرا لگ ہوجاتے تھے کہ ذکریا ہے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ بین کر کہ ذکریا ہے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم نے مجھے نے فرمایا کہ اے مظاہر میں داخلہ کے واسطے لایا ہوں ناظم صاحب نے تیرے حوالے کردیا، میں نے عرض کردیا کہ مدرسہ نے داخلہ کے دارالعلوم کا کوئی اسٹرائٹی مظاہر میں داخل نہ ہوگا۔ اول تو مرحوم نے مجھے شفقت سے فرمایا بھر ذرا ڈانٹ کرفر بایا۔ میں نے کہا یہ میری ذات کا قصہ نہیں ہے مدرسہ کا قصہ ہے اور

IAL

مدرسہ کی مصالح ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونے جاہئیں۔ مرحوم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی سفارش کھوا کر لاؤں تو کیا کرے گا؟ اگر چہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عامر مرحوم کے بہاں سفارش کا مسئلہ بہت مشکل تھا مگر مرحوم کے تعلقات پر بچھے یہ اندیشہ ضرور ہوا کہ اگر مرحوم نے درخواست کی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ قانونی اور آئینی الفاظ میں ضرور پچھ تحریم مادیں گئے۔ میں نے مرحوم سے عرض کیا کہ اگر حضرت قدس سرہ نے نے سفارش فرمائی تب تو میں حضرت رسے عرض کر دول گا کہ حضرت مدرسہ کا قصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بریرہ رضی اللہ عنہانے قبول کرنے سے معذرت کردی تھی اور اگر حضرت نے بحثیت سر پرست تھم دیا ہوں تو پھر بچھے کوئی عذر نہ رہے گا اور نہ صرف عزیز موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے حضرت فرما میں گے داخل کرایا جائے گا۔ یہ خود میں بھی بجھتا تھا اور وہ بھی بچھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریفر ما میں گے داخل کرایا جائے گا۔ یہ خود میں بھی بجھتا تھا اور وہ بھی بچھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریفر ما میں گے داخل کرایا جائے گا۔ یہ خود میں بھی بجھتا تھا اور وہ بھی بچھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریفر ما میں گے داخل کرایا جائے گا۔ یہ خود میں بھی بجھتا تھا اور وہ بھی بچھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریفر ما بھی جھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تو بھی بچھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تھی دیت ہوں تھی تھی کہ حضرت ایسا کیسے تھی کے حضرت ایسا کیسے تھیں؟

# مدرسه کے مصالح ذاتی مصالح پرمقدم ہیں

اور میرے حضرت مدنی کے یہاں سفارش کا تو صلائے عام تھا، روز مرہ کا یہی قصہ رہتا تھا، جہاں تک مدرسہ کے حدود میں گنجائش ہوتی ہمیل ارشاد میرے لیے فخرتھا، لیکن جہاں میرے خیال میں مدرسہ کے قوانین کے خلاف ہوتا وہاں کسی موقعے پر معذرت کردیتا۔

ایک صاحب ایک مرتبہ بڑی زوردارسفارش حضرت مدنی کی لائے خط میرے نام تھا، میں نے خط کو پڑھ کر بے ادبی کے ساتھ ایے رکھ دیا کہ جیسے کوئی چیڑھی ہی نہیں، وہ صاحب کہے گئے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ خط حضرت کا میرے نام ہے، اس میں بینیں لکھا کہ آپ مجھ ہے جواب طلب کریں، میں حضرت کے خط کا اپنے آپ جواب کھو دوں گا آپ کو جواب لینے کے لیے نہیں لکھا۔ کہنے گئے کہ آپ اس پر لکھ دیجے کہ میں قبول نہیں کرتا ہیں نے کہا کہ آپ کو کو جواب دینے کو اس میں لکھا نہیں۔ کہنے گئے پھر میری سفارش واپس کر دینے کہ میں نے کہا یہ حضرت کے لکھوا کہ ایک خط بہنچا دیا، آپ دوبارہ حضرت کے لکھوا کہ لائے کہ اس کے ہاتھ واپ کر دیا جائے، بہت ویر تک انہوں نے مجھے دق کیا، میں نے کہا آپ کو اسطہ بی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت کے ایک خط بھیجا ہے وہ کہا آپ کو اسطہ بی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت کیا جن میں نے کہا آپ کو کہا آپ کو کہا تی خط بھیجا ہے وہ میرے نام تھا؟ کہنے گئے میرے متعلق ہے، میں نے کہا آپ کو کہا تی نے حضرت کیا جو میرے نام تھا؟ کہنے گئے میں نے بی لکھوایا تھا، میں نے کہا آپ کو کہنے تھے میں، کہنے گئے میں نے بی لکھوایا تھا، میں نے کہا آپ کو کہنے کی میں نے بی لکھوایا تھا، میں نے کہا آپ کو تی خط واپس بھی نہیں کیا اجازت لے لئھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہر حال میں نے آپ نے خط واپس بھی نہیں کیا اور جب گئی روز کے بعد حضرت قدرس مر قشریف لاگ یہی خط واپس بھی نہیں کیا اور جب گئی روز کے بعد حضرت قدرس مر قشریف لاگ یہ خطور ایس بھی نہیں کیا اور جب گئی روز کے بعد حضرت قدرس مر قشریف لاگ

تو میں نے زبانی معذرت کردی حضرت نے فرمایا میں نے کوئی تھم نہیں دیا تھا،سفارش ہی تو کی تھی، میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش تھم کا درجہ رکھتی ہے،حضرت مدنی کے ساتھ تو اس نوع کے بہت سے واقعات پیش آئے مدرسہ کے طلبہ اور ملاز مین کے سلسلہ میں بھی اور سیاسی مسائل میں بھی۔ (۹) .....میری بری عادتوں میں ہے ایک عادت سے کہ میں تعلیمی سلسلوں میں چندا مور میں

اكثر علماء عصر كاشديد مخالف بول:

(الف) .....میرااورمیرے اکابرکا جودستور رہاوہ طلبہ کواخبار بنی ، جلسہ بازی اورمجلس سازی ان سب چیزوں کوطالب علم کے لیے میں مہلک سمجھتا ہوں ہماری طالب علمی کے زمانے میں بلکہ ابتداء مدری کے زمانے میں بھی طلبہ قدرسین کے یہاں بھی اخبار بنی کا دستور نہ تھا، پہلے بھی اس سلسلہ میں کھوا چکا ہوں ، میرے خیال میں طلباء کی اسٹرا تکول میں اوران فسادات اور ہنگا مول میں جو مدارس عربیہ میں کثرت سے ظہور پذیر ہیں اخبار بنی کو بہت دخل ہے ، وہ اخبارات میں اسکولوں کے ، مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور پیوتوف رہبیں سمجھتے کہ وہ وار تان انبیاء میہم السلام اور حضورات تدس ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا ہیں ، وہ اس قائل اور حضورات دس ملی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتداء بنتے اور وہ احتی دوسروں کا تھوکا جائے کردومروں کے مقتدی بنتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر صی اللہ عنہ کے قورات کا نسخہ پڑھنے پر چبرہ انور سرخ ہوگیا تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق صی اللہ عنہ نے محسوس فر مایا اورار شاوفر مایا کہا ہے عمرائے تھے تیری میّا روئے (بینی تو مرجا) و بھیا تہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے پر عصہ کے آثار ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ خبر جبرہ انورکود یکھا تو خوف زدہ ہوکر دوڑا نو بینے کرجلدی جلدی 'آئے وُ ذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَصَلَبِ اللّٰهِ ''الحج پڑھا نورکود یکھا تو خوف زدہ ہوکر دوڑا نو بینے کرجلدی جلدی 'آئے وُ ذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَصَلَبِ اللّٰهِ ''الحج پڑھا تر من الله علیہ وسلم کے خصب ہے۔ ہم لوگ انٹلہ کو را اللہ کے عضب ہے۔ ہم لوگ انٹلہ کورب مانے پر،اسلام کو اس کا دین مانے پراور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے پرراضی ہیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم ہے اس ذات ہو جو دہو ہے اور پاک کی جس کے قبضے ہیں محمد کی جان ہے اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہو تے اور میراز مانہ نبوت یا تے تو وہ خود میراا تباع فرماتے۔ (کذا فی المشکوة) تر تہ دو تو دو میراا تباع فرماتے۔ (کذا فی المشکوة)

ریدہ ہوسے اور پر اردی پر اس کے دوسر کے جات کی دوسر کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور اس نقل کیا گیا ہے ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم یہود سے بعض ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہم کواچھی معلوم ہوتی ہیں ، آپ کی رائے اور اجازت ہموتو ہم بعض النامیں ے لکھ لیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم کواپنے دین کے بارے میں ایساتر قرد ہے جیسا یہود و نصاری متر دو نتھے، میں تمہارے پاس ایک صاف ستھری شریعت لے کرآیا ہوں، اگر حضرت مویٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کومیرے انتاع کے بغیر جیارہ نہیں تھا۔ (مشکلوۃ)

اس نوع کے بہت سے مضامین احادیث میں آئے ہیں اور ہم لوگوں کو نبی کریم سلی الشعلیہ وسلم
کا اجاع تو بعد کی چیز ہے حضور صلی الشعلیہ وسلم کے احوال واقوال پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے،
ہم کوا خبارات چاہئیں، ہم کوید و کیجنا ہے کہ فرانس، امریکہ کیا کہتے ہیں، کا فرلوگ کیا کرتے ہیں اور
ان کا تھوکا چاہئے میں وہ مزہ آتا ہے کہ شہد کھانے میں بھی وہ مزہ نہ آئے، اگریہ کہا جائے کہ حضور
صلی الشعلیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ من لویا و کیے لوتو اس کے لیے وقت نہیں ماتا اور اخبارات و
رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پرواہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر
مہر میں تکبیراولی کے اجتمام کی بجائے دوکان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکھ رہے ہیں تو ہیں ہی جات میں جوں کہ میرے دل پرکیا گزرتی ہے۔
موں کہ میرے دل پرکیا گزرتی ہے۔

(ب) .....میں مدارس عربیہ کے درمیان میں ہندی ، انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید خالف ہوں۔ ہمارے کا ہمیشہ سے شدید خالف ہوں۔ ہمارے اکا ہرنے ان مدارس میں انگریزی کو داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ، ہمیشہ خالفت فر مائی۔ اسی طرح ہندی کا حال ہے ، میں مدارس عربیہ میں اس کے داخلے کا بھی سخت مخالف ہوں۔

جب بینا کارہ دارالعلوم دیوبند کاممبر شوری تھا، ایک صاحب نے ضروریات زمانہ سے متاثر ہو
کر بہت زور شور سے دارالعلوم کے نصاب میں ہندی داخل کرنے کی تحریک کی، میں نے نہایت
شدت سے مخالفت کی، میں نے کہا کہ انگریزی اور ہندی کے لیے گاؤں درگاؤں اسکول کھلے
ہوئے ہیں بیدلاکھوں میں دو چار بچ عربی پڑھنے کے لیے آگئے ہیں تم ان کو بھی ای میں دھیل

مولا ناحفظ الرحمن صاحب بھی اس وقت حیات سے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور بلند ورجات عطا فرمائے، میری تائید میں بہت زور دار تقریرانہوں نے فرمائی اور کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں ہندی کا کتنا عامی ہوں، مگر میں دارالعلوم کی چار دیواری میں شخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہوں، یقینا اس کو اسلاف کے طرز پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہور کھنا جا ہے۔ اصل محرک صاحب نے ضرورت زمانہ پرزور دیا، مولا نامرحوم نے میری دکالت کرتے ہوئے کہا کہ ان مدارس کی ابتدا میں انگریزی کی شرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتلائی جاتی مدارس کی ابتدا میں اگریزی کی ضرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتلائی جاتی

ہے اور میں خود بھی اسی کا ہم خیال ہوں ، مگر دار العلوم کی حدود میں شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ ہوں ، مجھ غریب کی آ واز میں تو اتنا زور نہ ہوتا مگر مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کے جوش وخروش کو دیکھنے والے اب تک بھی خوب ہیں۔

میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ کھوایا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ باوجودا ہے سیاسی زوروں کے اس ناکارہ کی رائے اپی رائے کے خلاف قبول فرماتے تھے اور جہاں کہیں ان کی رائے کے جہات خلاف ہوتی وہاں بھی وہ اس سیدکار کی رائے کو بغیر نام کے ذکر ضرور کر دیتے تھے، دار العلوم کے مسائل میں مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ بسااوقات اپنے سیاسی ربخان کی مخالف کے باوجود دار العلوم کے مسائل میں اس سیدکار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ سیاسی ربخان کی مخالف کے باوجود دار العلوم کے مسائل میں اس سیدکار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ربح مظاہر علوم میں حضرت قدس سرۂ کی حیات تک تو جو کوئی اس کا محرک آتا اس سے حضرت قدس سرۂ خو دہنے لیتے ، ہم لوگوں کو فو بت ہی نہیں آتی تھی ، لیکن حضرت قدس سرۂ کے وصال کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ صفحہ دور و میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ صفحہ دور و میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ صفحہ دور و میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ صفحہ دور و میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ صفحہ دور و میں بہت سے اہل خیر نے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ میں دور و میں بہت سے اہل خیر دے میہ پیشش کی کہ آپ شعبۂ میں دور و میں بہت سے اہل خیر دے میں بہت ہے اہل خیر دور میں بہت سے اہل خیر دور کیں بہت سے اہل خیر دور میں بھالے کہ دور میں بہت سے اہل خیر دور کیں بہت سے اہل خیر دور کیں بہت سے اہل خیر دور کیں بہت سے اہل خیر دور میں بھالے کہ دور میں بھول کو کہ دور کیں بھول کیا کہ دور میں بھول کو کہ دور کیں بہت سے اہل کو کہ دور کیں بھول کی کھول کیا کہ دور کیں بھول کو کہ کو کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کیں کو کھول کو کھول

صنعت وحرفت مدرسہ میں داخل کرلیں۔
حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر خف سے فرمادیے کہ حضرت نیخ سے بات کر لواور بھے

سے جوکوئی کہتا ہیں سے جواب دیتا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو مدرسہ میں داخل کریں اوراس کے
سارے اخراجات آپ برداشت کریں آپ اس کوشہر میں مستقل شعبہ کی حیثیت سے جاری کردیں
اور جوجو مدرسہ نے فارغ ہوتارے گا اور اپنے مستقبل کے لیے دریں و تدرلیں کے نہ ہونے کی وجہ
اور جوجو مدرسہ نے فارغ ہوتارے گا اور اپنے مستقبل کے لیے دریں و تدرلیں کے نہ ہونے کی وجہ
سے سوپے گاتو میں اس کو ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ ضرورہ دوں گا کہ وہ ضرورہ مناس کے اور خوت سے بسائل یافقیر نہ ہے۔
مجھے ان تین چیز وں میں زیادہ مخالفت تجربہ سے ہوئی ہے ابتداء تو اکا برکا طرقبل ہے کہ
اکا بر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہوا ور ذکر وشغل میں کسی درجہ میں
اکا بر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہوا ور ذکر وشغل میں کسی درجہ میں
اکا بر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو کسی سے بیعت نہ ہوا ہوا ور ذکر وشغل میں کسی درجہ میں
اکا بر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو حود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضرت اقد می قطب
اکا بر میں شاید ایس کے باوجود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضرت اقد می قطب
دوسری چیز جوڑیا لکل نہیں کھاتی ، اگر چے طلبہ کی موجود ہ بدراہ روی کود مکھر کہ وہ فراغ سے پہلے
مام گنگو ہی نورانڈ مرقد ہ کوجس نیں متاخرین نے صرف بیعت کواختیار کرلیا تھا، لیکن ذکر وشغل کی اب
بی اوھراُ دھر بھنگنے گئے ہیں ، متاخرین نے صرف بیعت کواختیا رکرلیا تھا، لیکن ذکر وشغل کی اب
بی علم کا بیمقولہ مشہور ہے کہ 'اسے تو اپنے آپ سارے کے سارے کو مجھے نہیں دے دے گا،

اس وفتت تک میں تھوڑ اسا حصہ بھی بچھ کوئبیں دوں گا۔''

یہ اسلاف کے کارنامے کہ وہ علم کو اللہ کے واسطے پڑھاتے رہے اور صنعت وحرفت ہے اپنی روزی کماتے رہے، گزرگے۔ اب تو اس میں نہ مبالغہ ہے اور نصنع کہ بہت ہے فی استعداد لوگوں کو میں نے ویکھا کہ وہ اپنے شوق ہے یا بڑوں کے جبر ہے اگریزی میں گئے اور پھر انگریزی نے ان کو اپنی طرف مین کی اور ان کے فی استعداد ہونے کا اب تک قلق ہے، بہت ہے دوستوں نے جمارے ہی مدرسہ کی مدرسہ کی درخواست دی، بہت حتی وعدے کیے اور بہت سے وعدے کیے جمارے ہی مدرسہ کا ذراحرج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تجارت میں لگایا کین ایک ہی سال کے اندر تو بارت کے ان کو اپنی طرف مینے لیا اور مدرسہ کو خیر باد کہنا شروع کیا، و نیا کی شش اور مال و دولت کی کشش فطری چیز ہے، اللہ جل شانہ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، سورہ قیامہ میں ارشاد ہے:

كلَّا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُو نَ الْاحِرَةَ الآية

خبر دار!''تم لوگ دنیا کومجوب رکھتے ہوا ور آخرت کوچھوڑ دیتے ہو''۔

عام حالت دنیا کی یمی ہے، اس وجہ سے میں ان کا ہمیشہ مخالف ر مااور ہوں کہ بیسب چیزیں دنیا ہیں جن کی محبت فطری ہے اور علم دین آخرت ہے، یہ کہخت دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے اور آخرت یعنی علم وین ہم ہے چھوٹ جا تا ہے ، نیکن اللہ اگر کسی کوتو فیق دے تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی تجارت بھی کرتے رہے اور پڑھنے پڑھانے میں اخیر تک مشغول رہے، تجارت نے ان کے مس کام میں ذرابھی حرج نہیں کیا بگر ریسب شواذ میں ہے ہے، دیکھناعمومی حالت کا ہوتا ہے۔ (د) ....ای طرح به نا کاره تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا، میں این طلب علم کی تفعیلات میں تکھواچکا ہول کہ میں سنے درس نظامی کی پابندی ہے نہیں پڑھا، میرے والدصاحب نورالله مرقدهٔ تدریس میں خودمجہ ترخط اس لیے اپنی ابتداء مدری میں تو تبدیل نصاب کا خبط مجھ پر بھی خوب سوارتھا، ۳۵ ھے ۳۸ ھ تک ساری دنیا کے نصاب ڈھونڈ کر منگائے تھے ندوہ کا ، اہل حدیث کے مدارس کا ، ترمین کے مدارس کا اور دونصاب مرتب کیے ، ایک مطول ۔ ایک مختر ۔ اول نصاب آتھ سالہ ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کے اسباب میسر ہوں ، مالی اور تعظم بلوحالات ہے،مثلاً میکہ ان کے خاندان میں اوپر سے علم کا ذوق دشوق چلا آر ہاہو، دوسرامختصر نصاب، سدسالہ، ان لوگوں کے لحاظ سے جن کے متعلق میمعلوم ہو کہ مید پڑھنے پڑھانے کے کام كے نہيں بلكہ يدير صنے ير هانے كے بعد طبيب يا كاشتكار بنيں سے، شطرنج كے كھلاڑيوں كى طرح سے میرا د ماغ دن رات ان ہی میں گھومتا رہتا تھا اور بہت ہی غور وخوض سے میں نے بیرنصاب مرتب کیا تھا، اُس وفت تو ایک مختصر سا رسالہ لکھ کر شائع کرنے کا بھی ارادہ تھالیکن جوں جوں تدریس کا زمانہ یا تجربہ بڑھتار ہا، تبدیلِ نصاب کا خبط میرے دماغ سے نکلتا رہا، ایک دو کتاب کا تغیر علوم آلیہ بیں ہوجائے تو اس میں کچھ مضا کقہ نہیں ، کیکن فقہ، اصولِ حدیث وقفیر اور علوم آلیہ کی ایم کتب کا فیہ، شرح جامی چیسی کتب میں تغیر کا بالکل قائل نہیں ہوں جس کی بہت کی وجوہ ہیں، بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات کود کھے کریدا ندازہ ہوا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہردس بارہ برس کے بعد نی نسل اپنی جولا نیال دکھائی شروع کر سے گی اور کیوں نہ کرے گی تو یہ نصاب رفتہ رفتہ وہ شیر بن جائے گا جس کی تصویر اپنی کمریر کھی خوانی چاہی تھی لیکن دم، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک ہرایک کے بنانے میں جب تکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتار ہاکہ بغیروم کا بھی تو شیر ہوتا ہے اور بغیر ہاتھ کا بھی شیر ہوتا ہے۔

(۱)....دری نظامی کی ابتدا کی طرح ہے ہر محقق اور ہر بااثر میں جا گا کہ اس کی تصنیف ضرور داخل نصاب ہو، جس کی نظیریں اپنی ابتداء مدری ہے لے کر اب تک بار ہاخوب دیکھیں، لیکن درس نظامی کواللہ نے وہ مقبولیت عطافر مارکھی ہے کہ اس میں عمومی کھیت کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے لوگوں کی مساعی اس کے خلاف نا کام ہی ہوتی آرہی ہیں۔

(۲) .....روّجہ نصاب کی اتنی خدمت ہو چکی ہے، شروح وحواشی ضرورت سے زیادہ لکھے جا چکے ہیں جن کا حال اہل علم کوخوب معلوم ہے، مقبدل نصاب کی اتنی خدمت کرنے والے میرے خیال میں اب پیدا نہ ہوں گے اور اگر چہ ہمت والے آستینیں چڑھا کیں گے بھی تو جتنی شروح و خیال میں اب پیدا نہ ہوں گے اور اگر چہ ہمت والے آستینیں چڑھا کیں گئے بھی تو جتنی شروح و حواثی درسِ نظامی کی کتب پرسو برس میں کھی گئی ہیں، ان سے آدھی کے لیے کم از کم پچاس برس جی ہیں، ان سے آدھی کے لیے کم از کم پچاس برس چا ہئیں اور اتنی مدت میں اگر یہ سلسلہ جاری ہوگیا تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں اور پیدا ہوں گی۔

ایک انجاح الحاجہ ہی ایسامتبرک حاشیہ ہے کہ اس جیسا تیسیر الوصول کے لیے ملنا بھی مشکل ہے، یہ مدرسین کی نئی پودجن میں سے بہت سے تواپی وجاہت اور سفار شول سے مدرس ہو گئے اور ان کے پڑھنے کا زمانہ ہماری نگاہوں میں ہے۔ اُردو کی شرح اور حواشی و کیھر کر پھے دال دلیہ کر سکتے ہیں ہگر جن کا زمانہ ہماری نہ ہواس کواپی تقریر کے زور سے اُڑاوی تو ممکن ہے جس کے متعلق میراخوو ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض تو مدرسین جن کی تقریر سکھے تو جو آج کل جس کا رواج ہے وہ اپنے زور سے چلا تو دیتے ہیں مگر جب خور نہیں سمجھے تو طالب علم کیا سمجھے گا۔



#### باب چہارم

#### حوادث وشاديال

میری ان ہی بری عادات میں ہے ایک بری عادت ساری عمر بجین سے شاد بول میں شرکت سے نفرت ہے، لیکن اس کے بالقابل جناز وں میں شرکت کی رغبت، اہمیت۔ دونوں کے چند واقعات آ ہے بیتی کے ککھوا دُن گا۔

شادیوں میں جانے سے مجھے ہمیشہ بچین سے وحشت سوار رہی ، حالا نکہ بچین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو 'و نظر نظر فی النّعجوم فقال اِنّی سَقِیْم " پر مجھے مل کرنا پڑتا تھا اور اس میں بچھ کِذب یا توریخیں تھا کہ امراض ظاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کا شکار رہا اور جوں جوں جوں امراض باطنہ میں کی ہوتی رہی امراض ظاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لیے ' اِنّسی سَقیا ور بھی خالی ہیں تھا اور بھی تھے الہندقد س سرۂ کے اُسوہ پر بھی مل کرنا پڑا۔ اگر چہ بیسیہ کارا سے اکا برکا اتباع کسی جگہ بھی شخ الہندقد س سرۂ کے اُسوہ پر بھی مل کرنا پڑا۔ اگر چہ بیسیہ کارا سے اکا برکا اتباع کسی جگہ بھی شخ الہندقد س سرۂ کے اُسوہ پر بھی مل کرنا پڑا۔

میرے اکابر کے اس میں ہمیشہ دونظر پئر ہے، ایک حضرت سہار نبوری اور حضرت تھا نوی توراللہ مرقد ہاکا کہ اگرسفرے کوئی عذر مانع ہوا تو صفائی سے کہد دیا کہ وقت نہیں اور فرصت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت شخ البنداور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی اور ہر دو حضرات رائے پوری نوراللہ مرقد ہم کا بیم عمول رہا کہ بیلوگ اصرار کرنے والول کے سامنے بالکل عاجز ہوجاتے تھے اور ہتھیار ڈال و بیح کا بیم عمول رہا کہ بیلوگ اصرار کرنے والول کے سامنے بالکل عاجز ہوجاتے تھے اور ہتھیار ڈال و بیری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی ہوری علاوری ظاہر بوری رحمہ اللہ تعالی ہوری اور معذوری ظاہر ہے اللہ باند درجات عطافر مائے بڑا ہی تابل امتاع وعبرت جواب ویا، اگر چہ دونوں نے مختلف عبارتوں سے جواب ارشاد فرمایا، بیفر مایا کہ اس کا ڈر کگنے گئا ہے کہ اگر بیمطالبہ ہوکہ ہم نے اپنے ایک بندے کو تیرے پاس بھیجا تیری کیا حقیقت تھی، اس کا کیا جواب دوں گا۔

حضرت شیخ الہندر حمداللہ نتعالی کے جس معمول کا اوپر ذکر کیا گیا، وہ بیتھا کہ جب کوئی مجبور کرتا اور جانے میں کوئی معذوری ہوتی تو کوئی مسہل دوا نوش فر مالیا کرتے تھے، اسہال کو عذر فر مالیا کرتے تھے، اسہال کا عذرابیا کہ ہرا یک کومسوس ہوتا ہے، صاف انکار کرنے ہے اپنے کومشقت میں ڈالناان اکا برکوآ سان تھا۔

# فصل اوّل.....حوادث

(۱) .....۳۳ ه تک توبینا کاره این والدصاحب کی حیات میں محبوس، قیدی، نظر بند، کہیں جا آ سکتانہیں تھا۔ • اذیقعدہ ۳۴ ہیں میرے والدصاحب کا انقال ہوا ، اتفاق کی بات ہے جس صبح کو میرے حضرت مرشد العرب والعجم حضرت سہار نپوری کا جہاز جمعنی کی گودی پر لگا ای صبح کوسہار نپور میں میرے والدصاحب کا انتقال ہوا، ایک عجیب واقعہ اس وقت کا ہے، بیتو اتفاق کی بات تھی کہ بمبئي جهاز ہے أترتے ہی حضرت رحمہ الله تعالیٰ انگریزوں کی قید میں منینی تال حضرت شیخ الہندرحمہ الله تعالیٰ کی تحریک کی تفتیش میں لے جائے گئے۔اس سے پہلے بردی ہی مسرتیں جھوم رہی تھیں۔ کوئی دہلی، کوئی جمبئ کا سامان باندھ رہا تھا، میرے والدصاحب نور الله مرقدہ سے ایک مخلص دوست سینخ حبیب احمرصاحب مرحوم نے پوچھا حالانکہ اس وقت تک کسی بیاری کا اثر تک نہیں تھا کے مولوی صاحب آپ جمبئی جائیں گے یا دہلی؟ تو میرے والدصاحب نے جواب دیا تھا کہ میں تو ا پی جگہ پڑا پڑا ملاقات کرلوں گا، وہی حال ہوا کہ حضرت کے تشریف لانے پر وہ حاجی شاہ میں لیٹے ہوئے تھے، بہرحال میرے والدصاحب کے انقال اور میری ابتدائی مدری کے بعدے لے کرے ہم ء کے ہنگامہ ہقتیم ہند کے وقت تک کا کوئی مدرسہ کا طالب علم اورغر بی جانب اسلامیہ اسکول کے محاذات میں جومجدیں ہوتی تھیں، کسی مسجد کا رہنے والا کوئی طالب علم ایسانہیں رہا ہوگا جس کو نہلانے اور کفنانے میں بینا کارہ متقلاً شریک نہ ہوا ہو، ابتداءً اکیلا ہوتا تھا اور میرے ساتھ دو جار طالب علم اليكن يهم ه مسيحتى ،صديقي مخلصي مفتى سعيدا حمرصا حب رحمه الله تعالى جن كي بيتعلقي اور تعلق كاقصه بهى رئيس الاحرار كي طرح برواعجيب ہے، على گڑھ كے قيام ميں موقع ملاتو وہ بھى آ جائے گا بروا ہی عجیب قصہ ہے، میرے دست و باز و ہو گئے اور آخر میں تو میری معذوری کے بعد وہی اصل ہو گئے تھے، وہ میرے ساتھ اس مبارک کام میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے عشل دینا، بالخضوص جن طلبه کو چیک نکل آئی ہواورائے ہاتھ ہے گفن پہنا نا، قبرستان میں وفن تک شِر یک رہنا۔ البنة اس سلسله ميں ايك نهايت يُرى عادت بيانجى ربى كەتغزيت ميں آنے والے بھى التحصيلين لگے،اگر چہ بینا کارہ دوسروں کی تعزیت میں اطلاع پاتے ہی پہنچتا۔اس لیے کہلوگوں کو بہت شد ت ے میرے جانے کا اہتمام ہوتا، بہت شدت سے منتظرر جے الیکن مجھے میری تعزیت کے واسطے آنے والے بھی ایجھے نہ لگے، لا ماشا واللہ ، حضرت مدنی حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہما جیسے تومشنی تھے کہ ان کی آمدے واقعی تعزیت ہوتی تھی الیکن عام آنے والوں کونہایت شدت سے منع کردیتا تھا۔

## حادثهُ انتقال والدصاحب:

(۱) .....میری زندگی کاسب سے اہم اور ابتدائی واقعہ میرے والدصاحب نو راللہ مرقدۂ کا حادثۂ انتقال جو•اذیقعدہ۳۴ ھے کو ہوا۔

میرے والدصاحب قدس مرہ کے ذمہ انقال کے وقت آٹھ ہزاررو پے قرض تھے۔ جس کا کچھ حال تذکرہ الخلیل میں حضرت میر تھی گئی ہے ہیں۔ مجھ پران کے قرض کا بہت ہی ہو جھ تھا کہ اللہ جل شانہ کے پہال مطالبہ نہ ہو۔ میں نے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے انقال کے بعد چیا جان نور اللہ مرقدہ کے مشورہ سے دوستوں کو کارڈ کھے کہ میرے والدصاحب کا انقال ہوگیا ان کے ذمہ جو قرض تھاوہ میری طرف منتقل ہوگیا، پہال آنے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہیں سے دعائے مغفرت و ایسال ثواب اپنی دست و سعت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن سے بچھ لین دین تھا ان کے خط میں بیاصال ثواب اپنی دست و سعت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن سے بچھ لین دین تھا ان کے خط میں بیاضافہ بھی ہوتا تھا کہ والدصاحب کے ذمہ بچھ قرض ہوتو اس کی تفصیل سے مطلع کریں۔ میرے حضرت قدس مرہ فرنے تو نیمی تال سے واپسی پر میری اور بچیا جان کی اس تجویز کو پہند نہیں میرے حضرت قدس مرہ فرمایا کہ یوں ارشاد فرمایا کہ یوں لکھنا چاہیے تھا کہ ان کا ترکہ کتا ہیں ہیں، اپنے قرضہ کے بقد تر میرا اور خواجات کی جویز کے خلاف لکھنا تا ممکن تھا اور مجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتا ہیں ہوجاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تا ممکن تھا اور مجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتا ہیں ہوجاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تا ممکن تھا اور مجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتا ہیں ہوجاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تا ممکن تھا اور مجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتا ہیں اے جاؤ۔ اس موقع پر بھی تین عجب واقع پیش آئے:

(الف) والدصاحب کے انقال کی اس قدر شہرت آن کے آن میں ہوتی رہی کر تقریبا ۸ بے شبح کو انقال ہوا، ۹ بے جہنے و تنفین سے فراغت ہوئی۔ تدفین میں بہت معرک رہا، کیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اور کئیم پینقوب رحمہ اللہ تعالی جن سے میر سے والدصاحب کے بہت ہی خصوصی مراسم سے، ان کی تمنا خواہش میتھی کہ اپنے اپنے باغ میں تدفین عمل میں آئے۔ گر ہمارے اہل محلّہ بالحضوص جناب الحاج فضل حق صاحب جو بانیان مدرسہ میں ہیں ان کے صاحبز اورے جناب شخ حبیب احمد صاحب اور ان کے رفقا واللہ کے کر تشریف لائے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہوگی ورنہ یہاں معرکہ ہوجائے گا اور اہل محلّہ بھی اس پر مُصر تھے اور چونکہ مولا نامجر مظہر صاحب بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی حاجی شاہ میں تھا۔ اس لیے اہل مدرسہ کی رائے بھی و ہیں کی ہوئی۔

انقال کے دفت گر میں صرف میری والدہ مرحومتیں، (جن کوای دفت ہے بخارشروع ہوگیا اور دس ماہ بعد بڑھتے بڑھتے تپ دق تک پہنچا کرمور ند ۲۵ رمضان المبارک لیلۃ القدر میں میرے والدصاحب کے پاس بی پہنچا دیا)۔اس دفت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ جس کی عمر اس دفت غالبًا تیرا (۱۳) چودہ (۱۴) برس کی ہوگی اور اہلیہ مرحومہ تعیس اور کوئی نہیں تھا۔ مجمع رات تک کا تعد و کا تعصلی ٹوٹ پڑا، کھانے کی مہمانوں کے لیے انظام کرنے کی کوئی صورت نہ تھی بچواس کے میرے والد صاحب نور اللہ مرفدہ کے شاگر دانِ رشید ان شام تک بازار جاتے آتے رہے، روئی کچوری اشیشن تک جہاں جس دکان پر بلی وہ بچارے خرید کرلاتے رہے۔ جہاں تک یاد ہے تین چار سورو پے کی صرف کچور یال منگوائی تھی، جود کا ندارشام تک پھرتی سے پکاتے رہے، یوں یاد پڑتا ہے کہا کہ سیے کی ایک اچھی کچوری آتی تھی۔ میں بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تا کہ اصرار سے ان کو کھلاؤں۔ اتی کچوری آتی تھی۔ میں بھی خواص کے ساتھ کھانے پر مشرعتی ہمر میں کھا کمیں بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ، نہ آیندہ کوکوئی احتال میرالوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر عشر عشر ہمر میں کھا کمی بہت ہی خوثی جوری ہے، کیا بات ہے؟ دوسرے یہ کہا ہے کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا، آج آزادی ملی ہور ہی ہے، کیا بات ہے؟ دوسرے یہ کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا، آج آزادی ملی والدہ ہے۔ بعض ناواقف آپی میں یہ بھی یو چھتے تھے کہ یہاں کے یاپ نہیں معلوم ہوتے ، اس کی والدہ کے دوسرے خاوند ہوں گے۔

## تفصيل ادائيگي قرضه:

(ب) میرے والد کے ذیتے آٹھ ہزار قرض تھا اور میری عمر تقریباً انیس (۱۹) سال تھی ، قرض خواہوں کو بیگر ہوگیا تھا بیر قم ماری گئی۔ ایسے خصوصی تعلق رکھنے والوں نے بھی ایسے شدید تھا ہے کیے جس کا واہر بھی نہ تھا۔ اس سال مالی حیثیت سے جھے بہت ہی پریشانی ہوئی ، شاید اس کی تفصیلات کہ بیس آجا کیں۔ مالک الملک کے اس قدرا حسانات کا تُعَدُّ وَ کَلا تحصیٰ برسے ہیں کہ ''وَإِنْ تَعُدُّوُ ا نِعُمَةَ اللَّهِ لَلا تُحُصُّوُهَا'' کا اعتقادی نہیں عملی تجربہ ہے۔

(ج) .....میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تجارتی کتب خانہ اشتہاری قیمت سے تو قرضے کی حیثیت ہے کھے زاکد تھا، لیکن تجارتی اور نیلام کی صورت سے قرضہ سے بہت کم تھا۔ میر سے والد صاحب نوراللہ مرقد فرکے تخلص و وست عالی جناب شاہ زاہد سن صاحب رئیس بہت مرحوم کا بیاصرار تھا کہ میں کتب خانہ کوفورا نی دوں اور اس کے بعد قرضہ جننا باتی رہ جائے اس کومرحوم از راہ کرم اپنے بیاں سے اوا کریں گے اور میں مرحوم کے یہاں کسی ووسری جگہ ملازمت بچوں کے پڑھانے کی اختیار کروں۔ میں نے اس تجویر کا شدت سے انکار کر دیا۔ اس پرشدید ناراض ہوگئے۔

ی در).....میری ہمشیرہ مرحومہ چونکہ تا بالغ تھیں اور مجھ سے حساب کا رکھنا بہت مشکل تھا، قرضے کا بھی بڑا مرحلہ تھا، اس لیے میں نے مرجومہ کی طرف سے اپنے چچا جان کو وکیل بنایا اور کا ندھلہ کی نضیال والی جا کدادمسکونہ اورصحرائی کا حساب لگا کر والدہ اور دادی اور ہمشیرہ کی طرف لگا دیا جو بہت

تھوڑی تھوڑی مقدار میں آیا اور کتب خانہ جس کی مقدار بہت ہی کم تھی اپنی طرف لگالیا اور قرضہ بھی ا بنی طرف لگالیااللہ نے وہ احسان فر مایا ہے کہ آج دنیا بھی دیکھے رہی ہے کہ کسی نواب با با دشاہ کو بیہ وسعت کہاں حاصل ہو گی جو اس سیہ کار کو حاصل ہے۔ البنتہ ابتدائی ایک سال لوگوں کے اس اندیشے سے کہ رقم ضائع ہو جائے گی مجاہدے کا ضرور گزرا۔میرے والدصاحب نورالله مرقد ہ سے چند مخلص دوست تحکیم خلیل صاحب دیوبندی ثم سهار نپوری مقیم کھالیہ یار جوخودتو مال وارنہیں تھے مگر ان کے محلہ کے متعدد نور باف متمول بہت معتقد تھے اور محلّہ پٹھانیورہ کے متعدد بیسے والے اور مولانا منفعت علی صاحب سابق وکیل سہار نپور جوتقتیم کے بعد کراچی جا کرانقال کر گئے اور سب سے ہ خرمیں میرے مخلص ،میرے مسن اعظم جناب الحاج حبیب احمد صاحب جن کے صاحبز ادے بہاولپور میں افسر الاطباء رہ کرانتقال فرما گئے ،ساکن محلّہ منڈی کلاں بیسب میرے والدصاحب قدس سرہ کی وجہ سے مجھ پرشفیق تھے، چونکہ لوگوں کے مطالبے تھے، میں ہردن کے لوگوں سے وعدے کرنیا کرتا تھا کہ کل کوانشاء اللہ ادا کر دول گا۔ چوشھے تھنٹے کاسبق پڑھا کر دار انطلبہ ہے سیدھا کھالہ یارجاتا ، تحکیم خلیل صاحب ہے کہتا کہ آج شام تک یانچے سو کے دینے کا وعدہ ہے ، وہ مجھے اپنے مطب بیس بٹھا کرایک پنسل اور ایک کاغذ لے کرا ہے معتقدنور بانوں میں جاتے جوان ك كمرت قريب رہتے تھے اور جاكر كہتے ، بھائى جارے مولوكى صاحب كو پہنے جائيں ، بولوكون كيا دے گا؟ کوئی دس دیتا،کوئی ہیں دیتا،کوئی تم وہیش،وہ پندرہ ہیں منٹ میں ایک فہرست لکھ کرلا تے جس برنام، رقم، وعده درج بوتاتها، اس فهرست كوايخ قلم دان ميس ركھتے اور ميرے پاس تشريف لا کر مجھے دوسرا پرچے کھواتے۔ فلال تاریخ کو دس روپے، فلاں تاریخ کومیس روپے، فلال میں يندره، فلان ميں پچيس ميں يہاں ہے نمٹ كرفور أيٹھا نپور جاتا اور وہاں بھى اس دن كا مطالبہ يورا نہ ہوتا تو مولانا منفعت علی صاحب کے پاس جاتا جواس زمانے میں محلّم مطریان میں رہتے تھے۔ جہاں میری غرض پوری ہو جاتی واپس آ جا تا اور آخری در ہے میں جنا ب الحاج حبیب احمرصا حب کے پاس جاتا، وہ خود بھی پیسے والے تھے اور ان کے پڑوئی بھی۔ وہ صورت دیکھتے ہی ہو چھتے کتنی سرباتی ہے؟ میں کہتا کہ حاجی جی آج تو بہت باتی ہے، آٹھ سوابھی باتی ہیں، وہ جاتے اور جتنی كسر ہوتی فوراً لا دیتے۔ بیروزانه كامعمول اس وجہ ہے بن گیا تھا كه لمبے وعدے پراورزیا دہ مقدار میں اس وقت میں نہیں ملتے تھے۔ مرحوم کو پندرہ ہیں ہی دن میں کسی ذریعے سے میں معلوم ہو گیا جس کامیں نے تو اظہار نہیں کیا کہ بیددار انطلبہ سے سیدھا بغیر کھانے کھائے چل ویتا ہے کھا نائبیں کھا تا \_موصوف اچھے پہیے والے تھے گر لباس اور نمذا بہت ہی معمولی مسر کاری نمبر دار تھی تھے۔ جب أنهيس بيمعلوم ہوا كه ميں سيدها آتا ہوں تو الله ان كو مهت ہى بلندور جات عطافر مائے كه مرحوم

کوآ خرمیں مجھ سے بہت ہی محبت ہوگئی تھی ۔ میر الڑ کین تھا،اس کے باوجود مرحوم نے وصیت کی تھی کہ مجھے عنسل بھی زکر یا ہی دےاورنما زبھی وہی پڑھائے۔ جب مرحوم کویہ معلوم ہوا کہ میں بغیر کھا نا کھائے جاتا ہوں تو جب میں جاتا اور وہ اس وقت میں میرے منتظر رہتے ،صورت و کیھتے ہی یو چھتے کہ کتنی کسر ہے؟ میں کہتا یا نچے سو کی ، جب ہی اٹھتے زنانہ مکان میں جاتے ، تین جارروٹی رکائی میں اس وقت کوئی سالن ابلا ہوا گوشت بھجی وغیرہ رو ٹی پرر کھ کرلو نے میں پانی اور اس کی ٹو ٹی میں گلاس لٹکا ہوالا کر مجھے دیتے اور کہتے کہ اتنے تو روٹی کھا، اتنے میں تیرے لیے یہیے لاؤں اور جب میں کہتا کہ حاجی جی واقعی بالکل بھوک نہیں ، تو بہت بے تکلفی کے ساتھ بلانداق واقعیت کے ساتھ کہتے کہ بھاگ جامیرے پاس کوئی پیپہنہیں ہے۔ جھک مارکر کھا ناپڑ تااورا پی غرض ہاو لی بغیر بھوک کھا تا تھا۔وہ واپس آ کر دیکھتے کہ میں نے پچھ کھایا ہے یانہیں اگرایک دوروٹی کھالیتا تو ہیے ویتے ورنہ ہے تکلف فرمادیتے تشریف لے جاؤ پسے نہیں ہیں۔اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے،میری بہت ہی مدد کی جیسا کہ اُوپر معلوم ہو گیا کہ جھے تو روزانہ شام کوسینکٹروں کی اوا سیکی کرنی یر تی تھی اورروزانہ ہی نقاضے رہتے تھے،اس لیےان مرحوم کا ایک دستوراور بھی تھا۔وہ نمبر دار تھے اورسر کاری روپیدداخل کرنے کے واسطے تکوڑ جانا پڑتا تھا، اس کا زمانہ تھا، اپنی سائیکل پر اکثر باری صبح کوروپے لے کر جاتے ، شام کواس سائیل پرنگوڑ ہے سیدھے دارالطلبہ پہنچتے ۔ درس گاہ میں میرے پاس جا کر کہتے کہ ڈیڑھ ہزارمیری جیب میں ہیں آج فلاں وجہ سے وہ داغل نہ ہوسکے کل کو ا توارہے پرسوں تک کے داسطے جاہئیں تو لے لے اور اگروہ یوں کہددیتے کہ برسوں کوچھٹی ہوگئ ہے دو (۲) دن کی گنجائش اور ہے تو پھرمیری عیدتھی۔ میں اس رقم کو لے کرشام کوکسی بڑے قرض خواہ کے پاس جاتااوراس وقت تو میرے پاس رویے ہیں آپ کا جی چاہے تو مجھ سے لیے اور نوٹ ان کے سامنے کر دیتا اور اس کی وجہ ہے مجھے ایک دوماہ کی توسیع ضرور مل جاتی۔ان تخلصین میں خاص طورعالی جناب میر ہے محسن الحاج حافظ زندہ حسین صاحب مرحوم بھی ہتھے۔اللہ ان کو بہت ہی درجات عالیہ نعیب کرے۔ ان کے احسانات کا اپنی شایانِ شان بہترین بدلہ عطاء فر مائے۔ابتد کی ز مانے میں بہت ہی قرض دیا ہگر مرحوم میں دو<sup>(۲</sup>) خاص ادا کیں تھیں۔ایک بیہ كهابتداء مين يانج سواورا يك ستال بعديه أيك ہزارہ زائد بين ديتے تھے اور' اللہ كے صل ہے'ان کا تکیہ کلام تھا۔ میں جب بھی کچھ مانگیا وہ اس ہے آ دھے کا فوراْ دعدہ کرتے ، میں کہتا کہ حافظ جی بانچے سوکی بڑی ضرورت ہے، وہ فرمانے کہ''اللہ کے فضل سے ڈھائی سوتو میں دے دوں گا، ڈیعائی سوکا کہیں اور سے انتظام کرلو۔'' میں نے بھی دو تین مرتبہ کے بعد سمجھ لیا تھا کہ جتنے کی ضرورت ہوتی اس سے دو گنا ما تکتا اور وہ اللہ کے نصل سے اس سے آ دھے کا بعنی میری بقدر

191

196

اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ البتہ دوستوں کو نہایت تجربہ کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، بالخصوص جن کو قرض سے کوئی کام پڑتا ہو کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پرادا کرنے کو جتنا مجرب اور حصولِ قرض کے لیے ہمل نسخہ میں نے پایا ایسا کوئی بڑے سے بڑانسخ نہیں پایا مجھے ابتدائی چند ماہ میں بے شک دفت اُٹھائی پڑک ، کیکن چند ہی ماہ میں بعد لوگوں کو وعد ہے پرادا کیگی کا یقین ہوگیا تو پھر قرض میں اس اس قدر سہولت رہی کہ صرف پر چہ یا کسی معتد کے ہاتھ زبانی بیا م قرضہ لینے کے لیے کافی تھا۔

میرے محلے کے دوستوں کامشہور مقولہ تھا کہ جسے بچبری میں کسی ضرورت سے روپیہ لے جانا ہوگھر کی الماری میں سے نکالنے میں تو دیر لگے گی بچبری جاتے ہوئے راستے میں اس سے لیتے جاؤ جیب میں ملیں گے۔ایک دن پہلے اس سے کہدووکہ''کل کوہ ابجے کے قریب بچبری جانا ہے، ۸ بجے اس کی جیب میں پہنچ جائیں گے۔''اس کا ثمرہ تھا کہ ایک زمانے میں مجھے بعض لوگوں سے ساٹھ ہزار تک قرض لیما پڑگیا۔اس مالک کا احسان ہے اور مالک کے کس کس احسان کو ثار کروں۔

## بچیوں کے جج کے قرضے کی کیفیت اور مالک کی قدرت کے کر شمے:

سم کے میں مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قر مایا کہ بچیوں کو جج کرانے کو جی جاہتا ہے،
میں نے کہا بڑے شوق ہے۔ اپنا اور مولوی انعام صاحب کا اور غالبًا دو بچیوں کا انتظام تو آپ کے
قرصے اور بقیہ میں کر دوں گا۔ انہوں نے بڑی خوشی ہے قبول فر مایا اور شعبان میں کہہ دیا کہ جن
صاحب نے جمیں قرض دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے عذر کر دیانہ ہمارا انتظام بھی اس وقت تہہیں
نی کرنا ہے اور میرے پاس قریبی رشتہ وار مستورات کا کئی سال کا قرضہ اس نام ہے جمع تھا کہ وہ
تھوڑ اتھوڑ او بی رہتی تھیں کہ جب ہم حج کو جا کمیں تو لے لیس گے۔ میں نے اپنی ہوی بچیوں سے
تھوڑ اتھوڑ او بی رہتی تھیں کہ جب ہم حج کو جا کمیں تو لے لیس گے۔ میں نے اپنی ہوی بچیوں سے

اعلان کردیا کہ پہلے اپنا اپنازیور فروخت کرواس کے بعد جس کے خرچہ میں جنتی کی ہووہ بطور قرض میں دوں گا، جب تمہارے پاس آ جائے دے دینا، ندآئے تو اللہ معاف کرے۔ سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا احسان ، اس مالک کے کسی احسان اور انعام کاشکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنی بیوی اور بچیوں کاممنونِ احسان کہ اس قدر خوشی اور مسرت سے ہرا یک نے اپنی ایک ایک چیز لاکر مجھے نددی نہ بتائی ، بعض اینے اعز ہ کے واسطے سے فور اُباز ار فروختگی کے واسطے ہے دی۔

میرے ایک مخلص دوست حاجی جان محمد پشاوری جواس زمانے میں سہار نبور میں مستقل رہتے تصاور و ہیں کام کرتے تصاور میرے بڑے مخلص جاں نثار تھے،سب نے اپناا بناز بور فروختگی کے واسطےان ہی کودیا کہ وہ ہم سب کی نگاہوں میں بہت معتمد تھے۔

انہوں نے رات کو مجھے مشورہ دیا کہ ایسا ہرگز نہ سیجئے۔زیور دو(۲) طرح کے ہوتے ہیں ،ایک وہ جن میں مالیت تو ہوتی ہے تکران کی گھڑائی صنعت زیادہ نہیں ہوتی ۔ دوسری قتم وہ جن میں مالیت توبہت کم ہوتی ہے، مثلاتمیں جالیس روپے کاسونا اوراس کی دلاّ ویر ، دل کش صنعت ستر (۵۰)، اتنی (۸۰) روپے کی ہوتی ہے۔ فروختگی میں صنعت کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اوراصل مالیت میں ربع کے قریب خوردہ کے نام سے کوتی ہوتی ہے۔ ایسے زیور جو بنتے ہیں تقریبا ڈیر دوسومیں فروخت ہوتے ہیں جالیس پچاس میں، ان کو ہرگز نه فروخت کرائیں۔ مجھے زیورات کی اس تفصیل ہے بھی پہلے کا منہیں پڑا تھا، میں نے ان حاجی جی ہے کہدکراس متم کے زیورات لڑ کیوں کو واپس کرا دیے اور بچیوں سے کہدویا میر مے قرض میں رہن ہیں تم میں سے کسی کواس میں تصرف کی اجازت نہیں جب تک میرا قرضہ ادانہ ہو۔اس کے بعد میں نے سب کا حساب لگایا تو مع مولا نا پوسف صاحب مولا تا انعام صاحب کے تقریباً ستائیس ہزاررہ ہے کی میزان ہوئی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے شعبان ۴۷ھ میں اپنے دوستوں کو پر ہے لکھے کہ مجھے ستائیس ہزار رویے کی ضرورت ہے اس میں ہے تم کتنا اور کتنے زمانے کے واسطے دے سکتے ہو؟ اس وقت مجھ لینانہیں ہے میرے باس رکھنے کی جگہیں ہے، ۹ شوال کو بیقا فلہ سہار نپور سے روانہ ہوگا، ۸ شوال کو آپ کی موعودہ رقم لوں گا، مجھے صرف اس وقت حساب کے واسطے اتنا پختہ معلوم ہو جائے کہ آپ كَنْتَىٰ رقم كَنْتَ دنوں كے واسطے دے سكتے ہیں؟ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِیٰ ثَنَاءً عَلَیْكَ تَین دن میں جو یر چوں کے جواب ملے ہیں ان کی میزان چھتیں ہرارتھی۔میرے پر پے کامضمون صرف وہ تھا جو اوبرلکھا ہے اوراس میں بھی مالک کے عجائب کرشمہ ہائے قدرت ویکھتے میرے ایک مخلص دوسیت کا ا بیک گاؤن بڑی دعاؤں کے بعد تمیں ہزار میں آنہی ایام میں فروخت ہوا تھا جس کی فروختگی کی شیرین بھی وہ مجھے کھلا چکے تھے۔ دوسرے صاحب کا دیں ہزار میں ایک باغ فروخت ہوا تھا اس کی

بھی شیرینی میں کھاچکا تھا۔میرے ذہن میں بہتھااورا پنے تعلقات کی قوت پر بڑا گھمنڈ تھااور کوئی تر دد بھی نہ تھا کہ سارانہیں تو معظم حصہ ان دونوں ہے وصول ہوگا۔ مگر دونوں نے اس زور کی معذرت کی کہایک پیسے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے واقعی ذرا بھی قلق نہ ہوا۔ اللہ کا بڑا احسان ے۔معامجھے بیہ خیال ہوا کہ تونے بندہ پر نگاہ رکھی کیوں؟ تیری سز ایہی ہےاوراس کے بالمقابل جو ما لگ کے کرشمہ ہائے قدرت دیکھے وہ بھی بڑی لہی داستا نیں ہیں۔مولوی نصیرنے مجھ سے کہا کہ ا یک برچہ فلاں کو بھیج دے میں نے کہا تیری عقل ماری گئی ، اس بیجارے کے یاس کہاں بیبیہ؟ مولوی نصیر نے کئی دفعہ اصرار کیا۔ میں نے نہیں مانا ،اس نے زبردی میرے پرچوں میں سے ایک پر چہاٹھا کرلڑ کے کے ہاتھ میرےاں دوست کے باس جھیج دیا۔وہ جواب لایا کہ کل کوجواب دوں گا۔میں مولوی نصیر پر (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے کہ میری بے جا ڈانٹیں ہمیشہ نیں ) بہت خفا ہوا کہ تونے مجھے بھی شرمندہ کیا انہیں بھی شرمندہ کیا، میں نے پہلے سے کہا تھا کہ اس غریب کے پاس کچھنیں ہے،اسے جواب دیتے ہوئے شرم آئی اور تونے مجھے ذکیل کیا۔ دوسرے دن دو پہر کو وہ صاحب اپنا کھانا لے کرساتھ کھانے کے واسطے آئے ۔ کھانے کے بعد تخلیہ کیااورایک پرچہ لکھا ہوا مجھے دیا ،جس میں لکھا تھا کہ'' پانچ ہزار روپے ایک سال کے لیے تو ہڑی سہولت ہے وے سکتا ہوں اور دس ہزار تک دوسال کے لیے معمولی سے دقت کے ساتھ اور پندہ ہزار تین سال کے لیے ذرازیادہ وفتت ہے۔''میں نے پہلی پیشکش قبول کر لی اور کہددیا کہ ۸شوال کویانچ ہزار لےلوں گا۔ میرا ایک اور دوست مخلص نوعمرلژ کا آیا اور به کها که میرے پاس ایک ہزار کی رقم ہے جس کی نہ تو میرے ماں باب کوخبر نہ میری بیوی کو، آپ جب کہیں لا دوں گا، ادا کرنے کی بالکل فکرنہیں۔ میرے یاس ان کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ، یانچ سات برس میں جب میں بااختیار ہوں گالے لوں گا، ابھی تو باپ کا دست گرہوں، جہاں کہیں سے پچھ ملتار ہتا ہے اسے جمع کرتار ہتا ہوں، رکھنے کی عبر ہے۔ میرے ایک اور مخلص دوست نے رمضان میں مجھ سے کہا کہ تونے فلاں فلاں **ک**ا ا یر ہے لکھے مجھے تو کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس کھانے کوتو ہے ہی نہیں ، بے تکلفی تھی محبت تھی، بہی فقرہ میں نے کہا کہ تیرے یاس کھانے کوتو ہے نہیں تیرے یاس سے کیسے قرض مانگوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ہزاررو ہےسب سے تحفی ہیں، میں کل صبح کولا وُں گا۔ میں نے کہا ہر گزنہیں، ۸شوال کولوں گا، میرے باس رکھنے کی جگہنیں۔اس نے کہا کدرمضان میں خرج کرنے کا بڑا ثواب ہے،میرے ہے تو تم اللہ کے واسطے اور یاؤں پکڑ لیے کل کو ہی لے لو کہ رمضان ہے پرمبرے ہی یاس امانت رکھوا دہجیو ۔ میں نے کہا شوق ہے لے آ ہے ، چنانچہ وہ اگلے رور لایا اور پھرمیرا قرض کر کے اپنے ساتھ ہی نے گیا۔ اس سلسلے میں، میں اپنے محسن اعظم عالی جناب الحاج میر آل علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہیں ممنون ہوں، انہوں نے فر مایا آئی ہی بات کے لیے کیا پر چہ بازی کی ضرورت تھی، ہیں پچپیں ہزارتو میں اکیلا ہی دے دوں گا جب تجھے سہولت ہوا دا کرتے رہنا۔ میں نے بہت ہی ان کاشکریہ بھی ادا کیا اور ان سے کہد دیا کہ اب تو میری بھی ادا کیا اور ان سے کہد دیا کہ اب تو میری مطلوب رقم پوری ہو پچکی اور میں ان سب کا احسان اٹھا چکا ہوں ان میں سے جس جس کی رقم کی ادئیگی کا وقت آتا رہے گا آپ سے مانگار ہوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایسے ہی اپنے محسن متولی ریاض الاسلام کا ندھلوی کا بھی اس میں شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا،
انہوں نے جھے دس بارہ خط کھے۔ میں نے سنا ہے کہ تیری بچیاں جج کو جار ہی ہیں، میری انتہائی تمنا
ہے کہ تھوڑی کی شرکت میری اس میں قبول کرلے۔ میں نے بہت معذرت کی مگروہ نہ مانے اور ان
کے تئی احسان ان کے خوابول کی بدولت پہلے اٹھا چکا تھا، اس لیے غالبًا دو ہزار کی رقم یا اس سے بچھ
ز اکد مرحوم نے بلا قرض عطا فرمائی جو میں نے سب حج کو جانے والیوں پر مولا نا بوسف رحمہ اللہ
نتائی وانعام کے علاوہ تقسیم کردی اور ان دونوں کے متعلق ان کولکھ دیا کہ ان دونوں کا معاملہ آپ
جانیں وہ جانیں میں اس میں بچھ دخل اثباتا یا نفیانہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرصا حب اور متو تی
صاحب اور میرے سارے ہی محسنوں کو ان کے احسانات جانی و مائی اور ہرنوع کے احسانات کا
صاحب اور میرے سارے ہی محسنوں کو ان کے احسانات جانی و مائی اور ہرنوع کے احسانات کا

گفتگو آئين درويش نبود ورنه با تو ماجرا باد اشتيم

اب تو چونکہ وقت نکل گیا۔ اس قتم کے قصوں میں تفریح کے سوا پچھ نہ رہا، ورنہ اس قتم کے مذکر سے بھی پہلے صورت سوال اور بہت گراں ہوتے تھے، شاید میری جوانی میں میری سے کہانیاں کسی نے بی بھی نہ ہوں گی۔ اب تو اکثر تذکروں میں لطا نفتحدیث بالنعمۃ کے طور پرآتے رہتے ہیں۔ عزیز وا ۔۔۔۔۔۔ ہم نے کیا کیا پرانے مردے اکھڑ وانے شروع کردیے اگر علی گڑ دھ کا قیام پچھ لہبا ہو گیا تو نہ معلوم کیا کیا جائب قدرت لوگوں کے کان میں پڑیں گے۔ اس جج کے متعلق ایک المناک واقعہ سے کہ میرے حضرت اقدی سیدی وسندی مولا نا الحاج حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنی المیا ہے۔ کہ میرے حضرت اقدی سیدی وسندی مولا نا الحاج حسین احمد صاحب می نور اللہ مرقدہ بھی اپنی المیا ہے۔ کے ساتھ ای جہاز میں تشریف لے گئے جس میں میری پچیاں اور مولا نا بوسف صاحب تھے۔ حضرت قدی سرہ نے جج سے والیسی پر مجھ سے تی بارقلق سے صاحب ومولا نا انعام صاحب تھے۔ حضرت قدی سرہ نے بی جو انہی پر مجھ واہمہ اور شبہ بھی ہو فر مایا کہ مجھے جہاز میں میٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تیرا بھی خیال پچھتھا، اگر مجھے واہمہ اور شبہ بھی بہت قلق فر مایا کہ مجھے جہاز میں میٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تیرا بھی خیال پچھتھا، اگر مجھے واہمہ اور شبہ بھی بہت قلق فر مایا تو مجھے زبر دئتی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے قبل پر مجھے بھی بہت قلق جاتا تو مجھے زبر دئتی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے قبل پر مجھے بھی بہت قلق

ہوا،میر ہے لیےعین سعادت تھی اورمیرا ہیہ پختہ ارادہ بھی تھااور رئیس الاحرارصاحب سے وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اس سال ہوائی جہاز ہے جار ہے تھے میراارادہ بیتھا کہان کے ساتھ چیکے ہے ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا،کیکن مقدرات اٹل ہوتے ہیں ،حضرت اقدس رائپوری ہے ایک شب کے لیے نظام الدین جانے کی اجازت جاہی کہ وہاں کے حالات دیکھتا آؤں۔حضرت نے بیہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری حالت توبیہ ور ہی ہے، میں رات کو اگر مرگیا تو میرے جنازے کی نماز کس طرح پڑھا سکے گا؟ یہی وہ زمانہ تھا جس کے متعلق او پر نکھوا چکا ہوں کہ میں شام کے دوسرے گھنٹے میں حدیث یاک کاسبق پڑھا کرسیدھابہٹ جاتااورگانگرووالی کوٹھی میںعصر پڑھتا،جہاں حفزت رحمہ اللہ تعالیٰ کامستقل قیام تھا چونکہ روز کا جانا ہوتا تھا اور علی الصباح آنا ہوتا تھا، اس زمانے کے ِ لاری والے بھی ہندومسلمان دونوں ہی رعایت کرتے تھے،بہٹ میں گاڑی نہیں روکتے تھے بعض مرتبہ سواریاں شور بھی محاتیں مگر وہ بہٹ کے قریب جا کراس تیزی سے نکلتے کہ مجھے گا مگر و کے بل یرا تارکرواپس بہن آ کرسواریاں اتارتے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی اور میں خوشا مرجھی کرتا مگروہ نہیں مانتے تھےاور یہ کہتے کہان کا دومنٹ میں کیا حرج ہوگا آپ تو نماز پڑھیں گے۔اللہ ان سب کوبہترین بدلہ عطافر مائے۔حضرت قدس سرۂ کے اس فقرہ پر نہ صرف نظام الدین کا جانا ملتوی کیا بلکہ حجاز کے سفر کا ذکر زبان ہرلا نابھی حضرت قدس سرۂ کی گرانی کا سبب سمجھا۔حضرت قدس سرۂ کے اس مرض نے اتنا طول کچڑا کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب مرحوم کےاصرار برحضرت قدس سرۂ کو بجائے بہٹ کے سہار نپورتشریف لا ناپڑاا ور کچھز مانہ مدرسہ قندیم کے مہمان خانہ میں ڈاکٹر برکت علی صاحب کی تجویز ہے قیام کیا۔اس سال کی عیدالانٹی بھی مدرسہ قدیم کی مسجد میں پڑھی اور اپنے اس چندروز قیام کے حضرت قدس سرۂ نے مدرسہ کے چندہ کے نام ہے بہت بڑا کرایہادا کیا، جوحضرت قدس سرہ کے خدام کے لیے خاص طور ہے سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔اس نا کارہ نے بہت عرض کیا کہ حضرت کا قیام مدرسہ کی ضرورت میں داخل ہے ، مدرسہ کو حضرت کے قیام سے بہت زیادہ تفع ہے مگر حضرت رحمہ اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمایا،خود بھی چندہ کے نام ہے کراہ ادا کیا اور آنے والےمہمانوں ہے بھی خاص طور سے تا کید کر کے چندہ ولوا یا کہ حضرت قدس سرؤ کی وجہ ہے ان لوگوں کا بھی مدرسہ میں قیام ہوتا تھا، خاص طور ہے یا کستان ہے آنے والےمہمان ہے بھی چندہ دلوایا۔

، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے،ابتداء میں تو یہ قصہ شادیوں میں شرکت سے نفرت اور جناز ہ میں شرکت کے شوق سے چلاتھا۔

## شادیوں میں شرکت ہے نفرت بالخصوص تالیف بذل کے زیانے میں:

(ھ)..... مجھے شادیوں میں شرکت سے ہمیشہ نفرت رہی۔ کا ندھلہ میں خاندان کا سب سے جھوٹا تھا، جب خاندانی بزرگوں میں ہے کسی کا شادی میں شرکت کا خطا آتااس پرا ظہارمسرے خوشی نه معلوم کیا کیا لکھتاا ورظہر کے بعدوہ کارڈ حضرت کی خدمت میں پیش کردیتا۔میرے حضرت قدس سرؤ کی عادت مبارک ایسے موقعہ میں بڑی عجیب لطیف قابلِ اقتداء تھی جب خدام میں ہے کوئی ال قتم كا خط پیش كردیتا یا زبانی تذ كره كرتا، حضرت رحمه الله تعالی خط پژه كریا بات من كرارشاد فرماتے۔کیارائے ہے؟اگروہ پخض (اجازت مائلئے والا) خوشی یا ضرورت کا اظہار کرتا تو حضرت رحمه الله تعالی فرماتے ، ہاں ہاں مناسب ہے ہوآ ؤ اور بخوشی اجازت دیے دیتے اور اگر اس کی طرف سے بے اعتبالی ویکھتے تو حضرت بھی فرمادیتے کیا کردگے؟ حرج ہوگا۔ مجھے بار ہااس فتم کے پرلطف قصے ویکھنے میں آئے۔ جب میں خط پیش کرتا تو حصرت نہایت تبسم خندہ بیشانی ہے دریافت فرماتے ، کیارائے ہے؟ میں عرض کرتا ،حضرت! بذل کا بہت حرج ہوجائے گا ،کیکن میں تو ا نکارنہیں کرسکتا،میرے ا کابرخفا ہو جائیں گے ۔ تو حضرت فر ماتے ا نکارتو میں کھوا دوں گا، چونکہ ڈاک بھی میں ہی لکھتا تھا تو میں عرض کرتا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اٹکار کا خط میں نہیں لکھوں گا ، تو حضرت کسی دوسرے کو بلا کر جوا کنڑ حاجی مقبول صاحب ہوتے تھے لکھواتے تھے کہ عزیز موصوف کے آنے سے میرا بڑا حرج ہوگا ،امید ہے کہ میری خاطر عزیز موصوف کی عدم حاضری کومعاف فرما دین گے۔ پھرکس کی مجال تھی کہ لب کشائی کرسکتا اور ڈاک میں ہر دو(۲) خط میرااور حضرت رحمہ الثدنعالي كاابك ساته يهيجاتها به

اس سلسلے میں ایک لطیفہ خوب یاد آیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بھائی اکرام صاحب ہے جھے سارے خاندان میں انتہائی محبت رہی۔ اگر چاب مدرسہ نے اس پر بچھ پردہ ڈال رکھا ہے۔ میری والدہ کے حقیقی چھازاد بھائی میرے مخلص دوست ماموں تکیم محمد یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ مکر مدمین مقیم ہیں ،ان کی شادی ۱۲ ہمادی الاول ۵۰ ھرمطابق ۲۲ سمبر ۱۳ میروز جمعہ کیرانہ میں ہوئی۔ بعد عصر پچا جان نے نکاح پڑھایا۔ مہر کے سلسلے میں ایک لطیفہ پیش آیا کہ تا کے سعید مرحوم مہتم مدرسہ صولتیہ لڑک کے باپ نے مہر فاطمی تجویز کیا اور جب قصبہ کے شرفاء نے اصراد کیا مرحوم مہتم مدرسہ صولتیہ لڑک کے باپ نے مہر فاطمی تجویز کیا اور جب قصبہ کے شرفاء نے اصراد کیا کہ مہری بھی حضرت کہ مہر دس ہزاد اور یا نجے ہزار ہے کم ہرگز نہ ہوگا تو تائے سعید مرحوم نے فرمایا کہ میری بھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کرنبیں ہم مہر فاطمی ہوگا ، چنانچہ اس پرنکاح ہوا اور قصبہ کے رؤساء مولا ناسعید سے فاطمہ سے بڑھ کرنبیں ہوگئے ہزاد ہے کہ بیدہ فاطر رہے کہ لڑکی ہو جھر دس تھی جو ایک سونچیس (۱۲۵) کے فاطمہ سے بڑھ کرنہیں۔

بھائی اگرام نے مجھے کا ندھلہ ہے ایک کارڈ لکھا، جس میں شروع میں تین شعر تھے جن میں اسے صرف پہلا ما درہ گیا۔:

> میں نہیں جانتا قبلہ قبلی بات ہے صاف بھائی شبلی

ا گلے دوشعروں میں اس متم کامضمون تھا کہ جمار ہے ساتھ آؤ، پلاؤ قورمہ وغیرہ ہمار ہے ساتھ کھاؤ۔ اس کے بعد بیمضمون تھا کہ عزیز یا مین کی شادی فلاں دن تجویز ہوئی ہے،علی الصباح کا ندھلہ سے بارات جائے گی، میں اور فلاں ، فلاں ، ان پانچ جھے کے نام جن کاعبید کے موقعہ پر لوئی کے سلسلہ میں نام گزر چکا ،ایک جگہ بیٹھے میں ، ہمارا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ اگراس میں شرکت کرنا جا ہے گا تو بڑے ہے بڑا عذر بھی تحجے مانع نہیں اورا گر تیرا جی نہیں جا ہے گا تو ایک ہے ایک بڑھ کر ا بیا تو ی عذر ہوگا جس کا جواب د نیا میں کسی کے یا سنہیں ہوگا۔ ہماری تمنا،خواہش،استد عابیہ ہے کہ ایک رات کا احسان سب پر کردے۔ اگر تو منظور کرے تو آسان صورت ہیے کہ ساری بارات غالباتیں جالیس بہلیاں تھیں ہلی الصباح روانہ ہوجا کیں گی اور ہماری ووگاڑیاں ریل کے وقت پراٹیشن پہنچ جائیں گی اوراٹیشن ہےتم کو لے کرسیدھے کیرانہ چلے جائیں گے۔ میں نے لکھااور مجھےا پناجواب بھی خوب یا د ہے کہتم نے ایساز وردار خطالکھ دنیا کہ میرا بھی جی حیاہ گیا۔انشاء الله وفتت مقرر برکا ندهله کے اٹیشن پراُنز کرسیدها کیرانه جاؤں گا۔ چنانچیساری بارات مبح کوناشتہ کے بعد ہے لے کرانکتی مٹکتی ظہر کے قریب کیرانہ بینچی اور مجلس طعام کے منتہی پر ہم لوگ بھی پہنچ گئے ۔ کھانے اور حیائے اور بعدعصرتقریب نکاح میں شرکت کے بعدا گلے دن صبح بارات رخصت ہوکر کا ندھلہ آئی۔ میں ایک ہی رات کی نیت ہے گیا تھا۔ جب میں نے دو پہر کو واپسی کا ارادہ کیا تو ،میرے والد صاحب کے حقیقی ماموں مولا نا رؤ ف الحسن صاحب نے مجھے بہت بُرے طریقہ سے ڈانٹا۔ مجھےان کی ڈانٹ خوب یاد ہےاورفر مایا کہ آج ہر گزنہیں جاسکتا ہکل کوولیمہ ہے فراغ پر جا ٹا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت ہے ایک ہی رات کی اجازت لے کرآیا ہوں۔انہوں نے کہا کہ کچھ مضا نقہ نبیں، میں لکھ دوں گا، مجھے بیہ جواب بالکل پسندنبیں آیا۔ا تفاق سے ماموں یا مین کے بڑے حقیقی بھائی پرونیسر حافظ محمد عثان صاحب جواس زمانے میں علی گڑھ میں غالبًا بارہ سورو پے تنخواہ برملازم تھے، وہ نکاح میں شریک نہ ہو سکے تھے۔اس لیے کہ سی مجبوری ہے چھٹی نہ مل سکتی تھی۔ میں نے حضرت ماموں سے عرض کیا ،اجی ان کے حقیقی بھائی تو نکاح میں بھی شریک ند ہوئے اس کوتو آپ نے سیجھ فر مایانہیں ،فر مانے لگے اور بہت غصے میں فر مایا کہ اس کی تو مجبوری تھی چھٹی نہ ملی ، مجھے بھی چونکہ ان کے عمّا ب پر گرانی ہور بی تھی ، میں نے کہا کہ حضرت جی می تو کوئی

مجبوری نہ تھی استعفاء دے کر چلے آتے ، اصل مجبوری تو میری ہے کہ میں حضرت ہے کیا عرض کروں گا۔ اس پر ماموں صاحب رحمہ اللہ تعالی کوغصہ تو بہت آ یا مگر بجھ فرمایا نہیں اور میں عین گاڑی کے وقت ریل پر بھاگ آیا۔ اینے معمول کے مطابق پہلے ہے اس واسطے نہیں آیا کہ بھی ماموں صاحب کوخبر ہوجائے اور وہ آ دمی بھیج کر بلا لیس۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ حقیق ماموں ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے والد ، مجھ ہے اس قد رمجت تھی کہ میں واقعی بیان سے عاجز ہوں ، ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے والد ، مجھ ہے اس قد رمجت تھی کہ میں واقعی بیان سے عاجز ہوں ، ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے والد ، مجھ ہے اس قد رمجت تھی کہ میں واقعی بیان سے عاجز ہوں ، ان کی شفقتیں ہمیشہ یا در ہیں گی۔ بات میں بات نگلتی رہتی ہے ایک قصے پر دوسرا قصہ یاد آتا رہتا ہے۔ اگر علی گڑھ کے قیام میں بچھ وقت میں جائے تو ایک الف لیلۃ ولیلۃ میں بھی کھوا دوں ۔ من مفلف نگر اوں آم موں کی افتہ نہ منطف نگر اوں آم موں کی افتہ د

بنده کاسفرمظفرنگراور آموں کا قصہ: حضرت مولا ناالحاج رؤف الحس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیعنی میرے والد کے حقیقی ماموں اور ان کی مہلی اہلیہ مرحومہ جومیری خوش دامن تھی اور مرحوم کی دوسری اہلیہ، دونوں کا قیام مظفر گمرر ہتا تھا اور محدث ہیں دونوں کا قیام مظفر گھر میں مظفر گئی ہاض میں اس محدث محمد ترجم تا فیقی میں کر میانہ ہیں۔

ہمیشہ بی دونوں کا شدیداصرار مبری مظفر نگر حاضری کا رہااور مجھے بھی توفیق نہوئی اللہ ہی معاف فرمائے اور نینوں مرحومین کو بہت ہی زیادہ بلند در ہے ان کی عبت کے عطافر مائے۔ ایک دفعہ میرے پچاجان قدس مرہ نے نظام الدین ہے بیلکھا کہ شخصا نہ میں تبلیغی اجتماع ہے، فلاں گاڑی ہے شاملی پہنچ جاؤ، میں شاملی میں تہا ہا انتظار کروں گا ہے میں شاملی پہنچ جاؤ، میں شاملی میں تہا ہا انتظار کروں گا اور پچر تشخصانہ کے تبلیغ اجتماع میں جانا ہے یہ تشخصانہ تو ہماراجد ی وطن ہے، آئیس کی تحریک اور اصرار پر یہ اور پچر تشخصانہ کے تبلیغ یا کتان کا بھی وطن ہے، آئیس کی تحریک اور اصرار پر یہ اجتماع ہور ہاتھا۔ تشخصانہ ہے وقت قرار یائی۔ میں ہے ان سے عرض کیا کہ ماموں روئف انحسن صاحب تشریف بری ظہر کے وقت قرار یائی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماموں روئف انحسن صاحب مظفر گر کا اصرار فرماتے ہیں، بھی نو بت نہیں آئی، اگر کوئی صورت ایسی ہوجائے کہ میں شیح کو ہمیشہ مظفر گر کا اور اور دو (۲) ہج کی گاڑی ہے سہار نبور۔ قریشی صاحب کو اللہ بہت ہی ہزائے میں صاحب نور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور فیقوں کے لیے مظفر گر تک کا رکا انتظام کر دیا اور ماموں صاحب نور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور فیقوں کے لیے مظفر گر تک کا رکا انتظام کر دیا اور ماموں صاحب نور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور فیقوں کے لیے مظفر گر تک کا رکا انتظام کر دیا اور ماموں صاحب نور اللہ مرقدہ اور ممانی صاحب دور فیقوں کے ایک میانہ ہوگئی ، مجمد کے دیادہ مسرور کہ نہ معلوم کیا تھی ہوئی، بھی اور مسرور کہ دیا ہوں گی، مجمد کی کر بہت ہی کلفت ہوئی، مرش پھیل اور شیر مینیاں شاملہ بھیاس کے قریب جمع کر دی ہوں گی، مجمد کی کر بہت ہی کلفت ہوئی، مرش پھیل اور شیک کر بہت ہی کلفت ہوئی،

میں نے ممانی سے تیز کہے میں کہا کہ ممانی اتن چیزیں کوئی کھا بھی سکے گا۔انہوں نے کہا کہ ساری

عمر میں پہلی دفعہ تیری آمد ہوئی ہے وفت کم ملا میں تو اور بھی کچھ کرتی ۔میرے ساتھیوں کا کھانا ہاہر

بھیج دیا گیا۔ میں اور ماموں صاحب، وہ سر ہانے اور میں پائتی اور ایک ایک رکابی میں پانچ پانچ

سالن ذرا ذراسا اورایک ایک رکانی پر دو دور کانی رکھی ہوئی۔ کھانا شروع ہوا مامول صاحب نے ا کیے لقمہ منہ میں رکھااور دوسراہاتھ میں لیااور جونا پہن کر باہر چلے گئے ، رنج اور قلق سے ستا نے میں رہ گیا کہ میری کس بدتمیزی پر ماموں صاحب کوغصہ آیا۔میرالقمہ بھی ہاتھ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے ممانی سے یو جھا کہ ماموں کس بات پر خفا ہوگئے؟ مرحومہ نے بری شفقت سے بول کہا، بیارے یے رونی کھالے، ناراض نہیں ہیں، تیرے ماموں کی ایک بڑی مصیبت میہ ہے کہ جب آموں کا موسم ختم ہوجاتا ہے تو آٹھ دس دن ان کی یہی فاقوں کی حالت رہتی ہے۔ آٹھ دن سے مظفرُ نگر میں آم کسی قیمت برنہیں ملتااوران کے فاقے چل رہے ہیںاور بیہ جولقمہ منہ میں رکھ لیا بیکھی دروازے پر جا کرتھوک دیا ہوگا،مرغی وغیرہ کھالے گی،ان کے حلق ہے نہیں اُترا ہوگا۔ بیان کر میری حیرت کی کوئی انتبانہیں رہی۔اس لیے کہ میں اس زمانے پچھ آموں کا شوقین بھی نہیں تھااور میرے نز دیک گوشت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے بغیرروٹی کھانا ناممکن ہو۔ میں ۴ بیجے کی گاڑی ہے سہار نیور پہنچ گیا، اسٹیشن ہے مدرسہ تک اس زمانے میں میں سواری کامختاج نہیں تھا، بھی سواری نہیں لیتا تھا۔ گھر تک پہنچا ہی تھا کہ مولوی نصیر نے یوں کہا کہ ملیح آباد سے ایک بلٹی آ موں کی آئی تھی ، وصول تو کرنی کھو ٹی نہیں۔اس ز مانے میں مظاہر علوم کے اندر مظفر نگر اور اس کے نواح کے طالب علم کئی پڑھتے تھے، میں نے سڑک ہی پر کھڑے کھڑے ایک آ دمی دارالطلبہ بھیجا کہ کوئی طالب علم مظفر تگر جانے والا ہوتو آ دھا کرایہ اور مدرسہ سے چھٹی میں ناظم صاحب سے خود دلوادوں گا، فوراً چِلا آئے ، ایک دم پانچ چے بھا گ آئے ، میں نے ایک ہوشیار ہے لڑ کے کوآ مول کی ٹوکری حوالے کر دی اور دونو ل طرف کا کراہید ہے دیا ، آ دھے کا وعدہ تو اس مصلحت سے کیا تھا کہ مفت کرانیہ بربہت ہے آجا کیں گے۔ گرآ و ھے برکٹی آ گئے ، میں نے ماموں صاحب کا پند ہلایا اور حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں ایک پر چہلکھ ویا کہ فلاں طالب علم کواپنی ایک ضرورت کے لیے میں منطفر نگر بھیج رہا ہوں بکل دو پہر تک کی رخصت اس کی میری درخواست پر قبول فر مائیں۔ مغرب ہے پہلے وہ لڑ کا وہاں پہنچے گیا۔ وہاں کا ندھلہ کے میرے ایک عزیز جو باغوں کے اور آ موں کے دھنی اور دلدادہ تھے،ان کا باغ ہموں کا بہت مشہور ومعروف تھااور نہ معلوم کتنی انواع ان کے باغ میں تھیں۔ وہ شام کوا تفاق ہے ماموں صاحب کے مہمان تھے۔ سنا گیا ہے کہ وہ آ م اس قدرلذیذ ہے کہ ماموں صاحب نے نہ بھی اس جیسا آم کھایا تھا نہ ان کا ندھلوی عزیز نے ، دوسرے دن میرے ان عزیز مرحوم نے کا ندھلہ جا کراپنے ملازم کوسیج تعداد میں مجھے تر ڈ د ہے کہ تین سو سے تو کم نہیں تھے اور پانچ سو سے زائد نہ تھے ، روپے لے کر بھیجا کہ جس شم کے آم تم نے کل مولا نا رؤف الحن صاحب کو بھیجے ہیں جس قیمت پر اور جینے بھی مل سکتے ہوں میرے ملازم

يادِايام ٽمبرا <u>مجھے</u> تو معلوم

کے ہاتھ بھیج دیں، میں نے اس پر چہ کی پشت پر جب ہی جواب لکھ کرحوالہ کر دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیسے آم تھے مظفر گر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں پہنچ کرمولوی نصیر نے ایک بلٹی کا ذکر کیا، میں نے بغیر کھولے وہ بلٹی مظفر گر بھیج وی تھی ، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کے آم تھے۔ میرے نزدیک اس واقعہ کواہمیت بھی نہتی۔

## چپاجان کا یکشبانه قیام کا ندهله میں معمول:

میراعموماً چھمہینے،آٹھ مبینے میں ایک شب کے لیے کا ندھلہ جاتا ہوا کرتا تھا، کا ندھلہ کے رؤساء میں جملہ قصباتی شرفاء کی طرح ہے ہمیشہ یارئی بازی زوروں بررہتی، بالخصوص الیکشن کی مصیبت سے ہرموقعہ پرجا کرس لیا کرتے تھے کہ آج کل فلاں فلاں میں چل رہی ہے، ہم بھی تفریجا آپیں کی لڑائیاں سُن آیا کرتے ،مگر میرا اور چچا جان نور اللّٰد مرفتدۂ کا ہمیشہ بیمعمول رہا کہ اپنی کیک شانہ حاضری میں جملہاعزہ کے گھروں پر جا کران ہے ایک ایک دود دمنٹ کے لیے ضرور ملتے تھے،اکثر اعز ہاس پرخفا بھی ہوتے تھے، زبان سے تو وہ رہے کہذراساونت ہوتا ہے وہ بھی سب پھرنے میں خرج ہوجا تا ہے اورا ندرخانہ ان کوغصہ اس پر ہوتا کہ جب ہماری لڑائی ہے تو پھریہ کیوں ملتے ہیں۔ تمكرميرےاور جيا کے طرزمعاشرت کود مکھ کراس عمّاب کوملی الاعلان کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ غالبًا آتھ ماہ بعدمیرا کا ندھلہ جانا ہوا اوراین عادت کے موافق سب گھروں کو چکر لگایا۔میرے محتر معزيز برا درمعظم ماسترمحمو دالحسن كاندهلوى اس وفتت كاندهله بين ينقيءمير بيرساتهه وهجعي بإول نا خواستدمیری خاطرمٹرگشت میں چل دیے، جب میں اپنے ان عزیز کے پاس جن کے آموں کا قصہ او پر آیا ہے۔ میں نے جا کرسلام کیا، انہوں نے منہ پھیرلیا، میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا مرحوم نے ہاتھ تھینچ لیا۔ بھائی محمود کا اس وقت عصہ کے مارے چبرہ سُرخ ہور ہاتھا، بیس نے ایک مونڈ ھاکھینچااوران عزیزی کے قریب دو (۲) منٹ بیٹھ کر چلا آیا۔انہوں نے میری طرف منہ نہیں کیا۔ جب وہاں ہے واپس آر ہا تھا، بھائی محمود نے کہا بے غیرت بے حیا پھر بھی ان کے یبال آئے گا، میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ بیان کافعل تھا جوانہوں نے کیا، و ومیرافعل ہوگا جو میں كرول كالميمين حديث ياك مين 'حيل مَنْ قَطَعَك '' كاتكم ديا كياب، مكر مين اندراندرسوچة ر ہااورخوب سوچتار ہا کہان کی لڑا ئیاں تو آپس کی ہمیشہ کی تھیں ،میرے ساتھ تو بیہ برتاؤ مجھی نہیں ہوا۔ چندہی منٹ میں سوچتے سوچتے مجھے وہ آ موں دالا قصہ یاد آ گیا تو میں نے بھائی محمود سے کہا كه بھائى محمود خوب يادا كيا اور ميں نے آموں والاقصە سناكريوں كہاكه بھائى بيمعذور بيں ،ان كى عقل سے بیہ بات اُونجی ہے کہ آ دمی آ موں کی بلٹی کو بغیر دیکھے بغیر کھولے چلتا کر دے۔

#### لڑائی کے بعدا نتہاء تعلقات کا زور:

ان مرحوم کے ساتھ قصے تو گئی پیش آئے گر مالک کا ایک بجیب احسان یہ بھی رہا کہ جس جس ہے ابتداء گزائی رہی اُسی ہے وہ تعلقات ہو ھے کہ باید وشاید۔ پیمرحوم عربیں بجھ ہے ہوئے تھے، اخیر بیس ان کا پیاصرار رہا کہ تجھ ہی ہے بیعت ہول گا اور تیرے ہی پاس پڑ کرمروں گا ، اتنا ہو ھاکہ حد وحساب نہیں ، بار بارخطوط لکھتے ، آ دمی بھیجے ، میں نے ان کوکئی و فعد کھا کہ میرے دو (۲) ہزرگ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت رائے پوری حیات ہیں۔ سیاسی حیثیت سے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے آ ہے کہ صوصی تعلقات بھی ہیں ، ان دونوں میں سے جون سے کو آ پ پیند کریں میں بیعت کے لیے خود لے کر چلوں گا ، بیعت کراؤں گا ، گرموصوف نے ایک مان کر نہ دی اورای میں بیعت کے لیے خود لے کر چلوں گا ، بیعت کراؤں گا ، گرموصوف نے ایک مان کر نہ دی اورای میں اسے ہون ہے کہ بیعت تو تجھ ہی ہیں ، اب ہونا ہے۔

اس سید کار کے ساتھ جس جس کا تعلق ابتداءً نفرت کا ہوا انتہاعشق و محبت پر جا کرختم ہوا۔ ای وقت تمیں چالیس نام دفعنہ ذبین میں آ گئے جو ساٹھ برس کی عمر میں اولا مخالف اور انتہاء جا نثار رہے۔خوائخواہ ایک فضول مکد شروع ہوگئی، مگر میں بھی خالی نہیں ہوں، دوستوں کی یاد کم ان کم ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال تو اب کا ذریعہ تو ہے ہی۔ پڑھنے والوں سے بھی بہت اصرار سے میری درخواست ہے کہ میرے ان اکا بر اور دوستوں کو جن کے قصے آپ اس رسالہ میں پڑھیں یاسنیں دعائے مغفرت اور ایصال تو اب سے فراموش نہ کریں۔ مجھ براحسان ہوگا۔

#### دوسراحا دُنثه والده مرحومه كالنقال:

(۲) .....میری زندگی کاسب سے آجم اور بہلا واقعہ میر سے والد صاحب کے انتقال کا تھا، جو نمبرا میں لکھا گیا اور میر سے والد کے انتقال کے دن ہی سے میری والدہ مرحومہ نوراللہ مرقد ہا، اعلی اللہ مراجبا کو بخارشروع ہوا بھوڑ ہے ہی دنوں میں تپ دق کی طرف نتقل ہوگیا اور دس ماہ چندایا م بعد ۲۵ رمضان المبارک شپ قدر میں عین تر اورج کے وقت ان کا وصال ہوگیا۔ اس رمضان میں بینا کارہ تھیم محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجد میں ان کے شد بداصرار برتر اورج بڑھا تا تھا۔ تیم صاحب مرحوم کو بھی شوق تھا کہ جلدی سے فراغت ہوجائے۔ وہ معذور و بیار اور مجھے بھی شوق کہ جلدی سے فراغت ہوجائے۔ وہ معذور و بیار اور مجھے بھی شوق قرآن سنوں اور دار الطلبہ میں حضرت قدس سرۂ کے پیچھے جا کر بہ نیت نوافل حضرت کا جلد بازی اور دعزت قدس سرۂ کا وقار واطمینان۔ میں اپنی مجد سے فارغ ہوکر حضرت کے بہاں جلد بازی اور حضرت قدس سرۂ کا وقار واطمینان۔ میں اپنی مجد سے فارغ ہوکر حضرت کے بہاں دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہوجا یا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات میں میری والدہ مرحومہ برکوئی ورسری یا تیسری رکعت میں شریک ہوجا یا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات میں میری والدہ مرحومہ برکوئی

خاص تغیر نہ تھا،مگر جب انہوں نے افطار کے بعد شدیداصرارسب پر کیا کہ روٹی جلدی کھا تھیں۔ جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فر مایا کہ آج صرف آ دھا یارہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ چل چل جلدی پڑھااور جلدی سے تراوی محتم کرا کر یوں کہا کہ سیدھے دارالطلبہ نہ جاتا، والدہ کی خیرخبر لے کر جاتا۔ مجھے اس وفت تک کوئی واہمہ بھی اس تتم کا نہ تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری والدہ مرحومہ کونزع شروع ہو چکا تھا۔تھوڑی دیر کے بعد وہ تواللہ کے بہاں پہنچ گئیں اور میں دارالطلبہ حاضر ہوا، حضرت قدیں مرہ ہے عرض کیا کہ ''حضرت والده کا انتقال ہو گیا۔'' میرے حضرت قدس سرۂ کو مجھ سے جتنی محبت بھی ، اس کو دیکھنے والااب كوئي نهيس ربابه ميري حجبوثي اولا دميس جب بيحي كسي كاانتقال ہوتا اور ميں حسب معمول بذل لکھنے بیٹھ جاتا۔حضرت مجھے گھر جانے کا تقاضہ کرتے۔ میں عرض کرتا کہ حضرت میں جا کر کیا کروں گا،عزیزان مولوی حکیم ایوب مولوی نصیر میرے یہاں کے ہرکام کے ذمہ دار تھے۔عرض کرتا کہ حضرت! ایوب ونصیر دفن کرہ تمیں گے، میرے جانے میں بذل کا حرج ہوگا الیکن کئی مرتبہ بیزو بت آئی کہ میری درخواست براملاء شروع کرایا اورایک دوسطر تکھوا کریوں فرما کراُٹھ گئے کہ مجھ سے تو نہیں تکھوایا جاتا۔ بہرحال جب میں نے اپنی والدہ کے انقال کا حال عرض کیا تو ایک ستا ٹا سارہ گیا اور حضرت پر مکمل سکوت۔ میں نے دومنٹ بعدعرض کیا کہ'' حضرت نماز جنازہ کی تمنائقی ،مگر حضرت تواعتكاف ميں ہيں۔"حضرت نے بے ساختہ فر مایا كه پیشاب تو قبضه كی چیز ہے۔ميرے حضرت قدس سر فانورالله مرقد في الله مراتبه كارستورية تفاكه تراويج كے بعدوس پندره منٹ خدام كے ياس بيٹے، پر پيتاب كرتے پر وضوفر ماتے، پر مسجد ميں واپس جاكر آرام فرماتے۔اس رات کوحضرت بیشاب کے لیے نہیں اُٹھے اور جب میں گھروالی آیا تو تقریباً عسل وغیرہ سے فراغت ہو چکی تھی ، گفن میں بھی میں نے لمبا کا منہیں کیا مختصر سا گفن تھا، جو گھر میں کیڑے موجود تھے پہنا کر اور اوپر وہی سیاہ جا در جو ہر وقت میں اوڑھا کرتا تحالغش پر ڈال دی۔حضرت باہر تشریف لائے پیثاب و وضو کیا،نماز جنازہ پڑھائی اور واپس مسجد میں تشریف لے گئے اور میں اینے دوستوں کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔میرے دوستوں نے جو مدرسہ کے طلبہ بھی تتے گورکن کو یرے ہٹا کرآ دھ تھنے میں ایسی بہترین قبرتیار کی جوسنت کے بالکل موافق تھی اور جناز ہ کی نماز سے كريد فين ع فراغ يرسوا محفظ من اي كحر بينج كئے۔ا كلے دن من في بہت مخصوص اوكول كو خطالهوائے کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا، رمضان میں ہرگز آنے کا ارادہ ندکریں، دعائے مغفرت ایصال ثواب ہے مجھے مسرور فرما کیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ بہت ہے اوگوں کا بہت جی خوش ہوا ہوگا کہ رمضان میں سفر بہت مشکل ہوتا ہے، میری قریبی رشتہ دار بھی رمضان کے بعد آئے۔

## پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ٹانی کی تحریک:

(۳) .....اس کے بعد میرے خاتی واقعات میں میری پہلی اہلیہ مرحومہ کا انتقال ہے۔ یعنی عن بریزانِ ہارون، زبیر، شاہد کی نانی۔ یہ میری پہلی اہلیہ مرحومہ ہے۔ اس کا انتقال زیجگی کی حالت میں ہوا کہ آخری بچی صفیہ ۲۲ زیقعدہ ۵۵ ھے کومغرب کے قریب پیدا ہوئی اورائی وقت کے احتباس نفاس ہوگیا اور ۵ ذی الحجہ ۵۵ ھے بدھ کی شب میں مغرب عشاء کے درمیان میں انتقال ہوا۔ جس کی شادی کا قصہ آیندہ شادیوں کے ذیل میں آرہا ہے۔ بچی بچین دن زندہ رہی ، جس کو اس کی بڑی بہنوں اور والدہ طلحہ جو اس وقت تک میرے نکاح میں نہیں تھی نے پرورش کیا۔ پھروہ بھی ۲۱ محرم بہنوں اور والدہ طلحہ جو اس وقت تک میرے نکاح میں نہیں تھی نے پرورش کیا۔ پھروہ بھی ۲۱ محرم ون اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ یہاں کی آ مرورفت میں جتنا کرابیاور وقت خرج ہواس کا صدقہ اور دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ یہاں کی آ مرورفت میں جتنا کرابیاور وقت خرج ہواس کا صدقہ اور علاوت کا ایصال ثواب کر کے اطلاع دیں۔

میری ای اہلیہ کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ آخری بچی پیدا ہوئی تھی اور احتباس نفاس شروع ہو گیا۔ مجھے اپنی ہے حسی سے پچھا حساس نہ ہوا۔عزیز م علیم بعقوب صاحب علاج کرتے رہے،اپنے بروں کےمشورے سے ۔گر دوہی دن بعدمیرے مکان کے متصل مکان جواب گاڑہ بورڈ تگ نے نام ہے مشہور ہے اس میں ایک مسلمان ڈاکٹرنی عباسیہ بہت ہی مشہور ڈاکٹرنی تھی ، سهار نپور کےمسلمانوں میں اس کا علاج بہت ہی مشہور دمعروف تھاا در سیمکان بھی ذاتی اس کاخرید تھا۔ یہ ء کے ہنگا ہے میں وہ یا کستان چلی گئی تھی۔روائٹی کے وقت وہ اپنا بیر مکان بہت ہی کم قیمت یعنی یا نچ ہزار رویے برگو یا مجھے مفت دینا جا ہی تھی ، بہت ہی اصرار کیا ، اللہ اسے بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے۔ میں نے بیہ کہہ کرا نکار کردیا تھا کہ میں کسٹوڈین کے جھکڑے میں کہاں پھنسوں گا۔ ہر چند مجھے مولوی نصیرنے اللہ ان کوجز ائے خبر دے انہوں نے اور دوسروں نے بہت اصرار کیا کہ مقدمہ ہے تو ہم نمٹ لیں گے تو قبول کر لے گراس زمانے میں توساری ہی و نیاد اھد الی الله منقطع عن الدنيا ہورہی تھی ، مجھے اپناموجودہ ذاتی مکان ہی وبال معلوم ہور ہاتھا، اس لیے شدت ہے انکار کر دیا۔اس ڈاکٹرنی کومیرے گھر والوں ہے بھی خصوصی تعلق ہو گیا تھا،اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیرعطا فرمائے وہ ڈاکٹرنی بیت اہتمام ہے گئی گئی بارآتی ،خوداینے ہاتھ ہے ممل علاج کرتی، دوائیں پلاتی،شرمگاہ میں دوارکھتی، انجکشن لگاتی، انتقال کے دن مورجہ ذی الحجہ ۵۵ ھی صبح کواس نے بیکہا کہ میری دوائیں تو کارگرنیس ہور ہی ہیں ،اسے سرکاری شفا خانے میں لے جانے کی یا تو مجھے اجازت دیں ، ورنہ وہاں کی نرسوں کو بلائیں ، میں مرض سمجھا دون گی اور وہ دوائیں لا دیں گے۔ دوسری صورت برعمل کیا گیا و فرسیں آئیں ، بہت غورخوض سے انہوں نے

دیکھا،عباسیہ ڈاکٹرنی ہے بھی مشورہ ہوااور مجھ سے مریضہ سے دور جا کریہ کہا کہ مریضہ کوتو اس کی ہوا بھی نہ لگے۔اگران انجکشنوں کے بعد ۲ گھنٹے تک مریضہ زندہ رہی تو زندگی کی امید ہے ورنہ آ خری ونت ہے۔اس پر مجھے بھی فکر ہوا، میں مغرب کی نماز پڑھ کرخلاف عادت مرحومہ کے پاس جا کر بیٹھا۔اس نے کہاتم اپنا حرج کیوں کرتے ہو؟ اپنا کام کرلو۔ میں نے کہا کہ نہیں حرج نہیں ہے،تھوڑی دیریس چلا جا وک گا۔ غالباً میری خلاف عادت بیٹنے سے مرحومہ کوشبہ ہوا۔ تو اس نے کہا''امچھامیری جنہیز وتکفین کا سامان کر دو۔'میں نے جبری تیسم پیدا کر کے بہت اہتمام ہے کہا کہ وہ تو خمتنے کے بعد ہوا کرے پہلے نہیں ہوا کرتا۔اس نے کہااجھاا یک بات کہوں تم نے لڑ کیوں کا تکاح تو کھڑے کھڑے ہے اطلاع کردیا۔اس کی مرادمولا نا پوسف مرحوم اورمولا نا انعام صاحب کی شادیاں تھیں جس کا عجیب قصدانشاء اللہ ان اوراق ہی میں آجائے گا۔مرحومہنے کہا کہ ان کی شادیاں تو تم نے کھڑے کھڑے بغیر کسی اطلاع کے کردیں ، رخفتی میں کوئی کیڑا زیور وغیرہ ضرور وے دیجیو بہنی نگل ہی چلتی کردو۔ میں نے کہا لاحول و لا قوۃ اور بہت زور سے تین دفعہ لاحول پڑھی اوراس سے کہا کہ اللہ کہ بندی بیاری میں اس متم کے خیالات پاس نہیں ہے ویا کرتے توب توبہتو بہ۔اس نے کہا کہ اچھاتو پھر کچھ پڑھ کر سناؤ، میں نے کہا بیکام کی بات کہی۔ چونکہ جنات کا بهى اثر سمجها جار ہا تھااس ليے سورهُ ليسين تو ابتدا نہيں پڑھی ، پہلے سورهُ جن پڑھی پھرمنزل پڑھی ، پھریلین پڑھی اور کلین پڑھتے پڑھتے اس کا سانس آہند آہند کم ہونا چلا گیا۔میری کلین سے پہلے وہ ختم ہوگئی۔شب ہی میں نے تجہیز وتکفین ہوگئ تھی مہیج کی نماز پڑھتے ہی گھنٹہ بھر میں تد فین ہو ''گئی،میرے حضرت رائپوری قبرستان تشریف لے گئے ۔قبرستان سے واپسی پر مجھے خوب یا د ہے اور میرے حضرت اقدی رائیوری قدی سر ہ تو اس فقرہ کوشاید پچاسوں دفعہ ہے زائدوہ ہرا کے ہوں گے۔ میں نے مولوی نصیر صاحب سے کہا (مہمان زیادہ جمع ہو چکے تھے) نصیر بیارے مرنے جینے کے قصے تو ہزوفت کے ہیں و مکھ حضرت نے چائے نہیں پی۔ پچپیں نمیں آ دمیوں کی تو جلدی بنالا۔ پھریانی کو کہنا آ کہ رکھتے ہیں، جب تک بھی سلسلہ چلے اور مطبخ میں دوریک پلاؤ کے واسطے جب ہی میں نے پرچہ بھیجا۔حضرت اقدس رائبوری رحمہ الله تعالی فرمانے گئے، ''حضرت کے یہاں رنج وغم کا تو درواز ہ کھاتا ہی نہیں۔ بیرجاد شہمی جشن ہی بن گیا۔'' مرحومہ کے انتقال کے بعد فورأرات ہی ارجنٹ تارم ظفر مگر مرحومہ کے والد ، اپنے باپ کے حقیقی ماموں مولا نارؤ ف الحسن · صاحب کودے دیا کہ فورا آؤ۔وہ گھبرا گئے۔صبح کی نماز نے پہلے ہی ریل ہے پہنچ گئے۔ مجھے خوب یاد ہے۔ بڑا ہی ان پررشک بھی آیا ، بڑی دعا کیں بھی میں نے ان کواس وقت دیں اور بعد میں بھی دیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بچی کوسپر دِ خاک کر کے قبرستان ہے واپس آ رہے ہتھے تو

**r**•4

میرے چیاجان ہے رائے میں کہا کہ' عزیز القدرز کریا ابھی بچہ ہی ہے اس کی دوسری شادی میں دیر نه کرنا \_جلد کسی جگه سوچ کر مجھےاطلاع کرومیں وہاں اس کے نکاح کی تحریک کروں گا۔''

مرحومہ کے انتقال کے بعد میں اپنے مشاغلِ علمیہ کی وجہ سے بالکل ہی بیہ طے کر چکا تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا کہ برداحرج ہوگا۔اس مرحومہ کے انتقال کے بعد بلامبالغہ پجیس تمیں اہم جگہوں ہے اس سیکار کی شادی پراصرارا ہے اور بہت ہی وینی اور د نیوی جگہوں سے مطالبے ہوئے۔میرے دوشیخ ،حصرت اقدس مدنی قدس سرهٔ اور حصرت اقدس را ئپوری قدس سرهٔ کوبھی لوگوں نے سفارشی بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس رائبوری عین صبح کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت بہت ہی مجبور کیا گیا ہوں۔ ہر چند میں نے ان صاحب ہے معذرت بھی کی شیخ کاارادہ تو نکاح کا ہے نہیں۔ مگرانہوں نے میرے یاؤں پکڑ لیے، مجھے مجبور کر دیا۔ بیانی لڑی کا نکاح آپ سے کرنا حاہتے ہیں، بری جائیدادے مالک اورساری جائداداگرآ ہے قبول کریں تب تو آپ کے نام کردیں ، ورندلز کی کے نام -میں نے عرض کیا آپ کومعلوم ہے کہ میراتوارادہ شادی کانہیں ہے۔ فر مایا مجھے تومعلوم تھا، میں نے ان

صاحب ہے بہت انکار کیا مگرانہوں نے بہت اصرار کیااس لیے حاضر ہوا۔

میری جیا زاد بہن والد هٔ طلحه سلّمهٔ کی مثلنی دوسری جگه ہو چکی تھی ، وہاں شادی کی تیاریاں بھی تھیں۔ حافظ محمد حسین صاحب اجراڑ وی حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے حادم ، میرے حضرت قدس سرۂ کے رمضان کے سامع ، میرے چیإ جان نور اللّٰہ مرقدۂ کے خاص دوستوں میں ، اکثر نظام الدین جاتے ایک ایک وود و ماہ قیام کرتے بھی وقت میں چیا جان نے ان سے درخواست کی ہوگی کے ہمشیرۂ یوسف کے لیےصالح خاوند جا ہے۔اہلیۂ مرحومہ کے حادثۂ انتقال کے بعد حافظ محم حسین نے اجراڑہ ہے چیا جان کو پیام بھیجا کہ'' ہمشیرۂ پوسف کے لیےصالح خالی ہو گیا ہے جا کر اس سے نکاح کردویہ'' میرے پیجا جان کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھا اس لیے کہ اس کی منگنی ، وسری جگہ طے شدہ تھی تیاری بھی تکمل تھی ۔میر ے چیا جان قدس سرۂ نورانٹد مرقدۂ اس پیام پر دہلی ہے سید ھے اول کا ندھلہ تشریف لائے اور والدہ طلحہ کے سابقہ مجوز ہ شوہر کے والدیکے یا وُں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ''لڑکی تو میں آپ کو دے چکا مگر میرے بھتیج کا جو حادثہ بیش آیا اس کے بعد میری عاجزان درخواست آپ ہے یہ ہے کہ آپ اپنی اس بچی کو بجائے اپنے صاحبز ادے کے عزیز زکریا کودے دیں تو مجھ پراحسان ہے کہ وہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے۔'' ماموں صاحب چچا جان کی گفتگوس كرآ بديده ہو گئے اور يوں كہا كە' ميرى تمنا تولىقى كەمولا نااساعبل صاحب (ميرے دا داصاحب نورانتٰدمرقدۂ ) کی اولا دمیں ہیری اولا د کا بھی تہیں پیوندلگ جاتا ،مگرتم نے جومجبووی اورضرورت بتلائی وہ تو یقیناً میری بھی ضرورت ہے بلکہ اس سے بھی زیاوہ۔'' اس کے بعد چچا جان سہار نپور

تشریف لائے اوراس سیدکار سے اپنی خواہش اورارادہ ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ' جناب کوتو معلوم ہے کہ میرا بالکل نکاح کا ارادہ نہیں، لیکن جناب کا اگر تکم ہے تو میں کیا انکار کر سکتا ہوں؟ نکاح پڑھ دیجئے۔'' چجاجان نے فرمایا کہ ابھی نہیں ججھے مشغولی ہے دو چاردن بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا۔'' نکاح پڑھنے میں کتی در لگتی ہے تین چار منٹ گیس گے، لڑکے موجود ہیں پڑھ دیجئے۔'' چچاجان نے فرمایا ابھی لڑکی سے استیمار نہیں ہوا، تغیر زوج کا اس کو علم نہیں ہوا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ پہلے لڑکی کے خسر اور تم سے نمٹ لول اور پھر یوسف کی والدہ ہمشیرہ سے ذکر کروں کیا گا۔ میں نے عرض کیا'' بہت اچھا۔'' اس شادی کی دلچیپ داستان تو شادیوں کے سلسلے میں آئے گا۔ میں فت تو تعزیت چل رہی تھی۔

عزیز طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر چیاجان کے علمی مراسلہ:

میری اس اہلیہ سے ایک لڑکا عزیز طلحہ کا برا بھائی سب سے پہلے پیدا ہوا، نظام الدین ہی میں بیدا ہوا، چند ماہ بعد و ہیں انقال ہو گیا، مجھے اس معصوم کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔اس وقت ہیں۔ تو اس کے انقال کا قصہ لکھنا تھا۔ اس کے انقال کی اطلاع جیا جان کے کارڈ سے ہوئی۔ 9 بج ڈاک آتی تھی، میں بذل لکھ رہاتھا، حضرت املاء کرار ہے تھے، اتنے حضرت قدس سرۂ اپنی ڈاک ا جمالاً چند منٹ میں بیدد یکھا کرتے تھے کہ کوئی ضروری خطاتو نہیں ،اتنے میں بھی جلدی جلدی اپنی ڈ اک کا ضروری خط دیکھے لیتا۔ پتچا جان کے اس کارڈ کو میں نے الگ رکھ لیا، جب حضرت اپنی ڈاک ملاحظہ فرما چکے تو یہ کارڈ میں نے حضرت کی تپائی پر رکھ دیا اور قلم دوات لے کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔حضرت نے خط ملاحظہ فرمانے کے بعد نہایت لڑ کھڑائی ہوئی آواز میں ایک جملہ لکھوانا شروع کیا جو پورا نہ ہوسکا اور بیفر ما کراٹھ کرتشریف لے گئے کہ'' مجھ سے تو نہیں لکھوایا جاتا۔''میں اس زمانے میں مدرسہ کے کتب خانہ ہی میں حضرت کی تشریف بری کے بعدا پنا کام کیا کرتا تھااوروہی شذرات لکھا کرتا تھا جس کا ذکر پہلے گز رچکا۔ظہر کے وقت اٹھتا ، بھا گتے دوڑتے مجھی ظہر کے بعدروٹی کھاتا، پھر مدرسہ کے سبق میں چلا جاتا یا حضرت کی ڈاک میں۔ظہر کے وقت کارڈ گھر بھیج دیا،معلوم نہیں کوئی ہی چکی روئی یا نہیں روئی۔اگلے دن ڈاک میں عزیز مولا نا یوسف صاحب رحمدالله تعالیٰ کا نهایت ہی رخج وغم اورقلق واضطراب ہے لبریز خط پہنچا، جس میں ا پی بہت زیادہ بے چینی اور رنج کا اظہار تھا۔ میں نے اس کا نہایت تقریحانہ جواب ویا۔ اس ز مانے میں میراخطوط لکھنے کا وقت رات کے بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا تھا تا کہ چتنا وقت اس میں خرچ ہووہ سونے کے اوقات میں ہے کو تی ہوجائے ، کام کے اوقات میں سے ضالع نہ ہو۔ میں نے رات بارہ بجے سے خوب منبیبی تفریجی خطعزیز پوسف مرحوم کولکھا۔ یاد پڑتا ہے کہ اس کی

ابتداءاس شعرے تھی:

عشق را باخ و با قنوم دار عشق با مرده نباشد یائیدار ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا ۔ آگے آگے و کھیے تو ہوتا ہے کیا ووسرے شعر کا پہلامصرعہ اس وفت احجی طرح یا نہیں کیا ہے؟ میرے ججیا جان نے مید طرح یا تھ لیا۔ مجھے نہایت عماب کا خط لکھا، حوادث پر ایسے خطوط ہرگر نہیں لکھا کرتے جن سے جرأت، بیبا کی ،حوادث سے عدم تأ ترمعلوم ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ ۔خوب ڈانٹا۔ میں تواپیے سارےا کا برگی شان میں ہمیشہ ہی گتاخ رہا۔ میں نے جِچا جان کی خدمت میں میاکھا کہ'' امام بخاری رحمہ اللہ تعالى نے دوتر جمة الباب باند سے بیں: اول 'باب من جلس عند المصيبة يعوف فيه الحزن" أوردومرا" باب من لم يظهر حزنه عند المصية " بين مس مس من لم يظهر حزنه عند المصية " بين مس من لم الله عنه كي والده كا قصه لكها كه ان كا حجومًا بچة خت عليل تها ، جب اس كا انتقال جو كيا ، باب سفه يو حجها ، بچہ کیسا ہے؟ ، ماں نے کہا آج تو بالکل راحت سے ہے۔ کپڑے پہنے، کھانا وغیرہ تیار کیا،خوشبو لگائی، جومختلف روایات میں وار د ہوا ہے۔ خاوند نے ان کوسچا سمجھا۔ کھانا بھی کھایا، پھر صحبت بھی کی۔ جب خاوند نماز کو جانے گئے تو بیوی نے کہا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے نماز کے بعد اس کو ڈن کر دیں۔خاوند نے مبح کو بیاقصہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا صحبت بھی کی تھی ،انہوں نے اقر ارکیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہاری اس رات میں اللہ برکت فرمائیں گےاور برکت کی دعا دی۔ چنانچہاس رات کی محبت سے ایک صاحبز اوے عبداللہ پیدا ہوئے اوران کے نولڑ کے پیدا ہوئے جوسب حافظ قر آن ہوئے۔ چیا جان نوراللہ مرقد ہوئے لکھا کہ بہلا باب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اپنافعل ہے اور دوسراصحابیہ کا۔ میں نے لکھا حضورصلی اللہ عليه وسلم كافعل راُفت وشفقت على الامة ہے،اس كوميرے شخ نے بورا كرديا كيونكه وہ بير كهه كرا تھ گئے تھے کہ مجھ سے نہیں تکھوایا جاتا اور دوسرے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ چیا جان نے پھر مجھے ایک ڈانٹ کا خط لکھ دیا۔اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطا فر مائے ، والد صاحب کے بعد وہ میری تربیت کا اپنے آپ کوستفل ذمہ دار بیجھتے تھے۔میرادل تو حام اکہ ان کے کارڈ کا بھی جواب لکھوں مگر ڈر کے مارے نہیں لکھا کہ وہ مزید ٹاراض نہ ہوں۔میرے چیا جان قدس سرۂ میری اصلاح وتربیت کے لیے بعض مرتبہ معمولی ہی بات پر زیادہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور تو کسی کی پوچھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی مگر ایک دومر تبہ حضرت رائپوری قدس سرہ کے سامنے جب اس قتم کا واقعہ پیش آیا اور حضرت نے تنہائی میں چیا جان سے پوچھا کہ حضرت میتو کوئی اتنی ناراضی کی بات نتھی تو حضرت جچاجان میفر ماتے کہ حضرت! آخر میں چچا بھی تو ہوں۔

میری اہلیۂ مرحومہ سے بارہ اولا ویں ہوئیں ، چارلا کے جوشیرخواری میں چل دیے آٹھ لڑ کیاں جن میں تین توشیرخواری میں گئیں اور دوعروی کے بعد۔

#### چوتھا حادثہ میرے چیا کا انتقال:

(۴) .....میرے اکابر کے حوادث کا سلسلہ تو بہت وسیع ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سر ۂ اوران کے اجل خلفاء ۔ گربین یہاں اس ونت چندنمونے خاتگی کے تکھوار ہاہوں ۔

جب میرے پچاجان نوراللہ مرقدہ کا ۲۱ رجب ۲۳ ه مطابق ۱۳ جولائی ۲۳ وروز پخشنبہ بوتت اذان شخ وصال ہوا تو میں نظام الدین میں تھا۔ میرے پچاجان نوراللہ مرقدہ کے وصال پر ایک مشترک کارڈ حضرت ناظم صاحب، مولا ناعبدالرحمٰن صاحب، مولا نااسعداللہ صاحب کے نام کھا کہ آپ حضرات میں سے کوئی نظام الدین تکلیف فرمانے کا ادادہ نہ کریں۔ میں خود ہی کل یا پرسوں حاضری کا ادادہ کررہا ہوں اور جب میں نے پہلے دیا کہ میں خود ہی حاضری کا ادادہ کررہا ہوں اور جب میں نے سیکھ دیا کہ میں خود ہی حاضری کا ادادہ کررہا ہوں ادر پہلے نا کہ خوات کو ایک دودن میں آنے کا ادادہ کررہا ہے تو کھرکوئی نہیں آئے گا۔ جنانچہ ایساہی ہوا اور جائے گا کہ دہ ایک دودن میں آنے کا ادادہ کررہا ہے تو کھرکوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور جائے گا کہ دہ ایک دودن میں آنے کا ادادہ کررہا ہے تو کھرکوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور ایک مضمون کی روشی میں نظام الدین میں آنے کھرات کی طرف سے آفاقی عالم میں مختصرا در مفصل خطوط سے سے کہ نظام الدین میں آنا محض رسی تعزیت ہے۔ اصل تعزیت وہ کام ہوادراس میں ہم لوگول کا ہاتھ بٹانا ہے جس میں چھاجان تشریف لے گئے۔ اس کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر ہوا کہ اتن کشرت سے جماعتیں نگلیں کہ دھرت بچاجان کی حیات میں بیک دفت آئی نہ نگلی تھیں۔ کو دشہ بڑی کا دفت آئی نہ نگلی تھیں۔ کو دشہ بڑی کرشت سے جماعتیں نگلیں کہ دھرت بچاجان کی حیات میں بیک دفت آئی نہ نگلی تھیں۔ حادثہ بڑی کرش کے کا انتقال:

(۵) .....جن دو (۲) لڑکیوں کی عروی کے بعدانقال ہوا،ان میں ہے پہلی اورسب سے بردی لڑکی والدہ مرحومہ عزیز ہارون سلّمۂ ہے۔اس کی موت کا قصہ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ کئی سال تپ دق میں بیماررہ کر ۲۹ شوال ۲۲ ھ مطابق ۱۵ ستبرے مومشر ہے کو مغرب کی نماز کے بحدہ میں انتقال ہوگیا، جب کہ دہ اشارے سے بحدہ کررہی تھیں۔

#### حادثة انقال دوسرى لاكى شاكره:

کے مطابق کی مطابق کی میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری لڑکی شاکر ہمرحومہ کا انقال ۱۱، رجب دوشنہ ۱۹ ہے مطابق کیم مگی ۔ ۵۰ ء کو ہوا۔ وہ بھی مرحومہ ایک بڑے رنج اور اور صدمہ کا شکار ہو کرتپ دق میں بہتلا ہو گئی تھی۔ مگر اللہ نے صبر وشکر اتنا عطافر مایا تھا کہ اس نے اپنی کسی بہن پر بھی بھی رنج وقائق کا اظہار نہ کیا۔ اللہ

تعالیٰ کاشکر ہروفت ادا کرتی تھی اوراینے نام کاحق ادا کرگئی۔جس حادثہ میں اس کی موت ہوئی اس حادثہ کے بعداس نے بچیوں کوقر آن پڑھانا شروع کر دیا تھااور سارے دن اسی میں مشغول رہتی۔ حب دق کی حالت میں بھی بڑے بڑے بڑے بچیوں کو بڑے اہتمام ہے محنت اور محبت کے ساتھ پڑھایا كرُنَى تقى\_اتفاق سےمولا نا يوسف صاحب رحمه الله تعالى سهار نپورا ئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر گیا تو مرحومہ نے کیس پڑھنے کی فرمائش کی۔مولاً نا پوسف صاحب نے بڑھی اور جب " سَلام الله والم مِن رَبِ رَجِيْم " رِيني تونه علوم مولانا يوسف صاحب مرحوم يرايك جذبه ورجوش آیااوراس آیت شریفه کوتین بار پر هاتیسری کے درمیان میں میری مرحومہ بچی کی رُوح برواز کرگئ۔ میں نے اس مرحومہ کے انتقال کو بچھزیا دہ اہمیت نہ دی ،نوعمر بچی تھی کوئی خاص امتیازی شہرت نہ تھی۔ مگرمیری حیرت کی انتہانہ رہی کہ جب دوہفتہ کے اندراندرمیرے پاس دوسوے کہیں زیادہ کارڈ پہنچے،مضمون مشترک سب کامختلف الفاظ کے ساتھ ایک تھا۔'' حضرت!صاحبزادی صاحبہ کے انتقال کا حال فلاں سے معلوم ہوا۔ حاضری کوطبیعت بے چین ہے۔ مگر چونکہ حضرت والا کا اصول پہلے ہے معلوم تھااس لیے سہار نپور آید ورفت کا اتنا کرایہا در آید ورفت کے دودن میں اتنی تلاوت ہوسکتی تھی، بیسیوں کا صدقہ اور تلاوت کا ایصال تو اب کر کے جناب کی خدمت میں اطلاعی کارڈ ارسال ہے۔'' میرے اللہ کا کتنا احسان ہے، جھے اس مرحومہ کی تعزیت کرنے والول سے اس قدرمسرت پنیجی کهاس کے حادثۂ انتقال کا قلق اس کثرت سے جانی و مالی ایصال میں دب گیا۔ میرا بیمعمول اس وقت تک مشہور ہو چکا تھا ، کہ سب سے پہلے اینے والدصاحب کے انتقال پر ، پھر ا بنی والدہ کے، پھراہلیہ مرحومہ اور پھر چچا جان کے انتقال پر ایک ہی مضمون سب دوستوں کو لکھا گیا تھاءاس کیے یہ چیز مشہور ہوگئی۔

کراتے اوراس جلسے کی شرکت کا اجروثو اب مرحومہ کو بخش دیتے تو میرا کتنا دل خوش ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے کہا کہ لیٹ جاؤ ،اب تک کی گفتگو میں میں پڑا ہوا تھااور وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹ گئے \_اس کے بعد میں نے مولانا مرحوم سے اپنا قانونِ تعزیت جو والدصاحب قدس سرۂ کے زمانے ہے چل ر ہاتھا،مفصل سُنایا۔فر مایا کہ حضرت قانون تو بہت ہی قیمتی ہے، کاش لوگ اس پڑمل کرلیس تو جانے والول کے لیے بھی بڑا سرمامیہ اور رہنے والوں کے لیے بھی بڑا ذخیرہ ہے مگر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کم از کم تم جیسوں کوتو اس کی تبلیغ کرنی جا ہے اور براو کرم آیندہ میرے کسی حادثہ میں ہرگز تکلیف نہ فرما کیں اور پھر میں نے زبردئ ۱۲ ہجے کی گاڑی ہے ان کوشا بجہا نپورر دانہ کر دیا۔ اس مرحومہ کے انتقال پر مجھے قلق بھی بہت ہوا، اس واسطے کہ اس نے نا گہانی مصیبت أنهائی اورمسرت بھی اس معنیٰ میں بہت ہوئی کہ میراخیال ہیہ ہے کہ شایداللہ ہی کی طرف سے بیہ بات ہو كهاس مرحومه كے ليے الصال ثواب كے جتنے خطوط ميرے ياس آئے ہيں ، اكابر كوچھوڑ كراعزه میں ہے کہیں کسی کے متعلق احنے ایصال ثواب اور صدقہ کے خطوط نہیں ہینچے ہون گے۔تیسرے ون حضرت اقدس مدنى رحمه الله تعالى قدس سرؤ اعلى الله مراتبهٔ مع اہليه محتر مه عَلَى الصباح ليهنج كيے اور میں نے نہایت تجاہل عار فانہ کے ساتھ عرض کیا حضرت! کیسے تشریف آ دری ہو کی ؟ حضرت نے ڈ انٹ کرارشادفر مایا کہ مجھے خبر بھی نہیں گی۔ میں نے عرض کیا حصرت کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی ، بیہ قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تو رات ۱۲ بج معلوم ہوا، میں تو ای گاڑی ہے آرہا تھا مگر گھر میں ہے اصرار کیا کہ میں بھی چلوں گی، بے وقت ان کے لانے میں دِقت تھی، اس لیے علی الصباح آیا۔ میں نے عرض کیا کہ" حضرت وہیں سے دعائے مغفرت، الصال ثواب فرما دیتے تو وہ مرحومہ کے لیے زیادہ قیمتی ہوتاء آج کے بخاری کے سبق کا ایصال تواب فرمادے یے '' اچھی طرح تو الفاظ یا زہیں گریہ یادیر تا ہے کہ حضرت نے اس قتم کے الفاظ فرمائے تھے کہ آئے سے وہ حذف تھوڑے ہو گئے، یہ بھی سہی وہ بھی سہی۔اس مرحومہ کی شادی کا بھی عجیب قصہ ہے، یا در ہاتوا بنی جگہ آئے گا۔

# حادثة انقال عزيز يوسف مرحوم:

رے) ان حوادث کی آخری کڑی عزیز گرامی قدر منزلت موایا نا الحاج محمد یوسف صاحب نورانله مرقدهٔ اعلی انله مراتبه کا حادثه جا نکاه ہے جس کی تفاصیل اخبارات ورسائل میں شائع ہو چکی ہیں اور خوب ہوئی ہیں ، چندواقعات جن کا تعلق میری فرات سے ہے مختصراً لکھوار ہا ہوں۔ مورخہ ۲۹ فری قعدہ ۴۸ ھ مطابق ۲ اپریل ۲۵ ء بروز جمعہ عزیزِ مرحوم کی سہار نبور آمد کی اطلاع

تھی، جمعہ کی صبح کوعزیز مرحوم کی بیاری کا تارآیا۔ مجھے یا کستانی احباب پر بہت ہی غصہ آیا، اس واسطے کہ ان سب احباب کی مستقل اورمستمرعا دت عزیز بوسف مرحوم کے سلسلے میں اور اس سے تهمیں زیادہ حضرت اقدس رائے پوری نورالٹد مرقدۂ کے معالمے میں ہمیشہ بیر ہی کے عین وقت پر بیاری کے تارد مادم آنے شروع ہوجاتے اوراس کے بعدمولا نابوسف مرحوم کا تو ہفتہ عشرہ مؤخر کر دینااور حضرت رائے پوری قدس سرۂ کوآٹھ دس ماہ مؤخر کر دیناایک معمولی بات تھی۔ مجھے بیاری کا یقین ذرانہ آیا، میں جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کرسونے کے ارادہ ہے لیٹا تھا کہ ہس سے کے کے قریب عزیز طلحہ نے مجھے آ کراُ ٹھایا اور کہا کہ'' صابری صاحب کا آ دمی کھڑا ہے، لا ہور ہے فون آیا ہے کہ ماموں حضرت کا انتقال ہو گیا۔'' موت کے لیے نہ تو کوئی وفت ہے نہ اس میں کوئی استبعاد ، میں اُٹھ کر وضوکر کے مدرسہ کی مسجد میں جا بیٹھا اور نماز کی نبیت با ندھ لی۔اس لیے کہ طلحہ کی اس روایت کے ساتھ ساتھ حیاروں طرف ہجوم نے گھیرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے وقت میں لغو با تیں کہ' کیا ہو گیا؟ کیا بہار تھے؟ کب ہوا؟ کون خبر لایا؟' الغویات سے بہت ہی وحشت ہوا کرتی ہے کہ بیا ہم اور قیمتی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے،جس میں طبیعت'' مسنسط قسع عن البدنيها متبسل المبي الآخرة "موتى ب،اس ونت كى تلاوت بهي قيمتى، ذكر وفكر بهي قيمتى مجمع بڑھتا ہی چلا گیا۔ مدرسہ، سڑک سب بھر گیا اور میں نے تکبیر تک سلام پھیر کر ہی نہ دیا ،عصر کی تکبیر یر سلام پھیرا اور گھر جا کر۔ وہاں خبر پہنچ چکی تھی ،مگر میر ہے گھر کی سب بچیوں کو اللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے،اپنی مرضیات برعمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، نا مرضیات سے حفاظت فرمائے ، وہ اس کی خوب عادی ہو چکی ہیں کہ وہ ایسے موقع پر تلاوت یا تنہیج لے کر ہیٹھ جاتی ہیں اور ہرآنے والی کوزائد تبیح رکھی ہوتو وہ ورنداسینے ہاتھ کی تبیج وے دیا کرتی ہیں اورخود بغیر مبیج کے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کی عادی ہیں۔ میں نے زنانہ دروازہ برآ کر گھبرائی ہوئی آ واز میں کہا کے ''وہ حادثہ تو تم نے سُن ہی لیا، بہت مشغول رہنا، تمہارے پاس عشاء کے بعد ِ آوُل گاءاس ہے پہلے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہو۔''

درواز ہے سے نکلاتو گھر سے مدرسہ تک بجوم بی بجوم تھا۔ میں تُرش رُ وئی کیساتھ ان دوستوں ہے یہ ہوم تھا۔ میں تُرش رُ وئی کیساتھ ان دوستوں سے یہ کہتے ہوئے کہ'' مجھے تو اس وقت کچھ ضروری پڑھنا ہے، آپ لوگ بیہال تشریف رکھیں، مدرسہ میں نشریف رکھیں اور خوب با تیں کریں، ایسی فراغت کا وفت پھر کب ملے گا۔'' اس گفتگو کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، البت وہاں بولنے کی آ واز کان میں پڑتی رہیں ۔عصر ہے آ دیھے گھٹے بعد عزیز طلحہ، صابری صاحب کے دوسرے آ دمی کوساتھ لے کرآیا کہ دوسرائیلیفون آیا ہے۔'' حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دفن کے مسئلہ پر ہنگامہ ہو گیا ہے۔ حافظ دوسرائیلیفون آیا ہے۔''

صدیق صاحب وغیرہ ہندی اہلِ میوات دہلی جانے پراصرار کررے ہیں اور مقامی حضرات یہاں تدفین براور فیصلہ تیری رائے بر۔''

مجھے اس کا واہمہ بھی نہ تھا کہ دبلی تا بوت کسی طرح آ سکتا ہے ، اس لیے کہ اس ہے قبل مُر شد العالم حضرت اقدس مولانا الحاج شاه عبدالقادر صاحب نورانله مرقدهٔ کے وصال پر مجھے یہ باور کرایا عمیا تھا کہ رائے بورمنتقل ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ حالانکہ حضرت نور اللہ مرقدہ کی خواہش وتمنااور جملہ خدام خاص طور ہے اپنے تبطیعے عبدالجلیل ہے یہ وعدہ لینامیرے اورسب کے سامنے کا تھا کہ خش کے روکنے کی کوشش نہ کیجیجو اور جب میں نے ڈیٹریاں تدفین پرمطالبہ کیا کہ ریہ کیوں ہوئی ؟ تو مجھے بہت زور سے متعددا حباب کے خطوط میں بتایا گیا تھا کہ رائے پور لانے کی کوئی صورت ممکن نبیس تھی: (1) حکام ہے اجاز ہے۔(۲) ڈاکٹروں کی اجاز ہے۔(۳) و ماغ میں ، وونوں مونڈھوں پر، گردن کی دونوں طرف، سینے پر، ٹانگوں پر شگاف آ کرسب جگہ دوائیں ہمری جائیں گے۔(۴) ان سب کے باوجود بھی نغش کا بغیر تعفن کے پہنچنا ناممکن۔ میں نے ان راویوں کو سچاسمجھا اور چونکہ حضرت قدس سرۂ کے خدام بڑے بڑے اعلیٰ مدبرین ، وزراء ، ڈاکٹر سارے ہی شامل تنصاورسب ہی کوحضرت کی تمنا کا حال معلوم تھااور پھرحضرت کا تابوت منتقل نہ ہوسکا ، مجھے تو اس کا واہمہ بھی نہ تھا، بلکہ کسی ور ہے میں بھی خیال نہ تھا کہ عزیز مرحوم کا تا بوت منتقل ہوسکتا ہے۔ میں نے حافظ صدیق صاحب وغیرہ کی دلداری میں اپنی رائے کے خلاف یول مجھ کرمفت کرم واشتن ہے بہ کہلا دیا کہ 'اگر نظام الدین آ مدی کوئی صورت ہوسکتی ہوتو مقدم ہے ورندرائے وند • کے مدرسہ میں ۔''مگرمیری حیرت کی انتہاء ندرہی ، جب آٹھ بجے تیسراٹیلیفون آیا کہ' تابوت تیار ہے۔اابیج لا ہور سے چل کرا ہج وہلی پہنچ جائے گا۔''میں بڑی دیر تک عزیز یوسف مرحوم کے مسئلے کوچھوڑ کر حضرت رائے یوری قدس سرۂ کے مسئلہ میں کھو گیا کہ حضرت کی تمنا کے باوجود ،اصرار وخواہش کے باوجود ہمبت کے دعویداروں نے کس طرح میا قدام کیا؟

عشاء کی نماز پڑھ کرحب وعدہ گھر میں گیا تھا کہ عزیز ہارون ، بابوایاز وغیرہ کار لے کرسہار نبور پہنچے ،اس لیے کہ نظام الدین میں بہت مجمل خبرعصر کے قریب کسی کی روایت سے حادث کی صرف بہنچی تھی ، میں نے ہارون سے کہا کہ '' تم یبال کہال ؟ تمہار سے یبال تو تابوت پہنچ کر ہاہے۔'' اور سمجھایا کہ اللہ جل شانۂ نے اس سید کار کے واسطے کارجیجی ورنہ میر سے جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں نے ہارون سے کھانے کا تقاضا کیا۔اس نے کہا کہ جمعہ کے بعد کھایا ہے، تو میں نے کہاتم لوگ عشاء کی نماز پڑھی اور عبلت میں جانے گائی گئی۔اا ہے سہار نبور سے کار میں چل کر سا ہے نظام الدین بہنچنا ہوا۔راستہ خوب میں جانے گائی گئی۔اا ہے سہار نبور سے کار میں چل کرسا ہے نظام الدین بہنچنا ہوا۔راستہ خوب

صاف ملااورسنّا نے میں خوب لطف آیا۔لیکن تین جگہ قسمت سے بھا ٹک بند ملے، یہایا ہی بھا ٹک روڑ کی والا بہت پہلے ہے بند کر دیا تھا۔ بڑی خوشامد کی کہ گاڑی قریب نہیں ہے مگرایک نہ مانی اور آ دھا گھنٹہ لے ہی لیا۔ وہاں بینیج تو معلوم ہوا کنعش کے آنے میں بھی تاخیر ہوئی اور ہم سے ذرا یہلے نظام الدین جینجی ۔ اس کی تفاصیل تو مدّ زائد ہی ہیں اور رسائل ، اخبارات سوانحوں میں آئجھی چکی ہیں۔ یہاں میرامقصد توبہ ہے کہاس حاوثہ میں بجائے تعزیت کے لیے آنے کی شدیدمما نعت کے دبلی اہل مرکز کی طرف ہے اور ان ہی کے ساتھ میری طرف ہے بھی تعزیت کرنے والوں کو بلانے کا وہ زورر ہا کہ ساری عمر کی تسرنکل گئی۔ مگر سے بلا نامجھی حقیقت میں اس نہ بلانے سے زیادہ فیمتی تھا جواب تک پیش آیا،اس لیے کہ بینکڑوں بلکہ ہزاروں آ دمی روزانہ آئے اور آتے ہی ان کی تشکیل کر کے کسی جانب جماعت میں برائے ایصال تواب مولا نا پوسف مرحوم چلتا کر دیا جاتا۔ اس دن تو ہنگامہ بہت ہی زیادہ رہا، بات کرنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ دوسرے دن مولوی انعام سلّمۂ نے مجھ سے فر مایا کہ تیرہے تھم کی تعمیل میں جناز ہ یہاں تک آ گیا، ورنہ مولا نا پوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ نے تو حضرت رائے یوری قدس سرۂ کے تابوت کے نزاع میں ہمیشہ مجھ سے بیہ کہااور کئی وفعہ کہا کہ''میری تعش کہیں نتقل نہ کی جائے ،اگر ریل میں انتقال ہو جائے تو قریب کے اسمیشن پر اُ تارکر و ہیں جنگل میں فن کر دینا، جس جگہ کا مکت ہو وہاں بھی نہ لے جانا۔'' میں نے ان سے کہا کے'' اللّٰہ کے بندو جب مرحوم کی تمہارے یاس ایک وصیت تھی تو تمہیں اس پڑھمل کرنا جا ہے تھا۔'' توعزیر ممولانا انعام انحن صاحب نے فرمایا کہ' وہاں ہنگاہے کی ایسی صورت پیدا ہور ہی تھی کہ جس میں مزاع کا اندیشہ تھا، تیرا نام آتے ہی ہر فریق چیپ ہوگیا، ورنداہل لا ہور کا شدیداصرار تھا كه حضرت مولا ناِ احمد على صاحب نو راللّه مرقدهٔ كے مقبرہ ميں دُن كيا جائے اور تبليغی احباب كا را ئيونلہ میں اور ہندی میوانیوں کا زورتھا کہ دبلی لیا جانا ہوگا ورنہ یہیں ہنگامہ ہو جائے گا۔ تیرے نام پر تینوں فریق چیکے ہو گئے اور حافظ صدیق نے کہددیا کہ اس کے حکم کے خلاف تو ہم نہیں بول سکتے۔'' میں نے کہا کہ پھر کم از کم مولا نا پوسف صاحب رحمیہ اللّٰد تعالٰی کی وصیت ٹیلیفون برُنقل کرانی جا ہے تھی ، مجھے تو پہلے ہے اس کا حال معلوم نہ تھا ، میں تو کبھی دہلی نہ منگوا تا ،البتہ رائے ونڈ کوضرور پیند كرتابُ' كيا كُيا قصے لكھے جاكيں اور لكھوائے جاكيں۔ ورنہ ان چوہنتر (۴۷) برس ميں كيا كيا و یکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا گزری، بہت طویل قصے ہیں اورعبرت کے لیے تو میں اس قتم کے بعض واقعات میں بڑافکر میں بڑجا تا ہوں کہ مالک کی قدرت کے عجب کر شمے ہیں۔

گزشتہ واقعات، خاندانی اہم اموات کا تذکرہ تھا، جن کی تعزیت سے میراخصوصی تعلق رہا۔ اکابر کے سلسلہ کے حوادث میں بھی بعض عجیب قدرت کے کرشے دیکھنے پڑے۔

#### ا كابر ميں پہلے حادثة انتقال حضرت كَنْگُوبِيٌّ:

، (۱) .....اس سلطے میں سب سے اول قطب الارشاد سید الطاکفید حضرت گنگوبی نورالله مرقد فی قدس سر فواعلی الله مراتب کا حادثہ کوصال دیکھا، جو ۸ یا ۹ جمادی الثانیع کی اختلاف رؤیۃ البلال ساست ۱۹۳۸ھ جو ۱۹۰۵ جو ۵ یا ۵ جمادی الثانیع کی اختلاف رؤیۃ البلال ساست مطابق الاگست ۱۹۰۵ء جو حدی دن چاشت کے وقت ہوا، وہ منظراب تک آنکھوں کے ساست ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد تد فین عمل میں آئی ۔ میج کے بعد سے اور جنازہ کے اُٹھنے تک اس قدرسنا ثار ہا کہ اس میں کوئی مبالغ نہیں کہ آوی کی آواز نہیں جانور کی آواز نہیں نگل رہی تھی ۔ حفاظ جرخص کے خوب بل رہی تھی اور اس قدر مکمل کہ قر آن پڑھنے کی بھی آواز نہیں نگل رہی تھی ۔ حفاظ ہمر خوال بھی مجد میں بیٹھ کر قر آن خوب کثرت سے پڑھا تو ایک دو بھی تھی آواز نہیں نگل رہی تھی ۔ حفاظ ایک و چیا ہمی تھا تو ایک دو جو پہلے منٹ بعد اشار ہے سے بواب ملتا۔ جمعہ کی نماز تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو پہلے منٹ بعد اشار ہے سے بواب ملتا۔ جمعہ کی نماز تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو پہلے منٹ بعد اشار ہے سے بواب ملتا۔ جمعہ کی نماز تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو پہلے منٹ بعد اشار ہے ہوں جو د تھے۔ حضرت صاحبز ادے سے پڑھا گیا، انہوں نے کہا کہ ''مولوی محمود کی نماز حضرت شاخبیں۔ جو پہلے کہ اس خلفاء موجود تھے۔ حضرت صاحبز ادے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ''مولوی محمود کی خورت ساخر ادے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ''مولوی محمود کی خواصل کی نواز مواصلہ کیا اس لیے کہ تقریبا بیا جارہ ہو اس کے کہ کے بھی اور وں طرف سے ایک میل زائد جگہ کا لوگوں نے احاطہ کر رکھا تھا۔ منظرخوب یاد ہے۔ جا بیا میں زائد جگہ کا لوگوں نے احاطہ کر رکھا تھا۔ منظرخوب یاد ہے۔

# دوسراسانحة ارتحالی براے حضرت رائے بوری:

 ہوا دار بہت ہی پُر فضا جگھی۔ شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت قدس سرۂ زندگی کے آخری ایا م ہیں تبدیل آب وہوا کی وجہ سے بہال تشریف لے آئے تھے۔ یہیں وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ رائے پور گیا۔ حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی تشریف آوری تو صبح کو ہوگئ تھی۔ وصال اگلی شب میں ہوا۔ دوسرے دن اخیر شب میں ہی سہار نپور میں خبر گوئے گئی تھی۔ ہمارے یہاں مدرسہ میں شش ماہی امتحان ہور ہا تھا۔ اس زمانے میں امتحان آئی شدید چیز تھی کہ مدرسہ کے کسی ملازم کو مدرس ہو، اہل دفتر ہمسل چندہ ہو، ناظم کتب خانہ ہو، کسی کوکسی حال میں بھی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ مصلین چندہ بھی اس زمانے میں اگر دُور در در از نہ ہوں تو واپس بلائے جاتے تھے۔ کتب خانہ سے کو اور مالیات کا دفتر بھی صبح کو بندر ہتا تھا۔

#### مولا نا ثابت على صاحب كانتقال:

#### مولا ناعبدالطيف كي صدر مدري:

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کا مطلب بیر کہ چونکہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۸ ھے سے قائم مقام صدر بدرس تھے،اس لیے حضرت کے طویل سفر میں ان ہی کو مدرسِ اول ہونا جا ہے تھا مگر والد ضاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میہ کر کہ صدر مدری کے واسطے جس متانت، انظامی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مولوی عبدالطیف میں زیادہ ہے میرے حضرت نے بھی اس تجویز کو پسند کیا اور بڑے حضرت رائے پوری رحمہاللہ تعالی نے بھی حضرت مولانا ٹابت علی صاحب رحمہاللہ تعالی کواس پررنج وقلق طبعی چیزتھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مولانا مرحوم کی ون تک "الموجل و المرجل و بلاؤہ" یہ شہور حدیث ابوداؤ دشریف میں ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیار شادم تقول ہے جس کا مطلب بیہے آدی اور اس کی قد امت ومشقت بعنی خد مات کی رعایت ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو گنگنا یا کرتے۔ مگر چونکہ اصل واستحقاق سب کی نگا ہوں میں میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کا تھا

## مولانا ثابت على صاحب كى نگرانى امتحان:

مولانا گابت علی صاحب کے درجے میں دوسرے مدرس مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی بھی سے اس لیے پچھمولانا گابت علی کی حق تلفی نمایاں نہ ہوئی، لیکن اپنی علوِشان، قدامت، جلالت کی وجہ سے امتحان کی رُوس روال خاص طور سے وہی تھے اور بہت ہی اہتمام سے حافظین کی گرانی کی جہ سے امتحان کی رُوس روال خاص طور سے وہی تھے اور مولانا مرحوم سب سے زیادہ مدرسین کی گرانی فرماتے ۔ ان کی گرانی فرماتے ۔ ان کی گرانی کا منظر بھی کا غذیر لانے کا نہیں ، بلکہ کرے دکھانے کا ہے۔ بڑے غور سے دا کی طرف منہ پھیرلیا۔ لیکن زیادہ گرانی مولانا مرحوم کی محافظ مدرسین اکا بر میں سے بھی اگر اس موقعہ پر ایک دوسرے سے مخصری بات کرتے تو مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے، مخصری بات کرتے تو مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے، مخصری بات کرتے تھے درمولانا عبدالوحید صاحب کے علاوہ سارے ہی مدرسین مولانا کے شاگر د متھے۔ مولانا مرحوم جلدی جلدی فرماتے '' مجھے تو ان کا فرورد کھلانا تھا وزنہ رہے گیاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیس فرماتے '' مجھے تو ان کا فرورد کھلانا تھا وزنہ رہے گیاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیس کے۔'' مجھے تو ان کا فرورد کھلانا تھا وزنہ رہے گیاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیس کے۔'' مجھے تو ان کا فرورد کھلانا تھا وزنہ رہے گیاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیس کے۔'' مجھے تو ان کا فرورد کھلانا تھا وزنہ رہے گیاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیس

میں نے حضرت مولانا عنایت النی صاحب مہتم مدرسہ نور اللہ مرقدۂ سے بیلوں جانے کی اجازت مانگی۔ مہتم صاحب کواللہ بہت ہی بلند درجات عطافر مائے، مجھ پر بجین ہی سے شفق تھے، چیکے سے اجازت دے دی اور بدکہا کہ'' چیکے سے جانا جا، مولوی ٹابت نہ دیکھیں۔'' میں بہت ہی آ جسکی سے اُجادت دے دی اور بدکہا کہ'' چیکے سے جانا جا، مولوی ٹابت نہ دیکھیں۔'' میں بہت ہی آ جسکی سے اُٹھا، مگر مولا نا ثابت علی صاحب نے نہ جانے کہاں سے دیکھ لیا، حادثہ کی خبران کو بھی ہو چی تھی ہے اور میں سے اور میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتو نہیں رہا، ایک وم شور می اور یا ہے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنا پر ان کو شبہ ہوا کہ یہ جاتو نہیں دہا تی وہ سے جلا اور زینے پر سے اس زور سے بھاگا ہوں کہ بجھانتہا نہ رہی بھی کوئی کے تو ذرا تیز قدموں سے چلا اور زینے پر سے اس زور سے بھاگا ہوں کہ بجھانتہا نہ رہی بھی کوئی

آدی پڑ کر واپس نہ لے جائے۔ مہتم صاحب نے شروع ہیں تو ادھر سے منہ پھیرلیا، امتحان کا بالکل افتتاح ہور ہا تھا، سوالات کے پر ہے بٹ رہے ہے مہتم صاحب عمداً اس طرف مشغول ہوگئے اور مولا نا مرحوم شور مجاتے رہے اور میر ساتھ کوئی پیرینیں تھا، مگر پھر بھی گھر اس واسطے نہ گیا کہ بھی مولا نا ثابت علی صاحب کا قاصد پکڑ نہ لے جائے۔ اس نیت سے چلاتھا کہ کہیں تو کوئی واقف طے گاہی، چار بانج آنے کی سواری بہت تک تا نگے کی تھی، موٹری نہیں چلی تھیں، تا نگے واقف طے گاہی، چار آنے ادھار لیے بھی صرف بہت تک آتے تھے۔ اور سے بر پہنچ کرایک صاحب کے ڈر کے مارے نیا رہتے ہی اور مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے نیا رہتے ہی اور مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے دیا رہتے ہی سلم مسلم ہمتا ہم اصدور سہار نیور سے نکل سے جنازہ کے ہمراہ رائیور بینج گیا، نماز میرے حضرت قدس سرۂ نے پڑھائی تھی۔ تدفین کے بعد مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے ای وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو واقف بہت ال مولا نا تابت علی صاحب کے ڈر کے مارے ای وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو واقف بہت ال سے مولا نا ثابت علی صاحب کے ڈر کے مارے ای وقت النے پاؤس بہت آیا، وہاں تو واقف بہت ال سے میں رات میں مہار نیور پہنچ گیا۔ حضرت الگے دن تشریف لائے۔

## تيسراحاد ثدانقال حضرت شخ الهندر حمداللدتعالى:

(۳)....اس کے بعد حضرت شخ الہندر حمد اللہ تعالیٰ قدس سرۂ کا حادث وصال دیکھا اور مالک کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا۔ بیسیہ کار کی جس کو حاضری کی بہت ہی کم توفیق ہوتی تھی تجہیز و تعفین میں شریک اور میرے آقا میر ہے سردار حضرت شخ الاسلام مولا نامد نی رحمہ اللہ تعالیٰ جوسفر و حضر کے رفیق، مالٹا میں بھی ساتھ نہ چھوڑ اایک دن پہلے جدا ہو گئے اور تجہیز و تکفین اور تدفین میں بھی شریک نہ ہو سکے، بڑی عبرت کا قصہ ہے:

امروہہ میں شیعہ من مناظرہ طے ہو چکا تھا، کی مہینے پہلے سے اعلان اشہار وغیرہ شائع ہور ہے سخے، اخبارات میں زوروشور تھا۔ سہار نیور سے میر بے حفرت قدس سر فاہیج گئے اور انھنو سے مولانا عبدالشکورصا حب رحمہ اللہ تعالی وونوں اس نوع کے مناظرہ کے امام، شہرہ آفاق، اہل شیع جواب تو بہت ہی زوروں پر تھے۔ ان دونوں حضرات کے پہنچنے پراس کوشش میں لگ گئے کہ مناظرہ ہرگزنہ ہواورالتواء بھی سُنتوں کی طرف سے ہواس لیے انہوں نے مولوی محمطی جو ہر مرحوم کوآ دمی بھیج کر بیا ہور مرحوم کوآ دمی بھیج کر بیل سے بلایا اور مرحوم نے مناظرہ کے خلاف آپس کے اتحاد پر مجامع میں اور مجالس میں ۲۲ گھنے تک وہ زور باند ھے کہ حذبیں ہیں نے مرحوم کوعر مجر میں ای وقت و یکھانہ اس سے پہلے و یکھانہ بعد میں د کھنایا و ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ مجھے آپ سے ملئے کا عرصہ سے اشتیاق تھا، میرا

خیال بیرتھا کہ وہ شاید ایک دومنٹ میرے اشتیاق پر دیں اگر چہ مجھ سے واقفیت نہیں تھی۔ گر وہ میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا عبدالشکور صاحب کے اقدام پر بہت ہی تاراض ہور ہے تصاس لیےانہوں نے بخت ناراض ہوکر ہے کہا کہاں سے نمٹ یوں پھرملوں گا۔سارے دن ہیہ ہنگامہر ہا۔ دوسرے دن سے اربیع الاول ۱۳۳۹ ھے کوئلی الصباح میرے حضرت قدس سرۂ نے حضرت سینے الہندرحمہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت مختصر پر چہاس مضمون کالکھوایا صورت حال بیہ ہے اور سنیوں کی طرف ہے اس وقت التواء ہر گز مناسب نہیں آپ میرے نام ایک خط جلدی بھیج دیں کہ ''مناظرہ جاری رکھا جائے'' یا''مناظرہ ملتوی نہ کیا جائے۔'' بہت مختصر پرچہ میں لے کر امروہہ ہے وہلی رواند ہوا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو دو جار آ دمی ملے مصافحہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کون؟ كيد؟ انهول في كها كه حفرت يضخ الاسلام مولا ناحسين احمد صاحب مدنى قدس سرة جواس كارى سے کلکتہ جارہے ہیں ، ان کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔میرے پاس نہ کاغذ نہ پنسل۔ایک کاغذردی اسٹیشن سے ڈھونڈ ااور ایک کوئلہ اٹھایا اور جو مجھے اسٹیشن پریہنچانے کے واسطے گیا تھا اس كے ہاتھ كو كے سے حضرت قدى سرة كے نام پر چاكھا كە محضرت مدنى رحمدالله تعالى قدى سرة كو و ہیں اتا رکیں۔''میں یہ کہہ کر دہلی روانہ ہو گیا۔ میرے حضرت نے گاڑی پر آ دمی بھیجا اور حضرت ے اتر نے کوفر مایا۔ باوجود اس کے کہ حضرت کا کلکتہ کا ٹکٹ تھا اور سامان سفر ساتھ تھا، میرے حضرت کے حکم پرحضرت مدنی و ہیں اتر گئے۔انقیا دِا کا ہر میں نے جتنا حضرت مدنی قدس سرۂ میں دیکھاا تنا کم کسی دوسرے میں دیکھاا بی طبیعت کے جتنے بھی خلاف ہونگراییۓ بروں کے سامنے ہتھیارڈال دیناان ہی کا حصہ تھاا درسارے دن مناظرے کے متعلق زور دارتقریریں فرمائیں، جس میں فریقین کو پیصیحت کے بیز ماندآ ہیں میں اشتعال کانہیں ہے،اس وقت میں تو غیرمسلموں سے بھی سکے کرنے کی شدید ضرورت ہے جہ جائیکہ آپس میں لڑائی جھکڑا کیا جائے۔ میں حضرت قدس سرہ کا گرامی نامہ حضرت شیخ الہندر حمداللہ تعالیٰ کے نام لے کرمغرب کے قریب حضرت رحمہ الله تعالی کی قیام گاہ پر پہنچا تو چھزت شخ الہند قدس سرۂ پرمرض کا شدید حملہ تھا، پیش کرنے کی نوبت مہیں آئی ، دوسرے دن صبح کو وصال ہو گیا اور دنیا تھر میں تار ٹیلیفون دوڑ نے <u>لگے۔حضرت مدنی</u> قدس سرۂ کے نام کلکتہ اور اس کے قرب و جوار کے چند اسٹیشنوں پر تاردیے گئے ، جہاں تک اہل الرائے کی میرائے ہوئی کہ مجس کی جس گاڑی میں حضرت مدنی گئے ہیں وہ اس وفت تک کہاں پہنچے گ اس جگہ ہے لے کر کلکتہ تک ہرمشہور اشیشن پر تار دیا گیا میں نے کہا ایک تار حضرت مدنی رحمہ الله تعالیٰ کوامر دہر بھی دے دو۔ سب نے مجھے بے وقو ف بتلایا اور بعضوں نے سیمجھا کہ بیہ حضرت سبار نپوری کوتار دلوانا جا ہتا ہے، حضرت مدنی رحمہ الله تعالیٰ کے نام ہے۔ ہر مخص نے کہا آخر

امروبه كاكيا جوز؟ ميں نے كہا'' احتياطاً'' جناب الحاج مفتى كفايت الله صاحب صدر جمعية العلماء نورالله مرفتدة اعلی الله مراحبهٔ الله تعالی ان کوبهت ہی بلند درجات عطافر مائے یا وجود یکه میں سیاسی حیثیت سے ان سے ساتھ نہیں تھا ، مکن ہے کسی جگہ مولا نا مرحوم کا تذکرہ ذراتفصیل ہے آسکے۔ لیکن مفتی صاحب مرحوم کوشفقت بهت تھی اور بہت وقعت ہے میری بات قبول فر مایا کرتے تھے، بہت ہے سیاسی اور نہ ہبی مسائل میں اپنی رائے کے خلاف میری رائے کوان الفاظ سے شائع کیا یہ ہے کہ'' بعضے خلص اہلِ علم کی رائے یہ ہے گومیری رائے نہیں ۔'' اس متنم کی کوئی عبارت اس وقت کے وقف بل میں بھی شائع ہوئی ہے جومفتی صاحب نے لکھاتھا۔ بہت ہے وقا کئع اس قسم کے مفتی صاحب کے ساتھ چیش آئے کہ میری رائے کوانہوں نے اپنی رائے کے خلاف انتہا کی تبسم اور خوشی کے لیجے میں بہت اہتمام ہے قبول کیا۔اس موقع پر بھی میرے بار باراصراراورلوگوں کے انکار پر تیز کیجے میں فرمایا کہ''جب بیہ بار بار فرما رہے ہیں تو آپ کوایک تارامروہہ دینے میں کیا مانع ہے؟''چنانچہ تارد یا گیا،شا بدارجنٹ نہ دیا ہوکہ دینے والول کی رائے کے خلاف ہو۔ دوسرے دن امروہہ تاریبنجا اور تیسرے دن علی الصباح حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے۔ بینا کارہ اس وقت تک امر وہدر وانٹہیں ہواتھا بلکہ جاہی رہاتھا، وہ منظر ہر وقت آتھوں کے سامنے رہے گا۔حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی انتہائی ساکت قدم بالکل نہیں اٹھتا تھا۔ ہرقدم ایسا اٹھ رہاتھا جیسے ابھی گر پڑیں گے۔مصافحہ بھی ایک آ دھ بی نے کیا، میں نے تو کیا نہیں، ہر مخض اپنی جگہ ساکت کھڑاتھا۔مولا نا مدنی رحمہ اللّٰد تعالیٰ،حضرت شخ الہندرحمہ اللّٰد تعالیٰ قدس سرہ کے مردانہ مکان کے سامنے کی سہ دری میں جا کر دوزانو بیٹھ گئے اور جیپ۔ دو حیار اور حاضرین بھی گھر میں موجود تھے وہ بھی جمع ہو کرمولانا کے پاس بیٹھ گئے اور میں قدرت کا کرشمہ سوچتار ہاکہ جو مخص سفر وحصر میں کسی وقت بھی جدانہ ہوا ہو، وہ انتقال ہے ایک دن بعد قبر پر حاضر ہوا اورجس کو صاضری کی نوبت بھی نہ آئی ہووہ دہلی ہے لے کر تدفین تک جنازہ کے ساتھ ساتھ رہے۔

## عجب نقش قدرت نمودار تيران

حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ کی نمازِ جنازہ دہلی مین میرے جیا جان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے حقیق بھائی مولا نامجر حسین صاحب نے شرکت نہیں ک تا کہ ولی کواعادہ کاحق رہے ، انہوں نے دیو بندآنے کے بعد پڑھائی۔

ان ہی عجائب قدرت میں اس سید کار کی حضرت رائپوری کے جنازہ میں عدم تثرکت ہے جس کا ذکر آ گئے آئے گا اور منتی رحمت علی صاحب جالند ہمری کے جنازہ میں شرکت ، جن کے یہال زندگی میں بھی جانا نہ ہوا اور بھی کی نظائر اس کے ہیں جن میں اس ناکارہ کی اپ حضرت قدس سرہ کے جنازہ میں عدم شرکت کہ بینا کارہ چند ماہ پہلے مدینہ پاک ہے مظاہر علوم کی وجہ ہے واپس کر دیا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل سے نمبر ہمیں آر ہا ہے اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب کے جنازے میں عزیز مولانا بوسف سہار نپور کے اجتماع کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، حالانکہ حضرت حافظ صاحب مصاحب نظام الدین کے ہمیشہ کے حاضر باشوں میں سے تصاور حضرت مولانا عبدالقاور صاحب را ئپوری پاکستان سے ہمیشہ سید ھے سہار نپور آنے والے اس مرتبہ دبلی کے راستے ہے آئے اور وہاں جنازہ کے اندر ۲۵ شوال کی شبح کو فتح بوری میں شرکت فرمائی۔

#### چوتھا حادثہ انتقال حضرت کا وصال:

(۲) .....اس کے بعد اپنے حضرت مرشدی سیدی ومولائی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نور الله مرقد ہ کا حادث انقال بھی نمبر ۳۳ ہی کا نمونہ ہے کہ بینا کارہ ۳۵ ہے سے سفر أحضر أہر وقت کا حاضر باش، کیکن وصال کے وقت دور کر دیا گیا کہ ذیق قعدہ ۳۵ ہے بیس مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی اور رئیج الثانی ۲۷ ہے بروز چہار شنبہ جب کہ عرب کی ۱۱ اور ہندوستان کی ۱۵ تاریخ تھی میرے حضرت قدس سرۂ نے مدینہ پاک میں وصال فر مایا۔ مولانا طیب مغربی صدر مدرس مدرسہ شرعیہ مدینہ منورہ نے مصلی البحائز میں نماز پڑھائی۔

#### يانحوال حادثة انتقال حضرت تقانو يُ:

(۵).....حضرت تھانوی قدس سرہ کا وصال ۔حضرت کی علالت میں حاضری تو اکثر اور بار بار بار ہوتی رہی۔ ۲۱ رجب ۲۳ ساھ سرشنبطی الصباح میں اپنے کمرہ میں تھا، بھائی اکرام نے اور پہنٹے کر وہیں تھا، بھائی اکرام نے اور پہنٹے کر وہیں تھا، بھائی اکرام نے اور پہنٹے کہ واٹر نگا کر سیدھا اسٹیشن دوڑ گیا، حاوث کی اطلاع کی اور میں ای حال میں اٹھ کر سب ہے بلکہ چھوٹ رہی تھی، کلٹ لے کرچلتی کاڑی میں بیٹے گیا، مدرسہ کے دوسرے احباب اس گاڑی تک نہ پہنٹے سکے، معلوم ہوا اہل شہر کی کوشش پرچھوٹی لائن کے افسرول نے دوا پیش تھانہ بھون کے لیے چند ڈبول کے منظور کر لیے، کوشش پرچھوٹی لائن کے افسرول نے دوا پیش تھانہ بھون کے لیے چند ڈبول کے منظور کر لیے، پہلا آپیش تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد پہنچا۔ مولا نا ظفر احمد صاحب نے عیدگاہ میں دیکھا تھا اور پھر پچھ صاحب کا جومنظر گنگوہ میں دیکھا تھا اور پھر پچھ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ' بیٹر ما آ خک دَو لَدُ مَا آ غطی ''۔ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ' بیٹر ما آ خک دَو لَدُ مَا آغطی ''۔ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ' بیٹر ما آ خک دَو لَدُ مَا آغطی ''۔ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ' بیٹر ما آ خک دَو لَدُ مَا آغطی ''۔ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہیں بول رہے تھے، ' بیٹر ما آخک دَو لَدُ مَا آغطی ''۔ میں دیکھا کہ جانور تک بھی نہوں کی علالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل چھوٹی اہلیہ حضر سے تھانوی رہم اللہ تھال کی علالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل چھوٹی اہلیہ

مرحومہ کے مکان پرتشریف لے گئے۔ پیرومنگل کی درمیانی شب مین ۱۰ نیج کرمیم منٹ پروصال ہوا۔نوراللّٰد مرقدۂ واعلی اللّٰد مراتبۂ وصال سے چندروز پہلے اس دارالحزن والحن سے طبیعت اکتا گئی تھی ،کئی مرتبہ فرمایا:''یااللہ! میں اس سنڈ اس میں کب تک پڑار ہوں گا۔''

## چھٹا حادثہانقال حضرت میر کھی <sup>\*</sup>:

(۲)....ان ہی حوادث میں حضرت میرتھی نورانٹدمرقدہ کا حادثۂ انتقال بھی ہے جس کومیس ارشا دالملوک کی تمہید میں لکھ بھی چکا ہوں کہ عم شعبان ۲۰ ۱۳ اھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء دوشنبہ کی صبح کو ۱ ہجے وصال ہوا۔ ۲ ہجے شام کو مکان کے قریب ہی اینے خاندانی قبرستان میں تدفیر عمل میں آئی۔ حادثہ کے وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت اقدیں مولا نا عبدالقاور صاحب رائپوری نورالله مرقدهٔ ایک سفرے سہار نپور واپس تشریف لائے اوراس نا کارہ زکریا ہے ارشاد فرمایا که حضرت میرتھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شدت علالت کی خبریں نی جارہی ہیں خیال میہ ہے کہ رائیور جانے سے ٹیلے حضرت میرتھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کرتا جاؤں بشرطیکہ تو بھی ساتھ ہو۔ میں نے قبول کرلیاا ورقر اربیه پایا که اتوارکودیو بند چلیس،شب کووبال قیام رہے، پیرکومیج میرٹھ چلے جاویں، شام کو واپسی ہوجائے منگل کوحضرت رائپورتشریف لے جاویں۔ چنانچہ اتوار کے دن ظہر کے وقت دیو بند حاضری ہوئی اور پیر کی صبح کوحضرت مدنی سے میرٹھ جانے کی اجازت جاہی۔حضرت نے ا بني عادت ِشريفه کے موافق اجازت ميں تأمل فرمايا اور ساتھ ہي ہے بھی فرمايا که آج عقيقه ہے، میں ابھی بکرے کثوا تا ہوں ،اس کا گوشت کھا کر دس بجے کی گاڑی سے چلے جانا ، پیعقیقہ عزیز م مولوی ارشد سَلَّمَه، کا تھا، گرنه معلوم علی الصباح میرٹھ جانے کا فوری تقاضا میری طبیعت پرادر مجھ ے زیادہ حضرت کی طبیعت پر کیوں ہوا؟ اور بہت ہی گرانی اور طبیعت کے تکد رے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیے جانے کی اجازت لی جس کا طبیعت پر دو پہر تک بہت ہی قلق رہا۔حضرت قدس سرہ نے بھی بڑی گرائی ہے اجازت دی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اسبح صبح کومولانا میزشی کا انقال ہو چکا ہے اور دوتار سہار نیور پہلا جاد نے کی اطلاع کا اور دوسراجنازے کی نماز میں انظار کا سہار نپور جا چکے ہیں اور حاوثے کی اطلاع کا تارو بو بند حضرت مدنی کی خدمت میں روانہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے جو گرانی ، ندامت ، کلفت صبح تھی کے حضرت کی منشاء کے خلاف آنا ہوا وہ جاتی ر ہی۔ جناز ہاس نا کارہ کے انتظار میں رکھا ہوا تھا ،تجہیز وتلفین کے بعد جناز ہ کی نماز ہوئی ۔ظہرے پہلے ہی بلہ فین ہوگئی اور شام کو حصرت اقدس رائیوری نو رائند مرفتہ ہ کی جمر کا بی میں سہار نیور واپسی ہوگئی معلوم ہوا کہ حضرت میرتھی نے اس سید کار کے لیے نماز جنازہ کی وصیت قرمائی تھی۔

# منشی رحمت علی کے انقال میں بندہ کی شرکت:

(۷) ..... با بب قدرت میں اس ناکارہ کا منتی رحمت علی صاحب (جواعلیٰ حضرت بڑے حضرت را ببوری قدس سرۂ کے اجل خلفاء میں سے تنے ) کے انتقال میں شرکت ہے حالا نکہ منتی صاحب کی زندگی میں باوجودا پنی اور ان کی خواہش کے بھی حاضری نہ ہوئی۔ ان کی شدت علالت کی خبر پر حضرت اقدس مولا ناائشیخ الحاج عبدالقادرصاحب نوراللہ مرقدۂ نے تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور اس سیہ کارکو بھی ہم رکاب چلنے کا تھم فرمایا۔ چنانچے دس پندرہ روز بہلے حاضری ہوئی گئی۔ مشتبہ ۲ مشی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فرماتے تھے تبعیر خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲ مثنی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فرماتے تھے تبعیر خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲ میادی الاخری الاخری الاحری جانبیر خواب میں خاص ملکہ تھا۔ شب یک شنبہ ۲ میادی الاخری الاحری ا

# تشخوي حادثه انتقال حضرت مدنى قدس سره اور حضرت كى طويل بيارى:

(٨)....ميرے اكابر ميں جن حوادث ہے اس ناكاره كوسابقه يرا انبي ابهم ترين حوادث ميں حضرت اقدس مدنی نورالله مرقدهٔ کا حادث وصال ب، حضرت کی طبیعت ناساز تو آخری رمضان ٢ ٢ هين بانسكندي ( كيمار ) اي مين موكني تقى كه حضرت في بيد مضان اوراس سے ببلا رمضان بانسکنڈی ہی میں گزارا تھا۔ ہم، رمضان کی شب میں شدت سے بخار ہوا،اس کے باوجودا فطار نہیں فر مایا۔ ۲۶ شوال کو واپسی کی اطلاع بھی ،علالت کا سلسلہ چلتا ر با۲۲ شوال کو بیس مرتبہ اسہال ہوا ، اس واسطے عین وقت پرالتواء ہوا۔ ویو بند کے حضرات بھی استقبال کے لیے سہار نپور تک تشریف لائے اور والیس ہوئے او یقعدہ شنبہ کوحضرت قدس سر فتشریف لائے ، بندہ اپنی عادت کے موافق اشیشن پر حاضر ہوااور چونکہ حضرت کی طبیعت ناسازتھی اوراس کی اطلاعات نی جارہی تھیں ۔اس لیے بندہ اپنی عادت کے موافق جوحضرت اقدس رائپوری کے ہرسفر میں چیش آتی تھی لکڑی لے کر اسٹیشن کی مسجد کے اندر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا ہمسجد مجمع سے لبریز بھی۔ بندہ نے اعلان کیا کہ جو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گالکڑی ہاتھ پر ماروں گا۔حضرت قدس سرہ ضعف کی وجہ سے نہایت ہی آ ہت آ ہت قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے حضرت کی تشریف آ وری کے بعد ذکریا ہے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔زکریانے دونوں ہاتھ چیچے کر لیے کہ میں ان لوگوں پرتشد دکررہا ہوں یہ کیا کہیں گے۔حضرت نے اس ناکارہ کا ہاتھ کھینچ کرمصافحہ فرمایا اورارشاد فرمایا کہ آج کل کے مولویوں کا یمی کام ہے کہ دوہروں کوغ کرتے ہیں اورخود کرتے رہے ہیں۔اس کے بعدلاری ے دیو بندتشریف لے گئے اور ہاوجو دعلالت کے طویل وعریض اسفارا پنی عالی ہمتی ہے فرماتے رے۔ میری بچی ( علیم الیاس کی اہلیہ) کی علالت کی اطلاع سی تو دفعة بلا اطلاع بروی

صاحبزادی سلمہا کے ساتھ ۴۸ زیقعدہ پنجشنبہ کو بعد مغرب تشریف لائے اور جمعہ کی شام کو واپس تشریف لے گئے۔اسی حالت میں بدراس، بنگلور،میسور کا طویل دورہ۔۱۵ ذی الحجہ کو دیو بند سے بذر بعہ کار دبلی اورا گلے دن صبح کو بذر بعہ طیارہ دبلی سے شروع ہوااور

مقدمه لامع وكوكب واوجز كى تمهيد بقلم حضرت مدنى:

٣ محرم ٢٧٧ ١١ ه كو د بلى بذر بعيه طياره اوراكله ون ديو بند پنچه ـ دوره توپه بهت طويل تصاليكن علالت کی شدت کی وجہ ہے مختصر کرنا پڑا کہ چند قدم چلنے ہے اور معمولی تقریر سے تنفس کی شدت ہو جاتی تھی چکیم اساعیل دہلوی نے مدراس سے واپسی پربلغم تجویز کیا تھااوراس کانسخہ استعال کیا گیا نگر فائدہ نہ ہوا۔ دیو بند کے ڈاکٹر نے قلب کا پھیلاؤ تجویز کیااورضروری قرار دیا کہ سہار نپور کے سول سرجن کوجلد دکھلا یا جائے۔جمعرات اامحرم ۷۷ھ کورائپور کا سفرتجویز تھا تو تنگرارسفرے بیجنے کے لیے معائد بھی اس سفر میں طے ہوا چنانچہ جمعرات کی شام کو ہم بجے سہار نپور پہنچے اور ہسپتال میں سول سرجن نے ایکسرے اور معائنہ کیا اور دیو بند کے ڈاکٹر کی موافقت کی۔اس کے بعد رائپور تشریف لے گئے، دات کوساڑھے دی ہجے رائپور پہنچے۔حضرت رائپوری سو چکے تھے مگر کسی نے اطلاع کر دی جہج کوئیں واپسی کے وقت بھائی الطاف کے معمولی اصرار پر قیام فرمایا اور زکریا ہے فرمایا کہ مجھے''مقدمہ لامع'' کی تاخیر سے بہت ندامت ہور ہی ہے۔اس نا کارہ کی'' اوجز'' اور ''لامع''اور'' کوکب'' کےمقدمہ کی تمہید تینوں حضرت اقدس سرۂ کے دست مبارک ہے کھھی ہوئی ے بیمقدمہ حضرت کے پاس چند ماہ سے رکھا ہوا تھا، مگر لکھنے کا موقع نبیں ال سکا، اس پر حضرت نے فرمایا تھا اور فرمایا کہ دیو بندے طے کر کے آیا تھا کہ بہٹ یا سہار نپور میں لکھوں گا۔ آزاد صاحب کے کمرے میں اا بجے تک لکھااور پھر جمعہ کی نمازمسجد باغ میں پڑھ کرعفر تک پھرلکھا۔ مگر ضعف کی وجہ سے پورانہ ہوسکا۔ بعدمغرب چل کرشب بہٹ میں گزاری جسے شنبہ کووہاں سے چل کرسہار نپورڈاکٹر برکت علی کو کیچے گھر میں دکھایا گیااور شام کو۵ بجے دیو بندتشریف لے گئے۔اس دوران میں یاد ہے دورے پڑتے رہے اور ڈاکٹر برکت علی صاحب دوسرے تیسرے دن جاتے ر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت اہتمام تھا کہ وہ جب جاویں اس نا کارہ کو بھی ساتھ لیتے جاویں اور عزیزمولانااسعدسلمہ کے قاصد بھی اکثرنا کارہ کے پاس آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آ جاؤ۔ ١٩ صفر عصرت يرنظر كااثر زياده محسوس بواكه بركهان يني ييز عدامتلاء سحر كارثر تو تقريرا سال بھر ہے محسوں کیا جارہا تھا اور اس کے از الے کی تدابیر بھی ہو دہی تھیں۔ قبلی دورے کے بإرياداعاوه كي وجدے تيم رقتے الاول پنجشنبه كوۋا كنر بركت على مرحوم كے اصراري مية تجويز ہوا كسورالي میں قلبی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے شفاخانے بیل داخلہ کیاجائے مولوی اسعد سلمہتے دیلی ٹیلیفون

کے ذریعے سے جمعیة کے وساطت ہے سارے انظامات مکمل کر لیے اور اتوار کی صبح کو بذریعہ کار جانا بھی طے ہو گیا۔لین جمعہ کی شام کو تکیم عبدالجلیل صاحب نے آ کرعزیز مولوی اسعد سلمہ ہے با اصرار دبلی کاسفرملتوی کرایا که حضرت میں سفر کانخل بالکل نہیں ڈاکٹر برکت علی نے سفرے پہلے اور سفر کے دوران کی دوائیں بھی دے دی تھیں لیکن عدم تحل کی وجہ سے اور سب لوگوں کے مشورہ کی وجهے الاول سے پھر حکیم عبدالجلیل کا علاج شروع ہو گیا اور دہلی سے عبدالحمید صاحب اور بریلی سے حکیم محمصدیق صاحب کو بلانے کے تارویے کئے مرحکیم عبدالحمید صاحب یا کتان جارے تھے،البتہ علیم محدصد بق صاحب بنتی سے ۔رتع الثانی کے آخری ہفتے میں تفس کی شکایت شدت سے بڑھ گئی۔ باوجود نیند کے غلبہ کے جس کروٹ بھی لیٹے تنفس کا غلبہ بہت شدت سے ہوجاتا۔ کم جمادی الاول سے استفراغ کا غلبہ ہوگیا۔ ہر دوا، غذا قے میں نکل جاتی۔ جمادی الاول دوشنبہ کو پھر ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کرزکریا حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے مایوی کا اظهار زكريا سے كيااورنسنة بھى تبحويز كيا۔حضرت قدس سرہ سے ذكريائے تخليہ ميں كہا كه مولوي حميد الدین صاحب کا کلکتہ سے خط آیا ہے کہ پہلا اثر سحر کا تو زائل ہو گیا،لیکن ساحرنے ووہارہ شدید ترین سحرکیا ہے۔ ے جمادی الاول شنبہ کوشیح کی نماز کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد زنانہ مکان میں چوکی ہے چکرآنے کی وجہ کر گئے۔حضرت نے فرمایا کہ عمر جرمیں بھی دوران سرنہیں ہوا۔اتوار کی صبح کوزکر یا ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کر گیااور اتوار کے دن سے صحت کی خبریں جمعرات تک آتی رہیں حضرت قدس سرہ نے بیٹھی فر مایا کہ محمود کا خط شدید تقاضے کا آیا تھا کہ اگر تو منظور كرے تو ميں ہوائى جہاز لے كر د بلى پہنچ جاؤں اور آپ كوش مع اہل وعيال لے آؤں، دونوں حکومتوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔حضرت نے زکریا سے فرمایا کہ ایک دن تیراا تظاریحی کیا کہ مشورہ سے جواب کھوں ، مرمحود کے انتظار کی وجہ ہے میں نے لکھ دیا کہ جود بن علمی خدمت بہاں كرسكتا موں وہاں نبيس موسكتى۔ زكريانے عرض كيا " حضرت بالكل سيح فرمايا۔"

جعرات تک روزانہ صحت کے اضافے کی خبریں آتی رہیں۔ ۱۳ جمادی الاول کے صفالی ۵ وسمبرے ۵ وجعرات کے دن ذکر یا دارالحدیث میں بخاری کا سبق پڑھارہا تھا کہ عبداللہ مؤذن نے جاکر کہا کہ حضرت مدنی کا انقال ہوگیا۔ محبود علی خان کے ہاں ٹیلیفون آیا ہے۔ ذکر یا وہاں سے اٹھ کرسیدھاریل پر پہنچ گیا کہ گاڑی کا وقت قریب تھا۔ بعد میں مولانا اسعد سلمہ کی بھیجی ہوئی کاربھی مینجی گرز کریا جاجے کا تھا۔

یں در دیں ہوں کی قبیح کوعزیز ان مولوی اسعد و ارشد سلمہما کو آپس کے اشحاد و محبت کی تصحییں بھی فریا ئیں اور دو پہر کو بلاسہارا کمروے سے شمل کھانا کھائے گئے۔لیے تشریف لے گئے تھے اور اہلیہ کو صبر علی المصائب کی تلقین فرماتے رہے، پون بچسونے کے لیے لیئے بتھے، ڈھائی بجے تک خلاف معمول نماز کے لیے نداشخے پراہلیہ محتر مدد کیجئے گئیں تو برداطراف پایا، جس پرمولوی اسعد کوآ دمی بھیج کر بلایا کدآئ سب بے فکر تھے کہ طبیعت بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر نے آگر کہا کہ تشریف لے گئے۔ 9 بجے شب کے جنازہ کی نماز کا اعلان ہوا، لیکن مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب کا تارمراد آباد سے پہنچا کہ ''ہم روانہ ہو چکے۔'' اُن کے لینے کے لیے روڑ کی کارجیجی گئی کہ سیدھے آ جادیں۔ ساڑھے بارہ تک انظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حصرات نماز کے بعد پہنچے۔ ۳ بجے تدفین عمل میں بارہ تک انظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حصرات نماز کے بعد پہنچے۔ ۳ بجے تدفین عمل میں آئی۔ تقریباً ہمیں ہزار کا مجمع بتلایا جاتا ہے، اعلی اللہ مراتہ نوراللہ مرقدہ ۔

#### نوال حادثه انقال حضرت رائيوري مع تفصيل شديد بياري:

(٩)....ميرے اكابرنور الله مراقد بم كے حوادث ميں ميرے ليے آخرى حادثة بخت ترين حادثه میرے حضرت شاہ عبدالقادرصاحب قدس سرۂ کا حادثہ وصال ہے۔ تقشیم ہند کے بعد جس کا بیان کسی دوسری جگدآ رہاہے۔حضرت قدس سرو کامعمول بار بار پاکستان تشریف لے جانے کا ہو گیا تھا۔اس کیے کہ حضرت قدس سرۂ اوران کے شیخ اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرۂ ہے تعلق ر کھنے والے زیادہ تر پاکستان ہی میں تھے۔خودحصرت قدس سرۂ کا وطن بھی پاکستان ہے،اس لیے کئی مرتبہ تشريف برى موكى جس كوعلى ميال حضرت قدس سرة كى سوائح مين مفصل لكه يحكے بيں۔ آخرى تشريف برى معركة الآراء تقى ، اس ليے كه حضرت نور الله مرقد في كويا مرض الوصال شروع ہو گیا تھا،جس کی ابتداء ۸اشوال ۴ سے مطابق • اجون ۵۵ ء بروز جمعہ منصوری پر ہو چکی تھی۔ دفعة بہت طبیعت ناساز ہوئی، مبح کے کھانے میں مچھلی کھائی تھی، جس سے بخار اور سینے میں درد ہوا۔ شنبہ کوز کریا کو بلانے کے لیے آ دی آیا، مگر مجبوری کی وجہ سے اس دن جانانہ ہوا۔ پیر کی صبح کواولاً عزير جليل كامنصوري سے تقاضے كا خط اور پھر شام تك دوتار بلانے كے آئے \_منگل كى ضبح كوز كريا، قاری سعید مرحوم، میرصاحب، خان صاحب منصوری گئے۔ ۴ بجے شام پہنچے طبیعت اچھی یائی۔ ابتداء سال ہونے کی وجہ سے حضرت کے ارشاد پر بدھ کو واپسی ہوگئی اور ۳ ذیقعدہ کو حافظ عبد العزیز صاحب وعزيز جليل منصوري سے واليس آكر لا بور چلے گئے۔ ١٢ ذي قعده يك شنبه كي صبح كوصوفي عبدالجيد صاحب اپني كاريس حضرت كومنصوري سے لے كربيث بہنچ اور دوشنيه كي صبح كوصوفي صاحب تواین کارمیں لا ہورروانہ ہو گئے اور حضرت کا قیام بہٹ میں گانگروں والی نہر کی کوٹھی پراس وجہ سے ہوا کہ ڈاکٹر کو دہاں آنے جانے میں سہولت رہے۔ ١٩ ذيقعده يک شنبه کی صبح کوحضرت کا ایکسرے کے لیےسہار نپورآ نا طے تھا لیکن اذان ہے پہلے بیٹ سے زکریا کے پاس کارپیچی کہ ا بجے شب شدید دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر برکت علی کو لے کرفوراً آؤ۔فوراْ اوان کے بعدا پی صبح کی جماعت کر کے ڈاکٹر صاحب کوساتھ لے کرروائل ہوئی اور مریضوں کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کی صح ۸ بجے کی لاری ہے واپسی ہوئی اور دوشنبہ ہے ذکریا کاروزانہ کامعمول ابو داؤ دشریف کاسبق پڑھا کرسید سے لاری ہے بہت جانا اور علی الصیاح چائے کے بعد تالیفی مشاغل اور سبق کی وجہ سے واپس آنا۔ ۲۲ ذیقعدہ یک شنبہ کو حضرت ایکسرے کے لیے تشریف لائے اور مدرسہ قدیم میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء میں جو دروازے کے اوپر تھا اب مہمان خانہ بن گیا، ڈاکٹر میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء میں جو دروازے کے اوپر تھا اب مہمان خانہ بن گیا، ڈاکٹر میں مرکت علی کی رائے ہے قیام ہوا کہ ہوا وارجگہ ہے۔ منگل کی صبح سے ذکریا نے آیاتے شفالکھ کر پلانا شروع کی ۔ ۵ ذکی الحجہ کو ڈاکٹر صاحب نے دوا بالکل بند کر دی کہ مرض کا کوئی انٹر نہیں ہے۔ البت احتیاط بہت ضروری ہے، حرکت بالکل نہ ہو۔

779

عیدالاتی کی نماز حضرت قدس سرہ نے مدرسہ قدیم کی معجد میں ساڑھے چھ بجے اداکی اور وارالطلبہ میں ساڑھے تھے ہوئی، مہمانوں کا بجوم حضرت کی عیادت کے سلسلے میں روز افزوں رہا تھا۔ اور کا الحجہ یک شنبہ کی میں کو حضرت قدس سرہ شاہ صاحب کی کار میں سہار نپور تشریف لے کئے اور گویام ض کا الرخبیں رہا اور تندرسی ہوگی، لیکن معمولی عوارض کا سلسلہ چلتارہا، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے وقتافو قتام راجعت کی نوبت آتی رہتی تھی، لیکن اصل مرض قلبی دورے کا اثر ڈاکٹر صاحب کے قول کے موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کیم شعبان 22ھ کی شب میں صوفی عبدالمجید، فاکٹر محمد امیر صاحب، بھائی افضل، حافظ عبدالعزیز صاحب وغیرہ آٹھ تھافر سبج شب کے سہار نپور واصحب کی بیا حضرت کی درخواست واصرار لے کر پہنچے اور جعد کی شام واپس آکر لا ہور چلے گئے۔ تین دن تک حضرت کا رمضان پاکستان گزارنے کی درخواست پاکستان گزارنے کی درخواست پاکستان گزارنے پر اصرار رہا، مگر حضرت نے پختہ ارادہ نہیں کیا اور سارے شعبان میں گی بار پاکستان وفود آئے اور پاکستان رمضان کرنے پر شدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے باکستانی وفود آئے اور پاکستان رمضان کرنے پر شدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے راحلے اور کے دیجے۔ اس سال حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پوری اور میں اور حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پوریس اور حضرت اقدس دائے پوری نے رائے پوریس اور حضرت

الصفر ۲ کے میں صوفی عبدالمجید صاحب وڈاکٹر تحدامیر صاحب وغیرہ حضرت قدس سرہ کو لینے کے لیے دوبارہ تشریف لائے ،گرضعف وعلالت کی وجہ ہے اس مرتبہ بھی حضرت تشریف نہیں لے گئے۔ شب کیشنبہ ۲۱ رہج الاول ۲ کے کوصوفی جی ، بھائی اسلم صاحب، اکرم افضل اپنی اپنی کاروں میں لا ہور سے چل کر سہار نپور پہنچے اور دوسرے دن صبح کومع زکریا، علی میاں ،عزیز ان پوسف و انعام رائے پور روانہ ہوئے اور دوشنبہ کی صبح کومع حضرت قدس سرۂ اپنی نماز پڑھ کرا ہے وقت سہار نبور پہنچے کہ مدرسہ میں جماعت ہور ہی تھی اور اسی وفت کاروں ہے لدھیانہ روانہ ہو گئے اور اور • ا بج بخیریت لدهیانہ پہنچ گئے ۔شام کو ۸ بج مولوی عبدالمنان کا تارلدهیانہ بخیرری کا پہنچ گیا۔ وہاں نے منگل کوچل کر • ایجے لا ہور پہنچ گئے جلیل کا تار بخیرری کا آیا۔ ۳ ماہ لا ہور کے قیام کے بعد افروری ۵۷ ھ کولائل بورتشریف لے گئے ۔ ۳ شوال ۷ کھ کا دیا ہوا تارصوفی جی کا پہنچا کہ حضرت خیریت سے ہیں۔ آج لائل پورے لا ہوروا پس آ گئے اور روز اند تار ، میلیفون سے حضرت کی سہار نپورکی ناسخ ومنسوخی کی خبریں آتی رہیں۔ااشوال کو بذریعہ کارلدھیانہ پہنچے۔ وہاں ہے میلیفون ملانے پر جواب ملاکہ "کل صبح کووالیسی ہاور ذکر یا کوسماتھ لے کرسید تھے رائے پور جانا ہے۔'' چنانچہ ۱۳ اشوال کی منبح کو ۵ ہے لدھیانہ ہے چل کر ۱۰ ہے سہار نپور اور زکریا کوساتھ لے کر ۱۲ بجے رائے پور پہنچ گئے۔علالت کا سلسلہ تو بھم وہیش چل ہی رہا تھا،عزیز انِ مولوی پوسف وغیرہ کو علالت کی خبر پینچی تو وہ کیشنبہ کم وی الحجہ کی شب میں وتی ہے آ کرعلی الصباح مع زکریا رائے پور حاضر ہوئے اور بدھ کی صبح کورائے پورے واپس آگر د ہلوی حضرات واپس گئے۔ ۲۰ ذی الحجه کی شب میں حضرت پر پھرقلبی دورہ پڑا ،ایک گھنٹے تنفس بھی خراب رہا۔۳محرم کو

علی میاں بھی حضرت کے دورے کی خبرین کر تکھنؤ ہے آئے اور علی الصباح رائے بور جا کریا نجے ون میں واپس ہوئے۔

سمار تع الأول 22ھ كوحضرت رائے بورى كا پيام پہنچا كەن تمہارى بركت ہے بتس (٣٢) سال کے بعد آج سے مرچ کھانی شروع کردیں ،مرچ کی طرف خود بخو درغبت پیدا ہوگئی۔'' پیہ غالبًا كسي مُرضَ بني كااثر ہوگا ورندحضرت قدس سرۂ تو مرچ بالكل نہيں كھا سكتے تھے اور بياثر بھي كچھ ى دنول رہا پھرجا تارہا۔

٨ر بيج الثاني ٤٤ه يوم جمعه كو چودهري عبد المجيد صاحب اور بھائي كے برادر بزرگ بھائي اسلم صاحب پہنچے، تا کہ حضرت قدس سر ہٰ کو یا کشان لیے جانے پراصرار بھی کریں اور تاریخ کی تعیین بھی کرائیں۔ دوسرے دن بھائی اکرام رائے پور گئے تو حضرت قدس سرۂ نے ان ہے فر مایا کہ'' سفر کی بالکل ہمت نہیں مگریہ ہے حداصرار کررہے ہیں ، پیجراُت اللہ جل شایۂ نے بینخ الحدیث ہی کو دی ہے کہ بختی ہے انکار کر کے اس پرجم جائیں ،ان دونوں کوراضی کرلو کہ اس وقت تو معاف کردو۔'' چنانچےسب کے زور دینے ہے چند ماہ کا التواء ہو گیا اور ایک صاحب ہے فر مایا کہ'' جتنی محبت پیے یا کستان والے کرتے ہیں اگرتم ان ہے آ دھی بھی کرلوتو میں کیوں مارا مارا بھروں۔'' پیرکوالتواء کا تارلا ہوردے دیا گیا ہمین منگل کومولوی عبدالمنان کا پاسپورٹ تیار ہوکر دہلی ہے آ گیا۔ بدھ کو پھر سفر طے ہو گیا۔ بیمراحل ہمیشہ حضرت قدس سرہ کے ہرسفر میں پیش آتے ، جا ہے ہندے پاک کا

ہویا پاک سے ہند کا۔ تارمہینوں چلتے رہتے تھے۔

۲۸ رئیج الا ول پنجشنبہ کی صبح کوصوفی جی کارے لے کر پہنچ گئے۔ زکریا بھی رائے پورساتھ گیا۔ بعدنماز جمعه حضرت قدس سرۂ کی ہمر کا بی میں رائے پورے چل کرآ دھ گھنٹہ میں سہار نپورا ورتقریباً آ دھ گھنٹہ میں دیو بندحضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کو پہنچ گئے ۔ دیو بند قیام کے بعد شام ہی کو دالیسی ہوگئی اور شنبہ کے دن دو پہر کواپنی ظہر پڑھ کرلدھیانہ کے لیے روانہ ہو گئے اور دوسرے دن على الصباح ٣٠ رئيج الثاني ٢٧ ه مطابق ٢٣ نومبر ٥٥ ء كولا جور ينتيج گئے ٢٣ فروري تك لا جور ميں قیام رہا۔ ۲۳ فروری کی صبح کو لامکیو رتشریف لے گئے اور کیم مارچ کو پھر لا ہورتشریف لے آئے ، تا کہ فورا ہی ہندوستان روانہ ہو جا کیں۔مگر وہاں آنے کے بعد پھراصرا رشروع ہوئے۔ نامخ منسوخ کی تاریخیں روز نامچہ ہیں،حالانکہ نومبر میں روانگی کے وقت نہایت مؤ کدمواثیق اورمواعید اہلِ پاکتان سے طے ہو گئے تھے کہ اس سال کا رمضان رائے پورگز ارنا ہے، مگر ناسخ منسوخ ہوتے ہوتے رمضان ۷۷ھ بھی پاکستان صوفی جی (صوفی عبدالمجید صاحب مرحوم) کی کوشی پر گڑ ارا۔ پےشوال کو دورن کی لگا تارکوشش کے بعد ٹیلیفون ملا۔جس پر بھائی عبدالو ہاہے متھلوی نے جواب دیا کے جلیل لامکیو رگیا ہواہے، ڈاکٹر پوسف علی صاحب ماہر قلب نے بہت غور سے حضرت کا معائنہ کرنے کے بعد چھے ہفتہ مکمل آ رام اور سفر نہ کرنے پراصرار کیا کے لبی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ااذیقعدہ کی شب میں ہمارے مدرسہ کے ٹائب مہتم تعلیمات مولا ناعبدالمجیدصا حب جو بکار مدلاسه لأئل بوركئے ہوئے تتھے حضرت قدس سرۂ كا شديد تقاضا بنام زكريا كه عطاء الرحمٰن اور شاہ مسعود کومیرے لینے کے لیے جلدی بھیج دو۔ شاہ مسعود صاحب چندروز کے بعد چلے گئے۔ ۲۵ ذیقعندہ کو برا دران اکرام جمنود لا ہورے واپس آئے ،معلوم ہوا کہ حضرت نے شاہ صاحب کو پیہ کہہ کر باصرار روک لیا کہتم چلے گئے تو میری واپسی میں بڑی تاخیر ہوجائے گی۔ ۱۴ ذی الحجہ مطابق ۲ جولائی کو بہت مشکل ہے میر آل علی صاحب نے ٹیلیفون ملایا۔ جواب ملا کہ حضرت کی طبیعت آ ہستہ آ ہستہ صحت کی طرف تر تی کر رہی ہے، ابھی روائگی کچھ طےنہیں ہے۔ اس کے بعد کئی وفعہ تاریخیں تجویز ہوئیں اور تخلیوں کے بعد التواء ہوتار ہا۔

بالآخر۲۳ رہے الاول ۸ کے مطابق ۱۸ کتوبر ۵۸ ، کو حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ مع صوفی جی وغیرہ فرنٹیرمیل سے چل کر رات کو ۳ ہے سہار نپور پہنچے، شاہ صاحب کے مکان پر قیام فر مایا اور مسلسل قیام بیٹ ہاؤس رہا۔ زکر یا کامعمول حدیث کاسبق پڑھا کرسیدھا بیٹ ہاؤس جا کرعشاء کے ایک گھنٹہ بعدوا بسی کا رہا اور چونکہ حضرت قدس سرہ کا رمضان بھی اس سال بیٹ ہاؤس ہوا۔ اس لیے زکریا کا بعدعصر کا اسماع بھی نہیں ہو سکا۔ قبل عصر جا کرعصر بھی حضرت کے ساتھ پڑھتا اور

تر او یک شاہ مسعود کے پیچھے ریڑھ کروس بجے واپسی ہوتی۔

حضرت قدس سرۂ شروع کے دوایک دن بیٹھ کر پھرڈاکٹر کے منع کرنے پرلیٹ کراوراس کے سچھ دنوں بعد بغیرتر او یکے <u>لیٹے لیٹے سنتے رہے۔ ڈاکٹر برکت علی صاحب کا علاج اہتمام سے</u> ہوتار ہا۔روز وں کیممانعت تھی ،اس سال عیدالانخیٰ کی نماز بھی حضرت قدس سرۂ نے بہٹ ہاؤس ہی میں پڑھی۔ یا کتانی احباب کی بہت کثرت سے آمد اور تقاضے ہوتے رہے۔ بالآخر ابراہیم بہلوان لامکیوری نے حضرت ہے بات کر کے مکٹ خرید لیے اور حضرت قدس سرہ مع خدام ۲۸ رہیج الاول 9 بے صطابق ۱۳ اکتوبر 9 ۵ ء فرنٹیر میل ہے شب میں ۲ بجے روانہ ہو گئے اور اگلے دن شام کو صوفی جی کا تارلا ہور بخیرری پہنچ گیا۔اس دوران میں لا ہوراور لامکیور والوں میں خوب رسیمشی ہوئی اور دونوں میں سخت کلامیاں بھی ہوئیں جن کی تفصیل تو غالبًا حضرت اقدس رائے یوری رحمہ الله تعالیٰ کی سوانح میں علی میاں لکھ چکے ہوں گے،اس وقت تو سیجھ یا زہیں بھین میں سیرمضان حضرت قدس سرۂ کا لامکیو رمیں ہوا۔ ہمشوال کوحسب قرار دادصوفی جی وغیرہ لا ہور سے کاریں لے کر گئے ، سامان بھی رکھا گیا۔ پانچ سو( ۵۰۰) کے قریب حضرات نے مصافحہ بھی کرلیا۔ لیکن لامکیور والے سول سرجن کی تحریر لے آئے کہ تین ماہ ہرگز سفر مناسب نہیں ،اندراج کٹوا دیا گیا،سفرملتوی ہوااور چونکه ریزبه پاکتانی احباب بمیشه حفزت قدس سرهٔ کے ساتھ کیا کرتے تھے،اس کیے ایک دوسرے کی تنجاویز کوخوب مجھتا تھا۔ لا ہور کی واپسی ملتوی ہوگئی، بالآخرایک سال سترہ یوم کے بعد ۲۵ رہیج الثاني ٨٠ ه مطابق ١٤ كتوبر ٢٠ ء كوشب دوشنبه ميل فرنٹير ہے حضرت واپس تشريف لائے اور "بہث ہاؤس' میں قیام رہا۔حضرت قدس سرۂ کارائے پورتشریف لے جانے کا بہت ہی تقاضار ہا،مگرمولوی عبدالمنان صاحب شدت سے علاج کی مہولت کی وجہ سے خالفت کرتے رہے ہیکن افسوس کی ڈ اکٹر بركت على صاحب رحمه الله نعالي جوحصرت كابهت بي الهتمام ےعلاج كرتے تصاور باوجودخود قلبي مریض ہونے کے روزانہ حضرت کو د سکھنے آتے تھے، اُن پر ۹ شعبان ۸ دھشب جمعہ میں قلبی دور ہ پڑا اور فور أسارٌ ھے گیارہ بجے انتقال فر ماگئے اور جمعہ کے دن بعد نمازِ جمعہ حضرت قدس سرۂ کی وجہ ہے بہد ہاؤس میں نمازِ جنازہ ہوئی اور جاجی شاہ میں تدفین ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد ہےان کے جانشین ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بھی حضرت کےعلاج میں بہت ہی اہتمام فرمایا۔ جزاجم الله اور جب ڈاکٹر برکت علی صاحب کا انقال ہو گیا اور پیغذر بھی نہ رہاتو بالآخر ۲۵ شعبان ۸۰ هدد وشنبهکورائے بورکور وانگی ہوئی۔زکر یا بھی ہم رکاب تھا۔ بیرمضان رائے پور میں گزرا۔ ر بیج الثانی ۸۱ همیں صوفی صاحب کے تار حضرت کو لے جانے کے لیے بار بارآتے رہے اور حضرت قدس سرہ کی طرف سے سفر کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے التواء کے تار بکثرت جاتے رہے،

جن کوان حضرات نے خدام کی طرف ہے سمجھا،اس لیے ۹ جمادی الاول جمعہ کوصوفی جی مع بھائی ا کرام صاحب بدر بعد کارسهار نپوراور شنبه کورائے پور پہنچے ، زکریا بھی ساتھ تھا،ان حضرات نے بار بارحصرت قدس سرؤ سے تشریف لے چلنے کی درخواست کی ،حضرت معدرت فرماتے رہے۔ان حصرات نے مشورہ میں بیہ طے کیا کہ جب زکریا واپس ہوجائے پھراصرار کیا جائے۔ زکریا نے بدھ کے روز واپسی کی اجازت جیا ہی۔حضرت قدس سرۂ نے بیفر ماکر کدائے مشکلوں اور تقاضوں ہے تو تم کو بلایا ہے، اجازت ہے انکار کر دیا لیکن جمعرات کے دن بخاری شریف کے زیادہ باتی رہنے کے عذر کی وجہ سے اجازت ملی مگر گرانی ہے۔اس لیے کہ زکر یا ہر ہفتہ، جمعہ کی نماز کے بعد جا سراتواری صبح کوواپس آتار مااور بخاری شریف کے ختم پر ۱۴ ارجب شنبه کی صبح کوایک ہفتہ کی نیت ہے حاضر ہوا۔حضرت قدس سرۂ بہت ہی خوش ہوئے ،کیکن جب پنجشنبہ کو واپسی کی اجازت جا ہی تو تكدّ رے فرمایا كەر شىخ الحديث ہوكر دھوكه ديتے ہوا يك ہفته كہال ہوا؟' ، ليكن جمعه اور بعض مجبوریوں کی مجہے جمعہ کی صبح کو واپسی ہوگئی اور حسب سابق جمعہ کو جا کرا تو را کی صبح کو واپسی ہوتی رہی۔ ماہِ مبارک کے متعلق یہ تبحویز کیا کہ نصف سہار نپورگز رے اور نصف رائے پور۔ چنانچیہ ۱۵ رمضان کورائے یور کا ارادہ تھا گرمولا نا بوسف صاحب کی آمد کے انتظار میں ہے ا، کوتیل عصران کی آ مد ہوئی اوراسی وفت ان کی گاڑی میں روانہ ہو کر افطار حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ہوا۔مولا تا پوسف صاحب تو دوسرے دن واپس آ گئے اور زکر پامستفل کھیر گیا۔ البتہ ایک دو دن کے لیے ورمیان میں بعض ضرورتوں کی وجہ ہے آتا ہوا۔اس کے بعد کم شوال ۸ھ پنجشنبہ ساڑھے سات بج عیدی نماز حضرت کی معیت میں باغ کی معجد میں آزاد صاحب کی افتداء میں پڑھ کرفورا سهار نپور واپسی موگئی، بیهان عید کی نمازاس وفت تک نبیس موئی تقی -

چونکہ حضرت کاسفر پاکستان طے شدہ تھا، اس لیے ذکر یا کی بار بارآ مدہوتی تھی اور ہرمر تبہ جاکر
آتا بہت مشکل ہوتا تھا کہ حضرت کوگرانی ہوتی تھی۔ عشوال کورائے بور کی حاضری پر حضرت قدس
سرؤ کی غیبت میں حافظ عبدلعزیز صاحب سے طویل گفتگو کے بعد ذکر یائے حضرت قدس سرؤ کی غیبت میں حافظ صاحب کے مشقل رائے بور میں قیام کا اعلان کیا۔ علی میاں نے حضرت رائے
بوری قدس سرؤ کی سوانح میں بھی صفحہ ۲۰ پر مخضرا اس قصہ کو لکھا ہے۔ ۳۰ شوال کو واپسی کی
ورخواست پر مصافحہ کرتے وقت حضر ہت قدس سرؤ کی آتھوں میں آنسوآ صحاس لیے واپسی ملتو ک
کر دیا۔ ۳ ذیقعدہ کو واپسی ہوئی، چونکہ مدرسہ کا ابتدائے سال تھا، تقسیم اسباق وغیرہ امور میں
مدرسہ کو بھی زکریا کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔

اس کے بعد چونکہ حضرت کا سفر طے ہو چکا تھا اور جنز ل شاہ نواز نے اپنے آئیشل میں لے جاتا

طے کیا تھا اور ہر جگہ تاریخی روانہ ہوگئے تھے کہ وزیرصاحب کا انہیش فلاں وقت پہنچے گا پلیکن چار پانچے دن پہلے مردوں اور عورتوں کا اتنا ہجوم ہوا کہ حدثیں۔ جس کی وجہ سے حضرت قدس سر ہ کا بلڈ پر بیشرا لیک دو (۲) دن بل دوسودس (۲۱۰) تک پہنچ گیا، ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بہت شدت سے سفر کے خلاف فیصلہ دیا اور سب جگہ التواء کے تاروے دیے گئے۔ جزل شاہ نواز نے جواہر لال کی ایک ضروری تجویز کو بھی ہے کہ کہ کرفیل سے معذرت کر دی تھی کہ اس تاریخ میں مجھے حضرت کورڈ پر پہنچا نا ہے۔ التواء کے بعد جزل صاحب رائے پور پہنچا اور بیدرخواست کی کہ '' آیندہ جب بورڈ پر پہنچا نا ہے۔ التواء کے بعد جزل صاحب رائے پور پہنچا اور بیدرخواست کی کہ '' آیندہ جب ارادہ ہودو تین دن پہلے تارہ اطلاع کر دیں۔'' مگر حضرت قدس سر ہ کا سفر روزانہ ناسخ منسوخ منسوخ موتا دہا اور کہ تارہ اور پر حضرت قدس سر ہ کا سفر روزانہ ناسخ منسوخ میں مرافی ہوئی اور پر حضرت قدس سر ہ کی اور پر حضرت قدس سر ہ کی یا کستان کو آخری روائلی ہے کہ پھروالیوں نہ ہو سکی ۔

روائلی نے پہلے حضرت نوراللہ مرقدہ نے بہت کجاحت، خوشامد، منت وساجت ہے ایک مجلس میں جس میں بین کارہ بھی حاضر تھا، صوفی عبدالمجید صاحب اور بعض خصوصی احباب پاکستان جناب الحاج مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت کے برادر زادے مولوی عبدالمجلیل اور ان کے دوسرے عزیز مولوی عبدالوحید وغیرہ موجود تھے، بیدرخواست پیش کی کہ'' مجھے پاکستان میں نہ روکا جائے اور میری تمنا اپنے حضرت کے دوسرے اور میری تمنا اپنے حضرت سے قدموں میں وفن ہونے کی ہے۔ اس سے جانے کودل نہیں جاہتا، مگرتم دوستوں کے اصرار پر جار ہا موں۔''میرے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فر مایا تھا کہ'' زندگی بھرتو ساتھ ہی رہے تمنا ہے کہ مرتب کے بعد بھی ساتھ ہی رہی ہیں، مگر موتا ہے وہ جواللہ جا ہے۔''

## حضرت کی وصیت خواہش دفن کے بارے میں:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا یہ مقولہ پہلے بھی حضرت نے بار بار ڈ ہرایا بھے کے زمانے میں بھی گئی دفعہ دُ ہرایا۔ صحت کے زمانے میں اس نا کارہ نے ایک دفعہ اس ' مگر' 'پراشکال بھی کیا تھااور حضرت بالکل ساکت وصامت رہے اور جب بھی حضرت کا مقول نقل کرتے ، میں اس مگر میں گم ہوجا تا۔
بہر حال آخری پاکستان روائل ہے دودن پہلے حضرات بالاکوا ہتمام سے جمع کر کے اپنی تمنااور خواہش ظاہر کی اور خاص طور سے عبدالجلیل کو مخاطب کر کے وعدہ لیا کہ مانع نہیں ہے گا اور حضرت حافظ عبدالعزین صاحب لائے کے ذمے دار بنائے گئے اور صوفی عبدالمجید صاحب ہوگی تو بار بار دارور کئی گئی مرتبہ تول وقر ار ہوئے اور جب دہاں چہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو بار بار داراور کئی گئی مرتبہ تول وقر ار ہوئے اور جب دہاں چہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو بار بار ماراور کئی گئی مرتبہ تول وقر ار ہوئے اور جب دہاں چہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو بار بار مندوستان راؤ عطا الرحمٰن اور شاہ صاحب کو تقاضے کے خطوط بھی لکھوائے ، جن میں تے میں (۳۰)

جالیس (۴۰) تو میرے داسطے سے ہول گے کہ ' اگر جھے لے جانا چاہتے ہوتو جلد آ کر لے جاؤ آخری دفت ہے۔''میں ہرخط کی شاہ صاحب کواطلاع دیتار ہا کہ ان کا قیام سہار نپور ہی میں تھااور را وُ عطا الرحمٰن کورائے پورپیام بھیجنا رہا۔ گریہ لوگ کچھ حضرت کی زندگی کی طرف ہے ایسے مطمئن تھے کہ اُن کواس کا واہمہ بھی نہ تھا کہ وقت موعود جلدی آتا جار ہاہے۔ عالی جناب الحاج بجم الدین صاحب مدراس بوٹ ہاؤس والے حصرت قدس سرہ کو لینے کے واسطے پا کنتان تشریف لے گئے۔ حضرت نے فرمایا جی تو میرا بھی جاہ رہاہے، مگر شاہ مسعوداور راؤ عطا الرحمٰن کی آید پر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ لا ہور سے سیدھے سہار نبور اور پھر رائے بور حاضر ہوئے لیکن بقول اعلٰی حضرت کے د مگر ہوتا وہ ہے جواللّٰہ جا ہتا ہے۔' شاہ مسعود صاحب تو ارادہ ہی فر ماتے رہے ، راؤ عطا الرحمٰن اس نا کارہ کے شدیداصرار پرشدت علالت نے مایوی کی حالت تک پہنچا دیا تھا اور ایک ایک دن میں مختلف احباب کے تین چار تارز کریا کے نام صبح سے شام تک آتے کہ افاقہ ہے،خطرناک ہے، ا فاقه ہے،خطرناک ہے، پہنچتے رہتے تھے۔اس وقت غفلت ہے،اس وقت صحت ہے، بالأخرمولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ۱۲ رہی الاول ۸۲ ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۲ و پنجشنبہ کولا ہورہے میلیفون پہنچا که رات ۹ بج وصال ہو گیا۔ اس وفت ۹ بج جناز و کی نماز ہوگ مولوی یوسف صاحب نے اسی وقت زکریا کے پاس ایک آ دمی اجازت کے لیے بھیجا کہ ہم لوگ لا ہورروانہ ہو جائیں گے؟ زکریانے انکارکر دیا کہ' جب 9 بجے نماز ہوگئی ہوگی تو تجہیز وتکفین اگر وہاں ہوئی تو شرکت نہیں ہوسکتی اوراگر جنازہ یہاں آر ہاہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور جنازہ یہاں آ جائے۔''ڈکریا کے پاس رات ہے کوئی برقیہ بیس آیا تھا، تاروں کی تحقیق کی گئی،ٹیلیفون ملائے گئے،صابری صاحب کےصاحبز ادےالحاج افضال صاحب آئے کہ لا ہور کے ٹیلیفون ہے جاد ثد کی اطلاع ملی ہے اور ساتھ ہی یا کتان ریڈیوکی خبرے بیشنا کہ جنازہ براول امکیور، سہار نپور جائے گا۔ زکر یا نے سہار نبور کی تر دید کردی کہ براہِ لاسکیور کے ساتھ سہار نپور کا کوئی جوڑنہیں ، ان میں ے ایک خبر غلط ہے۔''شام کے چھے بھائی افضل کا بہت مفصل تاریبنجا کہ منے انج کر ۲۰ منٹ پر وصال ہو گیا۔ اس کے بعد متعدو تار اس کی تائید میں پہنچے۔ حافظ عبدالعزیز صاحب ایک دن قبل سرگودھاا پنایاسپورٹ وغیرہ لینے جا چکے تھے حادثہ کی اطلاع پر جمعرات کوعصر کے وقت الیں حالت میں پہنچے کے عصر کی نماز کے بعد فورا جنازہ ٹرک پررکھ کر ڈھڈ یاں کے لیے روانہ ہور ہاتھا۔ حافظ صاحب بہت بیتا بی سے کہتے رہے کہ مجھے زیارت تو کرنے دو بگر جوم کی کثریت اور ڈھڈیاں لے جانے کی عجلت میں کسی نے انتفات نہیں کیا۔ چونکہ جناز وسہار نپورلانے کی امیدیں پہلے ہے تھیں اور پاکستانی ریڈیوے اشتباہ بھی پیدا ہو گیا تھا،اس کیے شدت ہے انتظارتھا،لیکن کوئی اطلاع تدفین کے متعلق شنبہ کی صبح تک نیل سکی۔ شنبه کی شب میں میرآ ل علی صاحب راؤ یعقو ب علی خاں صاحب جو ڈھڈیاں نہیں گئے تھے لاہور بی سے والیں آ گئے۔ان سے جناز و کے ڈھڈ یال جانے کا حال معلوم ہوا۔زکریا نے عزیر مولوی جلیل کو بہت سخت خط لکھا کہ حضرت کی تمنا کا احترام بہت ضروری تھا،لیکن اس نے اتنی طویل معذوریاں،مجبوریاں، قانونی مشکلات اور نغش مبارک کے خراب ہونے کا خطرہ وغیرہ لکھے جن کی تكذيب كى كوئى وجنهين تقى ليكن جب ٢٩ زيقعده ٨٨ ه كومولا نا يوسف صاحب كي تعش كم تعلق کوئی بھی اشکال قانونی نہیش آیانہ کوئی دفت ،تؤ پھراور بھی زیادہ رنج ہوا۔سعاوت کی بات حضرت قدس سرہ کی تمنا کواینے جذبات پر مقدم رکھنا تھا۔ حافظ عبدالعزیز صاحب نے تو بہت ہی کوشش کی ،اللّٰدان کو بُہت ہی جزائے خیر دے ،مگران کی کوشش ہجوم میں بالحضوص آخری وقت ہوجانے پر مثمرنہ ہوسکی ،البتہ سہار نپوری جواحباب انقال کے دفت موجود تھے،ان پر ہمیشہ تعجب رہااورر ہے گا کہاتے اونچے مدتر ، وسیع التعلقات ہونے کے باوجود حافظ صدیق نوح والوں کے برابر بھی نہ پہنچ سکے۔جن لوگوں نے حضرت قدس سرؤ کی تمنا کا خون کیا ہے، جا ہے وہ یا کی ہوں یا ہندی۔ معلوم نبیں کل کوئس طرح سے حضرت قدس سرہ کے سامنے ہوں گے اور جن لوگوں نے تعش مبارک کے لانے کی انتہائی کوشش کی جاہے وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کے سامنے سُر خروضر وربول کے ۔ تمنا میں توبینا کارہ بھی دوسرے فریق کے ساتھ ہمیشہ رہا کیکن وفن کے بعد قبرشریف کو دوبارہ اکھاڑنے میں مجبور تھا کہ مسئلہ تو وہ ہے جومفتیانِ عظام فرمادیں۔اہلِ فآویٰ ہے میں نے براہِ راست حاصل کیے، بالخصوص ان لوگوں کے جومعروف بالفتویٰ ہیں، ہندی تھے یا یا کی۔ان سب نے نبش کو ناجا تزبتایا،اس لیے میں نبش کے مسئلہ میں ان حضرات کا تمبع رہااور جس نے میری ذاتی رائے روچھی میں نے دونوں مسلوں میں احباب اور مخلصین کے تعلق کی رعایت نہ کرتے ہوئے صفائی ہے اپنی رائے ظاہر کردی اوراس کا بھی ہمیشہ قلق رہا کہ حضرت نور الله مرقدة في ٢٥ هـ من ميري بجيول كرج كروقت مجھے تو ج سے بدكهد كرروك ديا كه مير ب جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ مگر ہوتا وہی ہے جومقدر میں ہے، پیظا ہری بُعد ہم لوگوں کی نگاہ میں بعد ہے، عالم برزخ میں تو سب ایک ہیں، نہ معلوم کون کون کہاں کہاں تشریف فر ماہیں۔ ہمارے اہل محلّہ کا ہمیشہ ایک دستورر ہا کہ ہمارے اکا بر میں ہے جس کسی کا وصال ہوتا ،ایساز ور اس کی تدفین پر ہوتا کہ جھڑے کا اندیشہ ہوجاتا۔ چنانچہ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہٰ کے وصال کے متعلق حکیم صاحبان کی رائے تھی کہ ان کے باغ میں تدفین ہو، مگر اہلِ محلّہ نے وہ زور باندھا کہ بچھانہانہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن ہمارے متعلقین طلبہ یا دوسرے بعض اعزہ میں سے کسی کا پہلے انتقال ہوتا تو وہ گورغریباں میں جاتا، اب تک بھی بہی دستور ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے آتا اینے مرشد حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تو میرے حضرت نے میہ فرمایا۔ ''میہ بُعد سارا زمین کے اوپر کا ہے زمین کے اندر عالم برزخ میں بُعد نہیں ہے، بہر حال مقدرات اپنی جگہامل ہیں۔'' حضرت رائے پوری قدس سرؤ کی خواہش وتمنا پوری نہ ہونے کا قلق جتنا ہے وہ بمیشہ ہی رہے گا اور حضرت قدس سرؤ کے وصال کے بعد میں نے دوستوں کو جو خط کھے، متنا ہے وہ بمیشہ ہی رہے گا اور حضرت قدس سرؤ کے وصال کے بعد میں نے دوستوں کو جو خط کھے، اس میں بھی میں نے اپنے قلق کا بہت ہی اظہار کیا۔ لیکن وفن کے بعد بیش قبرتو ہمارے اختیار سے باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کوتو وخل نہیں، اس میں تو در عتار اور شامی ہی کو امام ماننا برا سے اور ان حضرات کی آراء مقدم ہوتی ہیں جو ہر وقت فاوئی میں رہتے ہیں۔

## عالم برزخ میں بُعد نہیں:

بات میں بات پیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔ اکا پر کے حالات بھی وصال کے بہت کڑت ہے وکھے اور گھرکی مستورات اورا قارب کے بھی ، دفعتہ تین واقعات جن میں سے دو (۲) تو گزر بھی چکے ، ایک اپنی سب سے بڑی لاکی والدہ بارون کا انتقال ، جو اس تحریر میں بھی مخترگزر چکا ، کسی دو سری تحریر میں بھی مخترگزر چکا ، کسی دو سری تحریری تحریری تحریر میں بھی مخترگزر چکا ، کسی مخرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ میں تھی ، اشارے سے نماز پڑھ میں مخرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ میں تھی ، اشارے سے نماز پڑھ تک بات ہی تقبلہ کی طرف منہ تھا ، الی قابل رشک بیئت سے گئی ہے کہ اس کے چبرے کے انوراراب تک یاد بیں میری دوسری لاکی شاکرہ مرحومہ کے متعلق بھی لکھ چکا ہوں کہ مولا ٹا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی سور ہ کیسی موری پڑھ مرحومہ کے متعلق بھی لکھ چکا ہوں کہ مولا ٹا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعنی دفعہ اس لفظ کو پڑھا اور تیسری میں لونڈ یا کی روح بھی ساتھ چل دی ۔ اس میں کوئی تصنع یا تو رینیس کہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ عروی بنی ہوئی اچھی لگ ربی تھی ، اس سے زیادہ خوبصورت انوار میں لبریز سفید کفن میں سرکے بال سینے پر پڑے ہوئی اچھی لگ ربی تھی ، اس کہ اس کا وہ منظر خوبصورت انوار میں لبریز سفید کفن میں سرکے بال سینے پر پڑے ہوئی اجدد کے ماء مگر اسی حسین سے میادنہیں ۔ آئکھوں کے سامنے ہاور رہے گا۔ بیسیوں اعز ہمستورات کوانتقال کے بعدد کے ماء مگر اسی حسین صورت بھے ماذبین ۔

تیسرا عجیب واقعہ مجھےاپی پھوبھی صاحبہ نوراللّٰد مرقد ھا کے ساتھ پیش آیا۔ مجھے کا ندھلہ بلا سخت مجبوریوں کے، جود و چارد فعہ پیش آئیں ،ان میں بھوپھی صاحبہ رحمہااللّٰد تعالیٰ کے حادثۂ انتقال کے وقت دو تین شب قیام کی نوبت آئی۔ آثاراس کے کی دن پہلے سے نثروع ہوگئے تھے، ساری رات میں، بھائی اکرام، حاجی محسن مرحوم میری چھوپھی کے داماد تھے، نمبر وار جاگا کرتے تھے، انقال کی شب میں صبح صادق سے ذرا پہلے وہ لیٹی ہوئی تھیں، ایک دم گھبرا کر ہیٹھنے کی کوشش کی اور درواز ہے کی طرف و کیچ کر مجھ سے فرمایا کہ' جلدی اُٹھا کر مجھے سہارے سے بٹھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔'' چونکہ من کی اذان بالکل قریب تھی مجھے یہ خیال ہوا کہ نہ معلوم کتنی دیرلگ جائے جماعت فوت نہ ہو، حاجی محسن سے کہا کہ' جلدی بیٹھو۔'' میری چھوچھی مرحومہ نے بھڑ ائی ہوئی آواز میں کہا'' تو بیٹھ'۔

رَحِمَهُمُ اللَّهُ كُلُّهُمُ رَحُمَةً وَّاسِعَةً



# فصل ثانی ..... تقریبات اور شادیاں

اللہ جل شانۂ کے انعامات، احسانات اس نابکار، بدکار، سیہ کار پر اپنی ناپا کی اور گندگی کے باوجود بارش کی طرح ہمیشہ برہے۔

میں جب سہار نیورا بتداء میں آیا تھا، یعنی ۴۸ ھیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ'' مدرسہ کے مہتم حضرت مولا نا عزایت البی صاحب نوراللہ مرفتدہ اعلی اللہ مراتبہ اس سے کارے لیٹ گئے اور مجھے خوب بھینچا۔'' میں نے اپنے حضرت اقدی مرشدی قدی سرہ طلاعی سے اس خواب کا ذکر کیا تھا تو مصرت قدی سرہ طلاعی سے دین میں ہے۔'' یقبیر ہرچیز پر مصرت قدی سرہ طال ہے۔'' یقبیر ہرچیز پر اور ہر ہروقت میر سے ساتھ دہی اور اللہ نے اپنے فضل وکرم سے ہر ہرموقع پراپنی عزایت کواس سے کار پر بارش کی طرح برسایا۔ ہر جزوز ندگی میں جنتی میں نے نافر مانیاں کیس اتنی ہی مالک کی طرف سے عزایات میں اضاف ہوتا رہا۔ خدا کرے کہ استدراج نہ ہو۔ ان میں سے ایک معمولی مسئلہ تقریبات اور شادیوں کا بھی ہے۔

میں نے دو(۲) اپنی اور ہمشیرہ زادی اور بنات اور ولد واسباط کی تقریباً سولہ (۱۲) ستر ہ ا (۱۷) شادی کیس اور ہرشادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پروہ کرم فر مایا کہ بھی یہ یہ نہ چلا کہ نکاح کیایا دورکعت پڑھ لی۔

نكاح كى مروجەرسم كى مذمت:

' نکاح ایک عبادت ہے، جس کولوگوں نے ایک مصیبت بنالیا۔علماء نے لکھا ہے کہ دو (۲) عباد تیں ایسی ہیں کہ جو حضرت آ دم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے شروع ہو کر قیامت تک بلکہ جنت میں بھی باقی رہیں گی ،ایک ایمان ، دوسری نکاح۔

جی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کواپنی سنت قرار دیا اورار شاوفر مایا'' نکاح میری سنت ہے جو میری سنت ہے جو میری سنت ہے اس بابر کت سنت کو بے حد لغویات اس میں شامل کر کے اس کوا کیے مصیبت عظمیٰ بنالیا ۔ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے زمانہ میں بیسنت ہی کا ورجہ رکھتا تھا۔ یہ اور آب سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے زمانہ میں بیسنت ہی کا ورجہ رکھتا تھا۔ یہ اور آب سے تھا وہ کی سے تھی ہیں۔ ورجہ رکھتا تھا۔ یہ تھی اور آب کی ایس کر گی جی ہیں اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے تھی نہیں۔ اس کے جمجہ موت اور کسی سے تھی نہیں۔ اس کے جمجہ موت ایس میں اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے تھی نہیں۔ اس کے جمجہ موت اس سے تھی وسلم سے تھی اور کسی ہیں تو ایک اس کے جمجہ موت اس سے تھی وسلم اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ ایک وہ ایک اس کے جمجہ موت اس سے تھی وہ اس سے تھی ہوں۔ دھنرت عبد الرحمٰن ہیں توف ایک

مشہور صحابی ہیں، عشر ہمبشرہ میں ہیں، حضور کے جال نثاروں میں ہیں، مگراپنی شادی میں حضور کو بلانا تو در کنار خبر ہمی نہ کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر پچھ''صفرہ'' کا اثر دیکھا، بیا ایک قسم کی خوشبو ہے جواس زمانے میں شادیوں کے موقع پراستعال کی جاتی تھی اس کو دیکھا، بیا ایک قسم کی خوشبو ہے جواس زمانیا کہ بیا ہیا ہے؟ کمیا تم نے شادی کرلی؟ انہوں نے دکھے کر حضور ابا

اس نا کارہ نے ایک رسالہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہین کے نکاح اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفاصیل جس کا ذکر تالیفات میں گزر چکا ہے ،تفصیل ہے لکھا ہے ،مگر طبع نہ ہوسکا۔

#### بنده كايبلانكاح:

حضور صلی الند علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ''جو نکاح بہت ہاکا پھلکا ہو وہ بہت مبارک ہے۔''
گرافسوس ہے کہ ہم نے ہیں مبارک سنت کو اپنی رسوم کی بدولت مشکل ترین بنادیا ہے۔ نہ معلوم
کتنی نمازیں اس کی نذر ہو جاتی ہیں، بعض جگہ تو مصیبت یہ ہے کہ بین نماز کے وقت بارات رفصت ہوتی ہے کہ جس سے دولہا، ولبن اور سارے باراتیوں کی جماعت فوت ہوتی ہے، جس کی انداء اس نحوست ہے ہوتی ہواس کی منتہا پر آپس میں لڑائیاں، فتنہ فساد جتنا ہودہ کم ہی ہے۔ علماء نظراء اس نحوست ہوتی ہواس کی منتہا پر آپس میں لڑائیاں، فتنہ فساد جتنا ہودہ کم ہی ہے۔ علماء نظراء اس حجو بحد پیدا ہوگا وہ 'ن عاق بالو اللہ نوا ہوتا ہے۔ اللہ وتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو ہدایت سے نواز سے اور ہم کو ہدایت سے نواز سے اس سے بڑھکر مصیبت یہ ہوگی اس میں ہوسکا اور اس سے زیادہ بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ بعض جگہ اس مصیبت کے اس سے بڑھ کی مسیبت یہ ہوگی درسول صلی اللہ علیہ شادی کا انتظام نہیں ہوسکا اور اس سے زیادہ بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ بعض جگہ اس مصیبت کے سے نواز نی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سے نواز نی اور اس کے بیاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز نی اور اس کے بعد کون پہنچس سکتا ہو اس کی ساری مصیبت وں کا عذر اور مجبوری یہ بتائی جاتی ہاری سے اعلانِ جنگ کے بعد کون پہنچسکل وں اکا بروا حیاب کوان خرافات کے بغیر سادگی کا ساتھ نکاح کرتے و کہا گرکس ایک کی بھی ناک کئی ہوئی ندر یکھی ،

آب بیتی کے چندوا قعات اس جگه کھوانے ہیں:

(۱) ....سب سے پہلے اس ناکارہ کی پہلی شادی ۲۹، صفر بروز دوشنبہ ۳۵ ھیں ہوئی۔جس کا

ذکر میری والدہ صاحبہ کے انتقال کے سلسلہ میں آبھی چکاہے میرے والدصاحب قدس سرہ کے حادث انتقال کے دن ہی ہے میری والدہ مرحومہ کو بخارشروع ہوا تھا، جس نے اخیر ہیں ان کو والد صاحب سے جاکر ملاہی دیا۔ میری والدہ مرحومہ نے میرے والدصاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال جو از یقعدہ ۱۳۳ ہے کو بوا، اس سے بچے دنوں بعد میرے حضرت قدس سرہ کے پاس ایک آ دی بھیجا کہ ''طبیعت خراب ہے، زندگی کا اعتبار نہیں، میری خواہش بیہ ہے کہ ذکر یا کا نکاح جلد ہو جائے تاکہ گھر کھلا رہے۔'' اس وقت میری بمشیرہ بھی بہت چھوٹی اور الکیلی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے اس کی اور الکیلی تھی۔ حضرت قدس سرہ کا طرز کا ندھلہ کے جملہ اکا ہر کے ساتھ اور جسلہ کا ندھلہ کے جملہ اکا ہر کے ساتھ اور حضرت قدس سرہ کیا نہ اس تھا کہ حضرت قدس سرہ بھی ہے تھی کہ زوں کا ساتھا کہ حضرت قدس سرہ بھی ہے تھی کہ زوں کا ندھلہ کے ساتھ ایک کرتا ہے اور کا ندھلہ کے ساتھ اور کا خوا جائے بی وہاں کے ساتھ ایک میارے اکا ہر حضرت قدس سرہ کے بھی آئے۔ میرے حضرت کا خط جائے بی وہاں جب اس دکرتے ۔ بینکڑوں واقعات اس تم کے بھی آئے۔ میرے حضرت کا خط جائے بی وہاں جواب آیا کہ 'جیساار شاو ہو، جب جاہیں تشریف لے آئیں۔''

تاریخ مقروفر مادی اور میرے ہم ذلف توزیز ظہیر الحن مرحوم کا بھی میرے ساتھ ہی اکا ہ اور بچا جان اور کر دیا کہ حضرت کی تشریف آور کی ہورہی ہے۔ حضرت تشریف لے گئے ، بینا کارہ اور بچا جان اور حضرت کے دوخادم ، بیر جملہ بارات کا ندھلہ پنجی ، میرے حضرت نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت تک ہمارے خاندان کا میر دمشل ' استی ہزار کئے دو (۲) دینار زرئر خ ' کھا۔ یہی عام طور سے ہرنکاح میں ہوتا تھا۔ حضرت نے نکاح کی ابتداء میں میر دریافت فر مایا تو یہی بتایا گیا۔ حضرت نے لاحول پڑھی اور فر مایا کہ اس کے رویے بناؤ۔ خاندان کے سب اعز ہ محاسین موجود تھے۔ استے حضرت نے خطرت فر حالی کہ دیا اور حضرت نے میرا نکاح ڈیڑھ ہزار پر پڑھا ویا میرے بین موجود تھے۔ استے حضرت موجود تھے۔ استے حضرت ویا میرے بعد جب عزیز ظہیر الحسن مرحوم کا نمبر آیا تو سب نے کہا حضرت ڈیڑھ ہزار پر پڑھا ہوتے ہیں ، اس وقت سے ہمارے خاندان کا میرشل ڈھائی ہزار قرار یا گیا۔ جو میری بچیوں کے دورتک رہا۔ خاندان میں اب بھی بھی ہی ہے مگر میری بچیوں کا حضرت مدنی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز دورتک رہا۔ خاندان میں اب بھی بھی ہی ہے مگر میری بچیوں کا حضرت مدنی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز کرگئے ، جس کا قصر آ گیا تھر آ گیا تھر ت مدنی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز کرگئے ، جس کا قصر آ گیا تھی آ گیا گا۔

شادی ہوگئی اور میں نے یوں کہلوایا کہ'' کا ندھلہ تو میر اوطن اصلی ہے۔ اہلیہ کو لے جانے کا جھڑا میرے بس کانہیں ، میں دو تین دن کا ندھلہ تھ ہر کرسہار نبور آ جاؤں گا۔'' حضرت نے فر مایا'' وہ کون انکار کرنے والا ، باپ بن کرتو میں آیا ہوں ، لڑکی کل کومیرے ساتھ جائے گی ، البتہ جلدی جلدی آنے جانے میں تو واقعی دفت ہوگی ، دس بیندرہ دن وہاں قیام کے بعد مولوی شمس انھن صاحب جا . کر لے آئیں گے۔' یہ میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا اور ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ عصدوالے اور نازک مزاج تھے۔ ان کا ذکر'' آپ بہتی نمبرا'' میں میری علی گڑھ کی ملازمت کے سلسلہ میں آ چکا ہے، مگر چونکہ حضرت قدس سرۂ سے بیعت تھے، اس لیے اللہ تعالی ان کو بھی جڑائے خیر عطافر مائے اور میرے حضرت کو بھی کہ مجھے بھی اہلیہ مرحومہ کو یا موجودہ لڑکیوں میں سے کسی کو تیم بھی بھی بھی ہوئی۔
مجھی بھی کا ندھلہ لے جانے اور لانے کی دِقت نہیں ہوئی۔

و و تین سال تک تو مولا نائمس الحن صاحب رحمه الله تعالی کے ذمه بیر بیگار دہی کہ ایک دو ماہ بعد میر ہے حضرت کا خط پہنچ جاتا کہ 'عزیز ہ کو بہنچاد و' یا''عزیز ہ کو لیے جا و' ' ۔ ٹی سال تک بیقصہ رہا۔ اس کے بعد ہے کا ندھلہ کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ مظاہر میں شروع ہو گیا، اولا مولوی احتشام، پھر مولوی قر الحن مرحوم، پھر مولوی مصباح، سلسل کی سال تک یہی بچے لاتے لیے جاتے رہے، الله ان کو بہت ہی جزائے خیر دے۔ اس کے بعد تو عزیز انِ مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام الحن صاحب کا سلسلہ شروع ہو گیا جواب تک جاری ہے۔

## همشيره مرحومه كي شادى:

(۲) .....مری ہمشیرہ مرحومہ کی شادی ہے بعنی عزیز مولوی سلمان سلمہ کی نانی ، میری والدہ کے انتقال کے وقت ہمشیرہ مرحومہ کی مثنی تو کا ندھلہ کے ضابطہ کے موافق بجین ہی میں ہوگئ تھی۔ لیکن عزیز سلمان کے نانا ہمیشہ باہررہ، اپنے والدر جمہ اللہ تعالی کے پاس مثلگری قیام رہا کہ ان کے والد صاحب ہمیشہ وہیں ملازم رہے، آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ حکیم الیوب صاحب کے والد حکیم الیوب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے میرے والد صاحب اس کی خواہش اور تمنا ظاہر کی کہ میری لعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے میرے والد صاحب قدس مرف کے بہت ہی ہمشیرہ مرحومہ کا نکاح حکیم الیوب ہے ہو ۔ حکیم الیوب میرے والد صاحب قدس مرف کے بہت ہی نہیں بلکہ خاندانی ہے، اس کی مثل ہو چکی ہے، اس کے توڑنے میں خاندان میں اختلاف بیدا ہوں کی ، اس لیے معذوری ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد حکیم یعقوب صاحب تو بھی ہو ہی خواب ویا کہ حکیم الیوب صاحب تو لیو تعلیم میرے لیے سب ہے بہتر ہیں گر آپ خود خیال کریں جس چیز کو میرے باپنہیں کر سکے میں کیے میرے لے سب ہے بہتر ہیں گر آپ خود خیال کریں جس چیز کو میرے باپنہیں کر سکے میں کیے میرے لیے ابتداء محب اور انتہا محبوب کر سکوں گا۔ حالانکہ حکیم ایوب صاحب اس وقت میں میرے لیے ابتداء محب اور انتہا محبوب کر سکوں گا۔ حالانکہ حکیم ایوب صاحب اس وقت میں میرے لیے ابتداء محب اور انتہا محبوب کے۔ یہ دونوں فقرے میں وار بیا۔

" ابتداء محبّ ' کا مطلب تو پیه ہے کہ جب میں رجب ۲۸ ھیں سہار نپور آیا تھا تو حکیم ایوب

صاحب نے مجھ سے ظہر کی نماز سے فراغ پرمسجد کے درواز سے نکلتے ہوئے سجدہ سہو کا ایک مسئلہ پو چھاتھا، میں نے لا پرواہی سے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم ہی نے کہا'' مسئلہ تو مجھے معلوم ہے، میرا کئی مہینوں سے تجھ سے بات کرنے کو جی جاہر ہاتھا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس لیے مسئلہ پو چھا۔'' میں ہنس بڑا اور ایک دو بات کھڑے کھڑے کی ہتم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔

اور دوسرا فقرہ '' انتہاء محبوب' کامطلب ہیہ ہے کہ میرے والدصاحب کے انتقال تک تو تھیم جی کا ہروفت کا رہنا سہنا کیے گھر ہی کا تھا،صرف رات کوعشاء کے بعدایئے گھر جاتے ،صبح آ جایا کرتے میرے والدصاحب ہے بھی ان کوعشق کے درجہ کی محبت تھی۔ چنانچہ جب میرے والد صاحب کا نقال ہوا تو بیزنانہ مکان کے دروازے میں غش کھا کرگر گئے تھے، بڑی مشکل ہےان کو حاریائی برلٹا کر گھر پہنچایا تھا اور میرے والدصاحب کے انتقال کی بریشانی کے ساتھ حکیم جی کے والداور تایا کوان کی فکریر گئی تھی۔میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعدید مجھ سے منه موژ کر حضرت مولاناً تابت علی صاحب کے خصوصی تلمذ میں پہنچ گئے تھے، جس کا مجھے اس وقت بہت قلق ہوا۔ مگر میں ابتدائی مدرس بھی نہیں ہوا تھا اور بیصدیث تک پہنچ گئے تھے، اگر جہ میرے والدصاحب رحمدالله تعالى كانتقال تك زياده ترجم سے بى يرصے تنے،اس ليےاور بھى قاق ہوا مگراب تو پھران کی محبوبیت مدرسہ کی وجہ سے عود کرآئی۔ بیہ میرے رسالہ میں بار بارطا ہر ہوگا کہ مدرسه کا جو تحض جتنا لحاظ رکھتا ہے مجھے اس سے بہت ہی زیادہ محبت بردھتی ہے اور جو ملازم ہو کر مدرسد کے امور میں تسائل تسامح کرتا ہے مجھے اس سے جا ہے کتنی ہی محبت ہونفرت کی طرف متقل ہو جاتی ہے۔ تھیم جی باوجود بکہ ملازم نہیں ہیں گر جب سے سر پرستِ مدرسہ ہوئے ہیں مدرسہ کے ہر کام کومیرے ذوق کے موافق اپنا کام سیجھتے ہیں، بالخصوص تغییر کو، توسیع چندہ کی کوشش کو، نظامت کے امور میں مشورہ کو یے غرض کسی کام کو رینہیں سمجھتے کہ بیہ میرا فرض منصی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر صحت وقوت عطافر مائے کہ اب تو ان کی صحت نے بہت جواب دے رکھا ہے۔ خوا مخواہ بات میں بات آ جاتی ہے، بہر حال محکیم جی ہے میری ہمشیرہ کی شادی مقدر نہ تھی نہ ہوئی۔ کیکن چونکہ اس کے مجوزہ ہو ہر یعنی عزیز سلمان کے نانا باہر رہتے تھے، مستقل قیام منگمری پنجاب میں رہتا ہی تھا الیکن دوسال ہے بصر ہ محاذ جنگ پر گئے ہوئے بتھے وہاں ہے واپسی ۱۳۰۰محرم سے سے مطابق ۱۸ء کو ہوئی ، اس وجہ ہے کا ندھلہ آنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کیے خاندان کے دوسرے لوگوں نے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد مجھ ہر بہت ہی زور ڈالے کہ میں خاندان کے دوسرے افراد فلاں فلاں میں ہے کسی ہے نکاح کروں اور عزیز سلمان کے نانا کی اس قدر سخت تر شکایتیں کا ندھلہ اور پنجاب سے پنجیں کہ ان کی وجہ سے میں ڈرگیا۔
میں اعلیٰ حضرت قطب الا قطاب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقد ہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، سارے حالات پیش کیے۔ حضرت قدس سرہ نے تقریباً دس منٹ تک بلکہ شاید اس سے زائد مراقبہ فرمایا اور پھر سراُٹھا کر فرمایا کہ ' اللہ کا نام لے کر دو ، اللہ خیر کرے۔'' میں نے رائے پورے والیس آتے ہی کا ندھلہ خطاکھ دیا کہ بیاس وقت کا ندھلہ چھٹی پرآئے ہوئے تھے۔ میرے خط پر میرے خط پی میانا حافظ محمد میں ساتھ لے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ لے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ نے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ نے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ نے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ نے کرسہار نبور پہنچ گئے۔ نہ کوئی بازات ساتھ نہوں نہوں نہوں کا اور آدی۔

میرے آتا میرے مرشد حضرت سہار نپوری قدس سرہ کی ٹائگ میں اُس زمانہ میں تکلیف تھی ، مدرسة تشريف نہيں لاتے تھے، بيانا كارہ جماعت كرانے حضرت كى خدمت ميں جايا كرتا تھا،مغرب کی نماز کے وقت جب میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ'' حضرت ہمشیرہ کا مجوز ہ شوہرعصر کے بعد آ گیا ہے،اس وقت حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھ دیں توضیح کو کا ندھلہ بہن کو لے جائے۔'' حضرت نوراللّٰدمرقدۂ نے اس ونت کو تھے میں لیٹے لیٹے نکاح پڑھا دیا، میں اور چچا جان ،حضرت قدس سرہ کے ایک دوخادم جاریا کچ آ دی تھے۔ نکاح کے بعد صبح کو ہمشیرہ مرحومہ کوان کے خاوند کے ساتھ بھیج دیا۔۔۔۔ بچا جان نوراللہ مرقدۂ ساتھ تشریف لے گئے تھے، نہ بچھ ساتھ سامان تھا، نہ کپڑے، نہ برتن، چونکہ سب کوا تدازہ تھا کہ بچی ہے بیتیم ہے کسی نے ان چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔البتہ میری والدہ نے کچھ برتن پہلے ہے رکھے تھے اور کچھ کیڑے بھی،اس وقت تو سیحنہیں دیا گیا۔البتہ حسب ضرورت وہ لے جاتی رہی <sup>الی</sup>کن جب وہ سسرال والوں سے علیٰجد ہ ہو کرایے مستقل مکان میں مقیم ہوئی ،اس وقت میں نے اس سے کہدویا تھا کہ گھر کے سامان میں ے کھانے پکانے کا ہو،استعال کا ہوجو تیراجی جا ہے لے جا۔ نیز میں نے اپنی والدہ نوراللہ مرقد ہا کے انتقال پر عام گھروں کے دستور کے موافق کہ بہنیں اپنی رضا وخوشی ہے اپنا حصہ بھا ئیوں کودے دیا کرتی ہیں،اس کا حصہ لینے ہے انکار کردیا۔ مرحومہ نے بہت خوشامد کی، بہت روئی بھی کہ میں تو آ خرتمہارے ہی ذھے رہوں گی ، کہاں جاؤں گی ، مان نہیں ، باپنہیں۔ میں نے کہا ضرور رہے گی انشاءاللہ اور ماں اور باپ دونوں کا بدل کر کے وکھاؤں گا۔لیکن حصہ تیراضرورا لگ کروں گا۔ میں نے اپنے نتظم جائیداد جاجی محسن صاحب مرحوم ہے کہ دیا تھا کہ دو (۲) جھے میرے اور ایک حصہ بمشيره كاجتقسيم كےضا بطے تمہارے ہوتے ہوں اس كےموافق كردو۔ انہوں نے كئى دن بعد مجھ ے از راہ شفقت فرمایا کہ کنویں والاحصہ تیرے قرعہ میں لگادیا ہے۔ میں جانتا بھی نہ تھا کنویں والا

کیا بلا ہے اور کیاا ہمیت اس کو ہے۔ میں نے کہد دیا ''نہیں وہ تو ہمشیرہ کی طرف لگے گا۔' ان بے چاروں نے تو مجھ پر برااحمان رکھا تھا، میر سشدت انکار پروہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے ان سے کہد دیا '' پھرآ ہا اس جھڑے میں نہ پڑیں، میراز مین کی آمدنی سے کیا سہارا ہوسکتا ہے، سارا ہی ہمشیرہ کے نام کھوا دو۔' اول تو مرحوم اس کو تفریخ سمجھے، لیکن جب میں نے بروں سے یہ کہد یا کہ دیا کہ بیدی (۱۰) بارہ (۱۲) من غلّہ مجھے کیا کفایت کرے گا؟ وہ بی ہے، اس کو کام دے گا، آب اس کے نام کھوا دیں، جب مرحوم نے میری مرضی کے موافق اس کو کر دیا۔

(٣)، (٣) ..... مجھے اپنی بچیوں میں سب سے پہلا سابقہ اور معرکۃ الآراء سابقہ سب سے برگی دو(٢) ، بچیوں والدہ کا اللہ کا مولا نا ابعام اللہ تعالیٰ ، ومولا نا انعام الحق صاحب کے نکاح سے بڑا۔

## عزيزان مولوي بوسف مولوي انعام كي شادي:

(الف) ..... ہمارے خاندان کا قدیم دستوراصول موضوعہ کے طور پر بیہ طے شدہ تھا کہ جب کو کی لڑکی پیدا ہوتو اس کا قرب ترین نامحرم گویا شادی کے لیے متعین تھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض مؤرخین نے گڑ برد کر کے نقل کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہارون کی والدہ پیدا ہوئی تو وایہ نے اس بات کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ،اس عنوان سے اعلان کیا تھا میری چجی کو مخاطب کر کے کہ آ یا تمہیں مبارک با ددوں کہ اللہ نے تمہارے یوسف کے بہو دی۔ یہ منگنا ہوگیا تھا۔

والدہ زبیر کے متعلق ذہنوں میں توسب کے مندرجہ بالا قاعدہ کے موافق طے شدہ تھا، لیکن دو

ایک سال بعد بھائی اکرام صاحب کا ایک کارڈ آیا کہ ' والدصاحب کے قبیل تکم میں لکھ رہا ہوں،
تہماری دوسری بڑی سے عزیز انعام کے نکاح کی تجویز کوفر مایا ہے۔'' میں نے اس کے جواب میں
لکھ دیا تھا کہ بھو بھا میرے بھی بڑے ہیں اس کے بھی بڑے ہیں، میرے سے کیا پوچھنا؟ یہ ہوا
منگنامولا ناانعام الحسن صاحب کا۔

پچپا جان نوراللہ مرقدۂ ہرسال مظاہرعلوم کے سالانہ جلنے میں شنبہ کی شام کوتشریف لایا کرتے ہے، حسب معمول مورخہ امحرم ۵۳ ھ مغرب کے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ''ہمارے یہاں میوات میں جلسوں میں نکاحوں کا دستور پڑگیا۔کل کے جلنے میں حضرت مدنی سے یوسف وانعام کا دکاح پڑھوا دوں؟'' میں نے کہا شوق سے پڑھوا دیجئے مجھ سے کیا بوچھنا۔عشاء کی نماز کے بچھ در یہ بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جچا جان کا ارادہ بیہ ہے کہ کل کے بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جچا جان کا ارادہ بیہ ہے کہ کل کے

جلے میں دونوں بچیوں کا نکاح پڑھوادیں میری اہلیہ مرحومہ نے اس کے لفظ مجھے خوب یا دہیں ہیکہا کر''تم دو جار دن پہلے کہتے تو میں ایک جوڑا تو ان کے لیے سلوادیتی۔'' مجھے اپنا جواب بھی خوب یاد ہے اور میرے جواب پر مرحومہ کاسکوت بھی''اچھا مجھے خبر نہیں تھی بینگی بھر رہی ہیں، میں تو بیہ بچھے رہا تھا کہ یہ کپڑے بہنے بھرتی ہیں۔''مبرے جواب پر مرحومہ بالکل ہی ساکت ہوگئی۔

'جامع میرا تی جو ع حضرت مدنی سے میں نے عرض کردیا کہ یوسف وانعام کا نکاح پڑھنے کے لیے جیا جان فرمار ہے جیں۔ حضرت نے بہت ہی اظہار مسرت فرمایا۔ کہا'' ضرور پڑھوں گا ، ناور جامع مجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھتے ہی فرمایا کہ'' مبرکیا ہوگا ؟''میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں مہمشل ڈھائی ہزار ہے۔ حضرت ہی کو خصہ آگیا ، فرمایا کہ میں مہر فاطمی سے زیاوہ ہرگر نہیں پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ بیتو شرعی چیز ہے۔ فقہاء کے نزد یک مہرشل سے کم پرسکوت کا فی نہیں بالصرت کا جانت کی ضرورت ہے تھوڑی دیر میرا اور حضرت کا جامع مسجد کے در میں بیٹھے بیٹھے مناظرہ ہوا میرے جیا جان نوراللہ مرقدہ ہا ندر سے تو میرے ساتھ گر محرے میں خوب ڈائیس من رہاتھا۔ میری اہلیہ مرحومہ کے حضرت ہی کے غصے کی وجہ سے چیپ تھے اور میں خوب ڈائیس من رہاتھا۔ میری اہلیہ مرحومہ کے والدمولا نارؤ ف الحن صاحب جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا۔ ''جیسے حضرت فرما رہے ہیں مان لو۔'' میں نے کہا'' یو شرعی چیز ہے۔'' میرے بیچا جان نے فرمایا ور جب تھی اور میں خوب فرمایا۔ گا؟ اور جب تھی محر سے کون می انکار کر دیے گیا اور یہ نکاح نکاح موقوف بن جائے گا؟ اور جب تھی گھر حاکرا ظہار کر دو گے تو جمیل ہوجائے گا۔''

حضرت قدس سرهٔ ممبر پرتشریف کے گئے اور سادہ نکا حول کی فضیلت برکت پر لمباچوڑا وعظ شروع کیا اور حضرت کی محبوب ترین گورنمنٹ برطانیہ کا ذکر توکسی جگہ چھوٹا ہی نہیں تھا، اس نکاح کے وعظ میں بھی وہ بار بار آتا رہا۔ حضرت مولا نا حکیم جمیل الدین نگینوی ثم الدہلوی جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر داور ہمارے سمارے اکا بر کے محبوب ہے، اس جلے میں تشریف فرما تھے، مجھے فرمایا کہ ''میں ساڑھے دس بج کی گاڑی سے جانا ضروری ہمجتا ہوں اور مولا ناکی طبیعت خوب زوروں پر چل رہی ہے اگر نکاح مولا ناپہلے پڑھ دیں تو میری اور ساتھیوں کی تمنا یہ جہاں میں شرکت کرتے جاویں۔''میں نے حضرت کی خدمت میں ممبر پر برچہ تھے دیا کہ بعض مہمانوں کو اس گاڑی ہے جائے کی ضرورت ہے، ان کی درخواست ہے کہ نکاح پہلے پڑھ دیں۔ حضرت قدس سرہ کو خیال ہوگیا کہ بعض لیگی حضرات میری تقریر سننا پہنو نہیں کرتے اس لیے اوّل تو خوب ممبر پر کھڑا کرنا ہے اور اس بے ایمان خوب ممبر پر کھڑا کرنا ہے اور اس بے ایمان حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارا نہ ہو وہ چلا حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارا نہ ہو وہ چلا حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارا نہ ہو وہ چلا

تبلے کے بعد فرمانے کیے'' فلال لیگی صاحب کومیری تقریرے گرانی ہورہی ہوگی۔''میں نے کہا ''نہیں حضور، جناب کے الحاج حکیم جمیل الدین صاحب کو جانے کا نقاضا ہور ہاتھا اور ان ہی کے نقاضے پر میں نے پرچہ بھیجاتھا، گرآپ تو رہتے چلتے لیگیوں کے سر ہوتے پھرتے ہیں۔'' حضرت نے فرمایا کہ پھر پرچ میں یوں کیوں نہ کھھا کہ حکیم جمیل الدین صاحب جانا جا ہتے ہیں۔''

نکاح تو ہو گیا مگروہ گالیاں مجھ پر پڑیں کہ یا در ہیں گی۔لڑکوں سے تو لوگ واقف نہیں تھے اور میری لڑکیاں ہونے کا اعلان آ ہی گیا تھا،لڑ کے دونوں حسین جمیل امر داور مدنی رو ہال دونوں کے سرول پر، جو میں نے ہی رکھے تھے، جلسے میں جاتے ہوئے وے دیے تھے۔ دو تین فقر نے قل کراتا ہوں فقرے تو بہت ہے:

- (۱).....ان مولو بول کا بھی کچھ تگ نہیں ، دوخو بصورت لونڈے دیکھے تھے تو لونڈیاں ہی حوالے کر دیں۔
- (۲).....بمبئی کے بیٹھول کے لونڈ ہے جلسے میں آئے تھے، پیسے والا و مکھ کرلڑ کیاں ہی دے دیں۔
- ۔ (۳) ..... پہلے سے جانتے ہوں گے ویسے رہتے چلتے کیا حوالہ کر دیتے۔ارے نہیں ان مولو یوں کا کیجھ تگ نہیں۔

(٣) ...... ہمارے محلّہ کے ایک بڑے متمول، رئیس اعظم، دیندار، متشرع بزرگ نے اپنے گھر جا کر بڑی ہی خوشی اور مسرت سے میری بچیوں کے نکاح کا تذکرہ کیا، ان کی اہلیہ مرحومہ خوب خفا ہو کیں۔ اللہ تعالی وونوں ہی کی مغفرت فرمائے کینے لگیس'' گھر میں تو چو ہے قلا بازیاں کھاویں، کھانے کے واسطے بچھ ہے نہیں، ہروفت ہمارے درواز سے پرقرض کے واسطے آوی کھڑار ہتا ہے وہ یوں نہ کرتا تو اور کیا کرتا جم بچھے سناؤ اللہ کے فضل سے اللہ میاں نے بہت پچھ دے رکھا ہے، مال وولت دے رکھی ہے، خدا نہ کرے کہ میں اپنے بیچکا نکاح فقیروں کی طرح کروں۔'' مال وولت دے رکھی ہے، خدا نہ کرے کہ میں اپنے بیچکا نکاح فقیروں کی طرح کروں۔'' مال وولت دے وہ کی نکاح اس طرح کروں۔'' میں ہوا تھا، اس کے بعد چونکہ خاندان کی ساری روایات کے خلاف تھا اور اب تک کوئی نکاح اس طرح نہیں ہوا تھا، اس لیے کا نکاح برچی گوئیاں تو بہت ہوئیں، ایک صاحب کا فقرہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کا ندھلہ میں بھی اس نکاح پر چیمی گوئیاں تو بہت ہوئیں، ایک صاحب کا فقرہ

اس کے بعد چونلہ جاندان می ساری روایات کے حلاف تھا اوراب تک لوی نکاری اس طرح نہیں ہوا تھا،اس لیے کا ندھلہ میں بھی اس نکاح پر چہی گوئیاں تو بہت ہو کمیں،ایک صاحب کا فقرہ جھے پہنچا کہ'' ذکر یائے اپنی بھی ناک کٹو اوی اور ہم سب کی بھی۔ بھلا نکاح یوں ہوا کرتے ہیں۔'' میں نے اس کا جواب اہتمام ہے بھیجا کہ'' میرٹی تو کٹی نہیں اور میں نے قاصد ہے کہا کہ تو بھی ہاتھ گا کرد کھے لے اور کہد و بھی کہ کہ میں و کھے کرآیا ہوں ،اس کی تو کئی نہیں اور کسی کی جھے خبر نہیں۔''

تایا سعید مرحوم گیرانوی سابق ناظم مدرسه صولتید کد مکر مدجن کے ساتھ ہمارے خاندانی اتعاقات بھی قدیم ، عیم یابین صاحب مہا ہر کی کے نکاح کے سلسلہ میں بھی ان کا ذکر خیر گزر چکا ہے۔ جب ان کو اِن دو نکاحوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے کا ندھلہ میں فرمایا کہ 'اس نے بہت ہُری رسم جاری کردی۔ بھلا شادیاں اس طرح ہوا کرتی ہیں ، خیر نہ خبر ، بیتو اعز و کی سرتوں کا زمانہ ہوتا ہے ، مسرت انگیز خبروں کا پہلے ہے ذکر تذکرہ ہونا چاہیے ، خوشی کی لہر دوڑے زکر یا کواس کی سز املی چاہیے۔ نوشی میں نے بوٹ کہ 'جناب کی تجوین جائی ہم مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس جہ مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس میہ مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس میہ مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس میہ کارنے اعز و میں ایک کو تو سزا سیکار نے اعز و میں ایک کو تو سزا سیکار ہو ہیں بھی بھی اور کی بھی بھی اور کرتی ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ ہے کہ اعز و میں نہیں کہتے ، بیتو تیری عین منشأ کے مطابق ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ ہوگیا اپنی ہرتقریب میں اور دوسری دفعہ سزا میں۔ ''گھر کے مردوں پرتو میں گئی خوب نی بھی نہیں منشأ کے مطابق ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ کہ جھی اپنی عمرت اپنی تقریب میں اور دوسری دفعہ سزا میں۔''گھر کے مردوں پرتو میں نہیں نوب نی بھی خوب نی بھی نکاح میں بہیا۔

البتہ گھر کی مستورات کی طرف سے خوشیوں کے ہسرتوں کے ، دعاؤں کے بیامات پہنچ۔اللہ مہمیں بہت ہی جزائے خیرد ہے، بہت ہی اچھارات نکال دیا ،اللہ کرے یہ چل پڑے۔شادیاں تو مصیبت بن گئیں۔ سُو دی قرض تک سے بھی اب تو پر ہیز نہیں رہا جس کی عام طور سے لوگوں کو خیر مصیبت بن گئیں۔ سُو دی قرض تک سے بھی اب تو پر ہیز نہیں رہا جس کی عام طور سے لوگوں کو خیر بھی نہیں ہوتی ۔گر بھائی زکر یا بچی بات ہے کہ بعض بعض گھر وں میں تو شادی کی لعنت سے سود تک بھی گھر میں گھر میں گھر اللہ یوں کرے ، فلاں فلاں کے بھی گھر میں گھر اللہ عوں کرے ، فلاں فلاں کے نکاح بھی اسی طرح جلد کرادو۔

(ب) ۔۔۔۔۔اس زمانے میں عزیز مولویان یوسف وافعام سہار نپور ہی میں پڑھتے تھے اور میرے پچا جان نور اللہ مرقدۂ ہمارے مدرسہ کے سر پرستان میں تھے اور حضرتِ اقدس رائپوری قدس سرۂ بھی سر پرست تھے، مدرسہ کے اجتماع سر پرستان میں دونوں حضرات کی اکثر تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔

رسے الاول ۵۵ ھیں حضرات سرپرستان کا اجتماع تھا۔ حضرت اقدس را نپوری بچیا جان و دیگر سرپرستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ بچیا جان نے ارشاد فرمایا: '' خیال ہے ہے کہ کل کو جاتے وقت موسف وانعام کی بیویوں کو لے جاؤں ۔'' میں نے کہا'' جیسے رائے عالی ہو، مگرلڑ کے دونوں یہاں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بناء تو ان ہی کے گھر میں ہوئی تھی ، میرا خیال ہے ہے کہان دونوں لوتڈوں کی بناء یہاں ہی کرا دیں۔'' بچیا جان نوراللہ مرقد ہ کا ایک مقولہ میر ہے متعلق کے ان دونوں لوتڈوں کی بناء یہاں ہی کرا دیں۔'' بچیا جان نوراللہ مرقد ہ کا ایک مقولہ میر ہے متعلق

بہت مُعروف ومشہور، نـمعلوم بیسیوں دفعہ فرمایا ہوگا کہ'' تجھے نـمعلوم اپنے کا م کی حدیثیں بہت یا د رہتی ہیں۔'' چھاجان نے فرمایا'' بہت احجھا۔''

میں نے ۱۲ رہے الاول ۵۵ ھرمطابق ۳ جون ۳۱ ء کوعصر کے وقت بچیوں سے کہہ دیا کہ''اپنی بہنون کو کپڑے پہنا دو، رات کوان کی بہیں زخصتی ہے۔'' مولا نا پوسف مرحوم کواپنے کمرے میں اور مولا نا انعام الحن صاحب کو کچے گھر میں تجویز کیا۔مقدر کی بات کہ خوب بارش ہوئی اور اوپر مولا نا پوسف صاحب خوب بھیگے کہ وہ چھجے کے بنچے ہتھے۔

حضرات مر پرستان کی آ مد پراورمہمانوں کی آ مد پر کھانے کا دستورتو ہمیشہ سے ہے، مہمانوں کی آمد پر کھانے کا دستورتو ہمیشہ سے ہے، مہمانوں کو شت کثرت رہتی ہی ہے۔ بیس نے عشاء کے بعد ، عزیزم مولوی عامرانساری رامپوری جواس وقت مظاہر علوم میں پڑھتے تھے اور مجھ سے ہمیشہ خصوصی محبت رہی اور وہ بڑھتی ہی رہی اس میں روز افزوں اضافہ اب تک بھی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد ، اس کو بلا کر بوں کہا کہ پلاؤ زیج گئی ، کا ندھلہ کے دی بارہ عزیز اس زمانہ میں مظاہر علوم میں پڑھتے تھے میں نے عامر سے کہا کہ سب بخوں کو بلالو، آج بچیوں کی دعسی ہورہ ہے تمہاری دعوت ہے۔ سب عمر کے بعد کھاچی تھے گر عزیز عامر کے بیام پر ایک عزیز نے غصہ میں یوں کہا کہ 'شاد یوں کی دعوت یوں ہوا کرتی ہے کھا عزیز عامر کے بیام پر ایک عزیز نے غصہ میں یوں کہا کہ 'شاد یوں کی دعوت یوں ہوا کرتی ہے کھا چکا میں ، میں نہیں جاتا۔ 'اس عزیز کے علاوہ کسی نے کوئی تامل نہیں کیا ، پیام سنتے ہی ایسے خوشی سے کہا کہ جب سال میں ہوا کہ کہ جواب بھی حیات ہے اور یا کستان میں ہے۔ یہ جواب دیا کہ '' تیری عقل ماری گئی ، بھائی زکریا نہیں بلا رہے ہیں ، میخرے جب بھائی زکریا کا ندھلہ میں مجھے حضرت شخ الحد یہ صاحب بلارہ ہوں ، نہی مجھے جب بھائی زکریا کا ندھلہ میں مجھے بلائے کے نہیں۔ '' وہ بچارہ شرما کرساتھ آگیا عزیز عامر سلمہ کا یہ فقرہ میں بہرے میں اور وہاں وہ بھی مجھے بلانے کے نہیں۔ '' وہ بچارہ شرما کرساتھ آگیا عزیز عامر سلمہ کا یہ فقرہ میں بہرے میں میشہ بہت مزے کے کردورہ کے اسباق میں ساتار باہوں :

#### محبت بخھ کو آ داب محبت خود سکھا دے گی!

چونکہ عزیزان مولو بیان یوسف وانعام بہیں پڑھتے تھے،اس وجہ ہے لڑکیوں کے نظام الدین جانے کا سوال ہی نہ تھا۔میرے گھر ہی میں شپ جمعہ کو دونوں کی چار پائیاں علیجد وعلیجد و پھوا دی جانے کا سوال ہی نہ تھا۔میرے گھر ہی میں شپ جمعہ کو دونوں کی چار پائیاں علیجد وعظیمات کے اپنی اپنی بیویوں کو بھی چچا جان کی معیت میں ساتھ لے گئے۔

#### نكاح والده سلمان:

(۵)....مبری بمشیره زادی والدهٔ سلمان کا نکاح بھی ایک معرکة الآراء نکاح بن گیا۔خاندان

کے دستور کے موافق خاندان میں ایک جگداس کی مثلی ہو چک تھی ، گر قرابت کے اعتبار سے دو تین جگہ زیادہ قریب تھیں، گران کا قیام پنجاب میں تھا، اس کے والد ما موں شعیب صاحب جو بنجاب ہی میں رہتے تھے ان کا نہایت زور دار خط میر ہے پاس آیا کہ' میں تو حالات سے واقف نہیں، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیندار جگہ جو ہو وہ ہاں کرنا چا ہتا ہوں، تہمار سے مدر سہ کے طالب علموں میں کوئی دیندار کے تو اس سے کردو۔' میں نے لکھا کہ' ویندار تو بہتر بن موجود ہے یعنی مفتی کی ، گر خاندان میں مثلیٰ ہو چی ہے، قرابت کا قصہ ہے، تعلقات کشیدہ ہوں گے اور بد دینی وہاں بھی نہیں ہے۔' انہوں نے پھر زور دار الفاظ میں لکھا کہ ''جموزہ خص داڑھی منڈ اتا ہے آپ کو خرنہیں۔'' جمحے تو واقعی خبر نہتی ، میں تو بہی بجھ رہا تھا کہ نہیں نکی ہوگی اور شرف منڈ اتا ہے آپ کو خبر نہیں۔'' جمحے تو واقعی خبر نہتی ، میں تو بہی بجھ رہا تھا کہ نہیں نکی ہوگی اور شرف میں ہوگی کے در سے قدیم کی مجہ میں نے بچاجان نور اللہ مرقدہ نے میری بھائی کا مدرسہ قدیم کی مجہ میں عمر کے بعد زکاح پڑھایا تو تمہید میں بی فرمایا کہ جو جمحے اور شن الحد ہو کہا کہ تو ایم دونوں نے وہ کہا کہ جو جمحے اور شن الحد ہو کہا کہ جو بھے اور شن الحد ہو کہا ہو انہیں کہنا چاہی ہو کہنا کہ جو بھے اور شن الحد ہو انہوں نے تو وہ کہا کہ جو بھے اور شن الحد ہو کہا جو انہیں کہنا چاہی ہو انہیں کہنا چاہی ہو انہیں کہنا جا سے تھا کہ قرابت کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔''

ماموں شعیب صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے، ان کے دین پیندر جھان سے نکاح تو ہوگیا، کین خاندان والوں کی جو پورش اس ناکارہ پر ہوئی، ہرایک کے ذہن میں پول تھا کہ بھائی شعیب تو کسی کو جانے نہیں اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کی رائے میری رائے کے تالع ہے۔ خاندان سے باہرنکاح کی بدعت زکریا کاکار نامہ ہے۔ اس میں الیے عزیز قریب رشتہ وار تک خفا ہوئے کہ جن سے اس قتم کی ناراضگی کا واہمہ بھی نہیں تھا اور میر سے ایک عزیز مامول شعیب کے بھائی تو مجھ سے اسے ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملاقات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملاقات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملاقات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملاقات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراض کی دین پیندی کاثمرہ ہے۔ مگران کواس کا بالکل یقین نہیں آیا کہ میں نے زبر دی ایسانہیں کرایا۔

اس قصہ کے تو بڑے واقعات ہیں گراس کے اکثر افرادانقال کر بچے ہیں،اب تو اتناہی کہوں گا کہ اللہ جل شاخۂ ان عمّاب کرنے والول کو، ناراض ہونے والوں اور انتہائی سب وشتم کرنے والوں کومعاف فرمادے اور ہمارے گھر میں خاندان سے باہر شادی کا یہ پہلا واقعہ ہے، پھرتو ان حکیموں نے مجھے ایسا گھیرا کہ میری ساری لڑکیاں چن چن کرلے لیں۔

# تىسرى چۇھى بچيوں كا نكاح:

(۱) ، (۷) .....ان کے بعد میری دو (۲) لڑ کیاں شاکرہ مرحومہ جس کا تذکرہ حوادث اور اموات میں گزر چکا اور اس کی حجموثی بہن ،جواب مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیوہ ہے، کا نکاح ساتھ ہوا۔ شاکرہ مرحومہ کا جس ہے نکاح ہوا تھا،حسن دیو بندیر طتا تھااوراس ہے جھونی بهن کا مجوزه شو هرسعید الرحمٰن سهار نپور پر هتا تها، برا ای سعید بچه تها۔ اسم بامسی تها، اس کی خوبیوں کے واسطے ایک دفتر جاہیے، چونکہ اس کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے وہ مع اپنی بہن کے میرے ہی یاس رہا کرتا تھا۔ بخیین میں شرارت کرتے میں نے اس کوئیس دیکھا۔اللہ تعالیٰ بہت بلند درجه عطا فرمائے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ۱۸، ۱۹شوال ۲۲ ھ مطابق ۲۸، ۵، اگست سهم ء کی درمیانی شب،شب جمعه میں مرحوم کا انتقال جوا۔ ہنگاموں کا زمانہ تھا کہ ڈاک بھی ایک جگہ سے دومری جگہ نہیں جاسکتی تھی۔ کئی ماہ بعد مرحوم کے حادثہ انتقال کی خبر نظام الدین میں مہنجی جب کہ میں اپنی سب بچیوں سمیت ساء کے ہنگاموں میں نظام الدین میں محبوس تھا۔ حسن کے والد نے مجھ سے کہا کہ'' میں اپنی بعض مجبور یوں کی وجہ سے اس نکاح میں شرکت نہیں کرسکتا۔میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ مجھے خبر ہواور میں شریک نہ ہوں، تیرے لیے بہت آسان ہے کہ تو مجھے خبر بھی نہ ہونے دے۔ اگر بغیر اطلاع کے نکاح کردے تو مجھ پر بہت احسان ہوگا۔' میں نے مرحوم سے کہا کہ' تمہاری ذاتی مجبوریاں تو نہایت نغویں بمہاری مضلحت کا تقاضا ہے تو مجھے بھی انکارنہیں۔'' میں نے حسن کے ہاتھ ایک دئی پر چہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہٰ کی خدمت میں لکھا کہ'' دو (۲) بچیوں کے نکاح کا خیال ہور ہا ہے، جس دن سہار نپور کی طرف تشریف لانا ہوحامل عریضہ حسن کوساتھ لیتے آئیں۔'' حضرت قدس سرۂ نے اپنی ڈائری میں فورأ نوٹ کرلیا، زبانی اس وقت اس کا جواب و ہے دیا کہ میں پرسوں لکھنؤ جارہا ہوں، پہلے ہے رات کی گاڑی آنے کا خیال تھا،اب خیال ہے کہ ہبجے کی گاڑی ہے آجاؤں گا،عصر کے بعد نکاح ہو جائے گائے 'چنانچہ ۱ رہیج الاول ۲۵ ھ مطابق ۲۲ اپریل ۴۷ ء دوشنبہ کو حضرت تشریف لائے ،حسن بھی ساتھ تھا۔ سعید الرحمٰن تو پہلے ہے بہیں تھا۔عصر کے بعد نکاح ہو گیا اور مغرب کے بعد ماشاء الله شادی کی دعوت بھی ہوگئی۔ کسی کو بلانا تو یا زنبیں ، ویسے بھی حصرت مدنی قدس سرہ کی وجہ ہے ادھراُ دھر کے احباب جمع ہوہی گئے تھے۔سعیدالرجمٰن مرحوم تو سہار نپور میں پڑھتا تھا اور میرے ہی گھر میں قیام تھااس لیےاس ون عشاء کے بعداس کی بناءتو میرے ہی گھر میں ہوگئی اور دوسرے ون حسن کے ساتھ اس کی بیوی کو کا ندھلہ بھیج دیا گیا۔ بھائی اکرام ساتھ گئے۔اس سے کہدویا تھا کہ جمعہ تک کا ندھلہ میں قیام کرے، جمعہ کے دن شاکرہ کو یہاں چھوڑ تا جائے۔خود دیو بند چلا

جائے۔اس کے بعد ہرشب جمعہ میں دیو بندے آتار ہتا تھا۔

(۸)....اس نا کارہ کی دوسری شاوی کا مسکلہ بھی بہت معرکتہ الآراء ہے،حوادث کے ذیل میں گزر چکاہے کہ میں نے اپنی پہلی اہلیہ مرحومہ کے انقال کے بعدد دسری شادی ہے بہت ہی شدت ہے انکار کر دیا تھا اور بلا مبالغہ ہیں بچیس جگہوں سے بہت ہی تقاضے ہوئے اور جن میں بعض کے متعلق حضرت مدنی رحمہاللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فر مائی ۔ایک کے تعلق تو حضرت را ئیوری قدس سرۂ بہت اہتمام ہےتشریف لائے ،مگر میں اپنی معذور بوں اور اس وجہ سے کہا دائے حقوق نہیں کر سكتا، شدت سے الكاركر تاريك بي جا جان نوراللد مرقد في مشيرة مولوى يوسف مرحوم سے معلق فر ما یا تو مجھےا نکار کی گنجائش نہیں رہی اور میں نے عرض کی کہ'' پھرنکاح پڑھتے جاہئے ۔''انہوں نے کہا کہ تغیرز وج کے واسطے استیمار کی ضرورت ہے۔ میں دونتین دن میں خط لکھ دوں گا اس پر ملے آنا\_حصرتِ اقدس رائے پوری نوراللّٰہ مرقدۂ کی تشریف آوری تو بار بارہوتی رہتی تھی ، مجھے تو اُپنا ذ کر کرنا بالکل یا دنہیں لیکن معلوم نہیں حضرت کوئس طرح ہے علم ہو گیا۔حضرت کے متعد داعزہ اس ز ماندمیں یہاں پڑھتے تھے حضرت قدس سرہ کو چیا جان کی ابتدائی گفتگو کاعلم ہو چکا تھا،انہوں نے مجھے سے بہت اصرار ہے ارشا دفر مایا کہ 'میں ضرور چلوں گا۔''میں نے عرض کیا کہ' میں لے کر نہیں جاؤں گا۔'' حضرت نے بار باراصرارفر مایامیں نے عرض کیا حضرت ہم لوگوں کو بارات وغیرہ کے قصے ہے اور زیادہ احتیاط برتنی جا ہے کہ بہت ہی توغل ،حد سے زیادہ اسراف ہونے لگا ہے۔ حضرت نے ارشادفر مایا کہ''میں باراتی بن کرتھوڑا ہی جاؤں گا حضرت کا خادم بن کر جاؤں گا۔'' میں نے پھربھی قبول نہیں کیا۔گر حضرت قدس سرۂ کے بھانجے مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری بھی یہاں پڑھتے تھے۔ میرے یہاں رہتے تھے۔حضرت نے ان کو تا کید فرمائی اور کراہی جھی دیا کہ بہت اہتمام ہے خبرر تھیں اور جس ون حضرت وہلوی کا خط بلانے کا آ جائے فوراً ،اگرسواری نہ ملے تو مستقل تا گُلہ بیٹ کا کر کے مجھے اطلاع کریں۔ مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ چیا جان کا والا نامہ آنے پر میں نے تبحویز کیا کہ کل کو• ابجے کی گاڑی ہے چلا جاؤں بھی کو لیے جانے کا ارادہ نہیں تھا، نہ کسی باراتی کونہ کسی خادم کو \_ مگر علی الصباح سے رہیج الثانی ۲۵ ھ مطابق سے اجون سے او پنجشنبہ کو حضرت اقدس رائے بوری نوراللہ مرقدۂ قدس سرۂ اعلی اللہ مزاحبۂ اللہ بہت ہی بلند درجہ عطا فر مائے تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ'' میں اس گاڑی سے روانگی ملتوی کر دول۔'' حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ'' مجھے بھی واپسی کا تقاضانہیں، دو حیار دن تھہرنے میں اشکال نہیں۔'' کیکن چیاجان میتحریرفر ما چکے بتھے کہ ۱ ہے کی گاڑی ہے آ جانا، اشیشن پرسواری مل جائے گی۔ بیانا کارہ، حضرت اقدس رائے پوری قدس سرۂ اوران کے چندخذ ام حافظ عبدالعزیز صاحب، بھائی الطاف

وغیرہ کے ساتھ ریل پر پہنچا اور ای گاڑی ہے جس ہے ہم لوگ سوار ہونے کا ارادہ کررہ سے

یعنی ا بہ بح کی گاڑی ہے حضرت اقدس مدنی رحمہ اللہ تعالی قدس سرۂ یہ سیجھے کہ حضرت کی آمد کی

عظر ہوتا اور اللہ عبول کے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی قدس سرۂ یہ سیجھے کہ حضرت کی آمد کی
اطلاع بچھے ہوگی اور میر استقل معمول تھا کہ جب حضرت کی آمد کی اطلاع ہوتی تو آئیشن پر ضرور
عاضر ہوتا اور اگر حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کا سہار نپور میں قیام ہوتا تو حضرت بھی آئیشن پر و کھے کر ارشاو فرمایا
ضرور تشریف لے جاتے ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے ہم وونوں کو آئیشن پر و کھے کر ارشاو فرمایا
سرور تشریف لے جاتے ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے ہم وونوں کو آئیشن ہو وکھے کر ارشاو فرمایا
سے کہ وقت شک رو گیا
سام کی رحمہ اللہ تعالی قدس سرؤ کا اپنی آمد پر تار دینے کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت کے
ارشاو پر قبل اس کے کہ میں کچھے کھوں ، حضرت رائے پوری نے ارشاو فرمایا کہ ' حضرت کی آمد کی
اطلاع تو نہیں تھی ان حضرت کا نکاح ہور ہا ہے ۔ ' حضرت مدنی قدس سرۂ نے عمان کے ' حضرت میں
فرمایا ' اور ہمیں خبر بھی نہیں کی ؟' ' حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ ' حضرت میں
فرمایا ' اور ہمیں خبر بھی نہیں کی ؟' ' حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ ' حضرت میں
کردیا کہ میں نہیں ہے جاتا ، میں نے قو جاسوس مقرر کرد کھا تھا کہ جب حضرت و ہوائے ۔ کل شام مجھے اطلاع ہوئی ہی جی حاضر ہوگیا۔'
کردیا کہ میں نہیں لے جاتا ، میں نے قو جاسوس مقرر کرد کھا تھا کہ جب حضرت و ہوائی کا خطآ ہے تو

حضرت مدنی رصد اللہ تعالیٰ قدس سرؤ نے حضرت رائے پوری کے ہاتھ بچاجان کے پاس پیام بھیجا کہ مولوی الیاس سے کہدویں کہ" نکاح بٹی پڑھاؤں گا، میر بے بغیرنکاح نہ ہوگا، بٹی توای گاڑی سے چلیجا کہ مولوی الیاس سے کہدویں کہ" نکاح بٹی سامان بھی ساتھ ہے ان کو آتا رکر الگی گاڑی سے آجاؤں گا۔" بٹی ساتھ ہے ان کو آتا رکر الگی گاڑی سے آجاؤں گا۔" بٹی سے نہیں کہدر ہا ہوں، میں مولوی الیاس کے پاس بیام بھیج رہا ہوں کہ نکاح میں پڑھاؤں گا۔" اس پر بٹی نے عرض کیا کہ" حضرت بھر حرج نہ نفر ما کیں جب حضرت کو ہولت ہوتشریف لے گا۔" اس پر بٹی نے عرض کیا کہ" حضرت بھر حرج نہ نفر ما کیں جب حضرت کو ہولت ہوتشریف لے آگے۔" کمی حضرت کا انتظار کرے گا۔" حضرت نے فر مایا:" اس کی ضرورت نہیں میں شام کوآ جاؤں گا۔" آس کی ضرورت نہیں میں شام کوآ جاؤں گا۔" مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کو جب یا دہے ،کوئی اس میں تر دو کی تشم کا نہیں ۔حضرت رائے پوری کو مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کرتا اور حضرت اقدیں مدنی کا دی ہیے کی گاڑی سے مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کرتا اور حضرت اقدیں مدنی کا دی ہیے کی گاڑی سے اسٹیشن پر ملنا اور جھے ڈانٹ ۔ بیسب با تیں توب یا دہیں۔

تکرمیرے روز تامیج میں تھوڑ اساتغیر ملا، جس کا کوئی جوڑ سمجھ ٹیمیں آتا اور جھے نظر نہیں آتا جس سے انداز تح ریہ ہے کچھ جوڑ پیدا ہوتا، میرے رجسٹر میں حضرت عدنی کا شب پنجشنبہ میں

سہار نبورآ نالکھا ہے اور صبح کو ۵ بجے ہے دیو ہندتشر ہیں لے جانا اور حضرت رائے یوری نوراللہ مرقدہ کے متعلق لا ہورے کلکتہ میل ہے آنا اور ای ۵ بجے کی گاڑی ہے بندہ کے ساتھ جانا لکھا ہے۔ حضرت رائے بوری کا سے آگرہ ہے جاناعقل میں نہیں آتا معلوم نبیں کہ لکھنے میں کیااشتہاہ ہوا۔ اس بات میں رجسٹر اور یاد دونوں برابر ہیں کہ دیو بند تک حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ تشریف لے گئے اور دیو بندا تر کرشام کی گاڑی ہے دبلی تشریف لے بھے اور بینا کار واور حضرت رائے یوری دونوں اس گاڑی ہے سیدھے دہلی چلے گئے۔رجسٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میرتھی رحمہ اللہ تعالیٰ مظفر تگرے ای گاڑی ہے میر ٹھ تشریف لے گئے اور شام کو وہ بھی دہلی پہنچ گئے۔ سہار نبورے دیوبند تک حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی قدس سرہ بہت ہی مسرت کے ساتھ تفریح فرماتے رہے اوراین البیحی کھول کرعطرا گر کی بندشیشی نکالی اور تیل کی طرح ہاتھ کی ہفیلی پر سارا ألث كراس سيكارك مطي كعدرك كرت بول دى مين حضرت مدنى رحمدالله تعالى قدس سرةكى حیات تک ان کے خوف کے مارے ہمیشہ کھدر کا کرتا پہنتا تھا، اس لیے کہ سید کار پر حضرت مدنی رحمه الله تعالى كابيشفقت وكرم بعتى تفاكه بغير كحدركا كربته اكرميرے بدن يرديكھتے تو فورا بلاتكلف بھاڑ دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کھدر کے میلے کرنہ پریہ بڑھیا عطر کیوں ضائع فرمارہ ہیں۔حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ کھدر پرعطرخوب مہکتا ہے۔ میں نے عرض کیا ع "كَمَا ضَاعَ عِقُد عَلَىٰ خَالِصه"

حضرت بنس پڑے۔حضرت اپنے وونوں مبارک ہاتھوں سے عطر ملتے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ نائی دولہا کے عطر ملا کرتا ہے، ساری شیشی ختم کر دی اور شام کی گاڑی ہے د بلی پہنچ گئے ،ایک غلط بھی سے شب کومسجد عبدالرب میں قیام ہوااورا گلے روز جمعہ کوعلی الصباح نظام الدین تشریف لے گئے اور بعد نماز جمعداس سیدکار کا ٹکاح بمہر فاظمی پڑھا۔زکریائے عرض کیا کہ مہر فاظمی مجمل ہے اور مختلف فیہ بھی ہے ،سکہ رائج الوقت ہے اس کی تعیین فر مائی جائے ۔حضرت نے نہایت تنبسم ے اور زورے فرمایا که ' دولها شرمایا کرتے ہیں جیپ رہو۔''میں نے عرض کیا کددین میں حیاء جائز نہیں ہے، بیمسئلہ کی بات ہے۔حضرت نے فرمایا کہ پانچے سوور ہم۔ میں نے کہا کہ بیمی مخلف فیہ ہے۔ سکہ رائج الوقت بتائے ، فرمایا کہ تقریباً ایک سوتینتیں (۱۳۳) روپے ہوتے ہیں۔ ذکر یا کے اس مناظرہ کوخواجہ حسن نظامی مرحوم نے اپنے کسی رسالہ میں جواس وقت لکا تھا

حضرت مدنی قدس سرہ تو ای وقت شام کوہ بجے واپس تشریف لے آئے اوران ہی کے ساتھ حضرت میر تھی بھی واپس تشریف لے آئے۔حضرت مدنی قدس سرہ کود ہلی کے اسٹیشن پر چھ ماہ تک د بلی میں عدم داخلہ کا نوٹس دیا گیااورز کریا مع اہلیہ یعنی والد وَطلحہ اور حضرت رائے پوری مع خدام و عزیز ان بوسف وانعام بارہ نفر اتوار کی صبح کو اسبح کی گاڑی سے چل کرساڑ ھے آٹھ بہجے سہار نپور پہنچے اور ہم سب کا کرایہ حضرت اقدس رائے پوری نے دیا اور حضرت نے اپنی طرف سے ذکریا کے ولیمہ کا اعلان فرمایا ،جس کوراؤلیعقو بعلی خال نے عملی جامہ بہنایا اور حضرت میر شمی بلاطلب ۹ بیج کی گاڑی سے ولیمہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ذکریا نے درخواست کی تھی کہ ولیمہ میں شرکت نہ فرما کیں۔

## مولوى يوسف كاعقد ثانى اور حكيم الياس كا نكاح:

(۹)، (۱۰).....عزین مهواد تا بوسف مرحوم نورالله مرقدهٔ کاعقد تانی ہے۔ جب مواد تا مرحوم کی الله انتقال ہوا یعنی والد ہارون کا ، تو جس فی مرحوم کوشدت سے انکار کردیا تھا کہ تم دوسر سے نکاح کا ہرگز ارادہ نہ کرو، مشاغل کا ہجوم ہے جہیں فرصت بالکل نہیں ، نیز جس نے یہ بھی کہا کہا س کے باوجودا گرتمہاراارادہ ہوتو تم جہاں تجویز کرود بلی یا کا ندھلہ جس اس کے لیے بحیل وقح کیک کے باوجودا گرتمہاراارادہ ہوتو تم جہاں تجویز کرود بلی یا کا ندھلہ جس اس کے لیے بحیل وقت نکاح کا لیے تیار ہوں ۔ عزیز مرحوم نے بول کہا کہ ''آپ کا مشورہ تو مناسب ہے لیکن اگر کسی وقت نکاح کا خیال ہواتو کروں گا آپ بی کی لڑکوں جس سے کسی سے اور کسی جگہ کرنے کا ارادہ نہیں ۔'' جس نے خاندان کی کئی لڑکیوں کا م لیا ، جن کے متعلق والدہ ہارون کے انقال کے بعد عزیز مرحوم نے مرحوم کے لیے میرے پاس بہت کی جگہ سے سفار شات اور تقاضے آئے ہے۔ عزیز مرحوم نے کہد دیا کہ اگر کرتا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرتا نہیں ہے ۔ پھود نوں کے بعد عزیز مرحوم نے کہا کہ دیا کہ اگر کرتا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرتا نہیں ہے ۔ بھی دنوں کے بعد عزیز مرحوم نے کہا کہ دیا کہ نام لیا ، جن مرحوم نے کہا کہ دیا کہ نام لیا ، جن مرحوم نے کہا کہ میرے کہا کہ میرے کے دونوں برابر ہیں ۔ جس نے پھراصرار سے تھی جس کا اور پڑ کرا گا۔ عزیز مرحوم نے کہا۔ میرے لیے تیار ہوں اورا گرواتی تہمارے نزد کے بعد جلدی کہا نیوں برابر ہیں تو میرے نزد کے بعد ہو جس اس لیے کہ وہ غزدہ ہے، شادی کے بعد جلدی بی اس کے فاوند کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم نے یوں کہا کہ عہت مناسب ہے۔

نیز کیم ایوب صاحب کے صاحبز اُدے کیم الیاس کے متعلق کیم ایوب صاحب مجھ سے گئ دفعہ کہہ چکے تھے، میں ہر دفعہ میں یہ کہتا تھا کہ تمہارے سب بچوں میں کیم الیاس سے جتنی مجھے محبت ہے اتنی کسی سے نمیں اور اس کی وجہ بیتھی کہ تکیم الیاس کوانلہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے ان کو بچین سے مجھ سے بہت محبت تھی۔ جب شادی کا ذکر تذکرہ بھی نہیں تھا اور میری د ملی کی آمد و

رفت بہت کثرت سے تھی تو تحکیم الیاس اللہ بہت ان کو جزائے خیرعطا فرمائے دن اور رات میں محض اطلاع پراشیشن جا تا تھا، حالانکہ میں نے کئی بارمنع بھی کیا کیجفس اطلاع پر نہ آیا کر و۔ مولانا بوسف صاحب کا تو طے ہوہی چکا تھا،ان کی نظام الدین ہے آمد کا میں نے کوئی خاص اجتمام نبیس کیا بگرا تفاق سے حضرتِ اقدس رائے بوری رحمہ اللہ تعالی سہار نپورتشر یف فر ماتھے اور ای وقت لکھنؤ تشریف لے جارہے تھے، مولوی پوسف کی آید پر حضرت قدس سرہ نے نکاح میں۔ شرکت کی خواہش بھی ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ کھنؤ اطلاع کر چکا ہوں ای وقت جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے یہاں کی تقریبات کوئی ایسی موفت نہیں ہوتیں، آپ کی واپسی پر دیکھا جائے گا۔عزیز یوسف چلا گیا۔حضرت رائے بوری قدس سرۂ کی مکھنؤ سے واپسی پرجس کی اطلاع عزیز مولوی پوسف کو نظام الدین میں ہوگئ تھی وہ بھی آ گئے۔ میں نے حکیم ایوب صاحب سے دوپہر کے کھانے کے بعد کہلوایا کہ عزیز پوسف کا نکاح عصر کے بعد پڑھوانے کا خیال ہے اور تھیم الیاس کے متعلق تم بہت وفعہ کہہ چکے ہو،اب تو میں نے بھی ارادہ کر بی لیا۔عزیز الیاس سے کہہ دیں کہ عصر کی نماز مدرسہ قدیم میں پڑھے۔تمہیں اپنااختیار ہےاور کسی کواطلاع نہ کریں۔گرنہیں معلوم تحكيم ايوب كے بڑے بھائی تحكيم يا مين صاحب كوكسى طرح خبر ہوگئى كدوہ مجھ سے ففى اس وفت ايك كاركے كرديو بند پہنچ گئے اور حضرت مدنی قدس سرۂ ہے كہا كہ شنخ الحديث صاحب كی دولا كيوں كا نکاح عصر کے بعد ہور ہاہے،اس نے تونہیں بھیجالیکن ان میں سے ایک کا میرے بھیتیج کے ساتھ ہے،میری درخواست ہے کہ حضرت تشریف لے چلیں ۔حضرت قدس سرۂ کواللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطافر مائے۔حضرت نے فر مایا کہ شیخ الحدیث صاحب کی لاکیوں کے نکاح کے لیے طلب کی ضرورت نبين اورحضرت قدس سرهٔ کواس وفت بخار بھی بڑا شدید تھاا ور قاری اصغرصا حب مرحوم نے حکیم یا مین صاحب پر بہت عمّاب بھی فرمایا کہتم لوگ اپنے جذبات میں حضرت کی راحت کی بالكل برواہ نہیں كرتے مگر حضرت فتدس سرۂ نے فر مایا'' میں ضرور جاؤں گا۔'' شدید بخار میں ۹ ارتیع الثانی ۲۹ ھے چہارشنبہ کوتشریف لائے اور نکاح دونوں کا پڑھا کرائی وفت ای کار میں تشریف لے گئے۔ان دونوں کے ساتھ مولوی نصیر الدین کی سب سے بڑی لڑکی زبیدہ مرحومہ کا بھی حضرت نے نکاح یر هایا۔ مولوی نصیر الدین نے سو (۱۰۰) رویے کا نوٹ بہت تو ژمرور کر پیش کیا۔ حضرت نے گھورا اور شدت ہے انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور لے کیجے۔ میں نے نصیر کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت کی جیب میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ بڑے موذی کا مال ہے ضرور قبول فرمالیں۔اس پر حضرت ہنس پڑے۔ عزیز مولا نامحمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو دوسرے ہی دن اپنی اہلیہ کونظام الدین لے کر

چلے گئے ، والد ۂ طلحہ ، والد ۂ سلیمان بھی ساتھ گئیں اور عزیز مولوی نصیرالدین کی لڑکی زبید ہ مرحومہ کی رخصتی ۲۷ شعبان ہوئی ۔

عزیز حکیم الیاس کے نکاح ہے ایک ماہ بعد ۸ جمادی الاول بیشنبہ کومیں نے عشاء کے بعد جب سب سونے کے واسطے لیٹ گئے ، اپنی بچیوں سے کہا کہ ' الیاس کی گھر والی کو جائے وائے پلا دینا۔''میراخیال یہ ہے کہ اذان پر میں خود پہنچا دول گا۔'' اور عکیم ایوب صاحب کے پاس آ دمی بھیجا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے،اس لیے کد سردی کا زمانہ تھا، گیارہ نج چکے تھے، میں نے مولوی عبدالمجیدمرحوم کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ''اذان کے وقت میں مولوی الیاس کی گھر والی کو لے کر آ وَن كَا گھر دالوں ہے كہدد و كداذان كے دفت كوئى زنجير كھنگھٹائے تو نام يو جھ كر درواز ہ كھول دیں بھی مجھے دق ہونا پڑے۔'' حکیم جی کا جواب آیا کہ جھے تو انکارنہیں مگر تحقیے اس وقت دِقت ہوگی اگراجازت دیے تو میں اورالیاس ایک رکشہ لے کراس کو لے آئیں اورکسی کوخبر نہ ہوگی۔'' چنانچەد دشنبە كى صبح كواذان كے بعد حكيم جى اورالياس ايك ركشە لے كرآ گئے اورعزيز ہ كومع ايك د دعزیز ول کے جو بہال موجود تھے لے کر چلے گئے۔خود ان کے گھر والوں کو بھی صبح کی نماز کے بعد پیۃ چلا کہ بیگم گھر ہیں آگئی۔میرے ایک مخلص دوست حاجی نورالہی عرف شیخ بُدھو بیندرہ ہیں ون سے روزانہ دریافت کرتے تھے کہ میرے گھر والے بہت اصرار کر دے ہیں۔اللہ کے واسطے میرے گھر دالوں کوضرور خبر کردیں کسی کو کریں یا نہ کریں۔مرحوم اس زمانے بیں صبح کی جائے میرے ساتھ پیا کرتے تھے۔ میں نے مج کی جائے میں ان سے کہددیا کہ''وہ تو جلی گئ، پہلے سے كہنے كاموقع ندہوا۔ "مرحوم كوبر" اقلق ہوا، اينے گھرجا كركہا كدوہ جالى ابتم شور مجاتى رہو۔ (۱۱).....اب تک ساری شادیاں میری مہلی اہلیه مرحومه کی اولا د کی ہوئیں دوسری اہلیه کی دو لڑکیاں اور ایک لڑکاعزیز طلحہ ہے۔ دونوں بچیوں میں ہے بڑی کے متعلق تھیم ایوب صاحب نے عزیز مولوی عاقل کے متعلق کی دفعہ تحریک کی اور میں نے وہی جواب دیا جو چھا جان نے عزیز یوسف کی ہمشیرہ کے متعلق مجھ سے کہا تھا کہ وہتمہارے قابل نہیں ہیں، یہی میں نے تھیم ایوب سے وُ ہرایا۔اس کے بعدایک صاحب نے مجھ ہے۔مفارش اور میرے ذریعہے اپنی بہن کا پیام عاقل کے لیے دیا، میں نے حکیم ابوب صاحب سے پیام بھی پہنچایا اور سفارش بھی زور ہے گی۔ حکیم ابوب صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی اس بچی کا کہیں نکاح نہ ہوگا میں عزیز عاقل کا کہیں نکاح منہیں کروں گا، جب آپ کی بچی کا کہیں ہوجائے گا تو میں اس کے لیے بھی تلاش کرلوں گا۔

## عزيز بارون طلحه وعاقل كا نكاح:

عزیز مولوی بوسف مرحوم کاعمرہ پر جانے کا خیال ہوا، انہوں نے مجھے کھھا کہ ''عمرہ پر جانا ہے، خیال بہ ہے کہ جانے سے پہلے عزیز ان ہارون وطلحہ کا نکاح ہوجائے۔''میں نے لکھ دیا جب حیا ہو آ جاؤاور چونکه حضرت ِاقدس رائے پوری نوراللّه مرقدهٔ کی طبیعت ناسازتھی اس لیے به تجویز ہوا که عزیز یوسف مرحوم کی گاڑی میں ہم سب رائے پور چلے جائمیں، وہیں ان دونوں کا نکامج پڑھا دیا جائے۔ظہر کی نماز میں تکیم جی کی مسجد میں میں نے تکیم ایوب صاحب سے کہا کہ عزیزان ہارون و طلحہ کے نکاح کی تجویز ہور ہی ہے۔ہم لوگ اس وفت رائے پور جار ہے ہیں ،میرا خیال میہ ہے کہ عزيز عاقل کو بھی ساتھ ليتے جائيں۔ جب آپ کا اصرار ہے تو اس کو بھی پڑھوادیں۔ہم لوگ تو اس وفت عصرے پہلے جارہے ہیں، خیال یہ ہے کہ عزیز عاقل کوبھی ساتھ لیتے جا کیں ہمہیں تو رات کے قیام میں وہاں دِفت ہوگی ،اس لیے میرا خیال یہ ہے کہتم تکلیف کر کے کیا کرو گے ، تا ہم اگر تمہارا آنے کاارادہ ہوتو صبح کومیرصاحب کی گاڑی ہے آجانا اورعزیزی عاقل کوتم اپنے ساتھ لے آ نااور بجائے شام کے منبع 9 بجے نکاح پڑھاویں گے۔ چنانچہ کھیم جی منبح کومع عزیز عاقل،عزیز امرائیل پہنچ گئے اور ۹ بجے حضرت ِ اقدس رائے بوری قدس سرۂ کی موجودگی میں حضرت ہی کے حجرہ میں عزیز مولوی پوسف مرحوم نے تتیوں کا نکاح پڑھدیا ہیکن عزیز ہارون کےخسرمولوی اظہار صاحب نے اصرار کیا کہ ان کی خوشد امن وغیرہ سب کا مہریانج ہزار ہے اور عزیز طلحہ کے خسر صوفی افتخارصاحب نے کہا کہ ہمارے بیہاں کا مبرشل ڈھائی ہزارہے، میں نے کہا کہ بھائی میری بچیوں كامهرمثل توحضرت مدنى رحمه الله تعالى''مبر فاطمى'' تبحويز كر گئے ہيں، للبندا بيك مجلس تين نكاح تين مہروں پر ہوئے ۔ حکیم ابوب صاحب تو اس وقت واپس آ گئے۔عزیز عاقل کو میں نے اسپے ساتھ آنے کے لیےروک لیا۔ا گلے دن ہم سب ساتھ واپس ہوئے۔

۱۸ ذی الحجره ۸ ہے کومولاتا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، عافظ عبدالعزیز دہلوی کی کار میں ہارون کی اہلیہ کو تھتی ۸۳ ہے ہیں ہوئی ، جب کہ ہم لوگوں کا اہلیہ کو تھتی ۸۳ ہے ہیں ہوئی ، جب کہ ہم لوگوں کا سفر جج طے ہوگیا تھا، اس نا کارہ نے مولانا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کولکھ دیا کہ ' جب تم سہار نپور آؤ تو راستہ سے اہلیہ عزیز طلحہ کو لیتے آنا۔''عزیزان بوسف وانعام ۸ شوال بروز شنبہ حاجی شفیع کی کار میں عزیز طلحہ کی اہلیہ کولانے کے واسطے کا ندھلہ اُنزے۔ حاجی غلام رسول صاحب کلکتہ کے پندرہ بیں نفر پنڈوہ کے تبلیغی اجتماع کی تاریخ لینے کے واسطے اس دن دہلی چنچنے والے کے تو سید ہے۔ جابی ور ہوں گے تو سید ہے۔ جب ان کومعلوم ہوا کہ مولانا بوسف صاحب اس تاریخ بین سہار نپور ہوں گے تو سید ہے۔

سہار نپور پہنچ گئے اور جب یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ مولا نا یوسف صاحب کا ندھلہ میں ہیں تو صابری صاحب کی کارمیں کا ندھلہ جلے گئے۔

چند ماہ بعد اار جب ا۸ھ بروز چہار شنبہ عزیز مولوی یوسف مرحوم سہار نپور کے قریب سکری کے تبلیغی اجتماع میں جانے کے لیے رائے پور ہوتے ہوئے سہار نپور پنچے۔ تعیم ایوب صاحب نے کہا کہا کہا کہا کہا گرا آپ عاقل کی اہلیہ کوآج بھیج ویں تو مولوی یوسف صاحب کوکل عاقل کے ولیمہ میں شرکت کر کے جا کیں گے۔ میں نے کہا بچھ مضا کھ نہیں۔ میں نے مولوی یوسف مرحوم سے کہا کہ تعیم جی کل کوسکری ہے واپسی پر تمہیں عزیز عاقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ عیم جی کل کوسکری ہے واپسی پر تمہیں عزیز عاقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے مرحوم کر کہا تا ہول۔ المینان سے جب تمہیں فراغت ہوآ جانا، میں تو تمہارا انظار کروں گا اور جس کا جی چا ہے تمہارا انظار کروں گا اور جس کا جی چا ہے تمہارا انظار کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب مرحوم دوسرے دن پنجشنبہ ار جب کوعمر کی اذان کے قریب آئے ، اس وقت ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔

اس سے پہلے جہار شنبہ کے دن عصر کے بعد حکیم ایوب صاحب آئے ،ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آئے ،ان کا ہمیشہ کا معمول عصر کے بعد آئے تا تھا، مگر وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے کیکن اُس دن وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہوگئے ، میں نے کہا بیٹھنا ہوتو بیٹھ جاؤور نہ اُڑ جاؤ ،وہ تو چلے گئے۔اس کے تھوڑی دیر بعد عزیز عاقل آیا ،اس سے بیس نے اور بھی زیادہ تفرح کا فقرہ کہا جوشائع کرنے کے قابل نہیں ، زبانی تو کہہ دیا۔

جب میں مغرب کی نماز کو جار ہاتھا میں نے عزیزان ہارون ،طلحہ سے کہا کہ مجھے تو مغرب کے بعد دیرگئی ہے تم مغرب کی نماز پڑھے ہی ڈولی میں اپنی بہن کو عکیم تی کے یہاں پہنچادینا۔ مغرب کے بعد مخلہ کے بعد مخلہ کے ایک مخلص دوست نے میہ کہا تھی کہ میں چیکے سے ڈولہ اُٹھالا وُل محلّہ میں موجود ہے مگر عزیزان ہارون وطلحہ وغیرہ نے کہا کہ شخ ابا کوگرانی ہوگی ،اس لیے بیدونوں عزیز عاقل کی اہلیہ کو میرے مسجد سے آنے سے پہلے وہاں بہنچا کرآئے۔اگلے دن اار جب ۸ ھر ہروز جمعرات محکیم بی میرے مسجد سے آنے سے پہلے وہاں بہنچا کرآئے۔اگلے دن اار جب ۸ ھر ہروز جمعرات محکیم بی میرے منظر ولیمہ کردیا ،مگر میں مزیز موصوف کی واپسی پرعصر کے وقت کھانا کھایا۔

## عزيزسلمان كانكاح:

 کہ بچھ ہے کسی نے پوچھا بھی ہے، اس لیے کہ یہ تو خاندان کے قانون ' اَفُسوبُ فَ کَسوِ غَیْسوِ
مَدِی ہِ '' میں داخل تھا۔ مولوی انعام الحن کی آمد پر اذیقعدہ ۸ مصطابق ۱۳ فروری ۲۵ ، بعد عفر
مجد قدیم میں زکریا نے اعلان کر دیا کہ ایک نکاح ہے، سب حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں ،
اب تو اس ناکارہ کے لیے یہ کوئی چیز قابلِ النفات، قابل توجہ بھی ندر ہی تھی۔ مولوی انعام الحن سلمۂ
نے مہر فاطمی پر عصر کے بعد نکاح پڑھ دیا اور مغرب کی نماز کے بعد جب کہ بینا کارہ مسجد میں تھا،
عزیز طلحہ وہارون بابوجی کی کار میں تکیم جی کے ہاں بہنچا بھی آئے۔ عزیز مولوی انعام منگل کی
دو پہر کوہ لیمہ کھانے کے بعد کا ندھلہ ہوتے ہوئے نظام الدین گئے۔

(۱۳)، (۱۳)....میری لژکیال تو نمٹ گئیں،اب نواسوں کانمبرشروع ہوا،اگر چہایک نواسہ عزیز ہارون کانمبراا کے تحت گزرچکا۔

### عزيزان شامدوز بير كانكاح:

شوال ۸۸ ه میں عزیز ان مولوی انعام ، ہارون وغیرہ کا تو تبلیغی قانون کے موافق کہ ہرتیسرے سال حج کو جانا ہے،سفر حج متعین تھا اور اس تا کارہ کے حج کا مسکہ ہمیشہ ہی ہیم ورجاء میں رہتا ہے۔اللّٰد کالطف واحسان بصل وکرم اور اور حرمین کے اعز ہ واحباب کا اصرار ہمیشہ حاضری پر زور ویتار ہتا ہےاورمیری بداعمالیاں ،سیئات مانع بنتی رہتی ہیں ،اس وقت بھی میرے جج کا مسئلہ ہیم و رجاء میں تھا۔عزیز مولوی انعام نے مجھے دہلی ہے لکھا کہ اگر آپ کا ارادہ سفرِ تجاز کو ہو گیا ہوتو عزیز ان زبیر، شاہد کا تکاح بڑھاتے آئیں، میری شرکت کی وجہ سے تا خیرند کریں، آپ کی شرکت میری شرکت کانعم البدل ہے ۔ لیکن اس وقت تک اس سید کار کا سفر پختہ نہ ہوسکا تھا اور بعد میں خودمولا تا . انعام الحن صاحب نے نظام الدین کی بعض ضروریات کی بناء پر میراسفرملتوی فرمادیا تھا اورعلی میاں بھی میر ہےسفر کےالتواء میں اور یہاں کی ضروریات میں مولا ناانعام انحن صاحب کے ہمنوا تنے۔اس ناکارہ کاسفرملتوی ہوگیا تو مولا ناانعام الحن صاحب الوداع کے لیے تشریف لاے ،ان کی آمد بر حکیم ایوب صاحب کی رائے ہوئی۔ وارالطلبہ جدید کے دارالحدیث کا افتتاح بھی اس وقت ہوجائے۔ چنانچہ ۲۵ شوال ۸۸ھ یوم چہارشنبہ کی صبح کواول اس سیدکار نے بخاری شریف کا سبق شروع کرایا، جس کی تجویز تو پہلے ہے مولا نا پونس صاحب کے متعلق ہو چکی تھی مگر ان کا بھی اصرار تھا کہ بسم اللہ بیاناکارہ کراتا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بسم اللہ کے بعد عزیر مولوی انعام سلّم؛ نے دونوں نواسوں کا تکاح دونوں نواسیوں کی بہنوں سے''مہر فاطمی'' پر پڑھ دیا۔خیال توبيقها كه رخصت بهي اسي وفت كرادين ،مكر دونون طلب علم مين مشغول تنهے ،مولوي انعام صاحب

کا ہوا کہ مبادار تھتی تعلیم میں حارج ہو۔ میں نے تو کہا بھی کہ تمہار ااور عزیز یوسف مرحوم کا تو طالب علمی میں نکاح ہوا اور طالب علمی ہی کے زمانے میں رخصتی ہوئی تھی۔ مگر عزیز مولوی انعام الحسن ستمۂ نے یوں کہا کہ دور بدل گیا اور سیجے کہا۔

نکاح کی عجلت بھی ان عزیز دن اور دوستوں کواس خیال سے تھی کہ اس نا کارہ کی امراض کی امراض کی کثر ت اواور راعذار کی وجہ سے حجاز ہے واپسی کی نوبت نہ آئے۔ شادیاں تو اللہ کے لطف و کرم سے ،اس کے فضل واحسان سے ساری ایس سہولت اور آسانی کے ساتھ ہوئیں کہ اللہ تعالی دوستوں کو بھی نصیب فرمائے ،جہز کا قصہ کسی کے ساتھ پیدانہ ہوا۔

کیم الیاس سند کو میں نے شادی کے بہت دنوں بعد کہا تھا کہ ہمارے یہاں پیالے بہت جلدی کم ہوجاتے ہیں اور مہمانوں کے لیے اکثر ضرورت ہوتی ہے، یار بار منگا تا ہوں، پھر کھوئے جاتے ہیں۔ تو جہیز کے نام سے پندرہ بیس فرید کراپنے گھر رکھ لے، وہ ملک تو تیری اہلیہ کی ہے اور کام میرے مہمانوں کے آئیں گے۔ چنانچ عزیز موصوف کے یہاں وہ پیالے اس کی شادی کے بعد سے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت معمولی شم کے، جواس سے زیادہ میرے کام آتے ہیں۔ اکثر مہمانوں کے موقع پر عزیز موصوف کھانے کے وقت تو ہوتا ہی ہے جب پیالوں میں کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہے تو عزیز موصوف خود ہی پیالے لے آتا ہے اور لے جاتا کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہے تو عزیز موصوف خود ہی پیالے لے آتا ہے اور لے جاتا ہے یا ہیں آدی بھیج دیتا ہوں۔

البتہ جہنر کے سلط میں ایک نہایت قابل فخر چیز میری سب بچیوں کے لیے بیہ ہے کہ ان سب کے جہنر کے لحاف بچھونا میں نے ضرور دیا اور بہت عمدہ دیا، کیان یہ بھی اللہ کا ایک احسان ابتداء اور حضرت مولا نا الحاج شاہ عبدالقا درصا حب نوراللہ مرقدہ کا احسان عظیم ثانیا جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ حضرت قدس مرہ جرسال یا دوسرے سال ایک نہایت ہی نفیس اعلی قتم کا لحاف، بچھونا اس ناکارہ کو مرحت فرماتے تھے اور حضرت کا اصرار شدید ہوتا تھا کہ میں اس کو استعال کروں، مگر چونکہ دہ اعلی قتم کا ہوتا تھا میرے استعال کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رس سے من کا ہوتا تھا میرے استعال کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رس سے تریال میں باندھ کرا ہے کہ کرے کے سامنے لئکا دیتا تھا اور جب سی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس وقت تو نہیں ، اس سے ایک دو ماہ پہلے یا اس کے ایک دو ماہ بعد اس کے حوالے کرتا تھا، یہ بھی ایک عبیب تی طالب علمی کے قصے بہت ہی سنا کے نیز اپنی دائے یور کی ابتدائی حاضری کا بھی۔

حضرت قدش سرۂ نے کئی مرتبہ یہ قصہ بھی سایا۔ شاید یہ قصہ میری سی تحریر میں آچکا ہے کہ طالب علمی کے ذیائے کہ طالب علمی کے زیانے میں ایک سال سردی کا ایسا گزرا کہ سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑ الحاف، پچھونا، کملی، رضائی وغیرہ کچھنیں تھا۔ کسی سے اظہار کی غیرت نے اجازت نددی ،مغرب کے بعد سے کتاب لے کرجس مبحد کے اندر قیام تھا اس کے جمام کے سامنے بیٹھ جاتا، لوگ بچھتے کہ بعض آدمیوں کو آگ سے سینلئے کا مرض ہوتا ہے۔ اس کو بھی سینلئے کا شوق ہے جب سب نمازی چلے جاتے ، مجد کا کواڑ لگا کر مجد کے کونے بیس صف پر لیٹ کر اور صف کو ہاتھ سے پر ٹرکر کروٹیس لیتا ہوا دوسر سے کونے پر چلا جاتا۔ وہ صف ساری مجھ سے لیٹ جاتی ، وہی اور هنا تھا اور وہی بچھونا تھا۔ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے رات بجرخوب ہوا آتی ۔ جب اخیر شب ہوتی تو اس صف کے کروٹیس بدلتے بدلتے دوسری طرف آجاتا، صف ساری بچھ جاتی ۔ حضرت نے بھی اس کی دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت وہ سروی تو گر رگی نے بیان اس کے بعد سے کوئی سردی ایس نہیں گزری جس میں ایک عمد میں ایک عمد میں ایک عمد فرما دیتے ، زیادہ خوبصورت ہوتا تو اس سے کا رکوم حمت فرما دیتے ، کم درجہ کا ہوتا تو کسی اور کو یا اپنی اس کو احتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لے میں اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لے میں اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لے کر حضرت اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے میں اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے کر حضرت اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے جھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے کر حضرت

جہز میں بفقد رضرورت برتنوں کے دینے میں تو خلاف نہیں اگر واقعی ضرورت ہواور زیور کا دینا پہندیدہ بشرطیکہ ابیا ہو کہ اس میں مالیت تو زیادہ ہواور گھڑائی بہت کم ہو، تا کہ ضرورت کے وفت بچیوں کے کام آسکے اوراینی ہمت کے موافق ضرور دیا جائے۔

## ز پورضر ور دیا جائے ، کپڑوں کی مخالفت:

البتہ جہیز کری کے گیڑوں کا بہت خالف ہوں کہ وہ عمدہ عمدہ قیمتی جوڑے اس قابل تو ہوتے نہیں کہ گھر میں پہن لیے جائیں، صندقوں کی زینت ہوکر گلتے ہیں یا خدانخواستہ موت کا حادثہ پیش آ جائے تو مدرسہ میں داخل ہوکر معمولی داموں میں نیلام ہوتے ہیں۔ اگرایک دوجوڑا اگر قیمتی بھی بنالیا جائے تب بھی کچھ مضا کفتہ نہیں کہ وہ کہیں جانے آنے میں استعال ہوسکتا ہے، لیکن بہت سے قیمتی جوڑے اسراف اور اضاعت مال کے سوا کچھ نیس ۔ اس سلسلے کے درمیان آپ بیتی نمبراصفحہ فیمبرہ کے آخر میں ہے) پر بھی کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس خیمبرہ کے آخر میں ہے) پر بھی کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس ساسے سے اس قدر نفرے ہوگئی ہے کہ بہت بچھ لکھنے کو جی جا ہتا ہے۔

میرے بچپن میں ایک چیز''سراسری'' کے نام ہے مشہورتھی۔ وہ اس قدر لغو چیزتھی کہ حدثہیں۔

ا یک اوڑھنے کی حیا در ہوتی تھی جس پرمختلف تتم کےموتی حجھوٹے حجھوٹے بھی اور ہا دام کے برابر بڑے بڑے بھی اوراس سے بڑے بھی جیسے نا دید بیل کے اوپر کوڑیوں والی حیا در ہوتی ہے، استے جے رہنے تھے کہ کا ٹُنغیڈ وَ لا تسحصیٰ اور درمیان میں گوٹہ کی اور گھو کھر وکی انواع اتنی زیاد ہ کہ کپڑاکسی جگہ سے نظرنہیں آتا تھاا درعروس کے لیے بیا یک عذاب عظیم تھا۔اس لیے میراانداز ہ یہ ہے کہاس کا وزن ایک دھڑی ہے کسی حال کم نہ تھا، بچی پر جب اوڑ ھایا جاتا تھا تو وہ غریب پیینہ پسینہ ہوکرسارے کیڑے بھیگ جاتے تھے۔ جب سیلڑ کی کٹاوی ہوتی تو وہ سراسری یا نیج چەدن كے ليے مانگ لى جاتى \_ وەتوايك مصيبت تقى كىكن اس كود كمچىكر مجھے ہميشہ بي خيال رہاكه، اگرایک عمده لباس فاخره خاندان میں بنا کرر کھ لیا جائے اور جہاں کہیں شادی ہوو ہ آتھ دی دن کے لیے مانگ کر دے دیا جائے تو بہت اچھاہے اور میرا خیال بیے کہ حدیث یاک ہے بھی ہیہ چیز منتبط ہوتی ہے۔حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں درمیان میں "'باب استعارة الثياب للعروس وغيرها" ايكستقل باب انده كرمير ايمضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ شادی میں اگر دلہن کے لیے کوئی کیڑا وغیرہ ما تگ لیا جائے تو کوئی مضا نَقَهُ بِينَ ہے۔ اس باب کے اندرامام بخاری رضی اللہ عند نے حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں اپنی بہن کا بار ما تگ کر لے جانا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ واضح دوسرا باب کتاب البهبيش بالدها" باب الاستعارة للعروس عند البناء " (دلبن كواسط رفعتي كوفت کپڑے کا ما نگ لینا ) اور اس میں حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنہا کا ایک قصہ نقل کیا ہے، وہ فر ماتی ہیں کہ''میری اس لونڈیا کو دیکھویہ اس کرتے کواپنے گھر کے اندر پہننے سے بھی انکار کرتی ہے، (یوں کہتی ہے کہ میں نہیں پہنتی ، یعنی ناک چڑھاتی ہے۔ ) حالا تکہ میرے یاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے زمانے میں اسی شم کا ایک کرنتہ تھا، مدینہ میں جب کسی عورت کی شا دی ہوتی میرے یاس آ دمی آتا که دوحیار دن کواپنا کرندوے دو۔ ''فقط .....میں نے جب بیحدیث بخاری شریف میں پر بھی تھی اس وفت ہے بڑا ہی لطف آر ہاہے۔

اگرایک مشترک لباس نہ ہوتو کم از کم شادی کے دفت اپنی گھر کی شادی شدہ بہنیں اپنی بہن کو نئی شادی کے لیے ایک نیا کرتہ چندروز ما نگاد ہے دیں تو کیا اشکال ہے؟ ای طرح سے زیور بھی۔ زیور سے تو مجھے سابقہ پڑا ہے کہ جس لڑکی کی زخصتی فوری طور پر ہموئی ذرا سااشارہ اس کی بہنوں کی طرف کر دیا اور انہوں نے میرے اشارے ہے بھی آ گے بڑھ کر اپنا اپنا زیور پہنا دیا اور مہینوں خبر نہ لی۔ جب اس کا بن گیا واپس لے لیا۔ اگر آپس کے تعلقات ایچھے ہوں ، محبت ہو، اخلاص ہو، ساری چیزیں آسان ہیں۔ شادی تو خوب آسان ہے ، جس کو آج کل لوگوں نے بہت ہی مصیبت عظلیٰ بنادیا۔

## شادی کی دعوت سے نفرت:

اور جہیز بُری سے زیادہ شادیوں کی دعوت سے بھی مجھے نفرت ہے۔اس نا کارہ کے یہاں دیکھنے والوں کوسب ہی کومعلوم ہے کہ مہمانوں کا ہجوم بعض اوقات دوسوڈ ھائی سوتک ضرور پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ نو دس بارہ دیگوں کی نوبت بھی بہنے کی آئی۔لیکن شادیوں کی مدییں ایک دفعہ بھی مجھے یا ذہییں کہ کوئی ایک دیگر بگوائی ہو۔

اور شادیوں کی دعوت میں ایک مصیبت عظمیٰ یہ ہے کہ اگر ایک کو بلایا تو دوسر اخفا ہوجائے گا اور اس کو بلایا تو پھر تیسر اخفا ہوجائے گا۔ کہیں تو مجبوری کی وجہ ہے نام بڑھتے ہیں اور کہیں ناموری کی وجہ ہے اور چوشر دع ہی میں ناک کٹو الے جو واقع میں تو کئے گئییں تو پھر نہ تو قرض لیمنا پڑے اور نہ سود دینا پڑے۔ صرف اتنی می بات ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہتم نے دعوت نہ کر کے اپنی ناک کٹو الی ، تو اس کے جو اب میں یہ کہد دے کہ میری تو کئی نہیں۔

...... ☆ ☆ ☆ ☆ ......

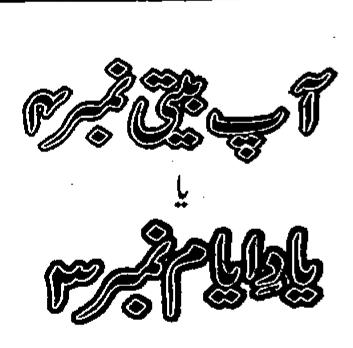

چس میں شخ الحدیث خفرت مولا ناز کریامہاجر مدنی قدس سرہ شخ الحدیث بالعمۃ کے طور بعض اہم واقعات حضرت کی خصوصی شفقتیں حجاز مقدس کنگوئی ودیگرا کا برمشائخ کی خصوصی شفقتیں حجاز مقدس کے اسفار ۱۳۸۹ ھ تک کے حالات اور اس دوران کے حجوب کی تفصیل مذکور ہے

ناشر

مكتبه عمر **فاروق** شاه فيصل كالونى نمبره كراجي

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُننِ الرِّحِيْمِ ط نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويَمِ ط

جیسا کہ آپ بیتی نمبر سی کی ابتداء میں گزر چکا کہ اِس کے ہر حصہ میں وہ باب جویز ہیں، اس کے پہلے باب میں تحدیث بالنعمۃ کے طور پراکابر کی شفقتوں کا مخضر حال، حضرتِ گنگوہی، حضرتِ سہار نپوری، حضرتِ اقدس را بپوری شاہ عبدالرجیم صاحب، حکیم الامت حضرتِ تضانوی، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر خفانوی، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب اور چچا جان نو راللہ مراقد ہم کے صاحب را بپوری، والدصاحب اور چچا جان نو راللہ مراقد ہم کے صاحب را بپوری، والدصاحب اور پیچا جان دونوں کے حالات کے لیے تو بڑا دفتر چا ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے حالات کے لیے تو بڑا دفتر چا ہیے۔

اوردوس باب میں اس سیکار کے جازِ مقدس کے اسفار کی تفاصیل ،سفر کا زبانہ ،ابتداءاور انتہا اور دورانِ سفر کے چندوا قعات جو تخدیث بالعممۃ سے تعلق رکھتے ہیں درج کیے گئے ہیں۔
اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان واقعات کو دوستوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنادے کی فتنہ کا سبب بنادے کی اندیکا سبب نہ بنائے۔

محمد زکریا کا ندهلوی ۲ جهادی الثانی ۱۳۹۱ ه

باب پنجم

#### التحديث بالنعمة

# "إَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث"

# يهلا دورقطب عالم حضرت كنگوبى نوراللدمر قدة:

اسینے ابتدائی دور کے بہت سے حالات اور اللہ جل شاخہ کے انعابات واحسانات کا پھی بیان
باب دوم کی ابتداء میں گزر چکا، پہلے بیکھے چکا ہوں کہ بینا کارہ ڈھائی برس کی عمر میں کا ندھلہ سے
گنگوہ گیا اور حضرت قطب عالم گنگوہ کی قدس سرہ کا دور تھا اور حضرت قدس سرہ کی اس ناکارہ کے
والد پر بہت ہی توجہ اور خصوصی نظر تھی خاوم خاص اور کا تب خطوط اور شریک جمرہ تھے، اس لیے
حضرت کے خدام میں ہر محض انتہائی شفقت سے پیش آتا، خانقاہ سے باہرا یک مشائی کی دکان تھی،
ابواس دوکا ندار کا نام تھا، اس نے گویا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب میں مولا ناسیدا حمرصا حب کی گرون پر
موار ادھر کو گزرتا وہ بیٹا بیٹا کہہ کراپنی دکان سے بھا گما اور دو تمین مشائی کی ڈلیاں میرے ہاتھ پر
رکھتا، میرے ہاتھ سے تو وہ منطق بھی نہ تھیں۔ حضرت مولا ناسیدا حمرصا حب قدس سرہ ڈاپنی ہاتھ
میں لے لیتے اور اپنے مونڈ ھے کے او پر کو چلتے چلتے بچھے کھلا بھی دیتے ۔ گنگوہ میں ہر ہفتہ بینڈ گئی
میں لے لیتے اور اپنے مونڈ ھے کے او پر کو چلتے چلتے بچھے کھلا بھی دیتے ۔ گنگوہ میں ہر ہفتہ بینڈ گئی
میں جانب بھی گئی ہے۔ اس میں دور دور کے دکا ندار حضرت قدس سرۂ کی زیارت کے اشتیاق میں
مائی اپنی دکا نیں لے کر آیا کرتے تھے۔ ہووت کے ایک مخلص حضرت گنگوہ ہی کے جاں نار خادم
حیرت کا دے جا کیں اور جب پہلا جوتا سے وسائم ہوتا تو آبا جان ان کار فرمادیا کرتے تھے۔ اس جوڑا جوتے کا دے جا کیں اور جب پہلا جوتا تھے وسائم ہوتا تو آبا جان ان کار فرمادیا کرتے تھے۔ اس

اس سید کار نے مشارئے کے پانچے دور دیکھے اور ہر دور کے اکابر ومشارئے اس سید کار کی ناپا کی اور گندگی کو ملاحظہ کرتے ہوئے بھی اپنی شفقتوں میں اضافہ ہی فرماتے رہے، سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ہے دوسراد وران کے اجل خلفاء حضرت سہار نپوری، حضرت شخ الہند، اعلیٰ حضرت رائپوری کا، تیسرا دور چچا جان اور ان کے معاصرین کا، چوتھا دور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے معاصرین کا، یا نجوال دور حضرت مولانا

انعام الحسن صاحب زاد مجد ہم کا و کیور ہا ہوں مدرسہ کی نظامت کے بھی چارد ور بھے پرگزر گئے ، سب سب پہلا دور حضرت اقد س قدس سرہ کا ، دوسرا حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کا ، تیسرا حضرت مولا نا اسعداللہ صاحب کا و کیور ہا ہوں اور چوتھا دور قاربی مظفر حسین صاحب کا دکھور ہا ہوں اور چار ہی مولا نا اسعداللہ صاحب کا دکھور ہا ہوں اور چار ہی دور دور خانقا ہوں کے دکھے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی خانقاہ کا دور دیکھا، جس کی لذت اپنے بچپن کے باوجود اب تک دل و دماغ میں ہے ، اس کے بعد بڑے حضرت رائپوری قدس سرہ کی خانقاہ کا دیور اس کے بعد کی خانقاہ کا دور دیکھا اور ان سب کا دور دیکھا تو نہیں گر جناب الحاج حکیم ضاء الدین صاحب سے پہلے خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون کا دور دیکھا تو نہیں گر جناب الحاج حکیم ضاء الدین صاحب خلیفہ حضرت حافظ محد شامن صاحب شہیدقدس سرہ نے تفاصیل اس خانقاہ کی کھی ہیں اس سے اس کا منظر سامنے آگیا ، گر افسوس کے اب ساری خانقا ہیں خاموش ہیں ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے کی بیونہیں۔

کا منظر سامنے آگیا ، گر افسوس کے اب ساری خانقا ہیں خاموش ہیں ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے کی بیونہیں۔

دونوں دور کےمشائخ وا کابرنے خواہ تضوف کے ہوں یا نظامت کے ہوں ہمیشہ ہی شفقتیں اور محبتیں فرما کیں، کس کس کے حالات اور شفقتیں لکھواؤں ، اکابر مشائخ کے چندا ہم واقعات لکھوا ر ہاہوں کیکن ایک ضروری بات کے اوپر بہت ہی اہتمام سے متنبہ کرنا حیا ہتا ہوں بہت ہی اہم بات ہے، اکابر کے وصال کے بعد یا یہ کہیے کہ ہرشنخ کے انقال کے بعد بہت ہے لوگ ان کے بعد والوں میں وہ صفات دیکھنا جا ہتے ہیں جوشخ نوراللہ مرفدۂ میں تھیں اور پیظا ہر بات ہے کہ ہر بعد والا سلے سے پھھ نہ بچھ کم ہی ہوگا۔الا ماشاءاللہ۔جولوگ جانے والے بزرگ کی صفات بعد والے میں نہ دیکھے کران ہے رجوع میں بہلوتہی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو بہت ہی غور ہے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے ہے ویکھنا شروع کیا ہے۔حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے اجل خلفاء کے دور میں بہت معاصرین کو دیکھا جو حضرت قطب عالم سے بیعت تھے اور ان خلفاء کے معاصر تھے۔ وہ بیہ بات دیکھ کر کہ حضرت گنگوہی والی بات ان حضرات میں نہیں ہےرجوع نہ کرسکے۔اس کا مجھے بہت ہی قلق رہا کیونکہ وہ میری نگاه میں اقرب الی النسبت بلکہ صاحب نسبت بھی تھے۔اگروہ ان اجل خلفاء میں سے کسی کی طرف رجوع کرتے تو بہت آ گےنسبت ہوتی اسی طرح ان اجل خلفاء کے بعد تیسری پیشت والوں میں بھی بہت و کیھے۔ تیسری پشت والوں کوتو میں نے بہت سمجھایا بھی۔ بچیا جان قدس سرۂ کے بعد عزیز مولوی بوسف کے متعلق بہت ہے لوگوں نے مجھ سے بیشکایت کی کہ "حضرت بی " میں حضرت وہلوی والی بات نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہتم نے سچ کہا۔ مگر حضرت وہلوی میں حضرت

سہار نپوری والی بات ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کثرت سے اور عزیزی مولا نا یوسف صاحب کے بعدان یا نچوں پشت والول سے بہت میکہااورمیرے نز ویک میہ بہت قابل غور بات ہے کہ میتم نے بچ کہا کہ مولا نامحمہ یوسف صاحب میں وہ بات نہیں جو چیا جان قدس سرۂ میں تھی۔ مگرتم ان کےمعاصرین پر نگاہ ڈالو گے تو تم ان کے بعد والوں میں وہ بات نہیں یاؤ ے۔جوعزیز مولوی یوسف میں ہے۔ابعزیز مولا ناانعام الحسن کے دور میں بکٹرت بیفقرے سنتا ہوں کہ حضرت مولا تا پوسف صاحب والی بات نہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستو! بعد میں ہے بات بھی نہیں ملنے کی ۔ جومولا ناانعام انحسن صاحب میں ہے۔ جانے والا تو ہٹ کرآتانہیں لیکن اس توہم سے کہ موجودین میں وہ بات نہیں جو جانے والوں میں تقی ان سے تفع حاصل نہ کرنا اینے كونقصال پہنچانا ہے۔ میں نے اپنے والدصاحب سے اپنے بچین میں بار بارا يک فقره سنااور اپنے وورمیں اس کا خوب مشاہدہ کیا وہ بیفر مایا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ایک رمضان میں کیا تغیر ہوجا تا ہے کہ دوسال کے دورہ والول میں زمین آسان کا فرق ہوجا تا ہے۔ان کی زبان مبارک ہے تو یہ لفظ باربارسنا اورائیے پچاس سالہ تدریس حدیث کے دور میں خود مشاہدہ بھی کرلیا۔ حدیث کے ير هانے كابتدائى دور ميں بعض بعض طلبه ايسے الجھے اشكالات كيا كرتے تھے كہ جی خوش ہوجايا کرتا تھا۔لیکن انتہا میں بعض وفعہ تقریر کرتے ہوئے تقریر کو درمیان میں اس وجہ چھوڑ ناپڑتا تھا کہ مخاطبین میں سے کوئی اس کو مجھ نہیں رہا تھا۔ بہر حال اس وقت تو مجھے اکابر کے سلسلہ کے چند واقعات اپنی شفقتوں کے دکھلانے ہیں۔

(۱) ....سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم قطب الاقطاب حضرت كنگونى قدى سر فانورالله مرقد فاعلى الله مراحيه كاتھا۔ ميرى عمر فرھائى برس كى تھى جب كنگوہ حاضر ہوا اور آئھ برس كى تھى جب حضرت قدى سرف كا وصال ہوا، شعور تو اب تك بھى نصيب نہ ہوا مگر وہ تو عرف ميں بھى بے شعورى كا زمانہ تھا، اس بے شعورى اور بے تميزى كے زمانے ميں بھى اپنى چند ہما قىتى ضروريا دہيں، سب سے بہلی تو يہ كہ حضرت قدس سرف كے دونوں گھنوں برايك ايك پاؤل ركھ كر حضرت قدس سرف كى گردن ميں ہاتھ ڈال كر لپث كر مرف كے دونوں گھنوں برايك ايك پاؤل ركھ كر حضرت قدس سرف كى گردن ميں ہاتھ ڈال كر لپث كر كھڑا ہوجا تا تھا، اب جب خيال آتا ہے تو وُھڑ وُھڑ كى آجاتى ہے كہ ميرے كيڑوں ميں سے كتى بد بوجھرت كو آتى ہوگى اور كتنى تكليف حضرت كو تينى ہوگى۔

یہ بھی خوب یا دہے کہ حضرت قدس سرہ کی معیت میں حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کی گئی دفعہ نوبت آئی اور حضرت کو چونکہ نزول آب ہو چکا تھا اس ملیع حضرت قدس سرۂ تو بہت آ ہستہ آ ہستہ نوش فرماتے اور مجھے اس عمر میں جو ہدتمیزی کرنی چاہیے تھی وہ کیا بیان کروں۔ البعثہ چونکہ حضرت قدس سرۂ کی صاحبز ادی جناب الحاج حافظ محمہ لیقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ برابر کھڑی ہوا کرتی تھیں اوران کے بارعب چہرے سے میں ڈرا کرتا تھا۔اس لیے جب وہ ادھراُ دھر ہوتیں تو جلدی سے دست ورازی کیا کرتا تھا۔لیکن بعد میں بڑے ہوکر حضرت صاحبز ادی صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی براوراست جوشفقتیں ہوئیں وہ بھی لا تعد و لا تحصیٰ جیں۔شایدا یک دو واقعہ کہیں تھوادوں۔ یہ میں باب دوم میں تھوا چکا ہول کہ جب میں حضرت قدس سرۂ کے ساتھ شریک نہ ہوتا تو ڈاکٹر عبد الرحمٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اوران کی اہلیہ محتر مدمیرے لیے بلاؤ خاص طور سے رکھا کرتی تھیں۔

یہ بھی خوب یا د ہے کہ حضرت قدس سرۂ کو امرودوں کا بہت شوق تھااور چونکہ وانت نہیں تھے، اس لیے حضرت مولا ناسیداحمد مدنی نورالله مرقدهٔ ۔حضرت قدس سرهٔ کے لیے الیمی یاریک در قیال امرود دں کی کا منتے جیسے پیٹک کا کاغذ ہوتا ہے۔ بڑی ہی مہارت تھی۔حضرت قدس سرۂ کےسامنے ہے جو کچھ بچتااس کا واحد وارث میں ہی تھا۔اس کے علا وہ حضرت کی حیاریا کی کے نیچے کھال مٹھا کی وغیرہ کی ٹوکریاں اور ہنڈیاں رکھی رہا کرتیں ان پربھی چوری ہے نہیں اگر غصب ہے کہوں تو بے کل بھی نہیں بہر حال غاصبانہ تصرف میرا ہی ہوتا تھا۔غصب میں نے اس لیے کہا کہ میرے والد صاحب نوراللّٰدم قدهٔ اگر دیکھتے تو گھور نے اور مجھے جھڑک بھی دیتے تھے۔لیکن حضرت مولا ناسید احمد صاحب جوحضرت قدس سرؤكي اس قتم كي چيزوں كے نتظم تھے ان كى طرف ہے اذن عام تھا بلکہ والدصاحب کے گھورنے یا جھڑ کئے پر میں اگراس چیز کو وائیں ڈال دیتااور وہ دیکھے لیتے تو اٹھا کر جیکے ہےاور بھی ان کے سامنے بھی مجھے دے دیتے ،حضرت قِدس سرۂ کے یہاں عام معمول جائے کا مجھےاچھی طرح یا نہیں کہ تھا یانہیں ،لیکن یاد پڑتا ہے کہ بھی بھی دوحصہ دودھاورا یک حصہ جائے کی ایک چھوٹی پیالی ہوتی تھی ، البتہ صح کے وقت میں دو تین بینوں کا نیم برشت ایک تکمیہ بتا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب چیز ہوا کرتی تھی اور بہت اہتمام ہے بنا کرتا تھا۔مولا نا مرحوم تین بینوں کوتقریباً آ دھ گھنٹہ پھر کی ہے اس قدر پھینٹتے کہ وہ پھول کر بڑا پیالہ ہوجا تا۔ پھراس کو کیتے ہوئے تھی میں فرائی بان میں ڈالتے جس سے وہ بلامبالغہ پھول کرایک چھوٹے نان کے برابر ہو جاتا۔ پھر جلدی جلدی اس کوبستر ہے کی طرح لینتے جس سے وہ گاؤ تکیے معلوم ہونے لگتا جواندر کی طَرف ہے تو بالکل کیا اور اوپر سے جنی کی طرح بکا ہوا۔ بہت ہی لذیذ ہوتا۔ اس میں سے ایک دو چی تو حضرت قدس سرَهٔ نوش فر ما یا کرتے تھے۔ باتی وہ سارا گاؤ تکیہ اس حقیر فقیر زاہدعن الدنیا کے حواله ہوجا تا۔ اکابر میں کوئی ہوتا تو ایک دو جمچہ بطور تبرک ان کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا۔ حضرت قدس سرۂ کو تھنڈے یانی کا بڑا اہتمام اور شوق تھا گرمیوں میں حضرت کے لیے بعد ظہر

اولے کا شربت شورہ قلمی میں شفنڈا کیا جاتا۔ پندوہ بیس منٹ تک حضرت مولانا سیداحمد صاحب نورالندم قدہ المونیم کے ڈبول میں اس کوشنڈا کیا کرتے تھاندر کے بندؤ ہے میں شربت ہوتا اور باہر کے کھلے ڈیے میں شورہ وہ پندرہ بیس منٹ تک اس کو گھماتے جس سے وہ برف سا ہوجا تا، وہ اندر کے بندڈ بہ کو بالکل صاف کر کے کہیں اس کے اندرا ثر ندرہ جائے گلاس میں حضرت قدس سرہ کو بلانے کے لیے نکالتے اور باہر حضرت قدس سرہ کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوتھائی کے قریب اس ڈبو میں خاص طور سے اس سیکار کے لیے بھی جھوڑ جاتے ، حضرت ایک چوتھائی کے قریب اس ڈبو میں خاص طور سے اس سیکار کے لیے بھی جھوڑ جاتے ، حضرت قدس سرہ کے گلاس میں جتنا بچتا ہی میں میں اوالا حصہ ملاکر مجھے مرحمت فرماد ہے۔

ایک دفعہ جماقت سوار ہوئی، مولا نار حمد اللہ تعالی تو حضرت قدس مرؤ کو پلانے باہر تشریف لے علام اندرکا گا دراس جریس اور لا کی نے ان کے آنے سے پہلے ہی شورہ سے وہ ڈبدنکال کرمنہ کونگایا، اندرکا شریب تو اور بس پہلے اور اس جوگیا کہ تھو کتا تھک گیا۔ استے میں مولا تا تشریف لے آئے۔ میری حالت دیکھ کر ڈائنا خراب ہوگیا کہ تھو کتا تھک گیا۔ استے میں مولا تا تشریف لے آئے۔ میری حالت دیکھ کر ڈائنا کہ الیک کیا تھی اس تو آئی رہا تھا کئی مرتبہ کلی کرائی پھر وہ بقیہ شریت پلایا۔ اس سیکار نابکار نے جملہ مشائخ کے بیال سے مادی مال ہی کھائے اور اپنی بدا تھالیوں سے دوحائی پھر نہ کھائے اور اپنی بدا تھالیوں سے دوحائی پھر نہ کھائے اور اپنی بدا تھالیوں سے دوحائی پھر نہ کھائے اور اپنی بدا تھالیوں سے دوحائی پھر نہ کو ایک کی ایک میں مربانے کی طرف حضرت قدس مرہ ہوتے اور دوسری طرف (لیعنی پاؤل کی جانب ) ہی سیہ کار بیٹھا ہوا کرتا اور بڑے بڑے مشائخ درس، اکابر ، صوفیا، محد ثین اس کو اُٹھائے والے ہوتے دی بارہ چھیے اور دوسوڈ ھائی سوکا مجمع اور اور آئی جانبی پائی اور ہر ہوتے ایس جلدی جلدی کندھا بدلتے کہ بیٹن والے ہوتے دی بارہ اور پھیے اور دوسوڈ ھائی سوکا مجمع اور اور آئی جانبی گرکوئی اور لفظ بھی بیش آیا کہ جنازہ کی طرح سے ایس جلدی جلدی کندھا بدلتے کہ بیٹن وی ویکن اور خوان تو دودوبار نمبر لگا لیتے جس کو جس میں کہ تھا ہوائی ہوتے اور احتر ام کا خاص منظر تھا اس دیا تھا۔ اس منظر تھا اس دیا تھا۔ آدو ہو تھی چکر کا پائے ۔ گرچونکہ اہل تو اضع اور احتر ام کا خاص منظر تھا اس کے دوسرے آئے والے کے بعد پہلے والے کو بٹنے میں ذرا تا بل نہیں ہوتا تھا۔

ایک حمافت سماری عمریا در ہے گئی ، حضرت قدیس سرۂ کی سد در کی اور شرقی جانب ایک بہت ہڑا چہوترہ تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چھپر پڑا رہتا تھا وہ گویا میر ہے والد صاحب اور ان کے متعلقین وخدام اوب کی قیام گاہ تھی اس میں چاریا ئیاں بھی پڑی رہتیں اور سردیوں میں پرال اور گرمیوں میں چٹائیاں وہی گویا میری بھی قیام گاہ تھی۔ جب حضرت قدس سرۂ وو پہر کا کھانا کھا کر مکان سے تشریف لاتے اور خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو میں اس قدر زور دار جھکے سے مکان سے تشریف لاتے اور خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو میں اس قدر زور دار جھکے سے

''السّلع معليكم "كبتاكه دونول عينول كواليه جينكي ہے كہتاا ورحفرت قدى مرؤات بي زور دار جھنکے سے وعلیکم السلام کہتے کہ حضرت قدس سرؤ کی آواز اب جھی کانوں میں **کونے رہی ہے ا**ور ا جل خلفاءاورا كابرعلاء جب حضرت قطب عالم كى مجلس ميں بيٹھتے تواپياسر جھ كا كر بيٹھتے''"كسان على رؤسهم الطير" سانا حجها يا مواموتا - البينة عكيم محمد الملتيل صاحب جو بعد من سبكي من عكيم اجمیری کے نام ہے مشہور ہوئے۔ جب وہ گنگوہ حاضر ہوتے تو وہ پچھ نہ بچھ بات اکثر کرتے رہتے۔ یا حضرت صاحبزاد نے حکیم مسعود صاحب جن کا گدی دارموڑھا حضرت قدس سرہ کی جاریائی کے قریب یائتی کی جانب ہوتا یا میرے والدقدس سرۂ ڈاک سنانے کے لیے تشریف لاتے اور بہت جھوٹے ہے بغیر گدی کے موڑ ھے کو جاریائی کے قریب لا کراس پر بیٹھتے اور ڈاک سناتے۔ان کے علاوہ بڑے بڑے اکابر معمولی موڑھوں پر ایسے جیپ عیاپ آ ہستہ آ ہستہ دیے یا وس موڑھوں برآ کر بیٹھتے کہ آ ہٹ نہ ہو۔ اللّ یہ کہ خودحضرت قدس سرؤکسی سے مخاطب ہوں تو وہ نہا ہے مجلت سے نہایت آ ہستگی ہے جس کے اندرآ واز ندہوموڑ ھے کو قریب کر کے بیٹھتا اور جواب دیتا۔ ایک مقولہ حضرت قدس سرہ کا میں نے خود تو نہیں سنا۔ گرمیں نے والدصاحب اور چھا جان ہر دو ہے کئی مرتبہ سنا ہے جو آ گے آ رہا ہے۔حضرت قدس سرہ مکان سے کھانا کھا کر جب تشریف لاتے تو خدام مکان سے خانقاہ تک چیچے پیچھے آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت قدس سرۂ کے سہ دری میں تشریف لانے پرانی اپنی جگہوں پر واپس لوٹ جاتے تھے۔دستور بیتھا کہ جب حضرت قدس سرؤ دونوں وفتت کھانا کھانے مکان تشریف لے جاتے تو خدام میں سے دو حارنہایت آ ہستہ آ ہستہ پیچیے ہولیتے۔حضرت قدس سرۂ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی نہیں چاتا تھا۔ بلکہ حضرت قدس سرۂ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی اس کی مدد سے بغیرسہارے کے تشریف لاتے اور لے جاتے۔خدام جومکان جانے پرساتھ جاتے وہ حضرت قدس سرۂ کے فارغ ہونے تک باہر در دازہ ہی پر کھڑے رہتے یا بیٹے جاتے اور حضرت کی واپسی پر ساتھ ساتھ خانقاہ آتے ہوئے جب حضرت قدس سرؤ سدوری تک آیتے تو وہ لوٹ جاتے ۔ایک مرتبہ حضرت قدس سرؤتشریف لائے ۔حضرت نے سہ دری میں قدم رکھااور خدام لوب سے اور حضرت نے سدوری میں کھڑے ہو کرفر مایا کوئی ہے؟ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! یجیٰ اورالیاس ہیں۔

الله كانام كتنى بى غفلت سے لياجائے اثر كيے بغير نہيں رہتا:

حضرت نے نہایت جوش میں فر مایا ، اللہ کا نام جا ہے گئی ہی غفلت ہے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا ، حصرت قدس سرۂ کا ارشاد بالکل صحیح ہے ، اس وجہ سے جملہ مشائخ سلوک میں اللہ کا ذکر ادرورد جاری ہے کہ بیاثر کیے بغیر نہیں رہتا، ایک دوسراار شاد حضرت کا میں نے مکا تیب میں دیکھا اور مشائے سے سنا بھی حضرت قدس سرۂ ایسے لوگوں کو جوتصوف کی باریکیاں یا کسی چیز کی لم یا اصطلاحی چیزیں پو چھا کرتے تھے تو حضرت قدس سرۂ کا جواب مجھے بہت ہی پند آیا کہ یہ بندہ صوفیاء کی اصطلاحات سے واقف نہیں حضرت قدس سرۂ کے احوال بینا کارہ ارشاد الملوک کے مقدمہ میں بھی نہایت مختصراً لکھوا چکا ہے اور اوجز کے مقدمہ میں بھی ۔ حضرت قدس سرۂ کی صورت مبارک میں جوکشش تھی وہ آج تک بھی دل کو تھینچ رہی ہے۔

دوسراد ورمرشدي حضرت مولا ناخليل احمدصا حب نوراللدمر قده:

دوسرے دور کے مشائ کے حالات کیا کیالکھوں اور کس طرح لکھوں۔ سب سے اول میر بے مرشد میر ہے آتا سیدی وسندی حضرت الحاج مولا نا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقد ہ قدس سر ہ کے انتقال یا خدمت میں حاضری تو رجب ۲۸ھ ہے ہوئی تھی کیئن میر ہے والدصاحب قدس سر ہ کے انتقال یا لاہوں کہ شوال ۳۳ ھ تک براہ راست حضرت قدس سر ہ کی خدمت میں حاضری کم ہوتی تھی۔ لیکن اس کے یا وجود حضرت کی جوشفقتیں تھیں وہ بے پایال تھیں۔ حضرت کی نگاہ محبت تو بہت شروع ہی ہے تھی اس کا وہ ثمرہ تھا جو میری تعلیم کے بارے میں گزر چکا کہ حضرت قدس سرہ نے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے مولا نا ماجد صاحب کی خدمت میں جیسے ہے منع کر دیا اور آبک سال کے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے میں اپنی والد صاحب کے اندام عالیہ سے جدا کرنا گوار آئیس فر مایا۔ براہِ راست حضرت قدس سرہ سے تعلق والد صاحب کے انتقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باپ بن کر دکھلا دیا۔ میری پہلی والد صاحب کے انتقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باپ بن کر دکھلا دیا۔ میری پہلی مثادی کے موقعہ پر اہلیہ شادی کے موقعہ پر اہلیہ مرحومہ کو یہاں لانے اور لے جانے کا جھڑ امشکل ہے تو حضرت قدس سرۂ نے فر مایا کہ وہ کون آوں گا۔ اہلیہ کے لانے اور لے جانے کا جھڑ امشکل ہے تو حضرت قدس سرۂ نے فر مایا کہ وہ کون ہوا تکار کرنے والا باب بن کرتو تکار کرانے کے لیے جس آیا ہوں۔

## چھ ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہرنہ لکانا:

ایک مرتبہ حضرت کی غایت شفقت اور میرکی کثرت حاضری کود کھے کرایک صاحب نے حضرت قدس مرہ فقد کی مرتبہ حضرت کی عابیت شفقت اور میرکی کثرت حاضری کود کھے کہ اور حضرت قدس مرہ فی سے میرے سامنے بیہ بوچھا کہ بید حضرت کے صاحبزاد ہے ہیں؟ تو حضرت قدس مرہ فی ارشاد فر مایا تھا کہ بیہ ہیئے ہے بروھ کر ہیں۔ مجھے ابا جان کے جوتوں کی بدولت باہر آنے جانے سے شروع ہی سے نفرت تھی۔ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھے چکا ہوں کہ ایک مرتبہ میرانیا جوتا اٹھ گیا تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ چھے ماہ تک دوسرا جوتا خرید نے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جعہ بھی تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ چھے ماہ تک دوسرا جوتا خرید نے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جعہ بھی

مدرسہ قدیم میں ہوتا تھااور دارلطلبہ بھی اس وقت تک نہیں بنا تھااور بیت الخلامیں بوسیدہ جوتے پڑے رہا کرتے تھے۔اس لیے مجھے حیے ماہ تک باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

بندہ کا نمائش میں جانے سے انکار:

یای کااثر تھا کہ جب سہار نپور میں نمائش ہوئی تو جناب الخاج حافظ مقبول احمد صاحب مرحوم جو میرے والد صاحب ہے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بچوں کو نمائش دکھلانے کے لیے کہی رئیس کی فٹن لے کرآئے اور چونکہ شہرین نمائش بہلی مرتبہ ہورہی تھی ، اس لیے اس کی شہرت بہت ہی ہورہی تھی انہوں نے میرے والد صاحب سے اپنے بچوں کے ہمراہ مجھے بھی نمائش میں لیے جانے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے مجھ سے چلئے کو فرمایا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ وکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دکا غیر تو تیا اس کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ دکا غیر تو بیال سے آئیشن تک بہت ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت اصرار کیا۔ گرمیر اجی نہ چاہا۔ اس کا اثر تھا کہ بھی سیر و تفریح کا شوق نہیں ہوا۔ صفر میں مطابق متمبر ۲۲ء میں یو پی وغیرہ میں طوفانی بارش آئی جس میں سہار نبور کامشر تی نالدا تنا بھرا کہ محلہ کھالہ بیار بالکل الگ ہوگی اور اس نالے کا بی مرسد قدیم کی سیر چیوں تک آگیا اور اس نالے کے ہر بل پر بیار بالکل الگ ہوگی اور اس نالے کا بی مرسد قدیم کی سیر چیوں تک آگیا اور اس نالے کے جربل پر غازی آباد کی ساری گاڑیاں کئی ماہ بندر میں۔ اس لیے کہ وہاں بھی جمنا نے ریل کی بٹری جگہ جگہ سے تو ڈ دی تھی۔ دبل کی سہار نبور کی گاڑیاں انبالہ کوآئی تھیں۔ ساری یو پی میں اس طوفانی بارش سے بہت نقصانات ہوئے کھا در کے حصہ میں سنا گیا کہ آدی اور سانپ دونوں درختوں پر نہا ہے۔ سے بہت نقصانات ہوئے کھا در کے حصہ میں سنا گیا کہ آدی اور سانپ دونوں درختوں پر نہا تھا۔

اس زمانے میں بھی سیر کے شوقین تو ہر حالت میں سیر ہی میں رہتے ہیں عبرت تو حاصل ہوتی نہیں سیر ہی کی سوچھ ہے۔ محلہ خانعالم پورہ میں شہر کی کئی ندیاں اور نالے باہم ملتے ہیں۔ وہ حصہ سمندر بن رہا تھا اور مخلوق سارے دن اس کی تفریح میں رہتی تھی۔ حضرت قدس سرۂ کی مجلس میں ذکر آیا کہ خانعالم پوری کی ندی کل ہے آئی بھر رہی ہے کہ سارے شہر میں پانی بھر جانے کا اندیشہ ہو گیا حضرت قدس سرۂ اس کا حال دریا فت فرمارہ ہے۔ جناب الحاج مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جن کا اسم گرامی میری اس تحریمیں باربار آرہا ہے اور شاید کہیں تفصیل بھی آگئ ہے فرمایا کہ مولوی ذکریا بھی تو کل دیکھنے گئے تھے۔ ان سے دریا فت فرمالیس۔ میرے حضرت قدس سرۂ کے دمائی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو غصر آگیا کہنے گئے کہ نے انہائی سادگی سے فرمایا کہنے سے دیا جاتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو غصر آگیا کہنے گئے کہ نے انہائی سادگی سے فرمایا کہنے سے دیا جاتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو غصر آگیا کہنے گئے کہ

ایسی بھی کیاخوش اعتقادی ہے تو سامنے بیٹھے ہیں دریافت فر مالیں؟ اور میں چپ حضرت قدس سرؤ
نے دوسری ہار بھی بہی فر مایا کہ نہیں ہیئے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دوبارہ زور سے
فر مایا آخر اس سے دریافت تو فر مالیں۔ میرے حضرت نے فر مایا کیوں جی تم گئے تھے؟ میں نے
عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں مجھے ہے خبر پہنچی تھی کہ حاجی ظلیل احمد صاحب کا مکان پٹھان پورہ میں
گرگیا۔ ان کے گھر کود کھنے گیا تھا۔ حضرت نے فر مایا سے بالکل صبح ہے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ
تعالیٰ نے فر مایا کہ خوش اعتقادی ہوتو ایسی ہواور واقعہ بھی بہی تھا۔ پٹھانپورہ خانعالم پورہ سے إدھر
ایک محلہ ہے۔ اس میں میرے والدصاحب کے ایک مخلص دوست حاجی ظیل احمد صاحب مرحوم
رہتے تھے جن کومیرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس سرؤ کو بھی
اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس سرؤ کو بھی
اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب حب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثر ت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔
اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثر ت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔
اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثر ت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔
اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثر ت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔

ایک مرتبه مدرسہ کے ایک طالب علم کا اخراج حضرت قدس سرۂ نے طے کیا۔ میں نے خالفت کی اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر بیاندیشہ ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تر دید فرمادی کہ نہیں حضرت کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت نے اخراج فرمادیا۔ معا وہی اندیشہ سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرۂ کو اس کا بڑا قکر ہوا اور حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بھی سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ ندامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ ہم نے ہی نہ مانی۔ میں نے عرض کیا حضرت قکر نہ فرما کیں دعاء و توجہ فرما کیں انشاء اللہ بیاندیشہ جا تارہے گا۔ حضرت کو اس جواب سے اتنی مسرت ہوئی کہ اس کی لذت اب تک مجھے معلوم ہوتی جا تارہے گا۔ حضرت کی دعاء و توجہ سے فوری خطرہ جو پیش آیا تھا۔ وہ اس طرح فوراً دور ہوگیا۔ السلہ ہے اور حضرت کی دعاء و توجہ سے فوری خطرہ جو پیش آیا تھا۔ وہ اس طرح فوراً دور ہوگیا۔ السلہ ہے کہ المحمد کلہ و لک الشکو کلہ

# حضرت کاارشاد'' ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہددیا تھا''

حضرت قدس سرہ کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی بہت کثرت سے بیہ معمول تھا کہ جب بھی کھانے میں بیسیہ کارشر یک ہوتا تو حضرت قدس سرۂ کوئی بوٹی یا کباب کا کلڑا بہت شفقت سے دستِ مبارک سے مرحمت فر مایا کرتے تھے مجھے تو بھی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے بہت زائدر بھی تھیں ۔لیکن مدینہ پاک میں تو بینا کارہ تو دونوں وقت مصافے میں شریک ہوتا ہی تھا۔حضرت قدس سرۂ رائے پوری نوراللہ مرقدۂ بھی بسااوقات کھانے میں شریک ہوتا ہی تھا۔حضرت قدس سرۂ رائے بوری نوراللہ مرقدۂ بھی بسااوقات کھانے میں میں یا کسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے حضرت رائے پوری نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تجھے میں یا کسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے حضرت رائے پوری نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تجھے

یر بردارشک آتا ہے کہ جب حضرت تخصے کوئی چیز کھانے کی مرحمت فرماتے ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گھورتے ہیں پھرمرحمت فر ماتے ہیں۔کاش مجھے بھی ای طرح سے گھور کرکوئی کھلاتا۔اس کے بعدمیں نے بھی خیال کیا تو واقعی حضرت اقدس رائے پوری نے سیحے فرمایا تھا۔ کاش اس قسی القلب ر بھی کوئی اثر ہوجا تا۔ مدینہ پاک کے قیام میں بینا کارہ بذل لکھا کرتا تھا اور صبح کی جائے کے بعد ے مسلسل جھے گھنے حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی توایک باریہ نابکار نایاک سیہ کاربدل لکھتے ہوئے ندمعلوم کن کن خیالات اور واہی تباہی خیالات میں منتغرق تھا۔میرے حضرت قدس سرهٔ نے عمارت کھواتے ککھواتے نہایت تیز وتند کہے میں ارشادفر مایا" من تبو مشغول و تو با عهه و زيند " مجھ اب تک بھی جب وہ منظریا دائجا تا ہے توایک سنا ٹا چھا جا تا ہے میں ان لغو خیالات پراور حضرت کے اس ارشاد پر بسینه بسینه بوگیا۔ میرا کرنداور پا جامه بسینه کے اندر بھیگ گیا۔اس وفت بھی بہت سوچا اور بعد میں بھی بہت سوچا۔ مگراب تک میہ یا زہیں آیا کہ کیا خرافات میرے دل میں تھی۔جس پر حضرت نے بیار شا دفر مایا۔حضرت قدس سرۂ کی بیاتو جہات کسی قابل پر ہوتیں تو ندمعلوم وہ کہاں پہنچتا بیسیہ کارا ہے سارے ہی مشائخ کی شان میں گستاخ رہا۔میرے والدصاحب رحمه الله تعالى نے سے كہاتھا كه چونكه باوب ہے حديث ياك كے استاذ كے علاوہ کسی اور استاذ کی ہےاد بی کرے گا اور وہ فن ضائع ہوجائے گا تو بلا ہے۔ بیقصہ میرے طلب علم کے حالات کے اندر گزر چکا۔ مگرحق بیہ ہے کہ مجھ سے نہ حضرت والد صاحب کا ادب ہوسکا نہ حضرت قدس سرهٔ کاب

مدینہ پاک میں میں نے اپنی حماقت اور گستا خانہ عادت کے مطابق مولوی عبداللہ جان مرحوم کے متعلق چونکہ ان کا دستور میتھا کہ ہر ہفتہ ایک لمباسا خطان کا پہنچا تھا۔ جس کو یہ جمعہ کے دن شروع کردیتے اور روزانہ تاریخوارا ہے ، مدرسہ کے ،شہر کے ، یاد کے ،محبت کے حالات تاریخوار لکھ کر ہر جمعرات کوڈاک میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک ساوہ کا غذ سنر جو چوڑان میں تو تقریباً اس سائز کے برابر جس پر بیرسالہ ہے اور لمبان میں ڈیوڑھا۔ نیلے فونٹین چین سے سارا خطا اور سرخ سے روزانہ کی تاریخ ان کا خط گویا شہراور مدرسہ کے حالات کا روز نامچہ ہوتا تھا۔ شاید شین چارسو ورق ہول ، جو میرے کا غذات میں ووگوں کے اندر رہی سے بندھے ہوئے پڑے ہیں۔ لوگوں نے بچھ پر بہت اصرار کیا کہ بیار دو کی بہترین خدمت ہے۔ اس کو میع کرالے۔ اس وقت تو چونکہ اعتمال علمی او چی وں میں سے تھا اس لیے التفات بھی نہیں ہوا۔ آج کل دور ہوتا تو شاید می کرالیتا۔

بہت اُو نچے بیرسٹر تھے لندن اور نہ جانے کہاں کہاں سے ڈگریاں لے کرآئے تھے۔محمد احمد صاحب کاظمی مولوی منفعت علی صاحب مرحوم اوریہاں کے ہندومسلم وکلاء اور بیرسٹر ان کے شاگرد تصان کی بھی میرے حضرت قدس سرۂ سے ابتدائی نیاز مندی آیک طلاق کے مسئلہ بیں ہوئی سے سا گرد تصان دانہ میں حضرت قدس سرۂ کے تیل ارشاد میں بہت کی اردو کی مسئلہ میں کہ تاہیں ناول اور خطوط دن رات بکٹرت پڑھیں اور میرا کا م بیتھا کہ جہاں جہاں لفظ 'جواب'' آ جائے ، وہاں حاشیہ پرنشان لگا تا جاؤں۔ جس کا مقصد بیتھا کہ لفظ جواب اردو بیس کن کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم کو بچھ ہے بھی بہت تعلق ہوگیا تھا ۲ سے میں جازے واپسی مستعمل ہوتا ہے۔ ابتدا ہوگیا تھا ۲ سے میں جازے واپسی کے بعد وہ بہت اہتمام سے اس سے کار کے پاس ہندومسلمان وکیلوں کو عصر کے بعد لاتے اور ان سے کہتے کہ اردے تم لوگ کیا جانو چائے بینا۔ چلو میں تہمیں ایک مولوی کے بیباں چائے پلواؤں۔ سے کہتے کہ اردے تم لوگ کیا جانو چائے بینا۔ چلو میں تہمیں ایک مولوی کے بیباں چائے بلواؤں۔ پی گھڑک جاؤے۔ اس زبانہ میں اس سے کار کو بھی چائے کا بہت شوق تھا اور مجمان ہوتے تو دس پندرہ ہوجاتے اسے میں آدی جیسی جا ہے بردھیا چائے ہی گئی ہے۔ بہر حال مولا ناعبداللہ جان مرحوم کو بچھ سے چائے گی لے۔ دوسو کے جمع میں تو دیگ ہی گئی ہے۔ بہر حال مولا ناعبداللہ جان مرحوم کو بچھ سے اور میر سے باب جان سے محبت بہت تھی اور حضرت قدس سرۂ سے تو گویا عشق تھا اور ہر ہفتہ ان کارہ بہت مزے لے لے کر سنا تا۔ کیونکہ اپنے وطن کی واستان ہوتی تھی اور حضرت بھی ہوٹے اسے وطن کی واستان ہوتی تھی اور حضرت بھی ہوٹے دھن کی واستان ہوتی تھی۔ اسے حضرت جس کی دوسو کے جسے دھن کی داستان ہوتی تھی۔ اسے حضرت جسی ہو جانے جس کو مین کی دوستان ہوتی تھی۔ اسے حضرت جسی ہی برد سے تھا۔

ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مولوی عبداللہ جان کو حضرت سے عشق تو ہے گرید ذکر مستقل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو پچھی فر کر تلقین فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں تو ہتلا وُں گا۔ بغیر پوجھے کیوں ہتلا وُں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت پوچھیں کی بات ہے۔ جب وہ اپنے کو حضرت کے بیر دکر بچے ہیں محبت بھی بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں جب بی تو بغیر پوجھے میں کیوں ہتلا وُں؟۔ میں نے عرض کیا کہ میں بچھ کھی دوں؟ حضرت قدی سرہ فرمایا اپنی طرف سے جوچا ہے لکھ دیجو میری طرف سے بچھی میں کیوں ہتلا وُں؟۔ میں نے عرض کیا کہ میں بچھی کھی دوں؟ حضرت قدی سرہ فرمایا اپنی طرف سے جوچا ہے لکھ دیجو میری طرف سے بچھی میں۔ میں نے عرض کیا حضرت میں کے میں تشریف میں مواد نے میں دمارے میں دمارے میں مواد مانہ تشریف رکھتے تھے ، حضرت اللہ میں فاد مانہ تشریف رکھتے تھے ، حضرت مراہ تھے۔ درکھتے تھے ، حضرت میں دائے پوری نو درائلہ میں فاد مانہ تشریف رکھتے تھے ، حضرت درائے پوری کے ساتھ بھی دی بارہ خادم ہمراہ تھے۔

ایک مرتبہ حضرت رائے پوری نے میرے حضرت سے بطور معذرت کے عرض کیا کہ حضرت الیں ہے جس کاز مانہ ہے کہ اول تو ان لوگوں کوخود ہی احساس جا ہے کہ جب میں خاد مانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کو بھی حاضر ہوتا چا ہے تھا لیکن میں ان لوگوں کو ترغیب بھی دیتا رہتا ہوں۔ پھر بھی حاضری کی تو فیق نہیں ہوتی۔ حضرت قدس سرۂ نے حضرت رائے پوری سے ارشا وفر مایا کہ حضرت! اس کا بالکل خیال نہ فرما کمیں۔ جھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں ارشا وفر مایا کہ حضرت! اس کا بالکل خیال نہ فرما کمیں۔ جھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں

نے تو اپ شخ یعنی قطب عالم گنگوہی کے متعلق بھی کھی کسی کو ترغیب نہیں دی پھر اپنے صاحبز ادے مرحوم کی بیعت کا قصد سنا کراس نا کارہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ میتوان باوا بیٹوں کا دستور ہے کہ جوان کی طرف ڈرا جھکے بیاس کے چیچے پڑجاتے ہیں۔ جھے تو اس میں بڑی غیرت آتی ہے۔ میرے نزدیک تو کسی کی غرض ہوتو دی دفعہ آئے ور ندمیری پاپوش سے - حضر سنکا ارشاد کہان باوابیٹوں کی تو بیعادت ہے اسی مولوی عبداللہ جان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں بینا کارہ ان کی باربار سفارش کررہا تھا۔ اس قصہ کو مولا ناعاش اللی صاحب نے تذکرۃ الخلیل طبع جدید برطبع کر دہ تکیم مجمدالیاس سلمہ کے سفی سے مرافظی کیا ہے۔ وہ مخلص دوست کے دی کومولا ناعاش اللی صاحب نے تحریری فرمایا ہے بہی مولوی عبداللہ جان مرحوم شے ۔ البتہ تذکرۃ الخلیل میں اور میرے اس بیان کر دہ واقعے میں بی فرق ہے کہ جھے بیعت کا قصہ حضرت کے صاحب البتہ تذکرۃ صاحب خضرت کے داماو تھد یا مین کا لکھا ہے جب صاحبز ادے حافظ تھرا برائیم کا یا د ہا ور مولا نا نے بیقصہ حضرت کے داماو تھد یا مین کا لکھا ہے جب حضرت قدس سرہ کا کا میں سند تھی میں میں میں میں میں میں میں میاتھ تھی میں میاتھ تھی میں میں خوان پر انواع بہت تھیں میں فرمائے۔ یہ سے کا نے عطافر ما کیں۔

اس وقت تک اس ناکارہ کا جی طخیمیں ہوا تھا جیسا کہ سفر جی میں آر ہاہے۔ حصرت قدس سرۂ نے بہما ختہ فر مایا کہ اب تک طفیل میں کھایا تھا۔ اب اصالتا کھاؤگے۔ حضرت قدس سرۂ کے ججرہ میں سے ایک مرتبکی کی امانت کم ہوگئی۔ چونکہ ججرہ کا کھولنا ڈاک باہر نکالنا۔ ڈاک کاسامان اندر رکھنا وغیرہ وغیرہ اس سیکار کے متعلق تھا اور بیمیں متعدد بارلکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ کی ان شفقتوں اور الطاف کی وجہ ہے جھ پر اور میر ہے جی جی جا جان نور اللہ مرقدۂ اور میر ہے والد صاحب پر تھیں شروع ہی سے حاسدین کا حملہ ہم تیوں پر رہا۔ چنا نچہ بعض کرم فرماؤں نے اس چوری کا الزام اس سیکار پر نگایا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس کی آمدور فت ججرہ کے اندر کشرت سے ہوری کا مزیر سان سیکار پر نگایا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس کی آمدور فت ججرہ کے اندر کشرت سے ہے۔ حضرت نے نہایت صفائی سے ارشاو فر مایا کہ اس کا کا مزید ۔ اللہ کا انعام احسان شکرتو سے ناکارہ کر بی نہیں سکتا ۔ بعد میں مقتل ہوگئا کہ ایک دوسرے صاحب کی حرکت تھی تحریک خلافت کے زمانے میں جلسوں کا بہت زور تھا کوئی دن ایسانہیں ہوتا جس میں دی بارہ جگہ ہم میں جا بہر سے مطالبے نہ ہوں ۔ اسباق پر ھانے مشکل ہوگئے۔ بالخصوص مولوی قد وی مرحوم کی طلب ہرجگہ سے بہت ہوتی تھی اور خاص طور سے لوگ ان کواس وجہ سے مولوی قد وی کے اسباق بہت بات ہوتے کے اسباق بہت کی اسباق بہت سان کی اس کہ اس کو اسباق بہت سان کواس وجہ سے مولوی قد وی کے اسباق بہت بنا نام ہوتے تھے مسلسل ایک ایک ہفتہ سبق نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کے متعلق خاص طور سے وہ تجویز ہو بوتے تھے مسلسل ایک ایک ہفتہ سبق نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کے متعلق خاص طور سے وہ تجویز ہو

گیا تھا کہوہ ہرجلسہ میں نہ بھیجے جا <sup>ت</sup>میں پخصوص جلسوں میں حضرت کی اجازت سے جا <sup>ت</sup>میں ۔ ایک مرتبه کا ندهله میں خلافت کا جلسہ تھا۔ وہاں کے لیڈروں نے ہمارے ایک عزیز حافظ شریف کومیرے پاس بھیجا کہ حضرت قدس سرۂ ہے اجازت لے کرمولوی قد وی کو کا ندھلہ بھیج دو۔حافظ شریف نے مجھ سے آ کرکہا مجھے چونکہ انداز ہ تھا میں نے حافظ شریف سے کہد دیا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں بڑے حضرات مثلاً مولا نا عبداللطیف صاحب حاجی مقبول صاحب ان میں ہے سے درخواست کرو۔ ہات معقول تھی۔ اس لیے ان کی سمجھ میں آگئی۔ انہوں نے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمه الله تعالی سے درخواست کی۔مولانانے جواب دیا کہ ان کا حرج بہت ہو چکا ہے۔میری ہمت حفرت سے اجازت لینے کی نہیں پڑتی۔انہوں نے حضرت حاجی مقبول صاحب سے کہا۔انہوں نے کہا کہ 'ارے حضرت کے لاڈ لے سے کیوں نہیں کہتا۔' (یعنی نا کارہ) انہوں نے میراجواب نقل کر دیا کہ میں تو بچہ ہوں اس پر حاجی صاحب کو غصہ آگیا اور فرمایا وہ بچہ ہے اگر وہ یوں کیے .... تو حضرت جی اس کی خاطر میں یوں کہیں گے ..... بھائی شریف میرے سر ہو گئے کہ بیل کل سے و تھے کھار ہا ہوں۔اب معلوم ہوا کہ بنجی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ سے ہے کا ندھلہ کا ندھلہ ہی ہے۔ بڑے بڑے جس کام کونہیں کر کتے بھلا میں کس طرح کردوں۔ نیکن ان کے شدیداصرار پر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ بھائی شریف دودن سے پڑے ہیں اور اہل کا ندھلہ ایک جلسہ کرانا جاہتے ہیں اور مولوی قدوی پر چلنے کا اصرار ہے، حرج تو بہت ہو گیا۔اب جیسےار شادعالی ہو۔

**1/4** 

حضرت قدس سرۂ نے اپنی عادت مبارکہ (جیسا کہ تفصیل سے تکھواچکا ہوں) کے موافق فرمایا۔ کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر جمعہ کی صبح کو چلے جائیں اور جمعہ کے بعد تقریر کرلیں اور عصر کے بعد کا تدھلہ سے جوگاڑی چلتی ہے اس سے واپس آجائیں تو یہاں عشاء تک بہن جائیں گے۔ سبق کا حرج نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ۔ میں نے بھائی شریف اور مولا ناقد وی صاحب ہردو سے کہہ دیا کہ حضرت نے اجازت مرحمت فرماوی جمعہ کی صبح کو جا کرشام کو آجا کیں۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اس پر مولوی قد وی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میں اس کے دیا تھا کے جمعہ کا اعلان کرادیا۔

ان حافظ شریف صاحب کے ساتھ ایک عجیب لطیفہ پیش آیا۔ جولکھوانے کے قابل ہے۔ یہیں کھانے کے وقت پنچے تھے اور کوئی چیز فوری طور پر خاطر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تھوڑی ہے دودھ جلیبیال بازار سے منگوالیں اور بھگو کران کے سامنے ایک پیالہ میں رکھ دی مجھے ترشی کا شوق بچین سے رہااور اب تک بھی ہے۔ ترشی بچین ہی ہے ہرنوع کی خوب کھائی۔ اتفاق سے اس وقت

کہیں ہے عرق نعناع کی بوتل آئی ہوئی تھی اور میرے دسترخوان پر بیاز مرچ کتر کراس پرعرق نعناع ڈال کرلانے کا دستورتھا۔ میں تو اس کو کھا تا ہی تھا۔ مگرا درلوگ اس کونہیں کھاتے تھے۔ ''الا ماشاءاللہ'' حافظ شریف نے جلیبیوں پرتواضع بلکہ اصرار مجھ پر کھانے کا کیا میں نے سادگی سے کہہ دیا که میں تو عرق نعناع کھار ہاہوں۔میری حالت اور تعجب کی انتہا ندرہی اور بہت مسرت ہوئی کہ جب میری زبان ہے بیفقرہ نکلاتو دسترخوان پرآٹھ دس طلبہ میرے پاس رہنے والوں میں سے جو میرے ساتھ کھانا کھارہے تھے سب نے چیکے چیکے نعناع کے ایک دو بیاز کھا لیے۔ حافظ شریف نے سب کی تواضع کی لیکن سب کا جواب بیتھا کہ ہم نے نعناع کھالیا۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں مجھی نعناع کھالوں میں نے کہاشوق ہے۔ مگران دود ھے لیبیوں کے دام مجھے دے دیجیو ۔ مگر مجھے ا پے ان لڑکوں کی بیادا بہت ہی انچھی لگی اور بہت ہی پیند آئی اور یاد پڑتا ہے کہ میں نے کھانے

کے بعد جیکے ہے کچھانعام بھی ان لڑکوں کو دیا تھا۔

یہ بھی یا دیزتا ہے کہ اس بیاز کھانے کی امتداء عزیز عبدالجلیل برا در زادہ حضرت اقدی رائے یوری نے کی تھی ، جواس وقت یہیں رہتا تھا اور میرا شریک دسترخوان تھا۔ جبیبا کہ پہلے گز رچکا۔ . حضرت قدس سرهٔ کی شفقتیں اور مبتیں لا تعد و لا تعصبی نه کھوائی جاسکتی ہیں اور نہان کا احصاء ہوسکتا ہے اس رسالہ میں مختلف مضامین کے ذیل میں مختلف چیزیں آئیں گی اور بہت سی گزر تھیں۔ تعلیم و تدریس کے باب میں لکھوا چکا ہوں کہ ابتدائی مدری پرمبری ہداری ورخواست پر حالانكهاس وفت تك كنز صرف ايك سال يؤها أي تقى حضرت قدس سرة في نقشيم اسباق ميس بيضته ہی فر مایا کہتم نے ہدایہ اولین کو کہایا ہدایہ اخیرین کو۔ گویا دونوں میں ہرایک دینے کے لیے تیار ہے۔ نیز بخاری شریف کے سبق کے نہ لینے پر جوڈانٹ پڑی ہے۔ وہ بھی حضرت ہی کی شفقت کا متیجہ ہے اگر زندگی اور توفیق ہوئی تو ۳۸ ھاور ۴۴ ھے تجو ل کے ذیل میں بہت سے واقعات آ جائیں گے۔حضرت قدس سرہٰ کی اپنی شان اور جلالت قدر کے باوجود اس سیہ کار کے ساتھ ابتداءز مانهٔ تدریس میں تو میری بتیمی کی وجہ ہے اور انتہاءً اس سیدکار کے بذل کے ساتھ اشتغال کی وجدية شفقتين اورمبتين اورتعلق بزهتابي رباكيونكه ميري حضرت كوبذل كيساته عشق تفلا وراس نا کارہ کو بھی بذل ہے! بتداء ہی ہے عشق تھا۔ اس وجہ سے حضرت کی شفقتیں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ در حقیقت بذل کی تالیف اس نا کار ہ<sub>ی</sub>راللہ تعالیٰ کا ایک بردا ہی احسان تھا کہ اس کی وجہ ہے میری ساری گند گیوں اور کوتا ہیوں پر حضرت النفات نہ فر ماتے تھے۔

تيسرا دورشيخ الهندقدس سرؤن

اعلیٰ حضرت شیخ الهند حضرت مولا نا الحاج محمو دحسن صاحب قدس سرهٔ نو راللّه مرقدهٔ کی خدمت

میں (اورجیسا کہ آگے آرہاہے) اعلیٰ حضرت رائے پوری کی خدمت میں اس سیکاری حاضری کی نوبت کم آئی۔حضرت شیخ البند کی خدمت میں تو بہت ہی کم آئی،اس لیے کہ اپنے والدصاحب قدس مرؤ کی حیات میں تو بہت الکارہ اسیر حض تھا کہیں باہر آنا جانا تو در کنار ۔ گنگوہ سہار نپور کے قیام میں بھی کہیں مقامی جگہوں پر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ والدصاحب کے وصالی کے بعد جو ذیقعدہ ۳۳ھ میں ہوا۔حضرت شیخ البندگو یا اسیر مالٹابن مچکے تھے۔ مالٹا کے قیام کے زمانہ میں تو صرف اتنا ہی ہوتا تھا۔ کہ حضرت مدنی قدس سرؤ کے خطوط مالٹا سے اس سیکار کے نام بھی بھی آتے رہتے تھے۔ ان میں حضرت شیخ البندگی طرف سے اس ناکارہ کے خطوط کے جواب میں سلام ودعا میں آئی رہیں۔

## حضرت شیخ الهند کی مالٹا ہے واپسی:

٢ جمادي الثاني ٣٣٨ ه مين حضرت ينتخ البندرحمه الله تعالى مالنا سے روانه ہوئے اور راسته ميں مختلف شہروں میں قید کی حالت میں قیام کے بعد ۲۰ رمضان المبارک ۳۳۸ اھ کوجمبئی جہاز ہے اُتر كرر ما ہوئے اور ۲۲ رمضان المبارك كو ديو بند يہنچے۔عيد سے دوسرے دن يہ نا كاره سيدى و مرشدی حضرت اقدس سہار نپوری کے ساتھ دیو بند حاضر ہوا۔ ان دونوں اکابر کا بغل کیر ہونا بھی خوب ما د ہے اور حضرت شیخ الہند کا نہایت مسرت کے ساتھ بیار شاد کہ "مولوی حسین احمد مولا نا كے ليے سبر جائے بناؤ۔ " بھى خوب ياد ہے۔ حضرت شيخ الاسلام قدس سرة في نهايت مسرت كے لیج میں فرمایا حضرت ابھی لاتا ہوں۔اس وقت میہ ناکارہ بھی ہمرکاب تھا اور حضرت نے بہت شفقت ومحبت ہے مصافحہ کے بعد باد برخ تا ہے کہ سر پر ہاتھ بھی پھیراتھا۔اس کے بعد حضرت شخ البند كے اسفار باوجود امراض كے بہت كثرت سے جوئے اور آخرز مانديس ولى ميس قيام رہا۔ان ایام میں دیوبندیا وہلی میں زیارت وحاضری تو ہوئی تمر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے۔البتہ شوال ٣٣٠ ه سے بہلے جب ان دونوں حضرات كا حجاز كا سفر مطے ہور ہا تھا۔اس ز ماند ميں حضرت شيخ الهند قدس سرهٔ نينه ايك هفته مستقل مدرسه مظاهرعلوم ميں قيام فرمايا \_حضرت شيخ الاسلام مولانا نسین احد مدنی نے سوانح خودنوشت میں پینچر بر فر مایا ہے کہ حضرت سہار نپوری کواس تحریک کا تفصیلی علم مدینه منوره میں ہوا۔ جب کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ الاسلام كے اس كاتفصيلى حال بيان كيا -مكرميرا خيال بيه بے كد حضرت يفخ الاسلام قدس سرة كو حضرت فینخ الهند نے تفصیلی احوال سنائے اور حضرت سہار نپوری چونکہ پہلے سے راز دار تھے اس ليے حضرت سہار نبوري كو بھي اس مكالے ميں شامل كيا۔ اس كا بہت بى قلق ہوا كدحضرت مدنى قدس سرؤ کی حیات میں اس پر گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ کو خیال کئ مرتبہ آیا۔ ورنہ میں

حضرت اقدس مدنی سے اس کی تفاصیل بیان کرتا۔ کہ حضرت مدنی تو ان حضرات کے سفر حجاز ہے قبل مدینه منورہ تتھے اور بینا کا راس وفتت سہار نپور میں تھا۔

ایک ہفتہ مظاہرعلوم میں:

جفنرت شیخ الهند کا سفر حجاز کوروا نگی ہے قبل حضرت کا قیام ایک ہفتہ مدرسہ مظاہر علوم ہی میں رہا اوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے یوری اورمولا ناالحاج احمرصاحب رامپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بھی اس زمانہ میں سہار نپور ہی رہا۔ بیچا روں حضرات مبح کی جائے کے بعد مدرسہ کے کتب خانے میں تشریف فرما ہوتے۔ کیونکہ تعلیم اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اور طلبہ کے كتب خاندے كتب لينے كاموقعه بھى نہيں تھا۔ كتب خانه كا درواز وجوان كى نشست گاہ سے بہت دور تھا اس کی اندر کی زنجیرلگ جاتی اور ان جارحضرات کے علاوہ کوئی شخص اندرنہیں جا سکتا تھا۔ 11/2 سے سے حاجی مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت کے گویا گھر کے منتظم ہتھے ، کھانا کا تقاضه شروع كرتے اور نيچے ہے آواز دے كربار بار كہتے كەحضرت كھانا آگيا ہے۔ شينڈا ہوگيا اور اُوپر سے شروع شروع میں تو جواب ہی نہیں ملتا تھا اور پھر وو جار مرتبہ کے بعد تھیم احمد کھڑ کی میں سے کہتے کہ ابھی آتے ہیں ، ابھی آتے ہیں۔ظہر کی اذان کے قریب پیے حضرات اترتے اور جو سیجھ ٹھنڈا یا گرم ہوتا اس کوجلدی جلدی نوش فر ماتے۔اس درمیان میں ظہر کی اذ ان ہوجاتی۔ نہایت اطمینان سے دضواور فرائض اورسنتوں ہے فراغ پر پھر کتب خانہ میں پہنچ جاتے اورعصر کی اذان پراُتر تے ۔ بعدعصرالبتۃ تخلیہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہاس وقت جائے ہُوا کرتی تھی اورمغرب کے بعدنوافل سے فراغت یر کھانا کھانا اورمہمانوں ہے ملاقات کرنا۔ تین جارون تک یہی سلسلہ رہا جو لوگ اجمالاً حضرت شیخ الہند کی تحریک ہے داقف تھے دہ تو اجمالاً سمجھے ہوئے تھے۔ کہ کس موضوع پر گفتگو ہور ہی ہے۔اس وقت رینا کارہ تحریک کاصرف نام ہی سنے ہوئے تھا اور اس زیانہ میں بعض جاسدین کی طرف ہے میرے والدصاحب کو مدرسہ سے علیحد ہ کرنے کی تدا ہیربھی ہورہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ والدصاحب سے عرض کیا کہ بیسب حضرات جناب ہی کے مسئلہ میں گفتگو فرما رئے ہیں؟ میرے والدصاحب نے بہت کمبی لاحول پڑھی اور فریایا کہ میرا مسکلہ اتنا اہم تھوڑ اہی ہے کہ مجھے سے شام تک اس کے اندرمحور ہیں۔ بیتو ندمعلوم کہاں ہیں بہت او کچی پر واز کررہے ہیں۔

حضرت شیخ الہنداورمیرے حضرت کے درمیان بے تکلفی:

ان ہی ایام میں اعلیٰ حفرت رائے پوری قدس سرۂ کے ذیے حضرت شیخ الہند کی غیبت میں ان کی تحریک کی سریرسی تبحویز ہوئی تھی اور حضرت سہار نپوری کا حضرت شیخ الہند کے ساتھ جانا تبحویز ہوا۔ گراک طرح پر کے علیحد ہ علیحد ہ سفر ہو۔اس لیے کہ حکومت کی نگاہ میں دونوں مخدوش ہے۔ خیال سے ہوا کہ اگرا کی گرفتار ہوجائے تو دوسرا حجاز پہنچ جائے۔ چنانچے حضرت سہار نپوری کی روا تگی پہلے ہوئی اور حضرت شہار نپوری نور اللہ مرقدہ وسط شوال ۳۳ ھ میں سہار نپوری نور اللہ مرقدہ وسط شوال ۳۳ ھ میں سہار نپور سے روانہ ہوئے اور حضرت شیخ الہند قدس سرۂ باوجودارادہ کے اس جہاز سے نہ جاسکے۔ بعد میں تشریف لے گئے۔

بيمين اين طلب علم كے زمانه ميں لكھ جِكا ہوں كه ميں نے خواب ميں ويكھا كەحضرت شيخ الهند فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بخاری دوبارہ پڑھواور حضرت شیخ الہند کے جنازہ میں شمولیت کو بھی حواد ثات وعجائبات قدرت میں لکھوا چکا ہوں۔شوال ۳۳ ھے پہلے مظاہر کے جلسہ میں ہرسال حضرت شیخ الهنداعلی حضرت رائے پوری اور حضرت تھا نوی نتیوں حضرات سبار نپوری قدس سرۂ کی خدمت میں تشریف آ دری کا منظر بھی خوب دیکھا۔اس مجلس میں مجمع تو بہت بڑا ہو جاتا تھالیکن یہ عاروں ا کا برمتاز جگہ پر ایک ہی مقام پرتشریف فر ماہوتے۔اس میں حضرت پینخ الہنداور حضرت سهار نپوری کی نشست تو بهت مساویانه به وتی تقی اور گفتگو بھی بهت مساویانه بهوتی تقی به زیاده ادب و احترام نبیس ہوتا تھا اور اعلی حضرت اقدیں رائے پوری اور حضرت اقدی تھانوی کی نشست ان دونول حضرات کے سامنے مؤد بانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مؤد بانہ حضرت شیخ الہند قدس سرؤکی تشریف آوری مخاز کے میسالہ سفر سے پہلے جلسے کےعلاوہ بھی بھی ہوتی رہتی تھی۔ پیہنظر تو میں نے ان چاروں اکابر کے بہاں بہت کٹرت سے دیکھا کہ جب سی ایک کی بھی آید کسی دوسرے بزرگ کے یہاں ہوتی تو میزبان کواتنی مسرت ہوتی کہ بس قابل دیدتھی۔حضرت سہار نپوری کے مزاج میں انتظام اور نظم بہت تھا اور شخ الہند قدس سرۂ کے مزاج میں بے نکلفی بہت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بیخ الہندمع دوتین خدام کے مدرسه آئے۔حضرت سہار نپوری قدس سرۂ نے فوراً بازار سے مٹھائی منگوائی اور جب وہ آگئی تو حضرت قدس سرۂ نے چٹائی بچھوائی اور اپنے وست مبارک سے چر سے کا دسترخوان بچھایا اورخودا ندر حجرہ میں طشتریاں لانے کے واسطے ہیلے گئے کہ ان میں قاعدہ ے مٹھائی رتھیں۔حضرت شیخ الہند نے حضرت مدنی قدس سرۂ کومخاطب کر کے فر مایا۔مولوی حسین احمدا ہے وہ رکابیاں لا کیں استے اس کونمٹا دو۔ چنا نچہا نے حضرت سہار نپوری رکا بی لے کرآ ہے۔ وه منهائی نمٹ چکی تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدام بھی تھے۔شاید حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی نے ایک ایک مشائی کھائی ہو۔ مگر ہم جیے حریصوں کے لیے تو ایسے مواقع مھی مہمی ملتے ہیں۔ حضرت سہار نبوری نے جمرہ سے باہرآ کرارشا دفر مایا"ان کے واسطے رکابیاں لاؤ۔"اپنااور حضرت يشخ الاسلام مدنى كاأيك واقعه مإدآ سميا\_ یہ تو میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ حضرت صاحبزادی کی حیات میں حضرت مدنی، جیا جان نوراللہ مرقد ہما اوراس ناکارہ کی حاضری گنگوہ بکثرت ہوتی تھی۔حضرت مدنی کی تو بہت ہی کثرت سے ہوتی تھی۔ کین تھی۔ کین خواہش جیا جان کی مشغولی اور دوری کی وجہ ہے کم ہوتی تھی۔ کین خواہش جیا جان کی بہی رہتی تھی کہ جب حضرت مدنی اوراس ناکارہ کی روائگی ہوتو مجھے بھی اطلاع ہوجائے اگر حضرت مدنی کی فوری تشریف آ وری ہوتی جبوری تھی۔ کین اگر مجھے پہلے ہے معلوم ہوجاتا کہ فلاں تاریخ میں اوراک تاریخ ہوجاتا کہ فلاں تاریخ میں اوراک تاریخ ہوجاتا کہ فلاں تاریخ میں اوراک کی اوراک کی ہوتو میں جیا جان کو ضروراطلاع کردیتا۔

ا کیک بہت ہی عجیب اورلطیف قصہ ہے ایک مرتبہ ہم تینوں گنگوہ حاضر ہوئے۔ وہاں پہلے سے سمسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ چچا بعقوب صاحب اوران کی والدہ حضرت صاحبز ادی صاحبہ کوہم میں سے جوبھی پہنچ جا تااس قد رمسرت اورعیدا آ جاتی کہ پچھانتہانہیں وہ منظراب تک آتھھوں کے سامنے پھر رہا ہے اور اس مرتبہ تو نتیوں ساتھ تھے نہایت عجلت میں کئی طرح کے تھوڑ ہے تھوڑ ہے سالن تیار کیے۔لذیذ اور جلدی کھا نا پکانے میں حضرت صاحبز ادی صاحبہ کو یدطولی حاصل تھا۔ان کا مشہورمقولہ تھا کہتم آٹھ آ دمی ایک ایک روٹی لے کر بیٹھ جاؤا گر درمیان میں تارٹو نے تو میرا ذمہ اورہم لوگوں میں ہے اگر کوئی ایک یا سب تنہا ہوتے تو ( یعنی کوئی غیرساتھ نہ ہوتا ) تو زنانہ مکان میں کھانا کھایا کرتے اورا گرلوگ بھی ساتھ ہوتے تو مردانہ میں کھاتے چونکہ ہم تین تھے لہذا اندر زنانہ میں کھانا کھانے گئے۔حضرت صاحبزادی صاحب نے خوان میں کی طرح کے کھانے نکال کر جناب الحاج چیا بعقوب صاحب کے ہاتھ بھیجا۔ وہ سالن رکھ کر گرم گرم روٹیاں لینے گئے۔ حضرت مدنی نے مجھے ہے اور چیا جان ہے کہا کہا تنے وہ روٹیاں لائیں سالن نمٹا دو۔ پھر کیا تھا میرا تو لڑ کپین تھا اتنے وہ روٹی لائے۔سب برتن صاف ہوگئے۔و مکھ کر حیرت بھی کی اور جا کر کہا کہ اماں جی ان حضرتوں نے تو سالن رکھا کھالیااوروہ روٹی رکھ کرسالن لائے۔حضرت نے فر مایا یہ بھی نمثا دو\_ پھروہ سالن لا کررو ثیاں لینے گئے تو سالن نمثا دیا۔اس پرحضرت صاحبز اوی صاحبہ نوراللہ مرقد ہا کمرے کے درواز ہ پرخودتشریف لا کمیں اور فر مایا''ا بےتم تینوں کہلاتے تو ہوحضرت ہمہارا بحيين ابھي تک نہيں گيا۔' حضرت مدنی قدس سرؤ نے فرمایا كه بیرجاجی ليعقوب جارے ساتھ مذاق كررہے ہيں۔روثی ہوتو سالن نہيں سالن ہوتو روثی نہيں كھلاتے ہيں بينداق كررہے ہيں اور ميں نے عرض کیا کہ حضرت ہو جا کیں یا اور پچھ۔ بہر حال آپ کے بیچے رہیں گے۔ فرمانے گلیس تمہارے اس بچپین برمیرا بہت جی خوش ہوا۔ بہت و فعہ حضرت قبدس سر ہ کے ساتھ خاص طور سے اس نوع کے واقعات اس سیکار کے پیش آئے۔

چوتفا دوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب رائے بوری قدس سرۂ:

اعلى حصرت شيخ المشائخ قدوة الاتقتياء حصرت شاه عبدالرحيم صاحب قدس سرة نورالله مرقدة اعلى الله مراحبهٔ کی خدمت میں بھی حاضری کی نوبت تم آئی لیکن حضرت شیخ الهند قدس سرۂ کے زمانہ سے زیادہ ہوئی۔ میری اصالتاً حاضری تو میرے والدصاحب کے انتقال کے بعدے حضرت قدس سرۂ کے وصال ۲۷ رہے الثانی سے سے تک رہی لیکن والدصاحب کی حیات میں بھی ان کی ہمر کا بی میں رجب ۲۸ ھے ان کے وصال ۱ او یقعدہ ۳۴ ھ تک بار بار ہوئی۔ اس سید کار کی سب ہے پہلی حاضری کنگوہ کے قیام میں جب میری عمر دس گیارہ سال کی تھی اینے والدصاحب کے ساتھ ہوئی مولا ناعبدالقادرصاحب کو پہچانتا تو یا زنہیں۔حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وقت نہھی۔ اتنا یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کثرت سے ججرہ شریف میں آتے جاتے تھے بوں ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب جومٹھا ئیاں وغیرہ اندرر تھی ہے وہ سب صاحبر او سےصاحب کودے دواوران صاحب نے اندر کی جانب جوحضرت قدس سرۂ کے حجرہ کے غربی جانب دوسرا حجره تھا اب تو اس کا درواز ہمجی مستقل ہو گیا۔اس وفت وہ کتب خانہ تھا۔اس میں کئی ہانڈیاں متفرق مٹھائیوں کی اورنمکین کی رکھی ہوئی تھیں اس سیہ کار کے حوالہ کر دی تھیں۔البتة اس وقت میں حافظ عبدالرجيم صاحب سلمه جواس وقت ميں حضرت كا كھا نالاتے يتھےوہ ضرورياد ہيں اوران ہے اس زماند میں جان بیجیان اور دوستی بھی ہوگئی تھی اوراعلیٰ حضرت کے تھم ہے اس زمانہ میں نہر کا بخرج بعنی جس پہاڑ نے نہرنگل ہے (بوگری والا )اس کی سیر بھی کرائی گئی تھی اور چونکہ میرا پہلاسفر تھا اور بچین تھا اس نیے بہت می چیزوں کی سیر کرائی تھی اور چونکہ اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کو تیریا ً بہت آتا تھااس لیےحضرت نے خود تیر کرتیر ناتھی دکھایا تھااور بیٹا کار ہ آل کدو کے تو نبوں کو بغل میں لے کر چندمنٹ تیراتھا۔ مگر قابو میں نہیں آیا۔اس کے بعدر جب ۲۸ ھیں سہار نپور آنے کے بعد سے تو حاضری دن بدن برحتی ہی رہی۔ جب بھی اس نا کارہ کی ابتداء تبعا اور انتہاء اصالیا حاضری ہوتی تو حضرت قدس سرۂ کے یہاں جو بھی پھل یا مٹھائی رکھی ہوئی ہوتی تو حضرت ارشاد فر ماتے کہ مولوی عبدالقادر جو پچھر کھا ہوصا جبز اوے صباحب کے حوالہ کر دو۔ بی<sub>ن</sub>ا کارہ حلوائی کی د کان پر نانا جی کی فاتحہ خود بھی کھا تااور مکتب کے بچوں کو بھی بانٹتا۔

### رائے پورکارمضان:

اعلی حضرت رائے پوری کے یہاں رمضان مبارک کا جتنا اہتمام دیکھا مشائخ کے یہاں اتنا نہیں پایا۔۲۹ شعبان کو جملہ حاضرین سے مصافحہ کر لیتے اور فرماتے کہ بس بھائی ،اب عید پرملیس گے اور جولوگ حضرت قد س مرہ کی خدمت میں دمضان کرنے کے لیے باہرے آتے تھے ان سے ملاقات کا بالکل وقت نہیں تھا۔ مسجد میں جاتے آتے دور سے حاضرین زیادت کر لیتے مصافحہ یا بات چیت کا نمبر عید کے بعد آتا۔ البتہ اخص خدام جیسے مولا ٹا اللہ بخش صاحب منتی رحمت علی صاحب وغیرہ حضرات کو اتنی اجازت ہوتی کہ تر اور کے بعد جب حضرت مولا ٹا عبدالقا درصاحب ساوی چیرہ حضرات کو اتنی اجازت ہوتی کہ تر اور کے بعد جب حضرت مولا تا عبدالقا درصاحب ساوی حیاتے لے جاتے اور اعلی حضرت ایک دونعجان نوش فرماتے استے یہ حضرات حاضر رہتے۔ البتہ اگر کوئی خاص مضمون شروع ہوجا تا تو کئی تی تصفیل کی تصفیل کی تصفیل نے ساکہ حقیقت مجمد میر پر اعلیٰ حضرت نے عشاء کے بعد تفریر فرمائی تو مسلسل کی تھنے کئی دن تک ہوتی رہی۔

ایک دفعه اسیکارکووالدصاحب نے زمانہ میں (لیتی رمضان ۳ هیں) رائے پور رمضان گزار نے کا شوق ہوا اور والدصاحب نے اجازت ہی مرحمت فر ماوی۔ اس لیے کہ والدصاحب نے وصال کے ایک سال پہلے مجھے نیم آزادی مل گئی تھی اور خود میرے ہی ہے والدصاحب نے اپنے انقال سے ایک سال پہلے اعلی حضرت رائے پوری کو خطانھوایا تھا کہ اب تک عزین کن کریا کی زنچر میرے پاؤں میں الی پڑی ہوئی تھی کہ میں کہیں آنے جانے سے معذور تھا۔ مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہوگیا۔ اب آپ جب اور جہال فرما میں حاضر ہوجاؤں۔ چنا نچے حضرت کے ارشاو پر اعلی حضرت اور میرے والدصاحب کا قیام بیٹ رہا اور اس سید کار نے جسی والدصاحب کا قیام بیٹ رہا اور اس سید کار نے خدمت میں رمضان گزارن چاہتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرۂ کو ایک عریفہ لکھا کہ بینا کارہ حضرت واللا کی خدمت میں رمضان گزارن چاہتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرۂ کے از راوشفقت تحریف رالا کی مرمضان کر ارن جا ہے۔ اس کا جوجواب آیا وہ گئات نے ووبارہ خطاکھا کہ صرف اخیر عشرے کی اجازت مرحمت فرماویں۔ اس کا جوجواب آیا وہ انتاق سے میرے کا غذات میں ل گیا۔ جس کو تیر کانقل کر انجا ہوں۔

۵۰ برخوردارمولوی زکر پاسلمهٔ الله\_از احقرعبدالرحیم بعدسلام مسنون ودعا۔

تمہارا خط بہنچامضمون معلوم ہوا۔ جوسب شروع ماہ مبارک بیں عدم قیام کا ہے وہ اخیر ماہ میں ہمیں موجود ہے۔ باتی تم اور تمہارے ابا جان زبر دست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبر دست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبر دست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبر دست ہے کہ جو اس وقت ماہ مبارک میں تم کو جواب تکھوار ہا ہوں۔ باتی جو ذکر وشغل حضرت مولانا سلمہ نے تلقین فرمایا ہے وہی کرنا چا ہے۔ عائشہ کو دعا بتمہاری والدہ مکر مدکی خدمت میں سلام بخدمت جناب مولانا مولوی بحی صاحب السلام کیمی''

راقم عبدالرحيم ازدائے ہور يادِايام نمبر٣ MAL

یہ خط حضرت قدس سرہ کے بھانجے مولا نا اشفاق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے قلم کا لکھا ہوا تھا۔ ان کی طرف ہے بیاضا فہ تھا۔'' ازمحمرا شفاق عفی عندالسلام علیم واقع میں ہوز بردست اس میں پہلے شک نہیں۔ فقط۔'' مگرمیرے والدصاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی کیسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے بینے کا فکر رہے گا۔اس لیے حضرت کا حرج نہ کر اور یہ میرے والدصاحب نے بالکل سیح فرمایا تھا۔حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب قدس سرۂ کے اہتمام کو جواس نا کارہ کی حاضری پر ہوتا تھا بہت ہےلوگ دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں پیسب پچھاعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرہ کے تعلق کا ثمرہ اور عکس تھااور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے اس ارشاد کا ر ممل حضرت رائے بوری ثانی نے کیا کہ جورمضان رائے بور میں ہوتا حضرت کی خواہش ہوتی کہ بیرنا کاره رائے بور حاضر ہومگر بدشمتی ہے نفس اماره دینی اعذار کا ننٹا سامنے کھڑا کردیتا۔لیکن · حضرت قدس سرۂ کی حیات کا آخری رمضان اس وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہفتہ کے تین دن رائے پورگز رتے تھے اور چار دن سہار نپوراس لیے رمضان بھی نصف سہار نپورگز را نصف رائے یور ۔ مگراللہ کے محبوبوں کی شفقت ہے بھی اس سیاکارنے کچھ نہ لیا۔''

میرے والدصاحب قدس سرۂ کے انتقال کے بعد میں اپنی مدری کے ذیل میں لکھ چکا ہوں کہ ا یک جانب تو اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے مدرسہ میں بیسفارش کی کہ پندرہ رویے تخواہ تم ہے کم از کم پچپیں رویے ہونا چاہیے اور دوسری جانب اس سید کارے از راہ شفقت ومحبت ارشاد فرمایا کہ مدرسہ کی شخواہ خطرہ کی چیز ہے جب اللہ تو فیق دے چھوڑ دیجیو ۔حضرت قدس سرہ کی ہی توجہاورشفقت کا اثر تھا کہاللہ نے چھوڑنے کی تو فیق عطا فر مادی۔میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد مدرسہ کے خزانجی کا ایک واقع تفتیش کا پیش آگیا۔ ہروقت اس کے متعلق بچھ مساعی ہور ہی تھیں اس کا بہت فکرتھا۔حضرت نے استفسار فر مایا اس میں کیا ہور ہاہے۔ میں نے اپنی حمافت سے حضرت کے استفسار پر بیلکھ دیا کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس نا کارہ کو اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہور ہاہے اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم اور انعام سے اعلیٰ حضرت قدس سرؤ کو بہت ہی بلند در ہے عطافر مائے کہ میرے اس احتقانہ جواب پر حضرت قدس سرہ رائے پورتشریف لائے اور مجھے علیٰجد ہ بٹھا کر بیساراوا قعہ بڑی تفصیل ہے سایا۔

میں بلانصنع اور بلامبالغه کلھوا تا ہوں اس میں ذرا توریہ یا مبالغهٔ بیں کہ جب بھی پیمنظر یا دہ تا ہے سناٹا چھاجا تا ہے۔ خبرنہیں کیا حماقت کی تھی۔ میں اپنے والدصاحب کے انتقال کے بعد تقریباً چھے ماہ تک ان کو بہت ہی کثرت سے خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ دن ہویا رات اور اکثر خواب اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں لکھا کرتا تھا۔اس لیے کہ اسپے حضرت قدس سرۂ ہے ڈرتا تھا اور اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی ہارگاہ میں ان کی شفقتوں کی وجہ ہے بہت گستاخ تھااور میری ان حماقتوں پر حضرت قدس سرۂ اس قدر تبسم اور مسرتوں کا اظہار فرماتے ہے کہ اس وفت تو ہیہ گستا خیاں بھی معلوم نہ ہوئیں۔خواب تو بہت سے یاد ہیں اور میرے انبار میں خطوط بھی اعلیٰ حضرت رائے بوری اور دیگرا کا ہر کے تو ہزاروں ملیس گے:

## چند تصویر بتال چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھرسے بیرسامال لکلا

ایک مرتبہ اس سیدکار نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب نے مجھے خواب میں تین کتابیں دیں۔کا فیہ،شافیہ،مقامات،میرے حضرت قدس سرۂ تواس وقت نینی تال جیل میں تھے۔اس لیے میں نے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی خدمت میں لکھا۔حضرت کا جوجواب آیاوہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔حضرت نے تحریر فرمایا:

برخور دارمولوی زکر یاستمهٔ ۱۰ از احقر عبدالرجیم السلام علیکم ورحمته الله

"تہبارے دو خط مولوی عبدالقادر صاحب کے نام آئے۔ میری معذوری جو ہاعث تاخیر جواب ہے وہ آپ کومعلوم ہے۔ اب مخضرا عرض کرتا ہوں پہلے خواب کی تعبیر۔ ہر چیز کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ فقط ایک جملہ خلاصہ ہے۔ اس کی تعبیر جوابے خیال میں آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ صرف یہ ہے کہ کافیہ، شافیہ اور مقامات امانت کو معیشہ کافیہ و حالتہ شافیہ و مقامات السلوک والوصول۔ یہ تینوں بشارتیں حق تعالی نے تہباری طبیعت میں ودیعت رکھی ہیں۔ جواہے اپ والوصول۔ یہ تینوں بشارتیں حق تعالی نے تہباری طبیعت میں ودیعت رکھی ہیں۔ جواہے اپ وقت پرظہور پذیر ہوں گی دوسرے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ سب قصہ ہی دنیا کا چندروزہ ہے۔ خصوصاً عالم آخرت کے مقابلہ میں توساری دنیا کی عمر ہی بچھ نہیں۔ "فقط

میں نے اعلیٰ حضرت کو بیرواقعہ بھی لکھا تھا کہ کثرت سے جب سوتا ہوں والدصاحب کوخواب میں ویکھا ہوں ۔ اس کے متعلق میں ویکھا ہوں ۔ اس کا جواب اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا تواس وقت سامنے نہیں ۔ گراس کے متعلق حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب نوراللّہ مرقدۂ کا ایک کارڈ سامنے ہے۔ جوحسب ذیل ہے: سیّدی ومولا ئی حضرت دام مجد کم ۔ از احقر عبدالقا در۔ السلام علیکم ورحمتہ اللّٰہ۔

"والا نامہ شرق صدور ہوگر باعث ہمرور ہوا۔ حضرت تعجب کی کیا بات ہے۔ مجھ جیسوں کو بوچشا ہی کون ہے اور کس کو جو اب نہیں دیتا ہوں۔ جناب بھی بوجہ اس تعلق کے جو کہ حضرت مرحوم معفور (یعنی میرے والد صاحب) کے ساتھ تھا یا د فرماتے ہو۔ جس کا بیانا کارہ نہایت ممنون ہے اور باعث سعادت دارین سمجھتا ہے۔ نصف اخیر خط کا بورا خواب حضرت قدس سرہ کوسنایا اور دوبارہ جناب کو جواب کس کو جواب کس کو جواب کسب کے جواب کسب کو جواب کسب کا کارہ کیا گھوں کے خاب کو جواب کسب کی جواب کسب کا کارہ کیا گھوں کے خاب کو جواب کسب کی خاب کو جواب کسب کو جواب کسب کی خاب کو جواب کسب کی خاب کو جواب کسب کی خاب کو جواب کسب کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کیا گھوں کیا گھوں کی کارہ کی کارہ کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کا کارہ کی کارہ کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کی کارہ کی کارہ کیا گھوں کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کارہ کیا گھوں کے کارہ کیا گھوں کیا گھوں کارہ کیا گھوں کی کارہ کیا گھوں کارہ کیا گھوں کیا گھوں کارہ کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کارہ کیا گھوں کر کیا گھوں کیا گھوں کو کارہ کیا گھوں کیا گھوں

لکھوایا جائے گا۔تعبیر تو جو حضرت اقد س لکھوادیں گے وہ ہوگی۔ اپنا خیال یہ ہے کہ آنجناب
پریشان نہ ہوا کریں۔محض یہ ہے کہ حضرت مرحوم کی روحانیت متوجہ ہے جس کی بردی خوش ہے
چونکہ وہ یقینا مصفیٰ اور کثافت ہے بالکل ممرز ا ہے۔ یہ جو پچھآپ دیکھتے ہیں یا جواب ملتا ہے
جناب کے خیالات اورتفکرات کا تکس ہے۔ جب خود آ دمی اینے آپ کوئیس دیکھسکتا۔ بات ہی کیا
ہے خام خیالی ہے۔اصل بات تو وہ ہوگ جو کہ حضرت قبلہ ککھوادیں گے۔ بس اتن عرض ہے کہ احفر
کوایک نالائق خادم سمجھا سیجھے۔ پچھ بیس فقط آپ لوگوں کا سہارا ہے۔'

ایک بات یا دا گئی جو کہ بہت اہم ہے اور بہت قابلِ اہتمام دوستوں کوخاص طور ہے اس کی تا کید
کرتا ہوں۔ اس کا ضرورا ہتمام رحیس۔ حدیث پاک میں آتا ہے: '' جو شخص کسی کوکسی گناہ کے ساتھ
عار دلاتا ہے۔ نوہ مرنے سے پہلے اس میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔'' یہ ضمون میر ابہت ہی مجرب ہے اور
بہت ہے لوگوں پراس کا تجربہ کرچکا ہوں۔ دوستوں کو وصیّت اور نفیحت کرتا ہوں کہ کسی کوکسی گناہ پر
عار دلاتا بڑی سخت چیز ہے۔ اس کو نفیحت کرنا۔ اس کو تنبیہ کرنا امر آخر ہے اور اس کو عار دلانا یا ذکیل
کرنا امر آخر ہے اس ہے بہت ہی بچیں۔ اس وقت بیرحدیث یا ک اس خاص واقعہ پریا وا آئی۔

یہ بیسیکارا پی جمافت ہے اپنے بچپن میں جب بید کھتا تھا کہ اعلی حضرت قدس سرہ کے دانت بالکل نہیں اور حضرت تمبا کو کے ساتھ پان تناول فر ماتے تو اس کو چار پارنج منٹ میں ویسے کے ویسے نکال کرا گالدان میں ڈال دیتے تو میں اپنی حمافت سے بیسوچا کرتا تھا کہ ان کو پان کھانے کی کیا ضرورت پیش آرہی ہے۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں پان تو ڈکر کھانے کا دستور نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا پان بغیر چھالیہ کے کھاتے اور تھوڑی دیر بعد ویسے کے ویسے اگالدان میں بھینک دیا کرتے تھے۔ اب میں اس جمافت کو دس برس سے بھگت رہا ہوں۔ وانت ٹوٹ گئے اور پان کا مرض ہے بہت باریک باریک کھڑے کرکے کھاتا ہوں تو ایپ آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تھے مرض ہے بہت باریک باریک کھڑے کرکے کھاتا ہوں تو ایپ آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تھے یاں کھانے کی کیا مصیبت ہے۔

بات میں بات یاد آتی ہے اور اس متم کی ہا تیں لکھوانے کو بھی جی جا ہتا ہے۔ آپ بیتی تو نفنول ہی لکھوائی ، تمراس متم کی باتیں بہت مغید اور کار آبد ہوتی ہیں۔ میرے والدصاحب قدس سرہ کے انقال پر چند واقعات بڑے بجیب بیش آئے۔ تقریباً چھاہ دن میں یارات میں جب بھی میں سوتا تھا، والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کوخواب میں ویکھا تھا اور خواب میں خوب محسوں ہوتا تھا کہ ان کا انقال ہوگیا ہے اور میں ان کوخواب میں ویکھار ہا ہوں۔ بہت ی باتیں ان سے عنوان دریا فت کرتا کہ ایک بات جادر میں ان کوخواب میں ویکھار ہا ہوں۔ بہت ی باتیں ان سے عنوان دریا فت کرتا کہ ایک بات جلدی ہے ہی تنا دیجئے بھر تو میری آئے کھی جائے گی۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے حضرات بھی تعزیب کے لیے آئے جن کو اللہ تعالی نے کشف قبور کی دولت سے نواز انتھا۔ ایسے حضرات بھی تعزیب کے لیے آئے جن کو اللہ تعالی نے کشف قبور کی دولت سے نواز انتھا۔

چنانچہایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ''مولانا یکیٰ صاحب نے چند پیغامات دیے ہیں۔

(۱)....میرے قرضه کی بالکل فکرنه کر، کیونکه مجھ پراس کا بالکل بارنہیں۔

(۲)....فلاں شخص کی وجہ ہے مجھ پر کوئی گرونت نہیں اس کواپنی حرکتوں کی وجہ ہے بہت

نقصان ہوا*ے۔* 

(٣) ..... (الله والوں ہے ڈرتے رہا کرو، ان کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ "پہلے دونمبر تو بالکل سیجے ہیں میری بچھین بھی آگئے۔ کیونکہ بچھے والدصاحب کے قرض کی بہت فکرتھی کہ ان پران احادیث کے بارے ہیں جومقروض کے لیے وارد ہوئی ہیں کوئی گرفت نہ ہورہی ہو۔ اتی لیے ہیں نے والدصاحب کے انقال کے بعد بچاجان کے مشورے سے سب لوگوں کو خطوط کھود یے کہ ان کا قرضہ میری طرف ہے۔ جس کا بیان والدصاحب رحمہ الله تعالیٰ کے انقال کے سلسلہ میں باب چہارم حوادث میں گرر چکا۔ (۲) بھی سمجھ میں آگیا کہ ایک صاحب کو میرے والدصاحب سے پہلام موادث میں گرر چکا۔ (۲) بھی سمجھ میں آگیا کہ ایک صاحب کو میرے والدصاحب موقدہ اور اس نا کارہ کے متعالین بچاجان نور الله بختی ہوں آگیا کہ ایک صاحب کو میرے والدصاحب موقدہ اور اس نا کارہ کو حضرت قدس مرف خوان تھے، اس کے تشرہ مقرب سے اور اس نا کارہ کو حضرت قدس مرف خوان نے بہت مقرب تھا اور اس نا کارہ کو حضرت قدس مرف خوان نے بہت محالی نے بہت محالی ہوں کہ محالیا۔ کیونکہ وہ صاحب حضرت کے بہاں سے بھر محسوب بنا کر زکا کے گئے اور جب اس نا کارہ نے حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بیاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تھی تو حضرت قدس مرف کے بہاں ان کی سفارش کی تعارب کو جائے کی ناراضی سے اس کا دائی تو میں نہیں آیا ۔ اگر کی ناراضی سے اس کا دائی کہ اس کی سفارش کی انہی تھی سے بھی شن نہیں آیا۔ اس کو در تے رہو، ان کی الی تھی میں نہیں آیا۔

الاسم میں جازے والیسی پر حضرت اقدی رائے پوری ساتھ تھے، میرے مرشد میر سے تعفرت تعفرت قدی سر فی نے حضرت رائے پوری کی زبانی مدرسہ میں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو سے بیغام بھیجا کہ فلاں شخص کے متعلق تمہارا روبیہ مناسب نہیں۔ حضرت رائے پوری نے حضرت ناظم صاحب کو بیہ بیام پہنچا و یا۔حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ فلاں شخص حضرت کو جھوٹی شکایت لکھتنا ہے۔ میری طرف سے اس پر کوئی زیادتی نہیں۔ میرے نزدیک حضرت ناظم صاحب کا بیہ جواب بالکل صحیح تھا کہ بیچ تھا کہ بیچھوٹی شکایات حضرت ناظم صاحب کی کھتا ہے۔ کیاں میں نے و یکھا بالکل صحیح تھا کہ بیچھوٹی شکایات حضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ کیاں جواب پر بیچھوٹی شکایات حضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ کیاں جواب پر بیچھوٹوف زدہ و

سے ہوکرساکت ہوگئے۔ مجھانے والدصاحب کا یہ کشف والا پیام (۳) یادآیا۔
میں نے حضرت دائے پوری کو یہ کشف والامقولہ سنایا کہ اس کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا اور
اس وقت حضرت ناظم صاحب کے جواب پر میں نے آپ کو بچھ خوف زوہ دیکھا حالا نکہ حضرت
ناظم صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ حضرت کا بیارشاداس شخص کی جھوٹی شکایت پر مینی ہے۔ حضرت
رائے پوری نے میرے اس اشکال کے جواب میں بہت ہی صحیح فرمایا کہ بیتو تم نے صحیح کہا کہ الٹی
بات بہر حال اُلٹی ہے، لیکن اہلِ اللہ کے قلوب میں اگر کسی سے تکدر پیدا ہوجائے خواہ کسی غلط بات
کی ہی وجہ سے بیدا ہوتو ان کے پاک دل کا تکدر رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ اس شخص کو کسی
مصیبت میں پھائس دیتا ہے، یہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور ان کے نظائر بھی دیکھے۔ اس
مصیبت میں پھائس دیتا ہے، یہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور ان کے نظائر بھی دیکھے۔ اس
لئے میں اپنے والدصاحب رحمہ اللہ رتعالیٰ کا کشفی بیام دوستوں کو ضرور اہتمام سے پہنچا تا ہوں کہ ان
تعالیٰ مجھ بھی اور میرے دوستوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے عالبًا میں اپنے رسالہ الاعتدال میں
تعالیٰ مجھ بھی اور میرے دوستوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے عالبًا میں اپنے رسالہ الاعتدال میں
بیا دبی امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں میں سے کسی کے معتقد نہیں ہوتے نہ ہو۔ مگر اس کی مخالفت اور
کوئی حرکت جس سے اس کے دل میں تکدر پیدا ہو بہت بچنا۔
کوئی حرکت جس سے اس کے دل میں تکدر پیدا ہو بہت بچنا۔

ساتھ بہ بھی شوق تھا کہ اکابر کے جانوروں میں میراحسہ ہوجائے۔ حضرت اقدس سہار نپوری اعلیٰ حضرت رائے پوری اور مجیب بات یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدۂ کے جانوروں میں بھی ایک ایک حصہ ہوتا تھا۔ جس کے گوشت وغیرہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، وہ جس طرح جا ہیں تقرف فر ماویں۔ حضرت رائے پوری ٹانی نے تو اس کا روعمل یہ کیا کہ مستقل ایک جانور میری طرف سے حضرت خود کیا کرتے تھے جا ہے رائے پور میں ہوں جا ہے پاکستان میں۔ رائے پور کے قیام میں حضرت کا ارشاوہ وتا تھا کہ میں ۱۴ کو ضرور پہنچوں اور جانور میر سے سامنے ہی ذرح ہو۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدر س مؤ کے زمانے کا ایک کا رڈچو تکہ نظر پڑ گیا ، وہ بھی درج کرار ہا ہوں ، وحسب ذیل ہے:

سيّدى ومولا ئي حضرت دام مجدكم ،از احقر عبدالقا درالسلام عليكم ورحمته إلله

"والا نامه شرف صدور ہوگر باعث افتار خاکسار ہوا۔ مضمون حضرت اقدس سلم؛ کی خدمت شریف میں عرض کیا۔ بلکہ کچھ بلفظ بڑھ کرسایا بہی جی چا اور اپنے نزدیک بہی مناسب سمجھا۔ وقت بھی مناسب ملا۔ بیار شادفر مایا کہ یوں خدمت والا میں لکھ دے کہ بندے کی سعادت تو ہے، یا سعادت جا نتا ہے۔ غرض حضرت اقدس سلمۂ نے اس گائے میں جو یہاں آ نجناب والا صفات یوساطت شاہ صاحب ارسال فرما کیں گے۔ ایک حصہ کی شرکت قبول، بخوشی فرمائی۔ اب احتر عرض پرداز ہے، حضور پُرنور نے اس کی تفصیل نہ تحریر فرمائی، آیا وہ حصہ حضور انورا پنی طرف سے حضرت اقدس سلمۂ کوعطافر مارہے ہیں یا قبیتاً حضرت سلمۂ خریدیں گے۔

یہ آپ کا غلام غمی بہت ہے، پوری بات نہیں سمجھتا، حضرت خفا نہ ہوں اور دعاء سے فراموش بھی نہ کیا جاؤں ، آخر آپ ہی کا ہوں جبیبا بھی ہوں۔حضرت سلام فرماتے ہیں اور طبیعت بدستور سابق ہی ہے۔ تین جارروز ہے شب کوکسی قدر حرارت ہوتی ہے۔''

اس خط پررائے بوری کی مہر استمبر ۱۸ء کہ ہے جو قمری حساب سے ذی الحجہ ۳۷ ھ بنتا ہے۔ ایک خطاور بھی اس وقت میر ہے سامنے ہے۔ ذخیرہ تو جیسا کہ بار بارلکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد ہے، اس وقت اتفاق سے ایک لفافہ سامنے آگیا، جس میں اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرۂ کے خطوط ہیں۔ ہیں تو بہت سے جن میں سے چند کانمونہ اندراج کرایا۔ ایک خط حسب ذیل ہے:

سیدی ومولائی حضرت مولانامحدز کریاصاحب سلمهٔ ،ازاحقر عبدالقاورالسلام علیکم ورحمته الله
"والانامه شرف صدور موارالله تعالی جناب کوصحتِ عاجله عطافر مائے۔ جناب کا خط حضرت
اقد سلمهٔ کوسنانے لگاراس قدر ہنسی آئی پورا خط سنا نہ سکار دو دفعہ کر کے بمشکل سنایار بیارشاد
فرمایا کہ کوئی خط مولوی ذکر یا کا میرے پاس نہیں آیا۔ البتہ مولوی الیاس کے خط آئے۔ ان کا

جواب بھی کھیوادیا گیا۔ باتی و پسے خط مولوی ذکریا کواس وجہ سے لکھا کہ اکثر آ دمی آتے رہتے ہیں ،
ان سے خبر ملتی رہتی ہے اور بیہاں سے بھی پوچھوا بھیجا گیا۔ چنا نچہ مولا نا عاشق الہی صاحب ابھی گئے ہیں ان کے ہاتھ سلام وغیرہ کہلا بھیجا گیا۔ حضرت اقدس سلمہ کوبھی کی روز سے بخار آ رہا ہے اور ضعف بہت ہے۔ نماز میں بھی قیام بت کلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب کوجلہ صحت عطا فرمائے۔ جناب کی زیارت کو جی چاہتا ہے، و کیھے کب ہو۔ آج کل ڈاک کے مدار المہام مخدوم مکرم حضرت ملا جناب کی زیارت کو جی چاہتا ہے، و کیھے کب ہو۔ آج کل ڈاک کے مدار المہام مخدوم مکرم حضرت ملا جی صاحب سلمہ ہیں۔ واقعی جناب نے خوب پوچھا۔ بزرگ تو بڑے ہیں۔ خطوط بھوانے کی پھھ زیادہ جاجت نہیں جھتے۔ جس کسی کو پچھ کہنا ہوخود آکر بالمواجہ کہو۔ دور دور دور سے تیرچلانا کچھ حضرت ملا زیادہ جاجت نہیں۔ حضرت اقدس مدظلۂ اور مولوی الیاس صاحب وغیرہ کودست بست سلام ودعا۔ "

## رائے بورکی معجد باغ کاا فتتاح:

جب باغ کی تغییر ہوئی تو اس کے افتتاح کے لیے اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ نے میں میرے والدصاحب کو بلایا اور بہت تا کیدی خط ایک ڈاک میں ایک دی روان فرمائے۔ جس میں بہت تا کید سے مجد کی افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا اور بیلکھا تھا کہ ضرور آ ناہوگا۔ کوئی عذر سموع نہ ہوگا۔ میرے والدصاحب اس کی تھیل میں تشریف لے گئے۔ بیتا کارہ بھی ساتھ تھا۔ بہت تک تو تا گدتھا اور اس کے بعد پاؤی تشریف لے گئے۔ بیتا کارہ بھی ہاتھ تھا۔ بہت تک تو بائی کہ تعد پاؤی تشریف اسے دو تین منٹ کے بعد پام بھیجے کہ آ دھے بہت و بہتے گئے۔ بیتا کا بہت پٹری پرگزر رہ ہاتھا، جانے والوں سے دو تین منٹ کے بعد پیام بھیجے کہ آ دھے راستے تو بہتے تھے۔ عسل فرما یا اور اعلیٰ حضرت نے جوڑا مع عمامہ کے تیار کرار کھا تھا۔ اسے پہن کر قریب پہنچے تھے۔ عسل فرما یا اور اعلیٰ حضرت نے جوڑا مع عمامہ کے تیار کرار کھا تھا۔ اسے پہن کر حمد کی نماز پڑھائی۔ جس وقت میں بے خط کن رہا تھا مکرم محتر م جناب الحاج جا فظ عبدالعزیز صاحب محمد کی نماز پڑھائی۔ جس وقت میں بے خط کن رہا تھا۔ انہوں نے ارشاد فرما یا کہ ان دونوں خطوں کی مجمعے ضرورت ہے۔ میں نے بھیداحتر ام پیش کردیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس ضرورت ہے۔ میں نے بھیداحتر ام پیش کردیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس فرورت ہے۔ میں نے بھیداحتر ام پیش کردیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس کے انتقال پر جوحضرت نے تحریز مایا وہ بیت کے انتقال پر جوحضرت نے تحریز مایا وہ ہیے:

برخور دارمولوي زكرياسلمهٔ از احقر عبدالرخيم السلام عليكم ورحمتهانله

''اس وفتت گیارہ نج کرہیں منٹ پر تار جو بہٹ شاہ صاحب کے پاس آیا تھا، بندہ کے پاس حاجی غلام محمد صاحب لے کر آئے۔ جس سے اچا تک اس حادثۂ عظیمہ انقال مولا نا محمد یجیٰ صاحب کی خبرمعلوم ہوکرسکتہ کی حالت ہوگئ ۔طبیعت پرایک ایس حیرت ہے جوتح ریمیں نہیں آسکتی ہے۔ مشیت ایز دی میں کسی کودخل نہیں۔ وہ ما لک مختار ہے وہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے
اس سے جلدا طلاع دو کہ مرض چیش آیا۔ اس فوری حادثہ سے ایک سخت حیرت ہے۔ میں اسی وقت
یہاں سے چل دیتا مگرا بنی حالت کی وجہ ہے خت مجبور ہوں۔ اس دفت زیادہ کیالکھوں۔''
یہاں سے چل دیتا مگرا بنی حالت کی وجہ سے خت مجبور ہوں۔ اس دفت زیادہ کیالکھوں۔''
راقم عبدالرحیم از رائے پور

بروزشنبه

بوقت گیاره نج کرمیس منث

ای سلسله کا دوسراوالا نامه:

برخور دارمولوی محمد زکریاسلمهٔ الله تعالی ،از احقر عبدالرحیم السلام علیم ورحمته الله '' پیرجاد ثه ایبا ہے کہ جس نے طبیعت کو بہت مضمحل کر دیا۔ مجھ کوتو صدمہ ہونا ہی جا ہے تھا۔ گریہاں پرمرد وعورت جس کسی نے سنا سب کوصدمہ ہے۔ بجز صدمہ اُٹھانے کے اور کوئی کیا کرسکتاہے۔طبیعت ہےا ختیار ہےاورتمہارے پاس آنے کوطبیعت جا ہتی ہے، مگراس وجہ ہے فوراً حاضر نہیں ہوسکا کے ضعف اس درجہ کا ہو گیا کہ کھڑے ہوتے ہوئے چکر آتا ہے۔ اندیشہ گرنے کا ہوتا ہے۔مسجد تک جانے میں مغرب اور عشاءاور شبح کو بغیر دوسرے مخف کے پکڑے جا آنہیں سکتاہوں۔ادھرشاہ صاحب چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ان کی صحت کی حالت میں سواری کا انظام بسہولت ہوجاتا تھا۔اب الیں سواری دستیاب نہیں کہ جس میں رائے پور سے بہٹ تک پہنچوں عنقریب ارادہ کررہاہوں کہ کوئی سواری کا انتظام ہوجائے تو انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ بیل گاڑی کی حرکت ہے د ماغ پر ایک ایسااڑ پہنچتا ہے کہ جس کی تاب نہیں لاسکتا ہوں۔اگر چہ میہ صدمه تو ایبا ہے کہتم کوتو لکھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ مگر آخر مشیت ایر دی پرصبر کرنا اور راضی برضار ہنااس کے سیچے بندوں کا کام ہے۔اُ مید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری یہی ٔ حالت ہوگی۔ ا پی والده صاحبها در بمشیره صاحبه کی جہاں تک ہو سکے سلی کروا ورصبرا ور راضی برضا ہونے کا ان کو ا جرسنا وُ۔اگر چەعنوان اس صدمہ کا بہت وجوہ ہے بہت بڑھا ہوا ہے مگر آخر ہمیں تہہیں سب کو پس و پیش یمی راہ طے کرنا ہے۔ مالک حقیقی اپنے جو جا ہے کر لے کسی کومجال دم زون نہیں ، رضا وتسلیم بندوں کا کام ہے۔زیادہ کیاعرض کروں۔ ہنہیں معلوم ہوا کہ کیا مرض پیش آیا اور کس وقت انتقال ہوا۔ عا کشہ کو بہت بہت دعاءاورا پنی والدہ مکر مدکی خدمت میں سلام ودعا ءعرض کردینا۔'' از جانب مولوی عبدالقا درصاحب ملاجی صاحب ومولوی رستم علی صاحب ومولوی سراج الحق داقم عبدالرجيم صاحب بعدسلام مسنون مضمون واحدب-ازرائے پور، بروزاتوار

اعلی حضرت درائے پوری قدس سرۂ کومیرے والدصاحب کے کلانے کا اتنابی اشتیاق واصرار رہتا تھا، جس کا نمونہ حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب نوراللّه مرقدۂ کواس سیہ کارکو نکلانے پراصرار کے دیکھنے والے ابھی بہت ہیں۔ اعلی حضرت کا اصرارا ورخواہش بیرہتی تھی کہ میرے والدصاحب کشرت سے بار باررائے بورجا کیں اورخوب تھہریں۔ اسی کا اتباع حضرت رائے بوری ٹانی نے اس سیہ کار کے ساتھ کر کے دکھایا، بلکہ اس سے زیادہ کر دکھایا۔ اعلی حضرت کا ایک خط میرے والد صاحب کے نام دوستوں کے اصرار پراس سلسلے کانقل کرار ہا ہوں:

المخد وم المکڑ مصرت مولا نامحریخی صاحب مد فیوضهم ،ازاحقر عبدالرجیم السلام علیم ورحمته الله

'' آپ ہے ملنے کی غرض ہے بہت آنے کو بہت جی جا ہتار ہا۔ گراول تو سواری اختیاری نہیں ہے۔ دوم یہ کہ شاہ صاحب کو احقر کے جانے پر اُوپر کا کمرہ خالی کرنا ہڑتا ہے کہ جس میں وہ خود تشریف رکھتے ہیں۔ بہت آپ گاتشریف لا ناظمانیت کا ہوتو فر مادیں، تا کہ بہت حاضر ہونے کا قصد کروں۔ ایسا تو ہوئیں سکتا کہ آپ جعرات کوتشریف لا کمیں اور جعہ کو واپس ہونے گئیں۔ اس صورت میں تو مجھے آنے جانے کی ہی بہت تکیف ہوگی۔ طمانیت سے تھہر نا ہوتو تشریف لا کمیں۔''

۵زیقعده۱۳۳۳ه

اعلی حضرت قدس سرۂ کومیرے والدصاحب سے بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ ۲۸ ھے سفریس بہت ہی خواہش اور تمنار ہی کہ والد صاحب کو جج میں ساتھ لے جائیں اور والد صاحب بھی تیار تھے۔ نیکے وغیرہ لگوالیے تھے۔ عین وقت پر پچھالی مجبوریاں بیش آئیں کہ والد صاحب کوسفر ملتوی کرنا ہڑا۔

ایک دفعہ اعلیٰ حضرت قدس مرہ نے میرے والدصاحب سے ارشاد قرمایا کہ پنجاب کا ایک لمبا
سفر ہے اوراعلیٰ حضرت رائے پوری کا سفر بھی حضرت مدنی کی طرح سے گھوڑ ہے سوار نہ ہوتا تھا بلکہ
حضرت رائے بپوری تانی کی طرح سے نہایت اطمینان کا ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ گراس سفر
میں چونکہ میرے والدصاحب بھی ساتھ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو مشقت تو بہت اُتھائی بڑی
لیکن سفر بہت طویل اور اپنی عاوت شریفہ کے خلاف مجلت کا ہوا، جس پر جھے بھی بہت قاتی ہوتا تھا۔
اعلیٰ حضرت نے میرے والدصاحب سے فرمایا کہ بول جی چا ہتا ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب کا سفر
تو حضرت بھی فرمالیں، بہت سے مشتاق ایسے ہیں جو آنہیں سکتے حضرت گنگوہی کے خدام بہت
تو حضرت بھی فرمالیں، بہت سے مشتاق ایسے ہیں جو آنہیں سکتے ۔حضرت گنگوہی کے خدام بہت
تو حضرت بھی فرمالیں، بہت سے مشتاق ایسے ہیں جو آنہیں سکتے ۔حضرت گنگوہی کے خدام بہت
تول فرمایا۔ پہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آت کیں تو وہ میرے والدصاحب کے، کھانے پینے
تول فرمایا۔ پہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آت کیں تو وہ میرے والدصاحب کے، کھانے پینے

اور کپڑے متم کی جواشیاء ہوں وہ حضرت کی۔ دوسرے رید کہ ہرجگہ پر کھانے اور آرام کرنے میں میرے والدصاحب آزاد ہوں گے، حضرت کے پابند نہ ہوں گے۔ تیسرے رید کہ میں واپسی میں ہمر کا بی بابند نہ ہوں گے۔ تیسرے رید کہ میں واپسی میں ہمر کا بی بابند نہیں ہوں، جہاں سے میرا جی جائے گا واپس آجاؤں گا۔ حضرت اقدس نے میزوں شرطیں منظور فر مالیس۔ بینا کارہ بھی ہمر کاب تھا۔

پہلی منزل یہاں سے انبالہ ہوئی۔ حافظ صدیق صاحب کے مکان پر قیام ہوا۔ اس کے بعد خانپور، لدھیانہ، جگراؤں، رائے پور گوجران تک بیسفر ہوا۔ ہر جگہ جہاں جانا ہوتا سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صاحبر ادے اور حضرت کا بستر الگ کردو، پہلے حیاریائی اوربستر وغیرہ مجھوا کرمیرے والدصاحب کو وہاں لٹوا دیتے۔ بیانا کارہ شوق میں حضرت کے ساتھ رہتا۔ ہرجگہ بر ہزاروں کا مجمع حضرت کو گھیرلیتا۔مصافحوں اور بیعت کی اس قدر بھر مار ہوتی کہ پچھا نتہانہیں۔کھا تا تو میرے والدصاحب کوعلیجد ہ کھانے کی نوبت نہیں آئی اس میں تواعلیٰ حضرت کی شرکت ہوتی تھی ، لیکن لیٹنے میں بھی ساتھ نہ ہوااوراعلیٰ حضرت کوبعض مرتبہ تو کئی کئی دن رات لیٹنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ رتھ اور بیل گاڑیوں میں ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں اور تیسرے گاؤں۔ لبعض مرتبہ تو چوہیں گھنٹے میں تین جارگا وُں نمٹا دیتے۔ میں تو بچہ تھا کیا تھکتا۔ گراعلی حضرت قدس سرۂ پر تکان اس قدرمحسوں ہوتی تھی کہ بچھ حدنہیں ہے اور تکان کا کیا تصور ، منبح کی نمازیر ھرایک جگہ نے جلے اور خدام وعشاق سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کے دونوں اطراف پروانہ وارخوشی خوشی میں جھومتے بھا گتے دوڑتے چلتے تھے۔ دوسرے گاؤں میں پہنچے تو میرے والدصاحب تولیث جاتے اوراعلیٰ حضرت عشاق کے ججوم میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہیں کسی کا دور کہیں جائے کا دور چلتا۔حضرت توایک دوگھونٹ نی کرچھوڑ دیتے ۔ مگرمجمع کی کثرت کی دجہ سے جائے کا دوربھی دیر تک چاتا اورکسی کا بھی۔ گر حضرت قدس سرہ اتنی در مصافحہ اور بیعت سے نمٹ کر اگلی منزل کے لیے گاڑی میں تشریف رکھتے ۔ بیانا کارہ بھی حضرت قدس سرۂ کی گاڑی میں ہوتا اور بھی اینے والدصاحب کی ، اسی سفر میں رائے بور گوجراں میں حضرت مولا نا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی میرے والدصاحب نے پڑھایا تھا۔

رائے بور گوجراں کے قریب کوئی در ما تھا جس پر کشتیوں میں بیٹھ کرعبور ہوا تھا۔ادھر کی گاڑیاں ادھر ہی رہ گئی تھیں اور رائے بور گوجراں ہے ہزاروں کی تعداد میں بیادہ اور پچاس بناٹھ گھوڑیاں بڑی خوبصورت جواب تک نگاہوں میں پھررہی ہیں۔ان کود کچھ کراس لا کچی کے منہ میں بانی بھر گیا۔ کہ گھوڑی پر بیٹھیں گے چڑھنا آتانہیں تھا۔ایک نہایت اونچی گھوڑی نہایت ہی سفید جس پر کالے دھے۔ اس قدر خوشنما قریب قریب گویا چتکبری اس پر اینجانب رھمٰہ اللہ تعالیٰ والغفر ان نے بیٹے ہی ایڑ ماردی اور وہ الی بے تحاشہ دوڑی کہ ابن تو چار جامہ کے اوپر سر ہمجود
ہو گئے اور اس نے دریا کارخ کرلیا۔ گر اللہ رے پنجا بی نو جوان میں پچیس شہروار ایک وم انہوں
نے اپنی گھوڑیوں پر چڑھ کرمیری گھوڑی کا سامنار وک لیا اور چار پانچ نے آ گے ہے اس کا نگام پکڑ
کراس کو کھڑا کیا اور وہ آ ہے ہے باہر ہور ہی تھی اور کئی نو جوانوں نے تو میرا سامنار و کئے کے لیے
اپنی گھوڑیا دریا میں ڈال دیں۔ اللہ نے زندگی مقدر میں کھی تھی ورنہ ہم نے تو اپنے ڈو بے میں پچھ
کرنہیں چھوڑی تھی۔

یہ معلوم ہوا کہ وہ گھوڑی بہت اصبل تھی۔لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کے ایر نہیں ماری گئی تھی۔ مگر ان نوجوانوں کا بھی منظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے براے ہی ماہر تنے انہوں نے میری گھوڑی کے ساتھ اپنے گھوڑ ہے نہیں دوڑ ائے۔ کہ اس سے وہ گھوڑی اور نہ بھڑ کے بلکہ دائیں با کمیں جانب بہت تیزی ہے بھگا کر اور ایک دم اینے گھوڑ وں کی باگیں میری گھوڑی ہے بہت آ کے کی طرف پھیر کر پچھتو دریا کے کنارے پر اور پچھ دریا کے ابتدائی حصہ میں پہنچ گئے۔اس گھوڑی نے ان کی گھوڑیوں پر بھلاند تا بھی جاہا ایس بے قابو ہوئی کہ اللہ کو زندگی رکھنی ہی تھی اس نا کارہ نے اپنے مرنے کی کوشش میں تو سیجھ کسرچھوڑی نہیں ۔گرموت تو دفت ہی برآتی ہے۔ سہار نپور کی ابتدائی آ مدمیں مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے دونوں جانب جو کمرے ہیں۔ان کی کھڑ کیوں کے باہر چھوٹے جھوٹے سائبان لگ رہے ہیں۔ان کے لوہے کے سریوں پر نکٹا اور مہمان خانہ کے سامنے شرقی جانب جو جھجہ ہے اس کے سریوں پر کھیلنا بعنی بازی گروں کی طرح پھرنا۔ سڑک پر ہرد میکھنے والاشور مجاتا۔ ارے مرنے کو جی جاہ رہاہے کیا؟ مدرسہ قدیم کے کتب خاند کے سامنے جو چھجے ہے نماز کے اوقات میں اس پر دائی وُ کا تھیلنا کہ میرے اور میرے نماتھیوں مظہر و محفوظ کے لیے بیقانون تھا کہ ہم نتیوں اپنی جماعت اندر کریں۔اختلاط کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی ایک ز مانہ تک اجازت نہیں تھی نیز گرمیوں کے دوپہر میں جب سب سو جائیں گھریا رات کے وقت سیرهیوں پراترنے چڑھنے کا دستورنہیں تھا بلکہ مدرسہ قدیم کے دروازے کے برابر جوالیک تھم کھڑا ہوا ہے اور اس پر چھجہ رکھا ہوا ہے ای بر کو اتر نا اور اس پر کو چڑھنا۔ ایسے معمولات تھے کہ کسی وقت گرتا تو وبين نمث جاً تا -كمان سيكمال بيني محد لا حول ولا قوة الا بالله كمال منه مارويا \_

تیسری شرط بھی حضرت فدس سرۂ نے پوری فرمادی کد مدرسہ کے حرج کی وجہتے میرے والد صاحب پہلے تشریف لائے اور مجھے یا دہیں کہ حضرت فدس سرۂ نے خو دارشاد فرمایا یا والد صاحب کی درخواست پراجازت مرحمت فرمائی بہر حال بیٹا کارہ اور والد صاحب تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت فدس سرۂ کی علالت کا زمانہ بہت ہی طویل گزرا تو تقریباً سات آٹھ سال علالت کا

سلسله رېااورروزافزوں اضافه بی ہوتا رېا کيم جميل الدين صاحب نگينوی ثم الد بلوی مستقل معالج تھے۔ بار بارتشريف لاتے اور کئی کئی دن قيام فرماتے مگر :

مریض عشق ہر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ہرنوع کا علاج کیا گیا۔ مگر ہرعلاج بجائے صحت کی طرف لانے کے علالت کی شدت کی طرف لے جاتا تھااس زمانے میں والدصاحب کی جہت کثرت ہے آید ورفت تھی اور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کواشتیاق اور تقاضار ہتا تھا۔میرے والدصاحب نے اس زمانے میں کئی دفعہ فرمایا بیاری وغیرہ سی خبیں یوں سمجھ رکھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور موت کے قریب مقبولین کو جو مرنے کا اشتیاق ہوتا ہے وہ ابھی ہے نہیں۔ میں جا کراول تو اس پر مناظرہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کوعلم غیب ہے کہ میرا وفت موعود آگیا اور اس کے بعداحا دیث رحت اور آیاتِ قر آنی بکثر ت سنا تا ہول۔ مثنوی شریف کے وہ اشعار بھی ساتا ہوں جورحمتِ حاجمیں کے متعلق ہیں اور زور سے اطمینان ولا تا ہوں کہ آپ گھبرا ئیں نہیں جب وقتِ موعود آئے گا تو وہ ساری چیزیں ہیرا ہو جا ئیں گی جن کا آپ کواشتیاق ہے۔ اِس سے طبیعت دو حیار دن کو اُنجر جاتی ہے۔ اُٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں۔ پچھ غذاشروع ہوجاتی ہے کیکن دوحیاردن کے بعدوہ بات ختم ہوجاتی ہے اسی وجہ سے میرے بلانے کا بار بارتقاضه رہتا ہے اور میرانجمی ول جا ہتا ہے کہ دو حیار ماہ ستقل قیام کروں مگر مدرسہ کے اسباق کی مجبوری کوزیادہ تھہرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔اس لیے کہ شوال ۳۳ ھیں حضرت اقدس سہار نپوری قدس سرة كے اور حضرت بيشخ الهندنور الله مرقدة كے طویل سفر حجاز كی وجہ سے حضرت سہاران يور ك کے اسباق ترندی، پیخاری بھی والد صاحب کے ہی ذمہ ہوگئے متھے اور ان کے اپنے اسباق ابوداؤد، نسائی شریف وغیره تو تنهے ہی۔البنة مسلم شریف اس سال بہلی مرتبه مولا نا عبداللطیف صاحب کے یاس ہوئی تھی۔

میرے والدصاحب کے سفر کی وجہ سے دورے کے اہم اسباق کا حرج ہوتا تھا۔ اس لیے بہت کڑت ہے ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کی شام کو جا کر شنبہ کی علی الصباح واپسی ہوتی تھی۔ موٹریں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں۔ شاہ زاہد حسین مرحوم بہتر ہے بہتر گھوڑ اا نتخاب کر کے رکھتے اور اس کو وگئی اُجرت دیتے ۔ اس زمانے میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو پے میں عمو ما بہت سے سہار نبورتا نگہ آیا کرتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب مرحوم اپنی انتہائی کفایت شعاری اور حسنِ انتظام کے باوجود اس کو تین روپے دیا کرتے تھے اور وہ بہت ہے سہار نبور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں پہنچا دیتا تو میرے والد صاحب اس کو مزید انعام دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرڈ اپنی بیاری کے اخبر زمانے میں بیلوں جو بہت اور مرز اپور کے درمیان ایک گاؤں ہے جس کو شاہ زاہد حسن صاحب نے خرید بیلوں جو بہت اور مرز اپور کے درمیان ایک گاؤں ہے جس کو شاہ زاہد حسن صاحب نے خرید

لیاتھا۔ وہاں انگریز منیجروں کا قیام رہتا تھا اوران کی بنائی ہوئی متعدد کوٹھیاں نہایت ہواداران میں سے ایک کوٹھی میں حضرت کا قیام تھا آب وہوا کی عمدگی کی وجہ سے نیزلپ سڑک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی آمد میں سہولت تھی۔ حضرت قدس سرؤ کی بیاری کا زمانہ و بیں گزرااورانقال بھی و بیں پر ہوااور وصال کے بعد نعش مبارک رائے پورلائی گئے تھی۔ حضرت قدس سرؤ کی طویل علالت میں اس سیدکار کا پیلوں جانا کئی و فعہ ہوا۔

ایک زمانے میں آموں کی ابتدائقی اور جھے کیے آم کھانے کا شوق تو بہت ہی کم رہالیکن کیریاں (کیچے آم) کھانے کا بہت ہی شوق ہمیشہ رہا اور اس زمانے میں تو بہت ہی تھا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جھے سے فرمایا کہ میر ایہ باغ فروخت شدہ نہیں ہے۔ کیچا آم کھانے کو جی چاہیا جینی بنانے کوتو شوق سے استعمال کریں۔میری ہی مملک ہیں۔پھرکیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے خضرت مولا نافوراللہ مرقدہ خضرت مولا نافوراللہ مرقدہ فرمایا کہ نمک مرج پیواکران کودے دینا۔ حضرت مولا نافوراللہ مرقدہ نے منی کی ایک رکا بی میں لال مرجیس بیواکر میرے حوالہ نے مئی کی ایک رکا بی میں لال مرجیس بیواکر میرے حوالہ کردیں۔ جومولا ناہی کی قیام گاہ پر چھوڑ دیں۔ دو دن میرا قیام رہا۔خوب یا دے کہ ندروٹی کھائی نہ چا دل کھائے اور نہ کوئی اور چیز کھائی۔ حالانکہ بردی نعمیں دسترخوان پرتھیں۔ چا قو میرے ہاتھ میں رہتا اور دن بحرقلمی آمول کی کیریاں کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مضائی یا پھل وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بحرقلمی آمول کی کیریاں کھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مضائی یا بھل وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بحرقس اقدی مولانا عبدالقادر صاحب بہت ہی اصرار فرمایا کرتا تھے۔

يا نجوال دور حكيم الامت حضرت تفانوي:

الحلی حضرت کیشفقتیں بھی ہے بایاں چونکہ حضرت سہار نپوری کے زمانہ میں حضرت اقدی تعانوی کی حضرت کیشفقتیں بھی ہے بایاں چونکہ حضرت سہار نپوری کے زمانہ میں حضرت اقدی تعانوی کی سہار نپور میں تشریف آوری بکٹرت ہوتی تھی اور معمول بیتھا کہ جب بھی سہار نپور کی طرف کو پورب لائن یا پنجاب لائن جانا ہوتا وہاں سے واپسی ہوتی تو شباب کے زمانہ میں مدرسہ تشریف لائے بغیرروا تی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ و ناور ایسا ہوتا تھا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لائے نہ ہواورا گربھی ایسا ہوتا تو ہم خدام اشیشن پرضرور حاضر ہوا کرتے ۔ ایک وفعہ بیتا کارہ اشیشن پرحاضر ہوا۔ بڑا مجمع موجود تھا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کے ساتھ ہی حضرت قدس اسٹیشن پرحاضر ہوا۔ بڑا مجمع موجود تھا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کے ساتھ ہی حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ اکا ہر کے بیہاں تربیت کے بھی طرق بجیب اور مختلف ہوتے ہیں۔ اکتباب سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ اکا ہر کے بیہاں تربیت کے بھی طرق بجیب اور مختلف ہوتے ہیں۔ اکتباب ناکارہ کو تھانہ بھون حاضری کی کثر ت سے نو بت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بڈل المجہود ناکارہ کو تھانہ بھون حاضری کی کثر ت سے نو بت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بڈل المجہود ناکارہ کو تھانہ بھون حاضری کی کثر ت سے نو بت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بڈل المجہود کی اس میں تھانہ بھون میں طبح ہوتی تھی۔ چونکہ بذل کا مولانا شہرعلی صاحب رحمہ اللہ تعال کے پریس میں تھانہ بھون میں طبح ہوتی تھی۔ چونکہ بذل کا

مسودہ بھی یہی ناکارہ لکھتا تھا اور پندرہ ہیں دن میں اولاً تھانہ بھون پھراس کے بعد دبلی طباعت کے لیے بار بار جانے کی نوبت آتی تھی ۔لیکن محض اللّٰہ کا انعام احسان اور میرے حضرت نوراللّٰہ مرقدۂ کی توجہ و ہرکت کہ جس پرلیس میں بھی بذل کا کام ہوتا وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بذل کا کام شروع کردیا کرتا تھا۔

تھانہ بھون کے بعد دہلی میں دریبے کلاں میں ایک ہندوستانی پرلیس تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور اس میں بیک وفت آٹھ، دس مشینیں چلتی تھیں ۔اس کا ما لک اور ساراعملہ غیرمسلم تھا۔گراس ما لک کے دل میں اللہ نے کچھالیں محبت ڈال دی تھی کہ میرے پہنچتے ہی وہ اپنے منیجر سے نہایت زور سے کہتا کہاتنے ان مولا ناصاحب کا کام نہ ہوکسی مثین پر کوئی نیا پتھرنہیں چڑھےگا۔اس کے بھی بڑے ہی عجيب قصے ہيں اور بہت ہی مالک کے احسانات لا تعد و لا تبحصلی ہیں کیکن اس وقت بینا کارہ حضرت تھا نوی کے حالات ککھوار ہاہے۔تھا نہ بھون کی طباعت کا قصہ ۳۸ھ یا ۳۹ھ کا ہے۔تھا نہ بھون میںعموماً علی الصباح پہنچتا۔اس زمانے میں چھوٹی لائن کی گاڑیاں ون رات میں کئی چلتی تھیں ۔ گووہ اب مرحوم ہو چکی ہے اور سال روال میں کیم تتمبر • عصص سے سب بند کردی گئی ہیں۔ اگر چہلوگ کہتے ہیں کہ عارضی بند ہوئی ہیں اور موٹروں کی کثرت نے اس کوفیل کر دیا۔ سہار نپور تا ذہلی میں کئی نوع کی موٹریں سرکاری وغیرسرکاری چل پڑیں اوراس ہے زائد ٹیکسیوں کی بھر مار۔ ببرعال بينا كاره على الصباح تفانه بهون پنجة اورمولا ناشبيرعلى صاحب مرحوم حضرت قدس سرهٔ کی وجہ سے میرے جاتے ہی سب کا پیاں جموا دیتے اور ظہر کے وقت تک مجھے حیو، سات پروف مل جاتے اور شام تک ان کی داہیں کا تقاضا ہوتا۔ تا کہ اسکلے دن ان کی سنگسازی اور طباعت شروع ہوجائے۔اس کیے بینا کارہ مسجد کے شالی جانب سدوری میں گرمی کا موسم تھا اوراس زمانے میں اس نا كاره كويسيندا تنا كثيراً يا كرتا تها كه هرسفر مين ايك يا مُجامه بالكل گل جايا كرتا تها- يهان تو مين یا عجامه بہنتا ہی نہ تھا۔ دولنگیاں میرے استعال میں رہتی تھیں۔ جب دو تین گھنٹے میں وہ بالکل بھیگ جاتی تو وہ لے لیتا۔شب وروز میں سات مرتبہ ٹھنڈے یانی سے عسل کا دستورتھا اور یہاں یا شجامہ پہن کر سونہیں سکتا تھا۔ چونکہ میں اینے کمرے میں اکیلا ہوا کرتا تھا۔اس کیے حیاروں طرف ے کواڑ لگا کرسو جاتا۔ مگرسفر میں محص کنگی باندھے سونے پر قادر نہیں تھا۔ کیونکہ میرے اندرایک مرض بجین سے اب تک بیہے کہ جب بنگی با تدھ کرسوتا ہوں توضیح کو کروٹوں بیں نہ معلوم کس طرح کنگی پیٹ برآ جاتی ہےاور نانگیں کھل جاتی ہیں۔اس کیے سفر میں ہمیشہ سوتے وقت پا جامہ پہننے پر مجبورر ہالیکن دن میں ہمیشہ کنگی ہی ہوا کرتی تھی۔ تھانہ بھون کی حاضری میں گرمی کی شدت کی وجہ ے میں شالی سدوری میں کرتا نکال کراور ہرونوں کو بہت غور سے نہایت جھک کرعصر کے وقت تک

دیکھارہتا تھااور بہی ظہرے لے کر عفرتک کا وقت حفرت اقدس کی مالمت کی عام مجلس کا تھا۔
مجھے اس کا بہت قاتق رہتا تھا کہ تھانہ بھون رہتے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں ماتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قاتق کے ساتھ حضرت کیے مالامت قدس سرہ ہے خوض کیا کہ لوگ تو بہت دوردور سے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن بینا کارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن بینا کارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر ہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت کیے لیے سکتا۔ میرے حضرت کے ایے مرنے تک کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا آپ بالکل فکر نہ بھی ہے۔ آپ اگر چہ میری مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو میری مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو دیکھار ہتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے۔ میں آپ کوظہر سے عصرتک اپنے اور اق سے سرا ٹھاتے ہیں دیکھا۔

۱+۳

ایک دفعه اسید کارنے حضرت سے دریافت کیا کہ شرح صدر کے خلاف کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ اہل نسبت کوشرح صدر کے خلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بھی جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا خیال ہوا کہ فلال عالم صاحب کی عیادت کرنی چاہیے۔ وہ عالم ہیں، چناں ہیں چنیں ہیں۔ مگر طبیعت نے شدت سے اباء کیا۔ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عیادت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح صدر کے خلاف زیردی چل دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عیادت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح صدر کے خلاف زیردی چل دفعہ پے آپ کو سمجھایا کہ اول تھا گیا اور گریڑ ہے۔ پیرٹوٹ گیا۔ لوگ اُٹھا کر گھر لے آئے۔ اس سے کارکا خیال ہیں ہے کہ بیاو سی کے کہ او سمجھا گیا تھیں ہیں۔ جس کا شرح صدر .

کا مصداق ہو۔ لیکن اس سید کا رکو با وجود تا اہلیت کے اس کا تجربہ بہت ہے کہ جب بھی کوئی شرح صدر کے خلاف سفر کیا یا تو جانے سے پہلے ہی بیار ہوا یا دوران سفر وغیرہ ہوا اس کو بہت ہی بھگتنا پڑا، بھرسفر کے بعد کئی دن تک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جب بھی کوئی قصہ پیش آیا تو حضرت تھا نوی کا ارشادیا د آیا۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے اس سیدکار سے فرمایا اور میں تنہا ہی حاضر ہوا تھا کہ مولوی ذکریا ایک اشکال بہت دن سے پیش آرہا ہے۔ کئی دفعہ اس کوسوج چکا ہوں کہ دنیا بھر کے سارے پاگل ایک ایک ہوکر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں اور پھرایک قصہ سنایا کہ ایک حکیم غالبًا جالیوں نام لیا تھا مجھے اس وفت تر ذد ہے شاید بقراط ہووہ جارہا تھا۔ راستہ ہیں کسی پاگل نے اس کو سلام کیا۔ "الم کیا۔ "الم سیسے کی میں تو جنون کا ارتبیں۔ گھر جا کر شسل کیا اور دافع جنون دوا کھائی ہیں نے عرض الم جنس "ہیں جھے میں تو جنون کا ارتبیں۔ گھر جا کر شسل کیا اور دافع جنون دوا کھائی ہیں نے عرض

کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔حضرت مولانا عبدالقادرصاحب دام مجد ہم بھی ہروقت یہی فرماتے ہیں کہ بیسارے پاگل چن چن کرمیرے ہی پاس کیوں آتے ہیں۔حضرت تحکیم الامت قدس مرہ نے فرمایا کہ اچھاد وسرل کے پاس بھی جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو یہی شکایت ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت جزائے خیرعطافر مائے تم نے میرابو جھ بہت ہلکا کردیا ہے جھے تو یہ خیال تھا کہ صرف میرے پاس ہی آتے ہیں۔

حضرت تفانوی قدس سرۂ کو مجھ ہے بجین میں بہت محبت تھی اگر چہ اخیر زمانے میں لیگ اور كالكريس كے جھاڑے كى وجہ سے اس ميں كى آگئى تھى جس كى وجہ ريقى كەحصرت شيخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے ساتھ اس نا کارہ کے خصوصی تعلق کی بناء پر بار بار میرے شدید ترین کا تگر کیی ہونے کی شکایات پینچی رہتی تھیں اور حضرت حکیم الامت کو کانگریس سے ایسی نفرت تھی جیسی اس سیہ كاركواسرائك ہے۔ چنانچہ جب 'مجلس دعوۃ الحق' مصرت نے قائم فرمائی اس مے مبران میں کسی نے اس ٹا کارہ کا نام بھی پیش کیا تو حضرت نے بڑے تعجب سے بید کہد کر کہ'' وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آ دی ہے''اس نا کارہ کا نام لکھنے ہے انکار کر دیا اور چندروز بعد ہمارے مدرسہ کے مفتی اور میرے دشتہ کے ماموں مولا نااشفاق الرحمٰن صاحب مرحوم جوحفنرت تحانوی کے مخصوص خدام میں سے تھے۔ جب وہاں حاضر ہوئ تو حضرت حکیم الامت قدس سرؤنے بڑے استعجاب سان سے بر کہا کہ میری مجلس میں فلال صاحب نے مولوی زکریا کا تام بھی بتلایا ہے۔ تو مولوی اشفاق ارحمٰن نے کہا کہ حضرت وہ نو بغیرتلی کا نینڈ رہے ہرایک کے ساتھ کڑھک جاتا ہے۔حضرت والا کے ساتھ اس کاتعلق مولوی حسین احمرصاحب ہے کم نہیں۔ مگر حضرت قدی سرؤ نے سابقہ روایات کثیرہ کے مقابله میں اس کواہمیت نہیں وی اوران روایات کا محمل بھی سیجے تھااس لیے کے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرؤكي تو تقريباً روزان نيس تو بردوس تيسر ، روز آيد ورفت ضرور رائي تحي -اس ليے ك حضرت فيخ الاسلام قدس سرؤ كادستورية تفاكه دبلي سے پنجاب بارژ كى لائن پر جب بھى جانا ہوتا اگردو تستخفظ کی بھی گنجائش ملتی تو حضرت میرے گھر ہو کرضرور تشریف لے جایا کرتے اور اس کے علاوہ ركيس الاحرار كاجب بحى رائع يورآنا جانا بوتا توميرے ياس ضرور قيام كرتے۔اليے بى مولانا عطاء الله شاہ بخاری کی جب رائے بورگی آید ورفت ہوتی پامستقل ان کولوگ سہار نیور بلاتے تو ہرصورت میں قیام کشرولیل میرے کھریر ہوتا۔عطاء اللہ شاہ بخاری کا تومشہور مقولہ تھا کہ ' کیا گھ'' (لیعنی میر محرجواس زمانے میں بالکل کیا تھا اور ای تام سے اب تک مشہور ہے ) مشترک پلیٹ فارم ہے۔ ساری گاڑیاں ای پلیٹ فارم ہے گزرتی ہیں بھی کہتے کہ 'میتو جنکشن ہے ساری گاڑیاں ای اُشیشز رے گزرتی ہیں۔لیگ کی ہویا احرار کی ہو، کا تگریس کی ہویا جعیت کی'۔

شاہ صاحب مرحوم کی ابتدائی آ مد کا بھی ایک عجیب لطیفہ ہے۔سب سے پہلی آ مد جوان کی اہم جلیہ میں ہوئی۔ (اور جس کی تاریخ میرے رجٹر میں محفوظ ہوگ ) سہار نیور کے لوگوں نے بہت اصرارتمنا ئیں، درخواشیں ان کو بلانے کی کیں اور جب انہوں نے سہار نپور پہنچنے کا وعدہ کر لیا تو چونکه وه رئیس البُغاۃ تھے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت مخدوش اب مسئلہ بیمشکل ہوا کہ ان کا قیام کہاں ہو؟اس لیے کہان کوٹھبرانا ہرخض کومخدوش معلوم ہوتا تھااور پیڈرنھا کہان کے ساتھ میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔اس واسطے جتنے بلانے والے تھے وہ سب مل کرایک وفد کی صورت حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مدرسه کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاہ صاحب چناں اور چنیں ہیں جارے مکانات ان کی شان کے مناسب نہیں ہیں، مدرسہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے۔ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ادائقی ۔ وہ نہایت بے تکلفی سے بلا جھ ک یہ کہدو ہے تھے کہاتنے میں شیخ الحدیث ہے بات نہ کروں اتنے میں پہھنیں کہ سکتالوگوں نے اصرار کیا کہانہیں ابھی بلا لیجئے۔ ناظم صاحب نے فر مادیا کہ بیروقت ان کی مشغولی کا ہے شام کوخبر لے لیں۔ان لوگوں کے جاتے ہی حضرت ناظم صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں فلاں آئے تھے بہت اصراراس پر کررہے ہیں کہ شاہ صاحب کا قیام مدرسہ میں رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان ہے ہے تکلف میری طرف ہے کہدد بیجتے کہ مدرسہ میں ان کا قیام ہرگز نہیں ہوسکتا۔ مدرسہ کوان کے قیام ے نقصان کا ندیشہ ہے البتہ کیچے گھریش ہوسکتا ہے۔ اس کیے کہ بیتو ہے ہی باغیوں کا ٹھکا نا۔ حضرت مدنى رحمه الله تعالى كا قيام تو بروقت كا تقار رئيس الاحرار كى بھي كثرت سے آمدورفت تھی۔میری شاہ صاحب ہے اس ہے پہلے کوئی ملا قات نہتی۔نام طرفین کا ایک دوسرے نے شن رکھا تھا۔ میں نے اس دعوت دینے والے سے بیمی کہا کہ جب نمہارا حوصلہ تھبرانے کانہیں تھا تو دعوت دینے کی کیا مصیبت پڑر ہی تھی؟ شاہ صاحب تشریف لائے اور ان کی آمدیر بڑا جلوس نکلا اور وہ جلوس ان کو مدرسہ تک لا کر جب مدرسہ میں مینجا تو تاظم صاحب نے ان سے کہدویا شاہ صاحب کے سامنے ہی کہ شاہ صاحب کا قیام توشیخ الحدیث صاحب کے مکان پر طے ہوا تھا۔ شاہ صاحب تو میرانام پہلے ہی ہے ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کودیکھا ہے اور ان کی یا تیں شنی ہیں وہ خوب واقف ہیں کہان کوتعریف اور مذمت وونوں میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔انہوں نے اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ،اس زوروشورے میرے گھر قیام پرمسزت کا اظہار فرمایا كه كچھ انتہائميں۔ ہوشيار تھے، مجھ دار تھے، دنيا ديكھے ہوئے تھے، جلوس تو ختم ہو گيا۔ وہ چند آ دمیوں کے ساتھ میرے مکان پرتشریف لے آئے اور میرا مکان اس زمانے میں اسم باسمیٰ کیا گھر تھا۔صرف ایک کوٹھری تھی وہ بھی کچی۔شاہ صاحب مع سامان آ کر پوریئے پر بیٹھ گئے۔اوّل تو

انہوں نے میری تعریف میں زمین آسمان کے قلا بے ملائے۔ اس کے بعد میر ہے مکان کی تعریفیاں شروع کیس کے بعد میر میں ترفن کروں؟ کتنی شروع کیس کے مان کا دور آتکھوں میں پھر گیا۔ مسرت اس مکان کود مکھ کر ہوئی ،اسلاف کا دور آتکھوں میں پھر گیا۔

چناں چنیں یہ وہ ، پھر کہنے لگے حضرت بیلوگ مجھے شوق میں نما تو لیتے ہیں مگر مجھے تضہراتے ہوئے ڈرتے ہیں اورای واسطے میں کہیں جاتے ہوئے بہت انکار کرتا ہوں، کیکن جب وعدہ کر لیتا ہوں تو ان بلانے والوں کونانی یاد آتی ہے کہ اس باغی کو کہاں تھہرا ئیں لیکن بیمیری خوش تسمتی ،خوش بختی ندمعلوم کیا کیا کہا کہ جب میں دیو بند جاتا ہوں تو وہاں بھی وہاں کے بیٹے الحدیث مولانا انورشاہ صاحب نور الله مرقدهٔ كامكان ميري قيام گاه تجويز موتى بهاوريهان، يهان كيشخ الحديث كامكان میری خوش مستی سے میری قیام گاہ تجویز ہوا۔ قیام تو ان کا میرے یہاں برائے نام ہی ہوا،اس لیے كتھوڑى دريھ مركروہ كہيں كسى صاحب كے يہاں دعوت ميں چلے گئے۔ وہاں سے لوگ اينے اينے يبال ليے پھرے ، پھرجلسہ ہو گيا۔ پچھ معمولی کھانے پینے کی تواضع میں نے بھی کی۔اس کے بعد کی وفعه رائے بورائے جاتے قیام ہوا اور بیسب روایات حضرت حکیم الامة قدس سرہُ تک پہنچی رہتی تھی۔اس کیے میرا کا گریس یاجمعیتی ہونا حضرت قدس سرۂ کے ذہن میں بہت ہی متحکم تھا۔ ترجحه دنول بعد جناب الحاج شخ رشيد احمرصاحب نور الله مرقدهٔ تھانه بھون حاضر ہوئے جو حضرت حکیم الامت کے یہاں بہت معتمداور اُونیجے سمجھے جاتے تھے، دہلی کےمسلم لیگ کےصدر تھے۔مسٹر جناح کے خاص دوست اور حضرت تھانوی قدس سرؤ کی مجلس دعوۃ الحق کے رکن رکین تھے۔حضرت قدس سرۂ بہت ہی استعجاب ہے شیخ جی سے بیہ کہا کہ فلاں شخص نے مجلس میں مولوی ز کریا کا نام بھی پیش کیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آ دی ہے۔ تو بینے جی نے بھی بہت زور سے نام پیش کرنے والے کی تائید کی اورعرض کمیا کہ حضرت میں توان کا نام خود ہی پیش کرنے کا ارادہ کررہا تھا کہ ان کومولا ناحسین احمرصاحب سے جتنا بھی تعلق ہوئیکن جناب والا ہے بھی عقیدت کم نہیں ہے اور جتنا کسی کا تگریسی یا جمعیتی سے تعلق ہواس سے زیادہ مجھ سے ہے، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ گر چونکہ حضرت حکیم الامة قدس سرۂ کے پاس روزانہ حضرت مدنی کی آمداورمیری حضرت مدنی قدس سرهٔ کےساتھ قرب وجوار کے اسفار میں معیت خوب جہنچتی

رہتی تھی اور پہنچانے والے بھی حواش ہے پہنچاتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب اللہ انہیں معاف کرے حضرت تھانوی قدس سرۂ کی مجلس میں اس سید کار پر بیافتر اء کیا کہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ تھانہ بھون جا کر کیا کر و گے دیو بند حضرت مدنی کی خدمت میں جاؤ۔ جن صاحب نے مجھ ہے بیقل کیاوہ حضرت کی مجلس میں اس وقت موجود تھے اور حضرت کے

خاص لوگوں میں سے تھے۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ہی اس روایت پررنج وقلق ہوااور اس پر تعجب بھی ہوا کہ اکابر کے حاشیہ نشین اس قدر دروغ گوبھی ہو سکتے ہیں۔ جھے تمہارا حضرت تفانوی کے ساتھ تعلق عرصہ ہے معلوم ہے میں نے تر دید کرنے کا ارادہ بھی کیا مگر جرأت نہ ہوئی۔ غرض ای قتم کے واقعات حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کو پہنچتے رہتے تھے، جن کی بناءیراس سیہ کارکو حضرت مدنی کے خاص لوگوں میں سمجھنا ہے کل نہیں تھااور حضرت مدنی قدس سرہ کے ساتھ حضرت حكيم الامت نورالله مرقدهٔ كااس زمانے ميں مسلك كاشد بداختلاف تھا۔اس سلسلے ميں كتى رسالے اس زمانے میں شائع ہوتے تھے جس میں سے ایک رسالہ البوا در النوا در شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے جس شخص کا بھی حضرت مدنی قدس سرہ ہے خصوصی تعلق معلوم ہوتا تھا وہ حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کے یہاں پسندیدہ نگاہوں ہے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مگران حضرات اکابر کا آپس كالختلاف بم جيسے نااہلوں كالختلاف نہيں تھا بلكہ اس نوع كالختلاف تھا جس كى نظير جنگ، جمل، جنگ صفین میں گزرچکی ہےاوراس کے متعلق میں مفصل کلام اپنے رسالداعتدال میں کرچکا ہوں۔ چنانچہ کیم محرم ۱۳۵۱ھ میں سول نافر مانی اور قانون شکنی کے جرم میں مظفر نگر کے اسٹیشن پر سے حضرت مدنی کوگرفتار کر سے جیل بھیجا گیااور حضرت تھانوی قدس سرۂ کواس کی اطلاع ملی تو ظہرے عصرتک کی مجلس میں حضرت مدنی کی گرفتاری پرنہایت ہی رنج وغم اورقلق کا اظہار فر ماتے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ مجھے مولا ناحسین احمر صاحب ہے اتناتعلق ہے اور جب سی مخص نے حاضرین مجلس میں سے بیعرض کیا کہ حضرت گورنمنٹ نے کوئی ظلم تونہیں کیا،اس نے تو صرف دہلی کے داخلے پر بندش لگائی تھی ، وہ تو خود بی قانون شکنی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔تو حضرت تھانوی قدس سرۂ نے فرمایا تھا کہ آپ اس فقرے سے مجھے تیلی دینا جا ہے ہیں۔ حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ہزید کے مقابلے کے لیے خود ہی آنشریف لے گئے تھے۔ یزید نے ان کو جبراُ توقتل نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ کاعم تو ساری دنیا آج تک نہیں بھولی۔ میں بھی کہاں ہے کہاں چلا گیا۔لکھ تو بیر ہاتھا کہ ابتداء حضرت تھانوی قدس سرہ کواس سید کار ہے بہت ہی تعلق اور محبت وشفقت تھی۔میری ابتداء سہار نپور کی حاضری میں حضرت قدس سرہ نے میراایک امتحان بھی لیا تھا۔اس شعر کا مطلب یو چھاتھا:

> اگر بر جفا پیشه بشتا نے کھا زوست قبرش امال یافت

میں نے فوراً مطلب بتا دیا تو میرے والدصاحب نورالله مرقدہ نے بیفرمایا کہ آپ نے سمجھا ہوگا،کسی جابل کا پڑھایا ہوا ہے۔حضرت نے فرمایا کیوں نہیں ماشاء اللہ آپ کے عالم ہونے میں کیا شک ہے۔ میرے والدصاحب کا برتاؤ حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ البندنو راللہ مرقد ہما کے ساتھ تو بہت اوب کا تھا۔ حضرت سہار نپوری کی طرف تو حضرت قطب عالم حضرت گنگوہ تی کے ساتھ تو بہت اوب کا تھا۔ حضرت سہار نپوری کی طرف تو حضرت قطب عالم حضرت گنگوہ تی حضرت موال کے بعد رجوع ہی کرلیا تھا اور اجازت و خلافت بھی ان ہی سے ملی تھی۔ لیکن اعلی حضرت رائے پوری قدس سرؤ سے عبد اکا بر ثاشہ سے زیادہ تھی اور ابتداء نے تکلفی بھی بہت تھی ہما ہم کنگوہ تی کی طرف سے ایک صاحب کشف قبور نے بید بیام ویا تھا کہ مولوی بچی سے بہد وینا کہ مولا نارائے پوری کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ کیا کریں اس وقت سے بچھ احترام شروع ہوگیا تھا۔ کیمن حضرت حکیم الامة قدس سرؤ کے ساتھ نے تکلفی کا برتا وا فیر بیان ورباور میں بہت ہی گرانے ، مشکل ہیں۔ بہت زیادہ ۔ جوہم جیسے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اور وہ فقر نے قل بھی کرانے ، مشکل ہیں۔ اس کا اثر تھا کہ حضرت تھیم الامت کو ابتداء اس سے کا رکے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر بے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر بے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر بے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تو بہت کشرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بے تکلفی کے واقعات تو بہت کشرت

تراوی کے بعد حضرت تھانوی قدس مرہ نے میرے والدصاحب سے پوچھا کہ مولا ناسحرکا کیا
معمول ہے۔ والدصاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بھر بیہ خیال رہے کہ دوزہ ہوا
کرنہیں (یوقو مبالغہ تھاور نہ دو تین منٹ صبح صادق سے پہلے ختم کرنے کامعمول تھا) حضرت تھانوی
قدس سرہ نے فرمایا کہ میراض صادق سے ایک گھنٹہ بل فارغ ہونے کا ہے۔ والدصاحب نے کہا
کہ آب اپنے وقت پرکھالیں، میں اپنے وقت پر۔ ڈیڑھ دن کا روزہ میرے بس کانہیں۔ حضرت
تھانوی قدس سرہ نے فرمایا بیونہیں ہوگا، کھا میں تو ساتھ۔ ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے آپ
پیرہ شقت اُٹھالیں اورایک دن کے لیے بیں آپ کی خاطر مشقت اٹھالوں گا۔ اس پرفیصلہ ہوا کہ
پون گھنٹے پہلے شروع کر دیا جائے تا کہ ۱،۲۰ منٹ کھانے میں لگیس سے اور تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے
فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ تھھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی
فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ تھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی

حضرت سہار نپوری اور حضرت شخ الہند نور اللہ مرقد ہا ٣٣ ہ ہیں طویل سفر حجاز کے لیے تشریف لے گئے تو میرے والد صاحب نور اللہ مرقد ہ نے اپنی بے تکلفی کے سلسلہ میں جونہایت ہی زیادہ تھی اور اعتدال سے بردھی ہوئی تھی۔ حضرت کیم الامت قدس سرہ کی خدمت میں ایک خطا کھا کہ اب تک تو آپ حضرت سہار نپوری قدس سرہ کی وجہ سے دڑکی یا پنجاب جاتے ہوئے بہت اہتمام سے مدرسے تشریف لاتے تھے، کیکن اب حضرت تو طویل قیام کے اداد سے حجاز تشریف لے گئے اور میری بنیست آپ کوسفر آسان ہے۔ اس لیے اب آپ کو ہر ماہ میری زیارت کے لیے ایک سفر کرنا ہوگا اور حضرت کی بناء پر تحریر فرمایا کہ بردی جو گئی کے بناء پر تحریر فرمایا کہ بردی خوشی سے کین چند شرائط ہیں۔

جب بین کہیں آ کے جارہا ہوں گا تب تو میرا کرابیاس کے ذمہ ہوگا جہاں میں جارہا ہوں گا۔
لیکن جس ہاہ آ گئین جانا ہوگا اور صرف آپ سے ملا قات کے لیے سہار نیورآ وُں گا تو میرا کرابیہ
اور میرے ایک رفیق کا آمد ورفت کا تھر ڈکلاس کا ٹکٹ آپ کو دینا ہوگا اور جب میں واپس آوں گا تو
ایک مٹی کی ہانڈ می میں ہاش کی وال ٹاشتہ میں دینی ہوگی اور وہ ہانڈ می واپس تہیں ہوگی۔ حضرت
تھانو می قدس سر ہ کو ماش کی وال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میر کی والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی
وال بہت پیندتھی۔ یہاں میں نے اکثر ویکھا کہ حضرت اقدس کی تشریف آور می پر دسترخوان پر
بہت ہی لذیذ چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ فریخ بھی ،شاہی ٹکڑ ہے بھی ،گر حضرت اقدس اُور کی پر دال کی
رکا بی لے کراس کوفرینی کی طرح جمجے سے نوش فریات ہوئی مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ دوئی کی طرح
مالی دو لقے کھا کرنہ پلاؤ کھایا نہ فرین کھائی ، اُڑ دی وال کی دو تین رکا بیاں فرینی کی تو میں
کھالیں۔ یوں ارشاوفر مایا کرتے کہ اپنے گھر میں جب دو تین ون ماش کی وال نہیں پکتی تو میں
مطالبہ کرتا کہ اللہ کی ہر فعت بکتی رہتی ہے آڑ دکی وال نہیں بکتی۔

میرے والد صاحب قدس سرۂ کے دور میں تو اس معاہدے پر دو تئن دفعہ کل ہوا، کیکن اس میں سرۂ کواپنی حفرت کیے مالامت قدس سرۂ کواپنی ہمافت ہے والد صاحب نوراللہ مرقدۂ کے وصال کے بعداعلی حفرت کیے مالامت قدس سرۂ کواپنی ہمافت ہے کہ ان وعدہ میں میراث جاری ہوگی یا نہیں؟ اعلی حفرت نے تحریر فرمایا کہ ضرور ہوگی ۔ حفرت تھانوی قدس سرۂ کا بیدوالا نا مدمیرے اکابر کے خطوط میں موجود ہے۔ گراس وقت سامنے نہیں ہے۔ اس پڑمل کی نوبت میرے ساتھ نہیں آئی، البتہ ایک اہتمام اس سید کار کی طرف سے چندسال تک رہا کہ ماش کی وال جب تک میری والدہ حیات رہیں میں تشریف بری پر پیش کردیتا اور ایک اہتمام حضرت قدس سرۂ کی طرف کئی سال تک مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آوری پر اگر کوئی محف حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آوری پر اگر کوئی محفرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو

پہلے سے خط لکھنا پڑتا کہ معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری فلا ان وقت ہورہی ہے اگر حضور والا مکان پر قدم رنجه فر مادین تو زہے عزت ورنہ میں کھا نامدرسہ ہی میں پہنچا دوں گا۔حضرت قدس سرۂ کا جواب بیہوتا کہ میں مستقل مہمان مولوی زکریا کا ہوں تم ان سے اجازت بے لواور جو مجھ سے اجازت لیتا تو میں اُسی بُری عادت کے موافق جومہمان کے متعلق شروع میں لکھ چکا اجازت تو ضرور دے دیتا، اگرچہ میرا دل بالکل نہیں جا ہتا تھا۔لیکن اس خوف ہے کہ مبادا حضرت کوتشریف بری میں دفت ہو بیشرط کر لیتا کہ کھانا مدر سے قدیم میں آئے۔حضرت تکیم الامت قدس سرؤنے اس سیدکار کا نام میرے والدصاحب قدس سرۂ کے انتقال کے بعد برفی رکھ دیا تھا۔ جب میں حاضر ہوتانہایت تبسم کے ساتھ برفی کالفظ دود فعہ فرما کر علیکم السلام فرمایا کرتے۔

اس کا شانِ نزول ہیہ ہے کہ جب میں کا ندھلہ جاتا تھا تو تھانہ بھون کے اسٹیشن برگز رہوتا اور ائٹیشن پر سے کوئی مخف حضرت قدس سرۂ کی زیارت کے لیے جانے والا ہوتا تو میں ریل پر سے خرید کراس کے ساتھ تین حارسیر برف جھیج دیا کرتا۔ نے جانے والا اپنے کسی کپڑے میں لپیٹ لیتا۔ وہاں پہنچ کر پیش کرتا۔ اپنا کیڑا دھوپ میں ڈال دیتا وہ سوکھ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک مخلص حاجی محمر جان صاحب محلّد نی بانس کی مسجد کے امام تعاند بھون کے اسٹیشن پر اُترے میں نے اپنی حماقت ہے حسب عادت ان کو برف دے دی اور بیدر یافت نہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے یانہیں۔ ان کے باس اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطافر مائے ۔کوئی کیٹر اتو تھانہیں کسی کاغذیا ہے پر رکھ کر کھلا ہوا لیے گئے۔ان بیچاروں کا ہاتھ بھی تھٹھر گیا ہوگا۔ایسی حالت میں جب خانقاہ بینیجے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت قدس سرہ نے دریافت فرمایا کہ اسی طرح اسٹیشن کے لارہے ہو۔ انہوں نے عرض کر دیاء کپڑا کوئی تھانہیں۔حضرت کوجلال آھیا کہ جب تمہارے پاس کپڑاکوئی تھانہیں تواس سے عذر کیوں نہ کردیا۔ میاشیشن سے یہاں تک آتے ہوئے جتنا گھلاہے وہ کس کا گیا۔ان بے جاروں کے عمّاب کا خیال آجا تا ہے تو مجھے رئج ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان پرڈانٹ پڑی اور میرانا م کی سال تک برنی رہا۔

ایک مرتبه حضرت تھانوی قدس سرہ نے مدرسہ کے ایک ملازم کے متعلق جوحضرت ناظم صاحب کے عزیز بھی تھے۔ مجھے راز میں ایک خط لکھا اور بیرقصہ ان کے عزیز کا تھا، اس لیے بیہ بھی لکھ دیا کہ مولوی عبداللطیف صاحب کواس خط کی خبر نه ہوتو زیادہ اچھا ہے مبادا کہ ان کو تکلیف ہوبشر طیکہ بیہ تغیرآ پ اپنی رائے ہے کر سکتے ہوں۔ میں اس زمانہ میں نظامت اور مدرسہ پر جتنا حاوی تھا وہ تو اس زمانہ کے سب ہی آ دمیوں کومعلوم ہے۔ میں اپنی تجویز سے تغیر بالکل بے ترقد دکر سکتا تھاا وراس یر ناظم صاحب کوکوئی گرانی بھی ندہوتی ۔ مگر میں نے ناظم صاحب سے عرض کیا کہ آپ سے راز میں ایک خط ہے میرے پاس جوآپ کو دکھانا ہے اور عمل مجھے کرنا ہے۔ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد فر ما یا ضرور یہ تغیر کردواس کو میرا بھی دل چاہتا تھا۔ گرتم سے مشورہ کا سوچ رہاتھا موقعہ نہیں ہوا تھا۔ اب تو مؤکد ہوگیا۔ میں نے ایک حکم نامہ ککھ دیا کہ فلاں صاحب کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ متقل کر دیا جائے۔ حضرت ناظم صاحب نے اس پردستخط فر ماکر کھی دیا کہ ضرور کر دیا جائے۔ حضرات سر پرستان سے منظوری لے لی جائے گی۔ صاحب قصہ کھی دیا کہ ضرور کر دیا جائے۔ حضرات سر پرستان سے منظوری لے لی جائے گی۔ صاحب قصہ بچارے ہمیشہ ہی مجھ سے ناراض رہے اور ان کی ناراضی بجا ہے کہ وہ تفصیل سے ناوا قف اور میرے یا سے میں کیے ظاہر کرتا۔

سیس پہلے تکھواچکا ہوں کہ ان اکا ہرار بعد کے درمیان ہیں حضرت سہار نپوری حضرت شخ البند اوراعلیٰ حضرت رائے بوری اور حضرت حکیم الامت تھانوی اعلی اللہ مراتبہم ونوراللہ مراقہ ہم کے یہاں جب ایک دوسرے کو یہاں کوئی مہمان ہوتا تو گویا عید آئی۔ ایک مرتبہ حضرت سہار نپوری قدس سرہ تھانوی قدس سرہ فیے تھانہ قدس سرہ تھانوی قدس سرۂ نے تھانہ بھون کے ایک معروف و مشہور معمر ہزرگ کو ان کی علوشان کی وجہ ہے بلالیا اور کھانے ہیں آئی انواع تھیں کہ لا تعدو و لا تعصبی۔ جھے جہاں تک یا دیر تاہان صاحب نے اس دعوت پری انواع تھیں کہ لا تعد و لا تعصبی۔ جھے جہاں تک یا دیر تاہان صاحب نے اس دعوت پری انواع تھیں کہ بولی تھیں انوی تعداد یا دہیں ۔ باسٹھیا و پڑتا ہے۔ بری تھیں انوی تعداد یا دہیں ۔ باسٹھیا و پڑتا ہے۔ کو کھوڈی کی مرب کی طرح کے سالن ۔ چھوٹی چھوٹی محسوثی تھوٹی کے مرب کی طرح کے سالن ۔ چھوٹی چھوٹی اس میں آئی حضرت تھانوی قدس سرۂ کو ان کا اعزاز کیا اور وہ رکا بیاں گئنے ہی ہوں ہو۔ اپنی کیا سیس کیا اس میں نے تو ان کا اعزاز کیا اور وہ رکا بیاں گئنے ہی ہیں رہے۔ میرے حضرت میں تکفف میں نے تیں کیا تھیں سے قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا جو جھے اب تک بھی خوب محفوظ ہے کہ حضرت میں تکفف میں نے تیں کیا آئی میں ہوتو پھرا تا تکلف کیوں ہو۔ بیسار اقعد حضرت کے کرایا۔ اگر حضرت کی تشریف آوری جلدی جلدی ہوتو پھرا تا تکلف کیوں ہو۔ بیسار اقعد حضرت کے کہی مفوظ ہے کہ حضرت میں تکفف کیوں ہو۔ بیسار اقعد حضرت کے کہی ملفوظ میں طبع بھی ہوچکا ہے۔

حضرت حکیم الامت قدس مرہ کامعمول ہم مخصوص خدام کے ساتھ یہ تھا کہا گرہم دو تین ہوتے تو زنانہ مکان میں کھانا ہوتا۔ ایک مرتبہ بیانا کارہ اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مہمان متضاور چھوٹے گھر میں مغرب کے بعد کھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت قدس سرہ خود ہی اندرسے کھانالا رہے تصاور مجھے بہت ہی شرم آرہی تھی۔ یہاں تک لکھوانے کے بعد یاد آیا کہ بیقصہ تالیف میں نمبر سماار سالہ تحفۃ الاخوان کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

ايك دفعه ميهنا كاره اورحضرت ناظم صاحب رحمه الله تعالى حاضر خدمت بهويئ حضرت قدس سرؤ

نے کھانے سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے ٹھنڈا پانی پیا اور کھانے کے وقت ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کودل چاہ رہا تھا اس لیے قصد اُبغیر بیاس کے ٹھنڈا پانی بیا تھا کہ شاید بھوک لگ جائے مگراس ہے بھی نہ لگی۔ اس لیے ساتھ کھانے سے تو معذور ہوں۔ اس وقت بہلی دفعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹھنڈ ہے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ میر سے استفسار پر حفرت نے اس کی تقید بی بھی فرمائی کہ ٹھنڈ ہے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ ایک مرتبہ حفرت قدس مرۂ نے اس ناکارہ سے ازراوشفقت ہے بھی ارشاد فرمایا تھا کہتم میر سے بہاں کے قوانین سے مشتی ہو۔ اس کے باوجود بیا کارہ خانقاہ کے قوانین کا حتی الوسع بہت اہتمام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت تھانوی قدس سرۂ اور حضرت میں بیال جب بھی بلا اطلاع کھانے کے وقت میں جانے کی نوبت آتی بلا بھوک ایک دو لقے ضرور کھا کہ جاتا اور حضرت کے استفسار پر کہ آپ نے جس جانے کی فوبت آتی بھی۔ اس لیے جاتھ کو کھالیا تھا۔

بذل کی طباعت کے زمانے میں اکثر ایک دوشب قیام کی نوبت آتی حضرت قدس سرۂ نے گئی وفعہ ارشاد فرمایا کہ کھانا گھرے آجایا کرے گا۔ مگر میں نے بہت ہی ادب اور اصرارے اس کی اجازت لے کی تھی کہ حضرت میں خانقاہ کے مہمانوں کی طرح ہے اپنے کھانے کا انتظام طباخ کے یہاں کرلوں تو مجھے اس میں راحت رہے گی۔ تو حضرت نے قبول فر مالیا تھا۔ ایک لڑ کا تھا۔ اس کے گھروالے خانقاہ کے قیمین اور دار دین کا کھانا بڑے ہی شوق اور محبتِ سے پکایا کرتے تھے وہ دوتا تین آنے فی خوراک لیا کرتا تھا۔ یا نچ چیا تیاں اور ایک سالن دال یا بھی یا لوگ ۔ تھانہ بھون میں سموشت بهبت ثم ہوتا۔ ہفتے میں دو تمین دن ہوتا تھا،لیکن اس نا کارہ کا وہ دورتھا کہ جس میں بغیر سوشت کے روٹی نہیں کھا سکتا تھا میں نے اس سے بیا ہے کرلیا کہ دوخوراک مستقل میری جب تک میں وہاں رہوں۔اس میں خانقاہ کا وہی کھانا جود وآ دمیوں کا دہاں کے معمول کے مطابق ہوتا وہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے آ دھ سیر گوشت فی وفت اپناعلیٰجد ہ بکوانا تبحویز کر لیا تھا۔ جس میں سارے سامان کے دام میرے اور پکوائی کی اجرت سم آنے فی وفتت علیجد ہ۔ میں نے مولوی شبیرعلی مرحوم ہے کہا کہ یہاں کا قانون تو سے کہ دوآ دی مل کر کھانا نہ کھا کیں اور میری عاوت بیہ ہے کہ میں نے بھی اکیلا کھایا ہی نہیں۔انہوں نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے بلند درجات عطافر مائے۔ان ہے اس ز مانے میں بے تکلفی بھی بردھی ہوئی تھی۔ان کا بھی لڑ کیس تھا اور اس نا کاره کا بھی ہنسی نمراق بھی بہت ہوتا تھا۔انہیں اشعار بھی بہت یاد تھے۔حضرت تھانوی قدس سرۂ کے دولت خانہ پرتشریف لے جانے کے بعد ہمارے یہاں شعروشاعری بھی ہو جاتی اور اگر ا تفاق ہے عالی جناب خواجہ عزیز الحسن صاحب کی تشریف آوری ہوتی پھرتو پوچھٹا ہی کیا۔مولوی

شبیرعلی صاحب نے فر مایا کہ تو فکر نہ کر بڑے اہا کے گھر تشریف لے جانے کے بعد دونوں وقت میں اور بھائی ظفر تیرے ساتھ کھایا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا۔

مولا ناشبیرصاحب مرحوم اور مولا نا ظفر احمد صاحب شیخ الاسلام یا کستان نے بھی بار باراصرار فرمایا کہ تیرے انتظام سے جمیں گرانی ہوتی ہے گر ہیں نے کہد دیا کہ آگرایک دودن کی مہمانی ہوتی تو ہیں بھی بھی خودا نتظام نہ کرتا ، لیکن بیاتو مستقل روز مرہ کی آ مد ہاس میں دوسرے کے سر بڑنا مجھے بہت گراں ہا دراس میں کچھ تھانہ بھون کی خصوصیت نہیں۔ میری شروع ہی سے اب تک بیہ عادت ہے کہ دو جاردن کی مہمانی میں تو بچھ اشکال نہیں ہوتا لیکن مستقل کی دوسرے کے ذمے بڑجانا میری غیرت نے کھی گوار انہیں کیا۔ اگر کہیں میں قیمتاً انتظام کرنے پر قادر نہ ہوا تو میں نے بر بیدیا کسی دوسرے عنوان سے اس میں رقم سے چوگنا ضرور دیا۔ جو بچھ پرخرج ہوئی ہاں اللہ تعالیٰ ہی کہا یا کیا نے والے محلق دوست کو بہت ہی جزائے خیرعطافر مائے۔

تفانہ بھون میں روزانہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔ کین جلال آباد میں روزانہ ہوتا تھا اس لیے وہ میرے لیے ہمیشہ جلال آبادے گوشت منگوا کر پکواتا اوراگر کسی دن وہاں ہے بھی نہ ماتا تو مرغا کو اتا۔ اللہ جل شایۂ اسے بہترین اگر زندہ ہوتو دارین کی ترقیات سے نواز ہے اور چل دیا ہوتو مغفرت فرما کر بلند درجات عطاء فرمائے۔ اس قد رمیرے کھانے کا اہتمام کرتا کہ میرا جی خوش ہوتا۔ میں بھی بھی اس کو انعام بھی دیتا۔ وہ بھی میری آمد کا بہت ہی مشاق رہتا۔ بہر حال جب حضرت قدس سرؤ دونوں وقت مکان تشریف لے جاتے تو بی اور مولا ناشیر علی مرحوم اور مولا نا فلم اپنا اپنا کھا تا لے کر استھے کھاتے اور میرا بچا ہوا کھا نا میرا طباخ لے جاتا ہی اس بیل طفر احمد تینوں اپنا اپنا کھا تا لے کر استھے کھاتے اور میرا بچا ہوا کھا نا میرا طباخ لے جاتا۔ لیکن میرا سائن کم بچتا تھا اس لیے کہ گوشت علی الدوام میرے ہی کھانے بیس ہوتا تھا اور شور با بھی اس بیل مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک و مرتبہ ایسا بھی دو بہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ورم تبدایسا بھی دو بہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم اور ہم کو بھتا کھا نا شروع کرنے میں در ہوئی اور حضرت قدس سرہ اپنے مکان سے تشریف لے آئے اور ہم کو بھتا کھا نا شروع کرنے میں در ہوئی اور حضرت قدس سرہ کا رکئے۔ اور ہم کو بھتا کھانے ہوئے دیکھا گر بھی فرمایا نہیں ، نیکی نگاہ کر کے گر رکئے۔

## والدصاحب كابهشي زيور كطبع كرانا:

ایک چیز کاتعلق میری ذات ہے تو نہیں ہے لیکن میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرؤکی تالیفات مفید عام اور مخلوق کے لیے وینی ترقیات کا جتنا ذریعہ بیں وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک وشبہ بیں اور ان میں بہتی زیور کو جومقبولیت عامہ حاصل ہے وہ بھی کسی ہے تفی نہیں ۔ لیکن بندہ کا خیال ہے ہے کہ اس میں میرے والدصاحب قدس

سرہ کے مکن کو بہت دخل ہے۔ حوادث میں لکھوا چکا ہوں کہ والدصاحب کے انقال کے وقت ۸ ہزاررو پے ان پر قرض تھا۔ اس میں ان کی تجارت کو بہت زیادہ دخل تھا۔ خاص طور سے بہتی زیور کی طباعت ان کے زمانے میں دس بارہ ہزار سالانہ کی ہوتی تھی۔ کوئی زمانہ ایسانہیں گزرتا تھا جس میں بہتی زیور کا کوئی حصہ بلالی پر لیس ساڈھورہ ضلع انبالہ میں زیر طبع نہ ہو۔ میرے والدصاحب محمد اللہ تعالیٰ کے قرضے میں پر لیس کے بھی چار پانچ ہزار باقی تھے۔ ان کے زمانہ میں ساڑھے تین اور حمد ان کے زمانہ میں ساڑھے تین آنہ فی حصہ عام اس کی قیمت رہی اور الراء کے (ساڑھے سات) پیسے فی حصہ اس کی پڑت تھی اور تاجروں کو ہمیشہ نصف قیمت پر لیعنی کے پیسے پر دیا جاتا اور عوام کو بھی اکثر بالخصوص مدر سے مظاہر علوم کے سالانہ جلسے اور دارالعلوم دیو بند کے ۲۸ ھے دستار بندی کے جلسے پر سب کتا ہیں جلسے کے کے سالانہ جلسے اور دارالعلوم دیو بند کے ۲۸ ھے دستار بندی کے جلسے پر سب کتا ہیں جلے گوں کو بہتی زیور کا مل کے پانچ سات نسخ اس طرح پر دیے جاتے تھے کہ جب فروخت ہو جا کمیں تو بہتی زیور کا مل کے پانچ سات نسخ اس طرح پر دیے جاتے تھے کہ جب فروخت ہو جا کمیں تو توی قیمت بھی تھی دیں آتھی قیمت خودر کھ لیں۔

میرے والدصاحب کے انقال کے بعد کئی برس تک اس ناکارہ کے نام دس پندرہ روپے کے منی آرڈ راس مضمون کے آتے رہے کہ میں مولا نامرحوم نے استے بہتی زیور دیے تتھے وہ فروخت ہوگئے تتھے۔گر قیمت اواکرنے کی اب تک نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے حیاۃ السلمین تالیف فر مائی اور اپنی تالیفات میں اس کو بہت ہی اہم ارشاد فر مایا اور واقع میں بھی بہت اہم ہواور حضرت قدس سرۂ نے بہتی زیور کی طرح سے اس کی عام اشاعت کی تمنا ظاہر فر مائی تو مجھے اپنے والد صاحب بہت یا دائے۔کاش ان کی حیات میں یہ کتاب تصنیف ہوتی تو بہتی زیور کی طرح سے اس کی اشاعت المضاعف ہوجاتی۔

میرا بار بارجی چاہا کہ اس کوطیع کر کے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کروں لیکن اس ناکارہ کے علمی مشاغل کی وجہ ہے جمجے پہلے سفر حج ۱۳۸ھ کے بعد ہے اپنے کتب خانہ کے کام کرنے کا دفت نہ ملا۔ اللہ تعالی مولوی نصیر اللہ بین صاحب کو جزائے خیر دے کہ ہمیشہ انہوں نے میری کتابوں کی طباعت اور فروختگی کا اجتمام کیا اور اب چندسال سے مہانوں کے جموم کی وجہ ہے میرے حزیز داماد مولوی حکیم محمد الباس صاحب میری کتابوں کی طباعت کا اجتمام کرتے ہیں کہ مولوی نصیر کومہمانوں کے خوردونوش کے انتظام سے ہی فرصت نہ رہی۔ اللہ تعالی میرے دونوں محسنوں کو اور میرے سانات کا بہترین بدلہ دارین میں عطافر مائے کہ بیسیہ نسبی احسان ہائی جاتی ہائی ایک کہ بیسیہ کے حسنوں کو اور کیا کرسکتا ہے۔

کارا ہے محسنوں کے احسان کا بدلہ بجز دعاء کے اور کیا کرسکتا ہے۔

ماحول کااثر تولازی اوردائی ہے اسی وجہ سے صدیت پاک میں اچھے جلیس کی ہمشینی کی ترغیب اور کر ہے جلیس سے اجتناب کا حکم وارد ہوا ہے۔ تھا نہ بھون کے قیام میں چونکہ ہرونت ذاکرین کا زور ہتا تھا، اس سیکارکو بھی ذکر کا شوق رہتا اور حضرت قدس سرۂ کے جو بتار کھا تھا حق کی نماز کے بعد پرلیس کے کھٹنے تک حضرت حافظ ضامن صاحب قدس سرۂ کی قبر پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا۔ حضرت مولا ناظفر احمد صاحب اس وقت میں تھا نہ بھون کے مفتی بھی تھے اورام بھی سخے۔ وہ بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے اوراء کے انفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان وجوہ سے اس سیکارکو خیال ہوا کہ میں بھی بچھ دنوں کیسوئی کے ساتھ ذکر شغل کر وں اور اس لیے میں نے وہیں سے حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں میکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر شغل میں ابندی نہیں ہوگئی۔ اگر حضرت اجازت فرمادیں تو بیٹا کارہ کہیں کیسوئی کے ساتھ ذکر وشغل جار، پہنے ہوتا تھوڑا تھوڑا میں اسباق کے ساتھ ذکر وشغل جار، بہت ہوتار ہے کرتے رہ کم کرو۔

"خوئے بدرا بہانۂ بسار"

میرے لیے بہاندل گیا اور اب تک بھی بھی تو فین نمیں ہوئی۔ اس سیکار کا دستور یہ بھی رہا کہ حضرت حکیم الامت کی جس میں بہت کم جانا ہوتا اور حضرت کے بیباں کی حاضری کا وقت متعین طور پر ظہر سے عصرتک تھا۔ اس لیے بینا کا رہ اس کا اہتمام رکھتا تھا کہ حضرت کی مجلس میں بوضو مجھی نہ بیٹے اللہ نے اس کی تو فیق عطا فرمائی۔ قصوتو میرے اکا بر کے اس نا کارہ کے ساتھ بہت تی ہیں اور جھے اللہ نے اس کی تو فیق عطا فرمائی۔ قصوتو میں آرہا ہے۔ گرساٹھ سالہ حافلات تکھوانے کے واسطے تو بڑا دفتر چا ہیے۔ حضرت تحدیم الامت قدس سرۂ اپنی علالت کے زمانہ میں اخبر دور میں بہت مورد دفتر چا ہے۔ حضرت تشریف لا نے۔ وکیل بخوا میں منعت علی صاحب و کیل مرحوم کے مکان پر قیام فرمانے گئے محالے ہو اس لیے کہ وہاں استنج وغیرہ کی سہولت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لا نے۔ وکیل صاحب جو میرے تعلق دوست اور بھی پر بہت ہی شخت معالی خاص اور بجازاء بتا کر دریا فت کر چکا تھا کہ جو میرے تعلق دوست اور بھی پر بہت ہی شخت معالی خاص اور بجازاء بتا کر دریا فت کر چکا تھا کہ جو میرے تعلق دوست اور بھی پر بہت ہی شخت کہ بہت ہی جزائے خرمائے یفر مایا کہ بچھ معزیس ۔ میں نے وہ پکوا کر حضرت کی خدمت میں بہت ہی جزائے خروا کی مسنون غذا ہے اور میں نے طبیب سے اجازت لے لی کہ یہ معزمین کے دورت میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر ہیں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر ہیں اس کو سرت نے اس کے جواب میں میرے پر چہ پر کھا کہ میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر ہیں اس کو سرت نے اس کے جواب میں میرے پر چہ پر کھا کہ میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر میں اس کو سرت نے اس کے جواب میں میرے پر چہ پر کھا کہ میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر میں اس کو سرت نے اس کے جواب میں میں میں ہو دو مصورت میں بیا شکال پر بدا ہوگیا کہ اگر میں نے اس کو اس کو تیا کہ کو کھور کے دورت میں ہو میں اس کو مسرت سے قبول کرتا ہوں اگر کھور کے اس کے دورت کی تھور کے اس کو دورت کی تھور کے تو کھور کے دورت کی دورت کی اس کو کھور کے دورت کی تو کھور کے دورت کی کھور کے دورت کی تو کھور کھور کے دورت کی کھور کے دورت کی کھور کے دورت کو کھور کے دورت کی کھور کے دورت کو کھور کے دورت کو کھور کے دورت کو کھور کے دورت کو کھور کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے

رغبت سے ندکھایا تو ایک مسنون چیز سے بے رغبتی ہوجائے گ۔ میں نے پھرواپس کیااور عرض کیا کہ حضرت کاارشاد سرآتھوں پرلیکن اگر پہند ندآیا تو بہقصور پکانے والی کا ہوگانہ کہ اصل شکی کا۔ہم روزانداس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک پکانے والی ایک چیز کو بہت لذیذ پکاتی ہے اور دوسری ای چیز کو نہایت بدمزہ۔اس کے بعد بھی رائے مبارک نہ ہوتو اصرار نہیں ہے۔حضرت نے رکھوا تو لیا مگریہ معلوم نہیں کہ نوش فرمایا کہ نہیں۔

چھٹادورشخ الاسلام حضرت مدنی:

حضرت بشخ الاسلام مولا ناالحاج سيدحسين احمرصاحب مدنى نورانتُدم رقدهٔ كواس نا كاره يرشفقت ومحبت اس ونت ہے ہے کہ جب کہ اس نا کارہ کی عمر۱ اسال ہے بھی کم تھی ۲۷ھ میں حضرت مدنی قدس سرۂ نے تقریباً دو ماہ قیام گنگوہ شریف کیا اورمسلسل روز ہے رکھا کرتے تھے۔معمول پیتھا کہ حضرت عصر کی نماز خانقاہ کی متجد میں پڑھا کرسید ھے قطب عالم کے مزار پرتشریف لے جاتے مغرب تک وہاں مراقب رہتے اور غروب سے یا کچ سات منٹ پہلے اُٹھتے اور جمارا گھر خانقاہ کے راستہ میں تھا۔ میری والدہ مرحومہ کئی نوع کی افطاری پھلکیاں وغیرہ تیار کر کے رکھتیں اور ایک دسترخوان حیار بیائی پر بچیا کراس پرآٹھ دس طرح کی افطار بیاں رکھ دینتیں اور میں باہر کے درواز ہے یر کھڑا ہو جاتا اور جب دور ہے حضرت مدنی کوآتا دیکھتا بھاگ کراپنی والدہ سے کہتا کہ آگئے آ گئے۔ وہ جلدی سے بردے میں ہوجا تیں۔اتنے حضرت دروازے تک پہنچ جاتے اور میں وروازے ہے آجاؤ، تشریف لے آؤ کا شور مجاتا۔حضرت اندرتشریف لاتے بہت اطمینان سے افطار فرماتے۔ای قانون کے تحت جومیں اینے والدصاحب کے افطار کا حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کے حال میں لکھوا چکا ہوں۔خوب اظمینان سے افطار فرمانے کے بعدیانی وغیرہ پینے کے بعد ہاتھ وھوکر کلی کرے خانقاہ میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے کہ اس زمانے میں مستقل امام وہی تصفحانقاہ میں بہنچ کرایک لوٹے سے یانی کے دوگھونٹ بی کر گویاا فطار کر کے مصلے يريهن جات \_ بيحقيقت ميل توريي تفاكه حضرت مدنى حضرت صاحبز اد مصاحب حكيم مسعوداحمد صاحب کے مستقل مہمان تھے اور حکیم صاحب کے لیے موجب گرانی تھی کہ وہ کہیں ووسری جگہ ا فطار کریں۔ یہی وہ دور ہے جس کے متعلق باب دوم میں 'مدینہ' کے ایڈیٹر کوحضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ میں اس وفت سے واقف ہوں جب کہ اس کی عمر ۱۲ برس کی تھی اس کے بعد ہے تو پھر جب مجھی ملاقات ہوتی شفقتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اخیری زمانے کا حال تو میں پہلے کھوا چکا ہوں کہ دیو بند سے رڑکی اور پنجاب یا چھوٹی لائن پر جانے آنے میں اگر ایک گھنٹے کا بھی فرق ہوتا تو واپسی کا تانگہ لے کر مکان تک تشریف لاتے اور ان ہی شفقتوں نے جمجے اینے دوا کابر حصرت

مدنی اور حصرت رائے پوری ٹانی قدس سر ہما کی شان میں بہت گستاخ بنا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہی معانی فرمائے۔ان دونوں اکابر کا اس سیہ کار کے ساتھ تعلق اور اس نا کارہ کا ان دونوں بزرگوں کے ساتھ گستا خانہ برتا وُ دیکھنے والے ابھی تک ہڑار ول موجود ہیں۔

تقتیم سے پہلے جو آخری حج حضرت مدنی قدس سرہ کا ہوا تو بندہ کے نام تارآیا کہ میں فلال تاریخ کوفرنٹیر ہے پہنچوں گا۔میری ایک عادت ہمیشہ مستقل اور دائی بیر ہی جواب نہیں ہے کہ نہ سوۃ تو میرے قبضے کی چیز تھی۔ دو تین رات مسلسل نہ سونا آسان تھا۔ تیکن سونے کے بعد أفضا میرے بس کانہیں تھا بچین میں میری والدہ مرحومہ رمضان میں سحری کے لیے انتہائی مشقت سے اُ تھا تیں گر میں نہیں اٹھتا ھا۔ وہ بٹھا کر بڑی مشکل ہے ووجار لقے سحری کے کھلاتیں۔جن کا کھانا مجھے بالکل یا دہیں ہوتا تھا۔البتہ صبح کواس چیز کا ذا نقد ہوتا جو سحری میں کھا تا۔اس سے بڑھ کر ہیکہ جوانی کے زمانے میں والدین کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی۔ گرمی کا زمانہ تھا میں باہرسور ہاتھا۔ بالکل پہتہیں چلاصبح کواُٹھنے کے بعد ویکھا تو ساری حیاریائی بستر سارا بھیگ رہا تھااور میں بھی بھیگ رہا تھااس سے بڑھ کرید کہ ۳۸ھ کے جج میں شریف مرحوم کے زمانے میں جب كه غارت ولوث ماري كثرت كي وجه ہے مد في قافلے رائے پر ہے نہيں جاسكتے تھے اولا سمندر کے کنارے اور آخرا جبل غائر پر کوجاتے تھے۔اسی راستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ججرت كاسفر فرمايا تفاراس ميں بهاڑ كى چڑھائى كى وجه سے آخرى تبن منزلوں ميں فغدُ ف شِمْرى وغيره سیج نہیں جاسکتے تھے۔اونٹ کی خالی پشتوں پر حجاج رات کو چلتے لیکن گرنے کے خوف سے اُونٹ بر نهيس بيثه سكتة تضاور چونكه كوئي سابيه كاسامان فغد ف وغيرة بين تفاعلى الصباح آفماب نكل آتاتها اور کوئی درخت وغیرہ بھی آس یاس نہیں ہوتالیکن میانا کارہ مدینہ جاتے ہوئے بھی اوراس طرح واپسی میں احرام کی حالت میں ننگے بدن صرف ٹانگوں میں ایک کنگی ای ریت پر ہندی بارہ بج تک سوتا۔ جب المقتانو میرے نیچے کاریت نیپنے کی کثریت سے ایسا ٹھنڈ ااور بھیگا ہوا ہوتا کہ جیسا کسی نے یانی کا گھڑا ڈال رکھا ہواور گرمی کی شدت کی وجہ ہے سارے رفقاء کے مندسرخ ہوتے رے ۔ اور وہ مجھ پر خوب خفا ہوتے کہ دھوپ ہے تیری آئکھیں نہیں تھلتیں۔ بہر حال چونکہ سو کراٹھنا میرے بس کانہیں ہوتا تھا۔اس لیے جب مجھےاخیری شب میں کہیں جاتا ہوتا یا حضرت مدنی قدس سرۂ کی آ مدکا کہیں ہے تارآ یا ہوتا کہ حضرت کے علاوہ اور کسی کے لیے تو میں اسٹیشن پرنہیں جاتا تھا تو ميرادستوربيقها كدميس عشاء كے بعد ہےا ہے لكھنے كا كام شروع كرديتا اوراشيش جانے تك بہت سہولت اورا نہاک ہے لکھتار ہتا۔ چونکہ حضرت قدس سر ہٰ کا تارکرا چی سے فرنٹیر سے پہنچنے کا تھااور وہ صبح کے حیار ہے اسٹیشن پر آتا تھا۔ میں بہت اطمینان ہے اُو پر ہیٹھالکھ رہاتھا کہ ۱ ابجے کے قریب

میرے زینے پر نہایت شدت ہے زور زورے یاؤں مار کرکسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو حضرت شخ الاسلام صاحب میرے کمرے پر پہنچ گئے۔ میں ایک دم اُٹھا اور اپنی حماقت ہے گنتا خانہ لفظ کہا کہ مشائخ حدیث مشائخ سلوک جج ہے آتے ہوئے بھی تو حجوث اور دھو کہ دہی ہے احتر از نہیں فرماتے بیفرنٹیر کا وقت ہے؟ اور بیا کہہ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضرت ایک چہٹ گئے اور خوب معانقہ فرمایا جس کی لذت اب تک یا و ہے۔حضرت قدس سرۂ نے اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات عطاء فرمائے اور حضرتین مولا نا مدنی ورائے یوری کی شفقتوں کا بہتر ہے بہتر بدلہ عطاء فر مائے۔ یہ ارشاد فر مایا کہ جب کرا چی میل لا ہور پہنچا تو کسی نے بیکہا کر ممکنتہ میل سامنے چھوٹ رہا ہے۔ وہ دو گھنٹہ لیٹ تھا۔ میں چھٹری اور شکنے ہاتھ میں لے کرچلتی گاڑی میں کلکتہ میل میں سوار ہو گیا ساتھیوں کو بھی ایک دو کے سواجن کو ہیں لا ہور کے آشیشن پرریل ہے اُتر تے ہوئے کہد کہ آیا کہ میں سہار نپور اسٹیشن پرملوں گاکسی کوخبرنہیں ہے مستورات آور سارا سامان فرنٹیر سے آر ہا ہے میں نے سوچا کہ دوگھنٹہتم سے ل اول گا۔ بیفر ما کرارشا دفر مایا چلوجولا ھے کو اُٹھا دیں قطب عالم حضرت گنگوی قدس سرهٔ کے بیٹھلےنواہے جناب حافظ محمد پوسف صاحب مرحوم انصاری گنگوہی ممبر شوریٰ دارالعلوم دیو بندانگریزی دورمیں سرکاری ملازم نتھے۔ بہت اُوٹجی تخواہ اورافسران کی نگاہ میں بہت باعزت و باوقارسرکاری حیثیت سے بہت ہی اُمتیازی شخصیت وشان رکھتے تھے۔ ترک موالات کے زمانہ میں سرکاری ملازمت ہے استعفاء دیے کرسہار نپور میں مستقل قیام کرلیا تھااور یہاں کھدر کے بینے کی کھٹریاں کٹی ایک لگالی تھیں۔اس وقت سے حضرت مدنی قدس سرہ کے یہاں ان کالقب جولا ہمہ پڑ گیا تھا:

لگی ہیں گالیاں بھی منہ سے ترے بھلی

میں نے کہا ضرور چلیے میں یہ کہہ کر لیمپ گل کر کے ساتھ ہولیا اور زینے ہے اتر نے وقت میں نے پوچھا کہ اور چاہے ؟ حضرت نے یہ ارشاد فر مایا کہ ضرور نصیر سے کہہ دو کہ بنا کر وہیں لے آئے۔ نصیرا پنے مکان میں سور ہاتھا۔ میں نے جلدی سے اس کوآ واز دے کر جگایا اور کہا کہ حضرت تشریف لے آئے دو کیتنی (چائے دان) چائے کی ایک بہت بڑی ہلکی چائے کی اور ایک چھوٹی تیز چائے کی بنا کر حافظ پوسف صاحب کے یہاں جلدی لے آؤ۔ وہاں پہنچ تو وہ مرحوم سور ہے تیز چائے گی بنا کر حافظ پوسف صاحب کے یہاں جلدی لے آؤ۔ وہاں پہنچ تو وہ مرحوم سور ہے تھے گئی آ واز دل میں بیدار ہوئے اور اٹھ کر گھڑی دکھر گھڑی دکھر تا کہ اور کہا کہ میری گھڑی میں تو ابھی بارہ ہی ہجے ہیں گھڑی بند ہوگئی ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ بے فکری سے سور ہے گھڑی میں اور ایک ہم ہیں:

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

میں نے عرض کیا کہ اب بھی بچھ یو چھنے میں کسررہ گئی۔مشرق ،مغرب ، ہندوعرب تو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں وہاں بیٹے کرحافظ پوسف صاحب ہے وہی بیان فرمایا کہ کلکتہ میل لیٹ تھا میں نے سوحیا كه دو كھنشہ دوستوں سے ل ليس محے۔اتنے ميں مولوي نصير الدين جائے لے آئے اللہ تعالیٰ ان كو بہت ہی جزائے خبردے۔اطمینان سے جائے لی ۔سفر کے حالات حضرت سناتے رہے۔ وُ ھائی بجے کے قریب حافظ بوسف صاحب کو تقامٰہ کیا کہ آپ انٹیشن نہ جا کیں اور مجھ سے فر مایا کہ چلو اسٹیشن میں نے کہا کہ میں تو بغیر تھم کے بھی چلوں گا۔ جب بی اسٹیشن کے لیے تا تک منگایا اور پونے تین بجے کے قریب اسٹیشن پہنچ مکئے۔ وہاں سوڈیڑھ سو کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔حضرت تا تگہ ہے اترے اور وہاں کہرام میج محمیا۔ کوئی کے کہ حضرت تشریف لے آئے اور کوئی دورہے کہتا ہے کہ بالكل جمويث الجمي تو كاڑى ميں سوا مھنشہ ہے اور كسى نے كہا كہ كاڑى تو آئمنى ہم نے تو ديجھى نہيں۔ حضرت مسلح اوڑھے چھٹری ہاتھ میں لے کرنہایت وقار سے ہرمخص سے فر مار ہے تھے کہ آپ اگر مجھے پہچانتے ہیں اور میں حسین احمد ہول تو مل لیجئے بہت اطمینان سے لوگوں سے مصافح کیے۔ اتنے میں فرنٹیرمیل آھیا۔ چونکہ وہ ویو بندنہیں تھہرتا اس لیے سارا سامان جوحضرت قدس سرؤ کے ساتھ ہرچھوٹے بڑے سفر میں خوب ہوا کرتا تھااوراس مرتبہتو بچے ہےتشریف لارہے تھے۔وہ سارا سامان سہار نبور کے اسٹیشن پر اُتار دیا گیا اور جب ہی ساڑھے جار پر پسینجرِ جاتا تھا اس میں رکھا عمیا۔ بہت ہی بھاگ دوڑ ہوئی ۔ مگر حضرت قدس سرۂ کوسامان کی کثر ت ہے بھی فکر نہ ہوتی تھی اور میں حضرت کے سامان کو دیکھ کر ہمیشہ ہم جاتا تھا کہ اتنا سامان کس طرح جائے گا۔ چھ بجے کے قریب حضرت قدس سرهٔ دیو بند پینچ اورآنمه بج بخاری کاسبق پژهایا اوراس سیه کارکو جب کهبیں سفر در پیش ہوتو تین دن مہلے بلکہ ایک ہفتہ مہلے سے اس کے سہم میں بخار ہوجا تا ہے۔ اور دس دن بعدتك تكان اور بخارر بتاب:

ایک مرتبددو پهرکا وقت گرمیوں کا زماندایک بجے دو پهرکومیں اپنے گھر کے دروازے میں سویا کرتا

تھا، کیونکہ بجلی پیکھے کا دورنہیں شروع ہوا تھا، میں سونے کے لیے لیٹا سرہانے کی طرف سرا تھا کہ دیکھا تو حفرت قدس سرہ کھڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کرمھا فیہ کیا اور پہلاسوال یہ کیا کہ حضرت کھانا؟ ارشاد فر مایا کہ اگر کھانا کھا لیتے تو تمہارے یہاں کیوں آتے؟ حضرت کے پیچھے علامہ ابراہیم مرحوم اور ان کے پیچھے نائب مہتم دارالعلوم دیو بند مولا تا مبارک علی صاحب مرحوم اور ایک لائن لمبی تھی جن کو میں نے اس وقت شار بھی نہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بارہ تھے حضرت قدس سرۂ تو کیا ور چھے بیچھے جملہ رفقاء اور میں نظے یاؤں اندر کیا اور چھے بیچھے جملہ رفقاء اور میں نظے یاؤں اندر کیا اور ای بجوں سے بوچھا کہ حضرت کئی آدمیوں کے ساتھ میں بجھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ندروٹی کا نگڑ ااور نہ بچھ سالن جس کی وجہ بیتی کہ کھانے کے وقت بے اطلاع آتھ دس مہمان کہ ندروٹی کا نگڑ ااور نہ بچھ سالن جس کی وجہ بیتی کہ کھانے کے وقت بے اطلاع آتھ دس مہمان عین وقت بر بہنچے سے اس لیے بچھ نیس رہا تھا۔ بلکہ بچیوں نے بھی آدھی بھوک کھائی تھی۔

MIA

الله جل شانهٔ ہر دومیری بیویوں اورسب بچیوں کو بہت ہی جزائے خیر دےمہمانوں کےسلسلہ میں ان ہے بہت راحت پہنچی ہے۔ تمیں جالیس مہما تون کا کھانا آ دھ یون گھنٹہ میں تیار کر دیناان کے بہاں بہت ہی معمولی بات رہی۔ بشرطیکہ گھر پر کئی ہوں میں نے کہا کہ جلدی سے ایک آٹا صحوند ہے اور ایک جلدی ہے دیکچی میں مصالحہ بھونے اور میں باہر ننگے یاؤں گیا۔حضرت مدنی قدس سرہ کی کرامت کہ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا قدیمی قصاب صوفی کرم الہی جو ہمیشہ سے میرے یہال گوشت لاتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت وتعنق ہے اس کے سواکسی کا موشت ببندنيس آتا- بهت آسته آسته بهت دور سرآر باب ميس ننگ يا دُن اس كى طرف بها گا اوراس کوآ واز دی کہ جلدی آ۔ وہ جلدی ہے آیا۔میرے سوال براس نے کہا کہ کوشت بھی ہے اور قیمہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے قیمہ دےادرجلدی ہے دونوں ہاتھوں میں سارا قیمہ جو تنین سیر کے قریب ہوگا لے کر گھر پہنچا تو دونوں چولہوں میں آ گ جل چکی تھی اور ایک پر توار کھا تھااور ایک یرمصالحہ بھن رہا تھا۔ میں نے جلدی ہے وہ گوشت مصالح میں ڈال کرکہا کہ جلدی ہے ایکا وَاور دو بجیوں سے کہا کہ تو ہے پر بیٹھوا یک پیڑے بنا کررونی بنائے اور دوسرے تو ہے پر سینکے وہ بجائے دو کے تین بیٹے گئیں۔ایک گوشت بھون رہی تھی۔اوراس وقت حارہی گھر میں تھیں اور میں نے باہر آ کرشور مجایا که بھائی کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا۔ارے بھائی دسترخوان بچھاؤاور ہاتھ دھلاؤ۔ حضرت قدس سرؤ مجھے کہ کھانا تیار رکھا ہوگا۔سب کے ہاتھ دھلائے اور ترتیب ہے بیٹھنے اور دستر خوان بچھانے میں دونتین منٹ لگ گئے میں اندر گیا تو دس بارہ روٹیاں تیار ہو پیکی تھیں اور قیمہ بھی نیم برشت ہو چکا تھا۔ میں اطمینان ہے تین رکا بی میں قیمہ لایا اور تین حکیہ روٹیاں رکھیں۔ایک دم حفرت قدس سرؤ کوخیال ہوا کہ پہلے کا میجینیں حال ہی کا پکا ہوا ہے۔

حفرت کوتو تعجب نہیں ہوا کہ بار ہا حضرت کو سابقہ پڑچکا تھا۔لیکن علامہ ابراہیم مرحوم جوفن معقول کے مشہورامام تنے ،فرمانے گئے کہ کیا آپ کو ہمارے آنے کا پہلے ہے علم تھایا آپ کو کشف ہوگیا۔ میں نے کہا کہ جناب کہ بہاں بیٹنے کے بعد یہ گوشت قصاب کے بہاں سے خریدا گیا ہے ، فرمانے گئے کہ یہ بات معقول نہیں ہوتی ۔ پچھ تعقول سے فرمانے گئے کہ یہ بات معقول نہیں ہوتی ہیں۔حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مزاظرہ نہ کر وجلدی سے کھالو دیر ہوری بالاتر بھی ہوتی ہیں۔حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مانا کہ ان میں سے میر سے ساتھ کو کی نہیں ۔موانا نااشفاق صاحب (اعلیٰ حضرت دائے پوری کے بھا نجے دارالعلوم مے ممبر شودی کا جب سے انتقال ہوا جس کوئی دن گزرگئے ۔روز رائے پورجانے کا ارادہ کرتا رہا گئی جب سبتی کے بعد گھر جاتا تو کوئی نہ کوئی اہم مہمان یا کوئی مانع بیش آ جاتا تھا اس لیے آج میں نے ارادہ کیا کہ سبق پڑھ کر درس گاہ سے سیدھار میل پر چلا جاؤں۔ میں دائے پورکا ارادہ گئی دن سے کربی رہا تھا اس لیے آج میں نے دارادہ کیا دن سے کربی رہا تھا اس لیوگئی دن سے کربی رہا تھا اس لیوگئی دن سے کربی رہا تھا ان لوگوں میں سے جس جس نے ساتھ ہو لیے۔ان میں سے بعض سے ملا قات دیو بند کے اسٹین پر ہوئی تو بعض سے سہار نپور کے آشیشن پر۔میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔کھانا کھا کر جب بی دائے کور کا ارادہ کوئی نہیں۔کھانا کھا کر بربی در کے دیے ہوئے گئے۔

اتنا مجھے خوب یاد ہے اور اس میں کوئی میالذ نہیں کہ حضرت مدنی قد س مرہ کے دروازے میں مصافحہ کے وقت سے گیار ہویں منٹ پر دستر خوان بچھ گیا تھا۔ میر ہے حضرت مدنی قد س سرہ فور اللہ مرقدہ کے صرف کھانے ہی کے مدیس اگر شفقتیں اور واقعات گواؤں تو ان کا احاطہ بھی بہت دشوار ہے۔ بار بااس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور میں دارالطلبہ سبق میں تھا۔ حضرت نے درواز ہے پر کسی بچے کو آواز دے کرار شادفر مایا کہ حسین احمد کا سلام کہددواور کہدو کہ جو کھانے کورکھا ہے جلدی بھیجے دوگاڑی کا وقت قریب ہے اور جب اندر سے بچیوں کی بیآ واز سنتے کہ اباجی کو جلدی سے مدرسہ سے بلا لاؤ تو حضرت للکار کے فرماتے کہ جھے اباجی کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

کئی دفعہ اس کی نوبت آئی کہ میرے دارالطلبہ ہے آئے تک حضرت کھانا شروع فرمادیے یا تناول فرمالیتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ آپ کا آپ کے گھر والوں نے حرج کیا ہے میں نے مہیں بلوایا حضرت قدس سرہ کامعمول جعرات کے سفر کا ہمیشہ سے تھااور بھی بھی جعہ کو بھی آتے جاتے سہار نپور کا نمبر آجا تا۔ میری عادت اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے زمانے سے جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانے کی ہمیشہ رہی۔ جمعے پہلے کھاکر جمعہ کی نماز میں لطف نہیں آتا اور حضرت قدس سرہ کا معمول ہمیشہ جمعہ سے پہلے کھا نے کا تھا خواہ وقت قلیل ہی ہو۔ سفر میں تو ہمیشہ حضرت قدس سرہ کامعمول ہمیشہ جمعہ سے پہلے کھانے کا تھا خواہ وقت قلیل ہی ہو۔ سفر میں تو ہمیشہ

میز بان ان کی رعایت کرتے اور میں تابع ہوتا۔ گمرسہار نپور میں خوب رسے کشی ہوتی۔ میری خاطر حضرت تو فرماتے کہ میں جمعہ کے بعد کھاؤں گااور میں کہتا کہ ہیں حضرت میں جمعہ سے پہلے کھاؤں گاگراس میں حضرت قبول نہ فرماتے اورغلبہ جمعہ کے بعد ہی کو ہوجا تااور میں بھی جھوٹاسپا اصرار کرکے خاموش ہوجا تا۔

ایک مرتبہ حضرت سفر سے تشریف لائے جمعہ کا دن گیارہ بلج کے قریب فیصلہ جمعہ کے بعد کھانے پر ہوگیا۔ کھانے کے دوران میں ایک صاحب شہر کے آگئے اور بہت اصرار سے اپنے ادارے میں چندمنٹ کے لیے تشریف لے جانے کا وعدہ لے گئے۔ میں نے مخالفت بھی کی کہ حضرت وہاں جا کر دیر بہت ہو جائے گی بیصا حب جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت قدس سرہ کو مساڑھے چار ہے کے ایک پیرلیں سے سیدھے دبلی جانا تھا کہ وہاں کسی اجتماع میں عشاء کے بعد شرکت کا وعدہ تھا۔ مگر حضرت مدنی اور دلجوئی کے شرکت کا وعدہ تھا۔ مگر حضرت مدنی اور دلجوئی کے پہلے بتھے قبول فرمالیا تین ہج کے قریب ان کی کار میں ان کے اوارے میں گئے۔ کارنے راستہ میں بہت پر یشان کیا اور ان صاحب نے حب عادت بہت تا چرکی اور جب اسٹیشن پنچ تو گاڑی میں بہت پر یشان کیا اور ان صاحب نے حب عادت بہت تا چرکی اور جب اسٹیشن پنچ تو گاڑی میں دوسری گاڑی سے آئی گا اور خادم کو تو شددان دے کر بھیجا کہ شخ الحد یث ہے کہو جو بچھ رکھا ہے دوسری گاڑی سے آئی گا اور خادم کو تو شددان دے کر بھیجا کہ شخ الحد یث سے کہو جو بچھ رکھا ہوں دے دوسری گاڑی سے آئی گا اور خادم کو تو شددان دے کر بھیجا کہ شخ الحد یث سے کہو جو بچھ رکھا تا وہ ہیں دے دیں۔ معلوم ہوا کہ اسٹیشن پر بہت سے خلصوں نے خوشامہ اور منت ساجت کی کہ کھا تا وہ ہیں دے آئے گا۔ کس کس شفقت کو یادکروں اور دوک اور ڈولاؤں۔

ایک دفعہ تشریف لائے۔ گرمی کا موسم، میں نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ تھر ماس میں برف ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ پینے کے واسطے بوچھا ہے۔ وہ کہنے گئے تھوڑا سا ہے لاؤں۔ میں نے کہا کہ چنے کونہیں پوچھتا بلکہ میر سے تھر ماس میں سے اپنے تھر ماس میں بھرلو۔ وہ کوئی نے خادم تھے۔ کہ چنے کوئہیں توچھتا بلکہ میر سے تھر ماس میں ہمرلو۔ وہ کوئی نے خادم تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں حضرت اس میں ہمرلو، بخیل کا مال ہے جتنا ہووصول کرلو۔

ایک مرتبہ میرے پاس وہلی کے ایک صاحب نے گاجر کے حلوے کا ایک پیکٹ بذر بعد ڈاک بھیجا اور اسی دن معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے احترام واشتیاق میں اس کو ایٹ کمرے کے سامنے جھینکے پر کھوا دیا۔ اس زمانہ میں میرا قیام مستقل اُوپر کے کمرے میں شب وروز رہتا تھا۔ حضرت کے تشریف لاتے ہی میں نے ایک تنگھ سے کہا کہ بھائی جھینکے پر سے پہلٹ اُٹھا کر کھول کر حضرت کی خدمت میں چیش کرو۔ حضرت نے خود ہی چیش قدمی فرمائی اور چھینکے پر سے اس کو اُتارلیا اور اس کے کپڑے کو چھاڑ کر چھینک دیا۔ وہ تو با دشاہ تھے، ان کی نگاہ میں جھینکے پر سے اس کو اُتارلیا اور اس کے کپڑے کو چھاڑ کر چھینک دیا۔ وہ تو با دشاہ تھے، ان کی نگاہ میں

الیی معمولی چیزیں کیاتھیں اور میں بقول ان کے بخیل ، اول تو مجھے اس کپڑے پر قاتی ہوا کہ کیسا ضائع ہوا اور حضرت نے ایک دواُ نگلی تو اس میں سے خود نوش فرمائی اور باتی ساراجس کی مقدار انداز آدوسیر ہوگی ایک ایک ایک لقمہ سارے مجمع کو جو حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ان کے آنے پر جمیشہ ہوجاتے تقسیم فرمادیا اور میری نہ تواضع فرمائی اور نہ چکھایا اور ساراختم کر کے ارشاد فرمایا کہ بہ بخیل اس کو پھر جھینکے پر رکھ دیتا۔

حضرت نورالله مرقدہ کو کھدر سے توعشق تفااور ولا یتی کپڑے سے نفرت تھی بیتو ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اس سیدکار کے حال پرایک مزید شفقت بیتھی کہ میرے بدن پر جب بھی بدلی کرتہ دیکھتے گریبان میں ہاتھ ڈال کرا ہے زور سے جاک فرماتے کہ پنچے تک وہ بھٹ جاتا تھا۔ حضرت قدس سرۂ کی حیات تک ڈر کے مارے کھدر کا میرے یہاں بہت ہی اہتمام رہا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ کی آید کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نہ دن نہ رات۔ اس لیے گرمی میں بھی کھدر کا کرتا چھک مار کر بہنزایز تا تھا۔

کھدر کا کرتا جھک مار کر بہننا پڑتا تھا۔ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی صاحبز ادی نوراللہ مرقد ہا کوحضرت سہار نپوری سے بہت محبت تھی اور حضرت کو بھی بہت ہی زیادہ ان سے عقیدت ومحبت اور ان کا احتر ام تھا۔ میرے حضرت کھدر

بالكل نبيس بينتے ہتے۔حضرت صاحبزادی صاحبہ نوراللہ مرقد ہانے بہت اہتمام سے روئی منگوا کر بالکل نبیس بینتے ہتے۔حضرت صاحبزادی صاحبہ نوراللہ مرقد ہانے بہت اہتمام سے روئی منگوا کر

بہت ہی بارنیک سوت خود کا تا اور ایک جوڑا کرتہ پا جامہ ٹو پی خود اپ دست مبارک سے سیا اور میرے حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضرت قدس سرۂ نے ایک جمعہ تو

میرے حضرت سہار بیوری قدل طرہ کی حد مت میں ہدید میجا۔ سنرت عدل طرہ سے ایک بھیر ان کے احترام میں اس جوڑے کو پہن کر پڑھاا در دوسرے دن اس نا کارہ کو یہ کہد کرعطاء فرما دیا کہ

تم مولوی حسین احمد کی خاطر میں ہروفت کھدر پینتے ہی ہواس کوبھی پہن لیما۔

جب اعلی حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرؤ نے بعض اعذار کی وجہ سے مدرسے کی تشریف آوری سے عذر فرمادیا تھا تو میر ہے حضرت قدس سرؤ نے حضرت مدنی کو تاردیا جواس وقت کلکتہ میں تشریف فرما تھے کہ جلسہ میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ حضرت مدنی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے کسی دوسری جگہ تشریف لے جانا تھا۔ وہاں کا التواء کا تار دے کرفوراً سہار نپورتشریف لے آئے۔ چونکہ فاص طور سے بلائے گئے تھے اس لیے مدرسہ کے مہمان خانہ میں حضرت مدنی کے قیام کا اہتمام میرے حضرت قدس سرؤ نے فرمایا، تا نگہ سے اُر کر حضرت مدنی مدرسہ میں تشریف لے میں حضرت سے مصافحہ اور دست ہوی فرمائی۔ خدام سامان میں میرے حضرت نے فرمایا کہ میراسامان کے گھر میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا کہ میراسامان کے گھر میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک

مظاہر علوم کا سالا نہ جلسہ ہوتا رہا جو تقسیم ہند تک بڑے اہتمام ہے ہوتا رہا اور اس کے بعد بعض مجبور یوں کی وجہ سے بند ہوگیا۔ حضرت ہمیشہ دومر تبہ کے علاوہ سالا نہ جلسہ میں تشریف لاتے رہے اور حضرت تحکیم الامت کے بعد مدرسہ کے جلسہ کے واعظ حضرت شیخ الاسلام ہی بن گئے ، دومر تبہ تشریف نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ تو جلسہ کے موقع پر حضرت مدح صحابہ کے سلسلے میں اکھنو جیل میں تشریف نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ تو جلسہ کے موقع پر حضرت مدح صحابہ کے سلسلے میں اکھنو جیل میں شخص اس جلسہ میں بعض مفسدین نے بچھ خلفشار پھیلایا ، جلسہ کو بند کرنے کی کوشش بھی کی اور ایک مرتبہ باوجود دیو بند تشریف آوری نہ ہوئی۔

میں مطمئن رہا کہ حضرت کوجلسہ کی تاریخ معلوم ہے، دفتر سے ضابطہ کا خط اور اشتہار جا چکا ہے اورخو دحضرت کوبھی مدرسہ کے جلسہ کا اہتمام رہتا تھا، مجھ ہے اکثر ایک دو ماہ قبل دریافت فرمالیا ۔ کرتے تھے کہا ہے جلسہ کی تاریخ نوٹ کراد وجمھی میری تاریخ کہیں دوسری جگہ کی ہو جائے اورتم خفاہو۔اس لیے میں بالکل مطمئن تھا۔حضرت تشریف نہلا ئے اور دیو بند میں مقیم رہے۔جلہ کے دن شام کونشر بیف لائے ،اس لیے کہ بعض خصوصی مہمانوں ہے خود حضرت کو بھی ملنا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آج تو ہڑاا نظار کرایا خیرتو ہے۔ فرمایا کہتم نے بلایا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا که حضرت! مدرسه سے تومطبوعه اشتہارا ورخط دونوں گئے ہیں۔حضرت نے فر مایا کہ وہ تو گئے تھے مگراب تک معمول ہمیشہ بیر ہا کہ مدرسہ کے خط کے ساتھ یاعلیٰجد ہ مستقل تھم نامہ تمہار ابھی جاتا تھا،اب کے نبیں گیا، میں نے سمجھا کہ میری آ میرتہارے نز دیک مناسب نہیں ہے۔اس وقت اپنی حماقت پر بہت ہی قلق ہوا۔ اس کے بعد ہے بھی مستقل عربین چھوڑا۔ انسے واقعات اس وفت ذہن میں میں کہ اوجز کی چیوجلدیں حضرت مدنی ورائے پوری کے حالات میں آسکتی ہیں۔ میرے حضرت مدنی قدس سرہ کور ندی کے سبق میں کو کب الدری کے دیکھنے کا بہت اہتمام تھا اورطلبه كوترغيب بهى فرمات يتصاور بهى بهى مستقل سفرديو بنديه سار نپوركااو جز كوكب سے سليلے میں فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہارشا دفرمایا کہ آپ نے کوکب کا حاشیہ ککھا ہے یااوجز کا اشتہار دیا ہے۔ ہر جگ دوتین لفظ لکھ کرلکھ دیتے ہیں کہ' و البسط فی الاو جن ''۔ایک دفعہ کو کب دیکھو اورایک دفعها و جز دیکھو۔حضرت اکثر بہت ہی شفقت سے کوکب اور او جز کے مضامین پراصل ماخذ کا بھی مطالبہ فرمایا کرتے تھے، بیآ پ نے کہاں لکھ دیا ، اس کا ماخذ دکھا ہے۔ اس کے متعلق بعض واقعات تالیفات میں گزرے ہیں۔ایک اہم واقعہ تو جزءالاستحاضہ میں گزر گیا۔

ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ نے میری دیو بند حاضری پر بیار شادفر مایا کہتم نے او جز کی کتاب الحج میں ایک ایسی الحج میں ایک ایسی سے بہت دل خوش ہوا اور امام بخاری کے بہت سے اعتراضات تمہاری تقریر سے اُٹھ گئے۔حضرت سبق کوتشریف لے جار ہے تھے۔میرا حضرت کے

ارشاد پر ندامت ہے کھ ایسا سر بھکا کہ تفصیل نہ پوچھ سکا کہ میری کون ی تحریر تھی جس سے امام بخاری کے جملہ عز اضات ختم ہوگئے۔ بعد بیل بھی کی مرتبہ خیال آیا گر دیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکا۔

"لا مسع السدادی " بھی دراصل حضرت کے شدیداصرار پر کہ بھی گئی۔ کوکب کے بعد سے حضرت اس کی طباعت کا بہت ہی اصرار فرمار ہے بچھا ور بیں او ہز کی بھیل کا عذر کر دیتا۔ ایک مرتبہ بہت ہی قاتی ہے فرمایا کہ میر ہے سامنے طبع ہو جاتی تو بین بھی متبتع ہوتا، میر ہے بعد طبع کرو گئے تھیں کہا کہ دور کے تو ہمیں کیافائدہ ہوگا۔ بہت ہی قاتی اور رنج ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت کے مرض الوصال اور شدت علالت میں بہت ہی زور با ندھ کر چار صفح اس کے چھا ہے تھے، جو حضرت کی خدمت اور شدت علالت میں بہت ہی زور با ندھ کر چار صفح اس کے چھا ہے تھے، جو حضرت کی خدمت مقدر کہ حضرت قدس سر ڈ کی زندگی میں کم از کم آیک ہی جلد طبع ہو جاتی تو بے حد مسرت ہوتی۔ لیکن مقدر اسے مقدرات کا علی جسم سے کہی گئی۔

حضرت قدس سرۂ ہے علمی گفتگو بھی خوب ہوتی اور مناظر ہے بھی خوب ہوتے تھے۔ بہت سے مضامین کواس نا کارہ نے ''افا دات حسینے'' کے نام سے جمع بھی کر رکھا ہے، جس کا تذکرہ تالیفات میں گزر چکا ہے۔ خطبات کی تالیف میں جو حضرت کثرت سے لکھا کرتے تھے۔اکثر کسی طالب علم کے ہاتھ پر چہ بھیج و ہے کہ فلال فلال حدیث کے حوالے بھیج و و ، میں بڑے اجتمام سے اسی وقت لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔

حطرت قدس سرۂ دسی تو جھے ہے بہت خلاف تھے۔ کچے گھر میں جب کوئی جھلنے کھڑا ہوتا تو گانٹ سنتا، میں خوشار کرتا تو جھے پر بھی ڈانٹ پڑجاتی۔ ایک مرتبہ حضرت نے بہت زور سے فرمایا کہ کسی حدیث میں اس کا جوت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جھے تو بخل کے عکھے کا بھی شوت نہیں ملا، جو حضرت کے کمرے میں لگا ہوا ہے، حضرت بنس پڑے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مجد میں جماعت کو پکھا کرنے کی نقل کر کے بھیجی اور جب اگلی دفعہ تشریف لائے تو میں نے ایک لڑے کے بکھا کرنے کی نقل کر کے بھیجی دی، اب کیا دفعہ تشریف لائے تو میں نے ایک لڑکے ہے کہا کہ حضرت کو پکھا کر، اب تو حدیث بھیج دی، اب کیا کہ ماری صدیث بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ماری احدیث میں اپنے میں ہوا کے حدیث تلاش کر تا بڑا مشکل ہے۔ اس کی حدیث تو میں نا اس کی حدیث تلاش کر تا بڑا مشکل ہے۔ اس کی حدیث تو میں نا کارہ کا دستورتو رات کو کا میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گنا معمولی اس نا کارہ کا دستورتو رات کو کا میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گنا معمولی

بات تھی۔حضرت قدس سرۂ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری اس چیز پر بردارشک آتا ہے۔میری توبیہ مصیبت ہے کہ جہال عشاء کے بعد کتاب ہاتھ میں لی خید کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اخیر شب میں کتاب ویکھنے کی حضرت کی خصوصی عاوت تھی اور بینا کارواس سے عاجز تھا۔تھوڑی دیرسوکرایک دو ہے اُٹھ کرمنج تک کتاب دیکھنا حضرت کے پہاں بہت معمولی چیز تھی۔ بسا اوقات اس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور ارشاد فر مایا کہ ایک مضمون لکھنا ہے،اس کے ماخذ نیٹان رکھ کرمیرے سر ہانے رکھ دو۔اس وفت شروع رات میں دیکھنا میرے بس کانہیں ، اُٹھ کر دیکھوں گا۔ میں جن کتابوں میں فوراً ملتا وہ حضرت کے سر ہانے رکھ دیتا۔ ایک وفعه ارشاد فرمایا که معامدات یمبود کی ضرورت ہے،اس کی روایات جہاں جہاں ہوں اوراس مشم کے مضامین ہوں نشان لگا کرر کھ لینا کی رات کو یہاں سوؤں گا حوال نقل کر کے لیے جاؤں گا۔ ایک دفعہ حضرت قدس سرۂ رمضان ٹانڈہ گزار کرتشریف لائے اتفاق سے حضرت رائے پوری ٹانی بھی سہار نپور تشریف رکھتے تھے۔حضرت نے حسب معمول تار دیا اور میں صبح کووس بج المثیثن برحاضر ہوااور حضرت رائے پوری میرے ساتھ اسٹیثن تشریف لے گئے۔ بیر حضرت رائے بوری کی مستقل عادت تھی کہ جب ان کے قیام سہار نپور میں حضرت تشریف لاتے اور میں اسٹیشن جاتا تو حضرت ضرور تشریف لے جاتے۔حضرت مدنی قدس سرہ حضرت رائے پوری ہے ل کر بہت ہی خوش ہوئے اور ارشاد فر مایا کہتم دونوں کی مجھے بڑی ضرورت ہور ہی تھی۔ میں تم وونوں ہے ایک اہم مشورہ کرنے کا ارادہ کررہا تھا۔ اس وقت مستورات ساتھ ہیں، سامان بھی ساتھ ہے۔ میں ان سب کودیو بند پہنچا کراگلی گاڑی ہے واپس آ جاؤں گا۔حضرت کا قیام یہاں کہ تک ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت رائے پوری کچھار شادفر مائیں مجھ گتاخ کو پیش قدی کی عادت ہمیشہ ر ہی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کا ارادہ آج ہی جانے کا تھا۔ جناب والا کی خبرس کر ملتوی کیا تھا اورشام واپسی کاارادہ ہے،مگر جب بھی حفرت والاتشریف لائیں ،ان حضرت کا قیام یہاں ضرور رہے گا۔ آپ نوراْ واپسی کا ارادہ ہرگز نہ فرما کیں، جب سہولت ہو بہت اطمینان ہے کل یا پرسوں تشریف لے آئی میں حضرت تشریف رکھیں گے۔حضرت مدنی قدس سرۂ نے ارشاوفر مایا کہ بالکل نهيس، ميں حضرت كاحرج بالكل نہيں كرنا جا ہتا۔ سامان اورمستورات وغير و كو پہنچا كرا بھى واپس آتا ہوں۔ میں بنے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ان حضرت کوندتو بخاری کاسبق پڑھانا ہے اور ندموَ طاکی شرح للھنی ہے ان کونور پھیلا ٹا ہے، رائے پور کی جگہ دو نین دن سہار نپور بیٹھ کرنور پھیلا دیں سے۔ دونوں حضرات بہت بنے اور میرے حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے بہت زورے میری بات کی تائید کی کہ ہاں حضرت انھوں نے سیج فرمایا میں تو بے کارہوں نہ مجھے یہاں

کوئی کام اور نہ وہاں۔ میں جب تک حضرت تشریف لا دیں گے خوشی ہے انتظار کروں گا۔ مگر حضرت مدنی قدس سرہ دوسری گاڑی ہے فورا تشریف لے آئے ظہر کی نماز کے بعد مدرسے قدیم مہمان خانے میں جواب کتب خانہ کا جزو بن گیا شرقی و بوار کی طرف دونوں ا کابرتشریف فرما تتحه و بوارکے قریب تکیئے رکھے ہوئے تتھا درسامنے خاد ماند دوزانوں بیٹھنے سے میں عرصے سے معذور ہوں چوزانوں بیٹا ہوا تھا۔حضرت مدنی نے فرمایا کہ مودود یوں کی کتابوں کے براہ راست دیکھنے کی نوبت مجھی نہیں آئی۔ پچھ تراشے لوگ جھیجے رہے اور پچھاحوال خطوط ہے معلوم ہوتے رہے۔ان ہی پر میں رائے قائم کرتا رہائم وونوں کا موقف اس سلسلہ میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔حضرت رائے پوری قدی سرہ کا دستور تو دیکھنے والے سینکٹر وں موجود ہیں ان کا ایک عام ارشادتھا کہ میں تو ان حضرت ( بعنی بیانا کارہ ) کے پیچھے ہول۔ جو بیدحضرت فرمادیں گے۔وہی میری رائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث بجات اور فخر اورموجب عزت مجھتا ہوں۔ لیکن مودود بول کے بارے میں اگرآپ کوئی حکم متفقہ میری رائے کے خلاف دیں گے تو بہت ادب سے عرض کروں گا کیمیل تھم سے معذور ہوں۔ حضرت مدنی قدس سرۂ نے فرمایا کہ بیہ ہے ہمارے جوتوں کی خاک کی حقیقت۔حضرت رائے بوری خوب ہنے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تقریباً میں یا نج کے قریب کتابیں امسال و کھے چکاہوں جوز بردی مجھے دکھلائی گئیں اوران پرمیرےاشکالات ایک جگہنوٹ ہیں چنا چہ تالیفات كے سلسله ميں اس كاذ كر كر رجھى چكا ہے۔ حضرت اطمينان سے تشريف لائيں تو ميں اصل كتابول كى عبارتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔جن پر مجھے اشکالات ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہیں دو دن بعد دوشب قیام کے لیے آؤں گااس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا مجلس ختم ہوگئی اور دونوں حضرات شام کو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دودن بعد حضرت قدس سرۂ مولا نا آعز از علی صاحب كولي كرتشريف لائ أور دودن مستقل قيام فرمايا بهمهمان خاند قديم وه كمره جو دارلا فياء کے نیچے ہےاوراب کتب خانہ کا جز و ہےاور مدرسہ کے زیند کے منتہا پراس جانب کواڑ بھی گگے ہوئے تھے۔غالبًا ابنیں رہے۔ صبح کو جائے کے بعد میں اور حضرت قدی سرۂ اور مولا نا اعز از على صاحب رحمه الله تعالى زينے والے كواڑوں كى زنجير لگا كراس كمرہ ميں بيٹھ جاتے تھے۔حضرت کئی کئی ورق اول ہے آخر تک مسلسل پڑھنے کے بعد نشان لگا کرمولا نااعز ازعلی صاحب کو دیتے کہ یہاں ہے یہاں تک عبارت نقل کر دو۔ بھی بھی قاری صاحب مرحوم کو بھی نقل کی یاکسی افقاء کی کتاب کی مراجعت کے لیے بلالیاجا تا تین شب دودن مسلسل ان دونوں حضرات کا یہاں قیام رہا اورشہر میں جیساعوام کی عادت ہوا کرتی ہے خوب قیاس آ رائیاں ہوئیں کہ بیا کیا اہم مئلہ در پیش

ہور ہا ہے عام طور ہے لوگ سیاس مسائل کے اوپر رائے زنیاں کرتے۔ مگر او نیچے لوگ اس کی تر دیڈ کر دیے کہ سیاس مسائل میں شیخ الحدیث اور مفتی کی کیا ضرورت ہے کوئی علمی مسئلہ ہوگا۔ سامنے جنگلے پرے لوگ کھڑے ہوکر کئی گئے گھورتے رہتے بعض سیاسی اونچے لوگ آتے اور ا پنے علوشان کی بناپرکواڑ کھلوا نا جا ہے آ وازیں دیتے تو میں اپنی جگہ سے اٹھتانہیں اشارہ سے انکار كرديتا حضرت بجحة زمين كوہوتے تھے اور بجح آ گے كوہوتے تھے پورے نظر نبیں آتے تھے۔ نیچے مدرسہ والوں ہے کہ رکھا تھا کہ جوآ وےاس ہے کہہ دیجیو کہ بارہ بجے سے پہلے ملا قات نہیں ہوگی یا پھرعصر کے بعد عصرے مغرب تک مجلس عامہ رہتی اور مغرب سے عشاء تک سیاسی لیڈروں کے حضرت ہے تخلیہ کی ملاقا تیں اور کھانا عشاء کے بعد پھر میں ہمر کا ب مہمان خانہ میں پہنچ جاتا ایک دو گھنٹہ تو حصرت کتابیں و کیجتے بھرارشاد فرماتے بھائی ہمیں تو نیندا گئی۔نشان رکھ کر چلے جاؤاور مولا نااعز ازعلی صاحب کواس عشاء کے گھنٹہ ڈیز دی گھنٹہ میں پچھے حضرت حوالے بتادیتے وہ ان کونقل کرتے رہتے۔ بات پر بات یادآ جاتی ہے میرے حضرت مدنی کا ایک بڑا عجیب دستور میرے ساتھ سالہاسال بیر ہاا کثر مہینے دو مہینے میں ایک پھیرائبھی توسونے کی مدمیں ہوتا اور بھی کوئی اہم مضمون لکھنے کے واسطے حضرت تشریف لاتے اور فرماتے تین رات ہو گئیں سوئے ہوئے۔ نیند کا برا خمار ہے۔ و بع بند میں سونے کی جگہ بالکل نہیں میں نے سوچا تیرے یہاں سوؤں گامیں عرض کرتا ضرور میں کیے گھر میں گرمی میں باہراورسردی میں اندر کمرے میں جاریائی بچھا کرحضرت کو لٹا کرکسی تیل ملنے والے کومر ہانے بیٹھا کراور باہر کا قفل لگا کرتالی اپنے ساتھ لے کراو پر چلا جاتا لوگ مولوی نصیرے مطالبہ کرنے کہ قفل کھولد دو کہتے کہ تالی تو میرے پاس نہیں وہ تو اوپر ہے اوپر ہر شخص کی جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی ۔لیکن او نچے لوگ جن کے نام لکھنا تو مناسب نہیں سمجھتا او پر بہنچ جاتے اور جھے پراصرار فرماتے کہ ضروری کام ہے کواڑ کھول دو۔ میں اول تو ذرامتانت سے عرض کرتا کہ حضرت کئی روز کے جاگے ہوئے ہیں سونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں ایس حالت میں جناب کوتو خود ہی جا ہیے۔ مگر بعض بڑے آ دمی ذراا پنی علوشان کی وجہ ہے اس جواب کو بھی اپنی تو ہیں سمجھتے تو میں کہتا کہ آپ کونو حضرت کا یہاں تشریف لا نامعلوم نہیں تھا آپ یوں سمجھتے کہ دیو بند ہیں کار لے کر دیو بندتشریف لے جائے اور وہاں جا کر جب میں معلوم ہو کہ سہار نپور گئے ہوئے ہیں تو واپس آ کر جھوے کواڑ تھلوائے اسنے وقت ہوہی جائے گا۔ بعض لوگ تو نصیر ہی کے پاس ہے واپس ہوجاتے تھے اور بعضے اوپر جا کرمیرے پہلے یا دوسرے جواب پرخواستہ یا ناخواستہ واپس آ جاتے لیکن بعض لیڈراس پر بھی زور دکھلاتے تو پھر میں بھی زور دکھلاتا۔ میں کہتا کوا ژبو نہیں تھلیں گے آپ کا جب تک بی حاہے تشریف رکھے۔میرا بھی حرج ہوگا مناسب سے کہ باہر

بوريئ يرتشريف ركھے۔ مجھے برالطف آتا جب عمابات اور گالياں سنتا۔ باتيں تو كئي ياد آ تکئیں لیکن میں نے اوپر لکھا تھا۔ دومہ تھے تشریف آوری کے دوسرامہ جس کے لیے حصرت اہتمام ے تشریف لاتے کسی اہم مضمون کا لکھنا ہوتا تھا۔ وہ اگرطویل ہوتا یعنی ایک دوروز کا ہوتا توحسین آبادتشریف لے جاتے دوجار گھنٹہ کا ہوتا تو ایک گاڑی سے یہاں تشریف لے آتے اور وہی سارا منظر جواو پرسونے کے سلسلے میں گزراوی بیبال بھی ہوتا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول گری ہویا سردی اگر شب کوسونے کی نوبت آتی تو کیے گھر ہی میں آرام فرماتے تھے سردی میں تو کوئی وقت نہ تھی۔ لیکن گرمی میں بہت ہی اصرار کرتا کہ مدرسہ کی حجیت پر بہت ہی اچھی ہوا آئے گی منت خوشامد كرتار حضرت فرمات كدمجه جيل كى كوفريون كى عادت بـايك دفعه حضرت قدس سرة اورمولا ناعز برکل صاحب اور دومهمان مغرب کے وقت تشریف لائے علی الصباح گنگوہ جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ گری بڑی شدید ہے برسات کا زمانہ تھا آج تو مدرسد کی حجبت پر بڑے کمرے میں جاریائی بچھوادوں۔ بڑی اچھی ہوا آئے گی۔حضرت نے فرمایا کہ میں تو کیے گھر ہی میں سووں گا ان لوگوں کے لے بچھوا دیجیو ۔ میں نے مولا ناعزیز گل صاحب سے اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے۔ پو چھا کہ آپ کی وہاں چار پائیاں پچھوادوں جومولا ناعزیز گل ہے بھی مل چکا ہوگا وہ ان کے طرز گفتگوے خوب واقف ہوگا کہنے لگے کہ ہم بھی وہیں مریں گے جہاں میرے گا چونکہ اس زمائے میں گھر والے نہیں تھے اس لیے میں نے بقیہ حضرات کی جاریا ئیاں زنانے مکان کی سەدرى ميں بچھوا دیں كەوباں فی الجمله ہوائقى بەا يك بات اور ياد آگئی اور پیجھی يادنېيں كەكبيں اور لکھواچکا کہ بیں۔حضرت مدنی اور حضرت رائے بوری ٹانی کامعمول بیر ہا کہ سفر ہویا حضران دونوں حضرات کی حاریائی مجمع سے علیجدہ ہوتی تھی اور یہ ناکارہ اس ضابطہ سے دونوں کے یہاں مشتی تھا۔ ایک مرتبہ آبھہ حضرت مدنی تشریف لے گئے بیسیہ کاربھی ساتھ تھا حسب معمول سب رفقاء کی جاریائیاں مختلف کمروں میں چھیں حضرت قدس سرہ نے فرمایا کدان کی جاریائی میرے ہی کمرے میں ہوگی۔ آبھہ والے بھی حضرت قدس سرۂ کے ساتھ بے تکلف تھے۔ کہنے گگے کہ حضرت جی بید کیا بات ہے کہ خادم لوگوں کی جیار پائیاں تو دور ہوں ان کی کیاخصوصیت ہے كه حضرت اى كے ياس ہو قبل اس كے كه حضرت قدس سره جواب مرحمت فرما تيں۔ ميں بول پرا کداس کی وجہ بتلاؤں وہ بیا کہ بید دونوں حضرات رات کو بہت مشغول رہتے ہیں اور آ دمیوں کے قرب سے ان کاحرج ہوتا ہے اور میں تو ایسا ہوں جیسے تمہاری پیکریاں یہاں بندھ رہی ہے۔ ایک جاریائی کے قریب وہ بھی بندھی ہوئی ہا ایک میں بھی سبی جانوروں سے حرج نہیں ہوتا آ دمیوں ے ہوتا ہے میں نے اپنے اکا ہر میں اپنے والدصاحب اور حضرت مدنی قدش سرۂ کواخیر شب میں

یہت ہی آ وازے روتے سنا۔ بسااوقات ان اکابر کے رونے ہے مجھ جیسے کی آگھ بھی کھل جاتی متھی۔جس کی آ تکھ سونے کے بعد بڑی مشکل سے تھلتی ہے۔حضرت مدنی قدس سرہ ہندی کے دوے بڑے دروے پڑھا کرتے تھے۔ میں ہندی ہے واقف ٹیس اس لیے مضامین کا تو پت نہیں چاتا تھا۔لیکن رونے کا منظراب تک کا نوں اور ول میں ہے۔ جیسے کوئی بچہ کو پیٹ رہا ہوا وروہ رور ہاہو۔ہمت و جفااورمشقت اٹھا نا تو میں نے اپنے سارے اکا پر میں حضرت مدنی کے برابر کسی کونبیں دیکھا۔ ایک مرتبہ۱۲ رہے الاول کے موقع پر حضرت سہار نپورتشریف لائے ہوئے تھے۔ الل شہر نے اصرار کیا کہ آج ہمارے بہال سرت کا جلسے۔ ذکریائے کہددیا کہ اب مولود کا نام سیرت ہوگیا۔ ندمعلوم حضرت مدنی قدس سرہ کس خیال میں تھے تخی سے انکار فرمادیا کہ میں نہیں آئوں گا اور خوب ڈانٹا کہتم لوگوں کو عقیدت ساری ۱۲ ربیج الاول ہی کو آتی ہے۔ سال میں بھی تو نیق ہوتی ہے جلسہ کرنے کی؟ اوگوں نے کہا حضرت ہم تو ہر وفت متمنی رہے ہیں کوئی مانتا نہیں۔سنا تانہیں۔حضرت نے فرمادیا کوئی سننے کے لیے تیار ہوتو میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے اپنی حماقت سے استقبال کا خوب اظہار کیا۔حضرت قدس سرہ نے ہر ہفتہ تشریف لانے کا وعد ہ قر مالیا اور جمعرات کی رات اس کے لیے متعین ہوگئی۔اس لیے کہ جمعہ حضرت کا کئی گئی ماہ کا پہلے ہے موغود ہوتا تھا۔ تقریباً چار ماہ مسلسل اگریسی دوسری جگہ کا طویل سفر نہ ہوتا تو حضرت جمعرات كى شب مين ساڑھے آئھ بجے كى گاڑى ئے تشريف لاتے اسٹيشن ہے سيدھے جامع مسجد جاتے اور نماز کے بعد وعظ شروع فرماتے۔ ساڑھے یار ہ ایک بجے اس سیکار کے مکان پرتشریف لاتے۔ چونکہ مجھے معمول معلوم تھا اور میری پہلی اہلیہ مرحومہ کو حضرت قدس سرہ کے لیے کھانے یا چینے کی چیز وں کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھاوہ بارہ بجے جائے کا پانی رکھ دیتی اور حضرت کی آ واز او پر چڑھنے کی جب آتی کہ بیرا قیام اس وقت اوپر کے کمرے میں تھا تو جائے وم کرتی اور زورے کھڑ کا کرتی اور میں جلدی ہے آ کر جائے لیے جاتا۔حضرت پراس وقت چونکہ تغب ہوتا تھا اس لیے پینے تو تھے رغبت سے اور بار بار مجھ سے فرماتے کہ آپ اس غریب کونا وقت ستاتے ہیں۔ میں عرض کرتا کہ میں نے نہیں کہااس نے اپنے شوق سے خود یکائی اور چونکہ جھے معمول معلوم تھا اس کیے جاریائی اور بستر پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت جائے بی کرآ رام فرماتے ، میں نے اختیاری سونا اورسوکر افتتیاری جا گنا اپنے ا کابر میں صرف اپنے حضرت قدس سرۂ اور حضرت مدنی میں دیکھا۔ حضرت سہار نپوری قدس سر ڈکو بار ہادیکھا کہ ریل پرتشریف لے جا کر گاڑی اگر دس بیمدرہ منت لیٹ ہوتی تو حضرت فرناتے کہ میں توا ہے سولول گااورکوئی خادم جلدی ہے بستر پلیٹ فارم پر کھول دیتااور حضرت تکیہ پر سرر کھتے ہی سو جاتے اور دس منٹ کے اندر خود اٹھ جاتے۔میرے

حضرت قدس سرہ مجھی بھی ہے جھی ارشاوفر ماتے کہ سونے کے ارادے کے بعد مجھے اکثر تکیہ پرسر ر کھنے کی بھی خبرنہیں ہوتی ہے بیمقولہ میں نے اپنے چچا جان ہے بھی اکثر سنا کہ ماہ مبارک میں ور وں کے بعد جاریائی پرتشریف لے جا کرتکیہ پرسرر کھنے سے پہلے ہی آئکھ لگ جاتی تھی۔ چیا جان نورالله مرقدهٔ کامعمول ماه مبارک میں تراویج کے بعد فوراً سونے کا تھااور بارہ ساڑھے بارہ بج اٹھ کر سحرتک کھڑے ہوکر نوافل پڑھنے کا تھااور جبرے قرآن پاک پڑھتے۔ صبح کوازان کے ساتھ ہی نماز ہوجاتی اوراس کے بعد خود مصلے پر بیٹھ کراشراق تک اوراد و وظا کف پڑھتے اور خدام کونقاضا کر کے سلاویتے۔کہاں ہے کہاں چلا گیا۔بہر حال حضرت مدنی قدس سرہ کی نینداس قدر قابو کی تھی کہ سینکٹروں وفعہ میرے یہاں رات دن میں آ رام فرمانے کی نوبت آئی اور میں نے حضرت کی راحت کی وجہ ہے بار ہااس کی کوشش کی کہ کوئی حرکت ند ہوا ورکوئی نہ بولے جا ہے گاڑی نکل جائے مگر حضرت قدس سرہ گاڑی ہے آ دھ گھنٹہ پہلے ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتے۔اس ہفتہ واری آ مد میں بھی رات کوساڑھے جار پر گاڑی جاتی تھی اور جار بجے سے یا نجے سات منٹ قبل اٹھ جانا طے شدہ تھا۔ میں حضرت کے اٹھتے ہی کسی شخص کو تا نگے کو بھیجتااور پہلی اہلیہ مرحومہ اس وقت بھی جائے تیار رکھتی اس وقت کی جائے پر حضرت زیادہ تاراض ہوتے تھے کہ میں دیو بند جا کر پی لوں گا۔ جائے کے وقت پہنچ جاؤں گا۔میرے اصرار پر بھی تو پی لیتے اور بھی عمّا باا نکار فر مادیتے تھے۔ کیا کیا مناظر آتکھوں کے سامنے آگئے برانی یادی تازہ ہو گئیں۔ایک دفعہ حضرت قدس سرۂ تا تگہ پرتشریف لائے اور فرمایا کہ وفت تنگ ہے مدینہ پاک کے لیے درخت خریدنے ہیں کہ فج کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ فرمایا کہ تا تگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تا نگہ میں ہی ملا قات ہوجائے گی۔ کھہرنے کا وفت نہیں جلدی واپسی ہے۔ میں نے جلدی ہے مولوی نصیر کو آ واز دی اور ان کو بھی تا نگہ میں اس خیال سے بیٹھالیا کہ حضرت تو درخت خرید کرخود ہی اٹھالیں گے اور مجھے شرم آئے گ اور مجھ ہے اٹھنے مشکل ہوں گے۔اس لیے مولوی تصیرا ٹھالیں گے۔راستہ میں حضرت نے فرمایا كه حج كونبيں چلتے ميں نے عرض كيا كه حضرت مجھے تو اس وقت بروى مشغولى ہے اى نصير كو ليتے جادیں کرایہ میرے ذمہاور بقیہ اخراجات کھانے پینے کے آپ کے ذے۔حضرت نے فرمایا کہ ضرور میں نے اور حضرت قدس سرۂ نے نصیر پر بہت ہی اصرار کی مگراس نے بھی عذر کر دیا۔اتنے میں ایک بہت کمبی چوڑی تغمیر آگئی۔ قربان خال مرحوم کے باغ میں جانا تھا جن کا دفتر تو شاہ مدار میں تھا پہلے وہاں گئے ان کا دوسرا باغ کیجبری ہے دور تھا وہاں جاتے ہوئے اس تغمیر پر کوگز رے میں نے بوچھا کہ کیا ہے اس لیے کہ مجھے بھی جالیس سالہ قیام سہار نپور میں وہاں جانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کوئہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کے ٹہیں حضرت میں تو

۳۳۰

یبال جھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ بیہ پچبری وہ دیوانی ہے بیککٹری ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔حضرت کی برکت نے کچہری تک تو پہنچادیا۔آپ جیل بھی پہنچا کر رہیں گے۔ فرمایا کہتم لوگوں کی اس بے تعلقی نے انگریز کوہم پرمسلط کررکھا ہے تم کیجبری ہے اتنا ڈرتے ہو جیسے سانپ سے ڈرتے ہوفر مایا کہ ہمارے مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ ایک میراث کے مئلہ کی تقیدیق کے لیے سمن پہنچے گیا۔ بچہری آنے کے ڈرسے بخار آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جناب والی قوت کہاں ہے لا ویں ۔ فر مایا کہ بیسب برز دلی کی باتیں ہیں ۔غرض بہت سے بودے خریدے۔ حضرت قدس سرۂ کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی مدینہ یاک تشریف لے جاتے تو سیدمحمود صاحب کے باغ کے لیے بہت سے بیج مچلوں اور پھولوں کے اور بہت ہے بودے کئی کئی نوکروں میں لے جاتے خاص طور سے آم کے بودے کثرت سے لے جاتے مگر ہمیشہ خراب ہوگئے بالآ خرحضرت رحمتہ اللّٰہ علیہ کی برکت سے دو تین درخت بارآ ور ہو گئے \_گزشتہ سال ۸۹ھ میں جب مدینہ پاک قیام تھا تو سیرصاحب زادمجد ہم نے اپنے باغ کے آم کھلائے۔ الله تعالیٰ بہت جزائے خیرعطاء فرمائے۔ آم تو گزشتہ سال اللہ کے فضل ہے مدینہ پاک میں ہندو پاک-افریقہ،لندن، بحرین،شام وغیرہ نہ معلوم کننے ملکوں کے کھائے احیاب اپنی شفقتوں سے دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں ہے لاتے ہی رہتے تھے۔ شاید ہندوستان ہے زیادہ ہی کھانے کی نوبت آئی ہو۔ میں بھی شتر بےمہار کی طرح سے بھی ادھر چلا جاتا ہوں اور بھی ادھر۔ حضرت مدنی قدس سرۂ کی کیا گیا شفقتیں لکھواؤں۔حضرت اقدس کامعمول تقسیم ہے پہلے تک کثرت سےتشریف بری کا تھااور جب بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا تو اس سیہ کار کے لیے ایک عطر عود کی بڑی شیشی لانے کامعمول تھا ۲۰ ھرمیں حضرت قدس سرۂ نے ایک عطرعود کی شیشی مرحمت فرمائی اور بیارشادفر مایا که بیستر سال کا ہے اور ستر ہ روپییتو لہ اس کی قیمت ہے۔اس کا قانون میہ ہے کہاں کی قیمت میں ایک روپیہ سالانہ کا اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ اب چونکہ بیستر سال کا ہے اس لیے اس وقت اس کی قیمت ستر رویے ہے۔ میں نے بھی اس کو ہڑی احتیاط ہے اس پر حیث لگا کر اوریمی عبارت لکھ کرایک ڈبدمیں محفوظ رکھ دیا تھا۔اینے بحل کی وجہ سے خودتو اب تک استعمال نہیں کیا البتہ گزشتہ سال ۸۹ھ میں حضرت قدس سرۂ کے برا درخور دحضرت الحاج سیدمحمود صاحب کی خدمت میں اس کا ایک ربع پیش کیا تھا اگر میرے مرنے کے وفت کسی کو یا در ہے اور مل جاوے تو اس میں سے تھوڑ اسا میرے کفن پر بھی مل دیں۔اس وفت ۹۰ ھیں تو اس کی قیمت سورو یے فی تولہ ہوگئ ہوگی کیونکہ اس کی عمر سوسال ہے واقعی شیشی کھولنے ہے کمرہ مہک جاتا ہے۔ ایک قصہ لکھوانے کا نونہیں ہے مگرمیرے دوستوں کا اصرار ہے کہضر ورلکھوا وُں حضرت کی شفقتیں تو بے

یا پار تھیں اور جتنی حضرت کی شفقتیں بڑھتی جاتی تھیں میری گنتا خیاں بڑھتی جاتی تھیں ۔ایک دفعہ کچھ تذکرہ اکابر کا اور جنت کا چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں میرے بغیر جانا نہیں ہوگا،حضرت نے نہایت سادگی میں بلا تامل فر مایا کہ ہاں ضرور۔ایک سال بعد بلکہاس سے مجھی زیادہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں رہا حضرت تشریف لائے میں دارالطلبہ تھا مجھے آ دمی بلانے گیا۔اتے میں آتا ایک صاحب مدرسہ کے قریب ہی اینے گھر آموں کے لیے لے گے۔میں جب دارالطلبہ ہے آیا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے یہاں چلے گئے میں وہاں پہنچا تو آم بھیکے ہوئے تھاور حضرت تشریف فرمامیراا تظار فرمارے تھے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا تقاضا تھا میلے ہی تشریف لے آئے حضرت نے فر مایا کہ ہر جگہ ساتھ لے جانے کا دعدہ تو نہیں کر رکھا جہاں کا وعدہ ہے وہاں کا ہے۔ مجھے اس قدرمسرت اور جیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک سال کے بعد تک کیسے یاد ر با۔اس کے بعدتو پھرانشاءاللدائی مغفرت کی بھی و صارس بندھ یکی ورنہ و امتازوا اليوم ايها المهجرمون كاخوف غالب ربتا تفااور بالله تعالى ان اكابركي جوتيول بيس اس سيه كاركوبهي حبكه وے دیواس کے لطف وکرم ہے کیا بعید ہے۔حضرت مدنی قدس سرۂ کی شفقت ومحبت کے قصے لاتعدولا تحصلي بي اورياد بهي بهت بي - بهت ي چيزون مي خود نما في بهي مانع بوجاتي ب ایک دفعہ اس سید کارکومعمولی سا بخار ہوائسی جانے والے طالب علم ہے حضرت نے خیریت وریافت کی۔اس نے کہددیا بخار ہور ہا ہے۔حضرت ای وقت ای گاڑی سے تشریف لے آئے اور کیے گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی بیشعر بڑھا

تعاللت کی اشعبی و مابک علته تریدین قتلی قد ظفرت بذلک میں ایک وم حضرت کی آمد پر کھڑا ہو گیا۔ فر مایا اجھے خاصے ہوشور مچار کھا ہے بخار کا۔ میں نے عرض کیا میں نے حضور کی خدمت میں کونسا تاریا فیلفون کیا تھا کہ میں مرر ہا ہوں۔ فر مایا ساری دنیا میں شور کچ گیا بخار کا، بخار والا یول نہیں کھڑا ہوا کرتا۔ میں نے عرض کیا

ان کے دیکھے ہے جو آجاتی ہے منہ یہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

اور واقعی ہوا بھی ایسا ہی ،حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے بخارجا تارہا۔ ایک اواحضرت مدنی قدس سرۂ کی بڑی پیند آیا کرتی تھی۔ایک اوا کیا اوا کیں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں اور ایک سے ایک بڑھ کر:

فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر ادا کی ادا کی ادا کی ادا کے ادا ہے تاب دل آیک

میں نے بار ہادیکھا کہ جب حضرت مدنی قدس سرہ کی آمد حضرت مرشدی سیدی قدس سرہ کی خدمت میں ایسے وقت ہوتی جب حضرت کا درس جاری ہوتا تو بہت خاموثی ہے آ کر قاری کے برابر بیٹھ جاتے نہ سلام نہ مصافحہ نہ ملا قات اور جب قاری حدیث ختم کرتا تو اس کواشار ہ ہے روک کرخود حدیث کی قراءت شروع کر دیتے۔اس سے میرے حضرت کو حضرت مدنی کی آمد کا حال معلوم ہوجا تا اورسبق کے ختم پرسلام اورمصافحہ وغیرہ ہوا کرتا۔اللہ جل شانہ اس سیہ کار کوبھی حسن اوب کی تو فیق عطاء فر مائے۔ جب حضرت کراچی جیل ہے تشریف لائے اس وقت کا منظر ہمیشہ آتکھوں کےسامنے رہے گا۔حضرت مرشدی قدس سرۂ مکان تشریف لے جارہے تھے اور حضرت مدنی اسٹیشن سے تشریف لارہے تھے۔ مدرسہ قدیم کی مسجد کے دروازے پر آمنا سامنا ہوا۔ حضرت مدنی قدس سرهٔ حضرت مرشدی قدس سرهٔ کے ایک دم قدموں میں گریزے۔حضرت سہار نپوری قدس سرہ نے جلدی ہے یاؤں چھپے کو ہٹا کر سینہ ہے لگا یااور طرفین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ حضرت مدنی قدس سرۂ کے بڑے بھائی حضرت مولا ناسیداحمہ صاحب نو راللہ مرقدۂ اعلی اللہ مراتیہ کی شفقتیں تو اس سیہ کاریراس دفت ہے رہیں جب میری عمر ڈھائی برس تھی۔جیسا کہ میں اپنی گنگوہ کی حاضری کی ابتداء میں لکھ چکا ہوں اور مدینے پاک سے اخیر زندگی تک روضہ اقدس ٹی خاك وغيره بصحيح كامعمول اخيرتك ربااوره يه هيل جبكه اس سيه كار كا قيام مدينه ياك ميس ربااس وفت کی شفقتوں کا تو یو چھنا ہی کیا جس حجرہ میں میرا قیام تھااس میں رطب اور جب رطب کا زیانہ نه ہوتا تو ایک صند وق عمد ہ تھجوروں کا ہر وقت بھرار ہتا تھا۔ میں کھا تا اور بانٹتا اگلے دن صبح کو پھر پُر کردیا جاتا۔ایک ڈیستازہ پیز کا بھرارہتا۔ایک زیرزمزم شریف سے پر بہتی اور کیا کیا بتاؤں علی الصباح ایک ستفل براد ( سیتلی) دوده کی جائے جس میں مشک وعنبرخوب پڑا ہوتا میری قیام گاہ پر آ جاتی۔ بیتو کمبی داستانیں ہیں اس وفت تو ان کا ایک گرامی نامہ جومیرے والدصاحب کے انتقال یر تعزیت کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ اتفاق سے سامنے نظر پڑ گیا۔ اس کے لکھوانے کومیرا بھی جی حاِ ہا۔ مستقل عنوان تو کوئی مولا نا مرحوم کا ہے ہیں اورا گر لکھا جائے تو بہت طویل مضمون ہوجائے۔ کٹین اس خط کے نقل کرانے کو میرا بھی جی جاہا بڑے مزے کا ہے۔ اس لیے تبعاً حضرت شخ الاسلام قدى سرة كے حالات عى ميں نقل كرانا جا بتا ہوں۔وہ يہ ب

بسم الله! عزیزم میال مولوی محمد ز کریاصا حب سلمکم الله تعالیٰ

از جانب خاکسارسیداحمد غفرله بعدامدائ سلام آل کهاحقر بخیریت ره کرصحت و عافیت تمهاری مع جمله کچے بچے کا خواست گار ہے آگر چهآپ مدرس ہو گئے ہیں ہم جیسے دورا فیادہ کو کیوں خیال میں لانے گے۔ گراول تو اس عاجز کو آپ کے والد ہزرگوار سے اور مرحوم کو اس نابکار سے پھھا یہ تعلق مخلصانہ تھا۔ جس کی وجہ ہے اگر آپ خدانخو استہ بے اعتبائی بھی برتو گے تو اینجا نب علیہ الرحمة و الغفر ان ایسے نہیں ہیں کہ چیکے ہو کر بیٹے رہیں الحاصل حافظ محد یعقوب صاحب کے خط ہے آپ کے والد ماجد صاحب مرحوم کا اس دار قانی کو چھوڑ کر دار جادوانی کی طرف منتقل ہونا معلوم ہو کر جو کچھاڑ قلب پڑمردہ بلکہ مردہ پر ہوا ہے عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ گرعزیز م کیا کیا جائے۔ بجراناللہ واناللہ داجنون کے چارہ نہیں۔ اس پر صلوات من رہم کا انعام طنے کی توقع ہے۔ اب آپ کو واناللہ داجنون کے چارہ نہیں۔ اس پر صلوات من رہم کا انعام طنے کی توقع ہے۔ اب آپ کو جا ہے کہ ''مرلا ہی' کا کر شمہ کردکھاؤ۔ جسے کہ اپنے کمالات علمی واخلاق کی وجہ سے ہرداعزیز سے تم جو ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی تا ہت کرو۔

ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب مرظلهم العالی کی خدمت میں عرصه ہوا ایک عریضه ارسال کیا تھا۔اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد دوسراعر بیضہ بھائی مقبول صاحب کی خدمت میں ارسال کیا۔ مگر تعجب ہے کہ آج تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں راستہ میں ضائع ہوا۔آپ مہر بانی کر کے دونوں حضرات و نیز جملہ واقفین کی خدمت میں مود بانہ سلام عرض کردیں اورخصوصیت سے حضرت مولانا مظلم اور مولانارائے بوری ظلم کی خدمت اقدس میں زبانی یا بذر ایت تحریراس عاجز کی طرف سے نہایت ادب سے سلام مسنون کے بعد دعائے فلاح وارین کی التخاكردين اوراگر جمت كركے دوجار بييه كائكث خرج كركے اس عاجز كومدينه منورہ كے پته پر دو جارج ف خیروعافیت وغیرہ کے لکھ بھجیں تو آپ کی سعادت مندی سے بعید نہیں معلوم ہوتا۔میاں الباس كوجعى ايك خط لكھا ہے مگروہ تو بميشہ كے ست درست اسے مطلب ميں چست ہيں۔ ہم جيسے نا بکاروں کی دلداری کی کمیا ہرواہ کریں ہے۔ مگریا در ہے کہ خدانخواستہ میسرایا عصیان ہندوستان میں آگیا تو ایسی خبر لے گا کہ وہ بھی یاد کریں ہے اور اگر خدانخوستہ وہ مدینہ منورہ آ گئے تو پھر کیا یو چھنا۔ ہندوستان کا راستہ ہی نہ بھلا دیا تو کہنا۔اب ایجانب رحمہ اللہ تعالیٰ عنقریب ملک شام کو طلاق مغلظہ دے کردو چارروز میں مریندمنورہ کو بھاگا جائے ہیں بس کویا کہ یابرکاب ہیں کیا عجب ہے کہ داستہ میں قدس شریف کی بھی زیارت سے شرف حاصل ہو نہیں تو سوئز ہوتے ہوئے ینوع میں جاکودیں مے اور پھر کیف خلقت پر سوار ہو کر منزل مقصود کی راہ لیں سے۔حضرت مولا تا عبدالرجيم صاحب مظلهم كے واسطے ايك ساوارمولا ناخليل احمرصاحب مظلهم نے خريد كرارسال کرنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا۔ اپنی بذھیبی کے اٹر سے پچھے کا پچھے ہو گیا۔اب جا کر دیکھیں گے ال ميا توروانكي كي فكركريس معدميان زكريايا وركهوا كرمير الصفط كاجواب ندويا تويس روته جاؤن

گا۔ پھرکتنا بھی منا ؤ گےمنوں ہی گانہیں \_بس اور زیادہ بات چیت نہیں کرتا \_

اس کے بعد بیعبارت بھی تھی جس کومولا نامرحوم نے قلمز دکر دیا تھا''شکل اول کا نتیجہ ظہور پذیر ہوا ہوتو اس کو دعاء دیبار نہیں تو موجب تاخیر کیا ہے۔اینجا نب علیہ الرحمتہ کے نتیجہ صاحب تو اپنی ماں کو بھی لے گئے اسکیلے رہنا ہی گوارانہیں ہواا در طرفہ یہ کہ خود مدینہ میں اورا ماں جان تبوک میں فقط۔

#### سيداحد غفرله ٢٦ جمادي الأولى ٢٧هـ:

حضرت مولا نا کے والا نامے میں ساوار کے سلسلہ میں جولفظ ہے کہ' سیجھ کا پچھ ہو گیا''اس لفظ میں اشارہ اس حادثہ عظیمہ کی طرف ہے جب کہ مدینہ کے بالکلیہ اُنخلاء کا حکومت تر کیہ نے اپنے آخری دور میں تھم کیا تھا اور حفزت سیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اڈریانویل (شام) کی طرف منتقل کیے گئے تھے۔اس کامختصر حال حضرت مدنی قدس سرۂ کی خودنوشت سوانح (نقش حیات) جلداول ص مہم پر ہے شام ہے واپسی کے متعلق جومولا نانے اس خط میں لکھا ہے وہ اس طویل غیبت سے واپسی کا ذکر ہے اور جب ۳۸ھ میں اس نا کارہ کی پہلی حاضری حجاز مقدس ہوئی اس وقت مولانا سیداحمد صاحب رحمه الله تعالیٰ نئے نئے واپس شدہ تنھے۔ حضرت مولانا سید احمہ صاحب قدس سرۂ کے مکا تیب کا بھی بڑا ہی ذخیرہ اس سیہ کار کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اور جو ظرافت ومحبت کانمونہ اوپر کے خط میں ہے اس کے نمونے بھی ان خطوط میں بہت ملیں گے۔ بالخضوص ۳۸ ھے بعد ہے وصال تک روز افز وں سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ ۳۶ھ کے بعد ہے چونکہ مولا نا رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ شرعیہ کا حساب اور ہندوستان کا چندہ مدرسہ شرعیہ کی روکداد کا شائع ہونا بھی اس سیہ کا رہے متعلق ہو گیا تھا اس لیے کو ئی ہفتہ بھی لیبے چوڑ ہے خط سے خالی نہ جاتا تھا اور اس کے درمیان میں لطا کف وظرا کف اورمحبت آمیز فقرے کثرت سے ہوتے تھے۔ان کے ایک شاگردرشیدالحاج عبدالحمید جوآج کل جدہ کے سی بڑے عبدے پر فائز ہیں ۳۵ ھیں میری مدینہ یاک ہے دالیسی کے بعدان کی شادی ہوئی۔ میں اورمولا تا مرحوم خوب چاہتے رہے کہ میرے سامنے ہوجائے مگر مقدر نہ ہوا۔میری مدینے سے روائلی کے پچھ دنوں بعد ہوئی تو حضرت مولا نا مرحوم نے ایک پرظرافت خطالکھا تھا کہ آپ کی روائٹی کے بعد آپ کےعبدالحمید صاحب دولہا بن سے بیں چناں چنیں میں نے آپ کی طرف سے یا کچ گنی (اشرفی )ان کے نکاح میں خرچ کر کے آپ کے حساب میں درج کردی ہیں۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ترکی بہتر کی ان کو دواہا ہے ہوئے نہ دیکھنے کی حسرت اورشادی میں عدم شرکت پر قلق اور یا بچے گئی کی قلت پر افسوس لکھ دیا اب تو میرا بہت ہی دل جاہ رہا ہے کہ حضرت مولانا سیداحمہ صاحب کی شفقتیں اور تیجھ خطوط نقل

کراوس مگروفت نہیں ہے۔ جو چیزیں علیگڑھ میں تکھوا چکا ہوں وہی پوری ہوجا ئیں تو غنیمت ہے، حضرت شاہ لیبین صاحب نگینوی رحمته الله علیه:

كَيْجِ ازخلفاء قطب عالم مولا ناڭنگوى قدس سرهٔ جن كامختصر ذكريية نا كاره اپنے رساله فضائل درود کی ابتداء میں بھی لکھ چکا۔ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں ان کا دستور ہمیشہ تشریف لانے کا تھااور جلسہ کے بعد ہفتہ عشرہ اس سیہ کار کے پاس قیام ہوتا۔صورت سے بزرگ ٹیکٹی تھی۔ بہت ہی شفقت فرماتے تھے۔ بہت ہی اہتمام ہے اس سیر کار کے سبق میں تشریف لے جائے اور بہت ہی انتہائی ادبے کانً عللی رؤسهم الطیر کامصداق ہے ہوئے ٹیجی نگاہ کیے ہوئے ایسے تشریف ر کھتے کہ مجھے ان کی نشست پر بڑا رشک آتا تھا۔ میرے اصرار پر میرے قریب ہی تشریف فرما ہوتے ۔ شفقتیں تو بہت یاد ہیں مجھے اس وقت ان کی ایک کرامت یاد آگئی۔اس کی وجہ ہے ان کا نام نامی لکھوایا ہے میری عادات سینہ میں ایک بری عادت میں تھی تھی کہ جب سبق میں جاتا تو ڈبیہ بوٰہ میرے ساتھ ہوتا اور اگالدان کی بجائے مٹی کا لوٹامستقل دارالحدیث میں رہتا اور سبق کے ووران میں بان بھی کھا تار ہتا تھا۔ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بول ارشا وفر مایا ک میں بان کھانے کوتومنع نہیں کریا۔ آپ سبق کے درمیان میں نہ کھایا کریں۔اس دن سے تقریباً بیالس سال ہوئے مجھے یا دنہیں کہ مجھی میں سبق میں ڈبید لے کر گیا ہوں یاسبق کے درمیان میں پان کھایا ہوسبق میں باوضو ہونے کا اہتمام تو ہمیشہ رہا مجھے ریمھی یاد نہیں کہ حدیث پاک کاسبق مجھی بے وضویر ھایا ہولیکن شاہ صاحب کے اس ارشاد کے بعد سے سبق کو جاتے ہوئے ہمیشہ بہت اہتمام کے کل کر کے جاتے تھااوراس پر ہمیشة قاتل رہا کہ شاہ صاحب نے بول کیول فرمایا کہ بان کھانے کوتومنع نہیں کرتا۔ کاش میکھی فر مادیتے کہ پان ندکھایا کروتوان کی برکت ہے اس مصیبت عظمی ہے نجات مل جاتی ہے میں ہر دور سائل بالا کے در میان میں لکھ چکا ہوں کہ میرے فضائل کی ابتدائی تالیفات میں فضائل قرآن ہے اور آخر میں فضائل ورود اور بیددونوں حضرت شاہ صاحب بورالله مرقدهٔ کے قبیل ارشاد میں لکھی گئیں۔ کہ فضائل قرآن ۲۹ ذی المجبہ ۱۳۴۸ھ میں ختم ہوئی اور فضائل درود ۲ ذی المجیم ۱۳۸ هے کوختم ہوئی ۔حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے اپنے اجل خلفاء شاہ عبدالعزيز صاحب دہلوى دعاء جوكومرحوم كے قول كے موافق باربارتا كيدى معلوم ہوا كانقال كے وقت اس کی بردی تا کیدفر مائی کہ میرے بعد زکریا ہے تعلقات رکھیں۔

حضرت اقدس رائے پوری ٹائی حضرت الحاج مولا ٹا عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ وہرد مضجعہ کی خدمت میں اس سیہ کار کی حاضری بہت قدیم اور حضرت کا دور بھی حضرت اقدس مدنی کی طرح سے خوب پایا۔ میری حاضری سہار نپور کی رجب ۲۸ ہے میں ہے جیسا کہ کئی جگہ لکھا جاچکا

\_\_\_\_\_ ہے۔اس سے پہلے گنگوہ کے قیام میں ایک مرتبہ اپنے والدصاحب نوراللّٰہ مرقدۂ کے ساتھ رائے یور کی حاضری خوب یا د ہے۔اعلیٰ حضرت کا دورتھا۔حضرت مولا نا عبدالقادرصا حب قدس سرۂ کو اس وفت کا پہچاننا تو یا دہیں اور حضرت کی کوئی اہتیازی حالت بھی اس وفت کچھے نہھی اتنایا دیے کہ اعلی حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کنزت سے حجرہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشاد فرمایا تھا کہمولوی صاحب! جومٹھائی وغیرہ اندر رکھی ہے وہ سب صاحبز ادے صاحب کو دے دو جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے حال میں گزر چکا۔اس کے بعد سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال تک تو کوئی امتیازی تعارف مجھے اینے سیدی ومولائی حضرت رائے پوری ٹانی سے نہیں ہوا۔ البت حضرت نورالله مرقدهٔ مجھے بحثیت صاحبزادہ خوب پہچانتے تھے اور چونکہ اعلیٰ حصرت کا کا تب بھی اس زمانے میں ایک نہیں تھا۔ عام ڈاک تو ملاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (جناب ملاعبدالعزیز صاحب والد ماجد حافظ عبدالرشيد صاحب) لكھا كرتے تھے۔اس واسطےخطوط ميں بھي كوئي تعيين نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سید کار کوتو یا دنہیں لیکن حضرت رائے بیوری قدس سرۂ نے اللہ ہی <u>مجھے</u> معان فرمادے کی دفعہ مجھ سے فرمایا کہ آپ کو وہ زمانہ پادنہیں جب آپ ہم سے پاؤں د ہوایا كرتے تھے۔اللہ بى معاف فرمادے معلوم نہيں كه بيلفظ نقل كرانے كا بھى ہے يانہيں۔اس كى اصل بیہے کہ جب بیسیہ کاراپینے والدصاحب کے انتقال کے بعد رائے پور حاضر ہوتا تو کنویں کے قریب جو بنگلہ ہے اس کے سامنے بے حیائی سے جاریائی پر بڑجاتا اور اعلیٰ حضرت کے بہت سے خلص خدام اعلیٰ حضرت کی شفقت د کمچے کر مجھے سب کیٹ جاتے ممکن ہے کہ حضرت اقدیں رائے پوری بھی اس وقت ان لوگول میں ہوں۔ مگر میں ان کو خاص طور سے نہیں پہچا تنا تھا۔ میرا تعارف حضرت رائے پوری ثانی سے اعلی حضرت کے وصال کے بعد سے شروع ہوا۔ جب کہ تین جاربرس تک حضرت رائے پوری ٹانی اسپے مکان سے تشریف لا کرمہینہ دومہینہ یہاں قیام فرماتے اس زمانے میں آتے جاتے سہار نپور بھی قیام فرماتے۔اس کے بعد سے جو تعلق بردھنا شروع ہوا تو اخیر دور کے دیکھنے والے اب تک ہزاروں موجود ہیں اور ۴۵ ھیں جب بیا کارہ یک سالہ قیام کے لیے مدینہ پاک بذل انحجو د کےسلسلے میں حاضر ہوا اور ماہ رجب میں حضرت رائے پوری نورالله مرقدهٔ بھی مدینہ تشریف لے گئے تو کئی مرتبہ سفر ہیں بھی اور سغر کے بعد بھی بیار شاوفیر ما یا کہ الله معاف كرے كميں ج كى ياحضرت مظلمكى زيارت كے لينبيس آيا بلكة تمهارى محبت تهينج كر لائی ہے۔ آٹھ ماہ سے تمھاری زیارت نہیں ہوئی اس نے بچین کررکھا ہے۔ بیہ حضرت رائے پوری کا دوسراسفرج تھا۔ پہلاسفرج ۲۸ ھیں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کےساتھ ہوا۔اس سفر کے دافعات بھی بہت ہی عجیب اور اہم ہیں اور حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تو کہاں تک کھواسکوں اس سفر کے واقعات اس سیکار کے تجو ل کی تفصیل میں آرہے ہیں۔ لیکن اس جج کے بعد سے حضرت قدس سرۂ کی محبت اور شفقت میں بہت ہی اضافہ ہو گیا اور چونکہ اس سفر کے اخیر میں بعنی ذیقعدہ ۴۵ ھیں حضرت اقدس نے اس سیکار کواجازت بیعت بھی فر مادی تھی۔ اس لیے حضرت دائے پوری نو راللہ مرقد ہی محبت میں المصناعف اضافہ ہو گیا۔ اس سیکار نے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے پاؤل پکڑے تھے کہ اللہ کے واسطے اجازت کی خبر ہندوستان میں نہ کر یں۔ حضرت نے فر مایا ضرور کروں گا اور وہیں سے لوگوں کو خطوط کھنے شروع کردیے اور یہاں آکر خوب شور محانا:

دامان نگه تنگ وگل حسن توبسیار گل چیس بهارتو ز داما*ن گله* دار د

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ اوران ہی کی اتباع میں حضرت رائے پوری قدس سرۂ ولداری کے تو پتلے تنے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے بھی موعودہ وقت پر واپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ جا ہے کتنا ہی پختہ وعدہ ہو۔مگر جب لوگوں نے خوشامد درآ مد کی تو ملتو ی فر مادیا۔حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدۂ کو چچا جان سے ملنے کا اور چچا جان کوحضرت سے ملنے کا پہت ہی اشتیاق رہتا تھا۔ ہرا یک یوں جا ہتا تھا کہ جلد سے جلد ملا قات ہو۔ ایک دفعہ حضرت رائے پوری قدس سرہ رائے پور سے تشریف لائے دہردودن جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ چچا جان کا والا نامہ بھی آیا ہے۔انھوں نے حضرت کا نظام سفر اور قیام یو چھا ہے فر مایا واہ واہ وا۔ میر ابھی ملنے کوحضرت وہلوی ہے بہت ہی دل عاہ رہاتھا۔ آپ تکلیف فر ماکران کو بیلکھ دیں کہ فلال دن تشریف لا ویں۔ حیار دن کے وقفہ سے حضرت نے ان کا دن متعین کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تونہیں لکھوں گا۔مولوی عبدالمنان لکھ دیں گے۔ فرمایا کنہیں حضرت! آپ اتنی برگمانی نہ کریں میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں تکھوں گا۔ آخر مولوی عبدالمنان تو آپ کے کا تب ہیں۔ فرمایا کہبیں حضرت ہی تکھیں گے میں نے عرض کیا کہ میں ہر گزنہیں لکھوں گا۔ فر مانے لگے کہ حضرت ہی ہے لکھوا وَں گا اور آپ کو دکھلا دوں گا۔ کہ میں وعدہ پختہ کرنا بھی جانتا ہوں جب حضرت نے حکماً فرمایا تو میں نے لکھے دیا اور ساری بات بھی لکھ دی۔ اتفاق کی بات کہ چیا جان بھی اس تاریخ کونہ آسکے اور حضرت قدس سرہ بھی دعدہ کے دن سے تیسرے دن تشریف لائے اور آتے ہی دروازے سے مصافحہ سے پہلے فر مایا كرحضرت آپ نيس آنے ديا۔ بالكل آپ نيس آنے ديا۔ جواب كرسب بى نے اصراركيا اور میں نے کہا کہ مجھے اب کے حضرت کو اپنے وعدہ کا سچا ہوتا بتلانا ہے۔سب ہی نے اصرار کیا غاص طورے ڈاکٹر محمد امیر صاحب اورمستری صاحب نے تو بہت ہی زور لگائے۔ مگر میں مانا نہیں ۔لیکن چلنے کے بعد ہے جو بارش شروع ہوئی لوگوں نے پھر بھی اصرار کیا مگر میں نے مانا

نہیں ۔ نیکن بارش اسٹنے زور کی ہوئی کہ یانچے میل پرآ کرانجن فیل ہوگیا۔ نہادھر کے رہے اور نہ ادھر کے۔ بہت دہر ہوگئی مغرب کا وقت ہوگیا۔مجبوراْ یہاں سے جانے والی لا ری مین بڑی مشکل سے میں اور دوآ دمی سوار ہوئے اور بقیہ دوسری لا رمی میں واپس گئے۔ابیا تصرف نہیں کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تو بہ تو بہ بھلا میں تصرف حضرت پر کروں گا۔اگر ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کا ہوگا۔حضرت قدس سرہ کی رہجی بہت ہی خواہش رہا کرتی تھی کہ میں اسفار میں حضرت کے ساتھ چلوں۔شروع شروع میں بہت ہی اصرار فرمایا مگر مجھ پراس زمانہ میں طالب علمی کاغلبۂ حال تھا اب وہ دور بادآ کریزی ندامت ہوتی ہے کہ حضرت نے بڑی محبت شفقت اوراصرارے ہمر کاب جلنے کا اصرار قرمایا اور میں نے حرج کا عذر کر دیا۔اس کے باوجود حضرت کے ساتھ متعد داسفار بھی ہوئے۔ ہرسفر میں اہم واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ریل کاسفر ہوا۔ یہاں سے مرادآ باداوروہاں ہے بریلی تشریف لے جانا ہوا۔ ہرجگہ حضرت قدس سرہ تو اس کی کوشش فرماتے کہ لوگوں کا اس سید کار سے زیادہ سے زیادہ تعارف ہو۔حضرت تخلیہ میں تشریف لے جاتے اور میز بانوں سے کہتے کہ لوگوں کی ان سے ملاقت کراؤ۔حضرت قدس سرۂ کی بہت ہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلق پیدا کریں اور جھے اس قدروحشت ہوتی کہ میں اپنی کوئی کتاب لے کر نفل کی یا تالیف کی دوسرے تمرے میں بیٹھ کراندر کے کواڑ لگالیتااللہ ہی معاف فرمادے حضرت کی شفقت اب ندامت ہوتی ہے۔حضرت اقد س نوراللّٰہ مرقد ۂ کو ہمیشہ بیشوق رہا کہ میرے بدن یرا چھا کپڑا دیکھیں بار باراس کا اظہار بھی فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ آپ کوا چھے کپڑے ہینے ہوئے دیکھوں ۔ مگر جیسا کہ بینا کارہ آپ بیتی نمبرا میں لکھ چکا ہے کہ اباجان کے ان جوتوں کی بدولت جوابتداءعمر میں بجائے یاؤں کے سر پر پڑھکے تھے۔ واقعی مجھے اچھے کپڑے نے نفرت ہوگئی۔اس لیے حضرت جب کوئی احیصا کپڑا مرحمت فر ماتے تو میں بچیوں یا دامادوں میں ہے کسی کو دے دیتا۔ایک مرتبہ حضرت نوراللہ مرقدۂ نے میری لاعلمی میں میراایک جوڑا حافظ صدیق سے منگایا جومیرے کپٹروں وغیرہ کے منتظم ہیں ادراس کے مطابق ایک بہت خوبصورت جوڑ اسلوا کر بھیجا جس کو میں نے بہت ہی احر ام سے پہنا۔ یہ میں سلے لکھواچکا ہوں کہ میری بچیوں کے سارے لحاف حضرت قدی سرۂ کے عطاء فرمودہ ہیں دولا کھ مرغوں کا قصہ یا نہیں کہ پہلے لکھوایا یا نہیں وہ تو دوبارہ لکھوار ہاہوں۔اس سلسلہ میں بھی میں اکثر مرغایا مرغی آتی تو میں اپنے دوستوں میں ہے کئی کو دے دیتا۔حضرت کو بھی کسی طرح اس کاعلم ہو گیا تو حضرت نو راللہ مرقدہ کا معمول میہ بن گیا تھا کہ جب کوئی مرغالائے تو اس سے بیفر ماویتے کہ سالم نے دینا بمولوی نصیر کی ٹال میں وُ ج کر کے پھر دینا۔ان مرغوں کا قصہ یا دیڑتا ہے کہبیں پہلے لکھواچکا ہوں۔

۵۷ ہے کے سفر جے ہے واپسی پر حصرت قدس سر فہ بھی ساتھ تھے۔ تین چاراونٹ حصرت کے اور حصرت کے رفقاء کے اور تین چارہی میر ہے اور میر ہے ساتھیوں کے ۔ قافلہ تو ساراا کھائی رہتا۔
مگر ملہ محر مدے جدہ آتے جاتے وقت حدید کی منزل میں رات کا وقت ہو گیا۔ اندھیرے میں گر کھے نظر نہیں آیا۔ قافے تو دونوں بالکل برابر، مگر اندھیرے میں گچھ نظر نہ آیا۔ جب کو آپس میں ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت کے لیے دو چوز ہے خرید لیے تھے اور ہمارے دفقاء کو کچھ ملائیس، تو تھچڑی پکائی۔ حضرت کو یہ معلوم ہوا تو بہت ہی قاتی ہوااور اس گتان خاصل کے بحد مناور کیا تی ۔ حضرت نے بھی تفر کا ایک آئی ایک الکہ کے برابر شفقت فر مایا کہ جدہ جائے اس کی قضا کر دولا کھ مرغیاں کھانی ہیں۔ کرا چی چیچنے کے بعد حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط کھوائے۔ اس میں ہے بھی کھوایا کہ میرا خیال تو راست میں تم حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط کھوائے۔ اس میں ہے بھی کھوایا کہ میرا خیال تو راست میں تم حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط کھوائے۔ اس میں ہے بھی کھوایا کہ میرا خیال تو راست میں تم سید ھے جانا ہے بعد میں آئوں گا۔ لیکن میرے ذمے حضرت شخ کی دولا کھ مرغیاں تو راست میں تم سید ھے جانا ہے بعد میں آئوں گا۔ لیکن میرے ذمے حضرت شخ کی دولا کھ مرغیاں قرض ہیں۔ میں میری غذابن گیا۔ اس کے بعد سے اس ناکارہ کی مرغ خوری نے فلال گاڑی ہے مہار نیورتک ہر الیک شہرت یائی کہ گویا مرغاہی میری غذابن گیا۔

حضرت اقد س نور الله مرقدہ کے بہت ہے واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ چونکہ ترتیب تو زہن میں ندھی اس لیے بہت ہے قصے کرر بھی ہو گئے۔ حضرت قدس سرہ کی بیاری اور انقال حوادث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ بیاری کے زمانہ میں حضرت کا اصرار اور خواہش بیرہ تی تھی کہ بیہ ناکارہ مستقل حضرت کی خدمت میں قیام کرے۔ بیاری کے درحقیقت اپنے شخ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا امتاع اور اثر تھا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اپنے طویل مرض میں جو انقال سے کئی سال پہلے شروع ہوگیا تھا بہت ہی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والدصاحب ہروقت یاس رہیں، مگر ان کو اسباق وغیرہ کی مجبوری تھی ،اس کے امتاع میں حضرت رائے پوری قدس سرہ کی جھی بہی خواہش رہتی کہ بیہ سیکار بیاری کے زمانے میں حضرت کے پاس رہے۔ بار بار تھا ضے اور اصرار منصوری سے جب سرخ کی ابتداء ہو گی تو تارا ورآ وی بار بار پہنچے۔ مگر نا بکارکو:

"خونے بدرا بہانہ بسیار"

علاوہ مدرسہ کے اسباق کے اپنی تالیف کا مسئلہ بھی سدراہ ہوتا تھا۔ مگر اعذار میں بیان تو نہیں کرتا تھا۔ آخری سال رجب کا مہینہ اور مجھ پر بخاری شریف کے ختم کا بوجھ، میں نے اجازت جا ہی۔ حضرت نورالله مرقدہ نے فرمایا کہ بخاری شریف تو پڑھاؤگے، ہم کہاں رہیں گے۔کیا کوں خبر نہیں، اس وفت کچھ کمی غلوالیا ساوارتھا کہ حضرت کی ان شفقتوں کواب دیکھ کررونا آتا ہے۔ بارہا اس کی بھی نوبت آئی کہ بیں بلااطلاع حاضر ہوااور حضرت نورالله مرقدہ نے بلاکی تحریک کے یہ فرمایا کہ بھائی شخ آرہے ہوں گے حفیال رکھنا۔ جھے وہاں پہنچ کریہ بات معلوم ہوتی تھی۔ حضرت نو رالله مرقدہ کی اس آخری بیاری کے زمانے بیل سواری منگانے کی یابندی چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ کوشت سے حاضری ہوتی تھی اور حضرت کو علم ہوجاتے پر حضرت پر کہیں سے کارمہیا کرنے کا بوجھ ہوجاتا تھا، کشرت سے حاضری ہوتی تھی اور حضرت کو کی یابندی نہ تھی۔ بیٹ پر میراا تنظار کرتا تھا۔ بیل لاری ہوجاتا تھا اور البی اللہ اللہ اللہ کو جھے بہت نے آتر ہے ہی رکھنا وہ اللہ کی ادان کے وقت سردی بیل منٹ میں کہنے جاتا تھا اور والبی کے لیے اس کو وقت باردی شن کرجاتا تھا، جس پر جھے بہت وقت بنا دیتا۔ وہ بسااوقات شنج کی اذان کے وقت سردی بیل رکھنا مقا۔ اگر یا کتنا نی احباب بیل سے کوئی منٹ بھی جہنے کرجاتا تھا، جس پر جھے بہت موجود ہوتا تو حضرت سے زیادہ اللہ کول کا اصرار ہوتا کہ ہم پہنچا کرآ سی گیے۔

پاکستانی کاریں ہاشاء اللہ کیا کہنا۔ بالخصوص بھائی اکرام کی کار میں کی وفعہ مجھے یہ ویکھنا پڑا کہ یہ چل رہی ہے یا گھڑی ہے۔ ذراحرکت معلوم نہ ہوتی تھی اور حضرت رحمہ اللہ تعالی کے جرے ہے لئے کر کچے گھر کے دروازے تک صرف بائیس منٹ میں پہنچی تھی۔ عزیز م الحیاج ابو الحسن صدیقی اس وقت میرے یاس ہے جو بار ہااس قسم کی گاڑیوں میں میرے ساتھ آیا ہے اور عرصہ سے مستقل میرارفیق سفر ہے۔ بالخصوص رائے پور کے سفر کا تو مستقل رفیق۔ وہ کہتا ہے کہ اس کار میں آٹو مینک میر تھے، اس کوہم بجھے نہیں وہی بجھتا ہے، میں توان گاڑیوں کی ہمیشہ دواداو ک پر کہ حرکت بالکل میں اور بائیس منٹ میں اس وروازے سے اس دروازے تک پہنچنا حیرت میں رہتا تھا۔ وہ احباب ہمیشہ بچھے میرے دروازے پر اُتار کر اور جب ہی واپس جاتے اور وہاں کی چائے میں احباب ہمیشہ بچھے میرے دروازے پراُتار کر اور جب ہی واپس جاتے اور وہاں کی چائے میں مشر یک ہوجاتے۔ یا کستان کے سفروں میں بھی ان کاروں سے بہت سائقہ پڑا۔ یہ داستان شروع ہوگئی، بات کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے۔

اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہمیں بیبہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مجال ہے کہ اعلیٰ حضرت قطب عالم مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خدام یا والدصاحب کے دوستوں میں ہے جھے کوئی بیبہ دے دے۔ ان کی اتنی بٹائی ہوتی تھی کہ اس کے ڈرکی وجہ سے بیبہ کی جنت سے بٹائی کی دوز خ سامنے آ جاتی تھی۔ اس کا اثر تھا کہ جھے اپنے والدر حمہ اللہ تعالیٰ صاحب کے انتقال کے بعد کسی شخص کا ہدیہ جو ہزرگی کی لائن سے دیتا تھا اس سے اس قدر نفرت تھی کہ کوئی حدو حساب

نہیں۔البتہ گھر کے رشتہ دار مستنیٰ تھے۔ جن کے متعلق اپنے کسی رسالہ میں کھوا بھی چکا ہوں کہ میرے والدصا حب کی حقیقی خالہ جب بھی میں کا ندھلہ جاتا تو دو پسے دیا کرتی تھیں اور جب بھی ان کے پاس پسے نہ ہوتے اور معدرت کرتیں تو ہیں ان کی خدمت ہیں ایک روپیہ پیش کرتا تھا اور اپنے دو پسے لیا کرتا تھا مگر دوسری لائن سے بیسہ لینے سے جھے اس قد رنفرت تھی کہ اللہ ہی جھے معانے فرما اور جن مخلصوں کو معانے فرما نے ۔ یااللہ ، یار جن ، یار جی تو محض اپنے فضل و کرم سے جھے معانے فرما اور جن مخلصوں کو میری اس حرکت سے اذب ہے بیخی ہوان کوا پی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطاء فرما۔ بعض ہدیہ میری اس حرکت سے اذب ہے ، دو ، یا نچ ، دس کے بھاڑ دیتا تھا۔ مگر قاعدہ یہ کہ ہرگناہ ابتداء ہیں بڑا گرال کرتے توا پی جماعت سے نوٹ ہے کراس کو بھاڑ دیتا تھا۔ مگر قاعدہ یہ کہ ہرگناہ ابتداء ہیں بڑا گرال ہوتا ہے۔ مگر جب عادت پڑجاتی ہے تو پھر آسان ہوجاتا ہے۔ بلکہ اب توا حساس بھی نہیں ہوتا ۔ میرے خلص دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محد صاحب بیثاوری تھے جو آج کل میرے خلص دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محد صاحب بیثاوری تھے جو آج کل پاکستان میں جاکر پاسپورٹ کی گر ہڑ کی وجہ سے وہیں پھس گئے۔ وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا لایا کہ تات جو تھے اور میری خوب لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت جو تصدیکھوا تا جا ہتا تھا اور بیسب ای کی تہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی دوسی کی دوسی کے۔ وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا لایا کہ تم ہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی دوسی کے۔ وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا کی کہ تم ہیں تھی نہیں دوسی کے دوسی کے دوسی تھی دوسی کے دوسی تھی دوسی کی کر دوسی کی دوسی کے دوسی تھی دوسی کی دوسی کی دوسی کی کہر کر کی دوسی دوسی کی دوسی کو تو کی کی دوسی کی کر دی کر کر کی دوسی دوسی کی دوسی کی دوسی کی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کی کر دی کی دوسی کی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کر کر کی دوسی کی دوسی کی دوسی کر کر کی دوسی کی دوسی کر کر کی دوسی کر کر کی دوسی کی دوسی کر کر کر کر کی دوسی کر کر کر کی دوسی کر کر کر کی دوسی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ایک مرتبریرے حضرت راہے پوری اور میرے پیا جان نور اللہ مرقد ہا عصر کے بعد کچ گھر چہر نے پرتشریف فرما تھے اور میں اپنی چار پائی پر۔ مجمع اس وقت زائد نہیں آیا تھا، دوا یک آوئی آچکے تھے۔ حاجی جان کی جان محمد حب اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے اور ان کے احسانات کا بہت ہی بدلہ عظاء فرمائے۔ ایک چائے کا ڈبلائے۔ مجھ پر جماقت سوار ہوئی، میں نے اس کو پھاڑ کرزور سے دیوار پر دے مارا۔ وہ ساری چائے وُ ور وُ ور تک منتشر ہوگئی۔ میرے دونوں بزرگول کو بہت نا گوار ہوا، جس کا جھے بھی احساس ہوا، میرے حضرت اقدس رائے پوری تو بالکل ساکت وصامت ویں پندرہ منٹ تک بیٹھ رہے۔ میرے بچاجان نور اللہ مرقدہ نے جار پانچ منٹ کے بعد نا گواری کے لیج میں فرمایا کہ یوں ناک مارکر کھا نا ہمیں نہیں آیا۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کے ہدایا تو کا اس محت من مادیں۔ ایک مرتب ناگواری کے تیز لہجہ میں حضرت نے فرمایا کہ انکار نہ کیا ۔ حضرت ان کو مرحت فرمایا کہ ایک موجہ نے بار ہاگواری کے تیز لہجہ میں حضرت نے فرمایا کہ انکار نہ کیا ۔ کس خور خوری قدس مرہ کی عطایا اور ہدایا میں ڈھیلا بن ہوا بیا۔ مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظرے بار ہاگز راکہ بولیا۔ مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظرے بار ہاگز راکہ بولیا۔ مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظرے بار ہاگز راکہ بولیا۔ مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظرے بار ہاگز راکہ بولیا۔ مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظرے بار ہاگز راکہ بولیا۔

كرية طلب يربهي نهين ملتى \_اس كوفضائل صدقات حصد ومفصل ششم كى حديث تمبر ١٩ كي ذيل

میں آ داب ہدید میں لکھ چکا ہوں۔ مگراس کے ساتھ جب امام غزالی کے ارشادات سامنے آتے ہیں اور مشاکُ کے ارشادات بھی کہ اشراف نفس نہ ہو، دینے والا مخلص ہوتو پھرڈ ریکنے لگتا ہے۔ حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تواتنے أو نچے ہیں کہ مجھے لکھوانے سے بھی ڈرلگتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت نوراللہ مرفدہ نے رائے پور میں ارشاد فرمایا کہ میراتی یوں چاہٹا ہے کہ تو بھے اجازت بیعت وے وے تا کہ حضرت سہار نیوری قدس مرہ کی نسبت سے بھی جھے پچھٹل جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دست بوی کے بعد عرض کیا کہ حضرت تو بہتو بہالی بات فرمائیس حضرت مولا نااحمد اللہ ین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بیا جازت نہیں دیتے تو آپ ان کو اجازت دے دیں تا کہ ان کے سلسلے میں آپ کی مولا نااحمد اللہ ین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سے کار مولا نااحمد اللہ ین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سے کار مولا نااحمد اللہ ین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سے کار مولا نااحمد اللہ ین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے ۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سے کار مولا نااحمد اللہ یوری نوراللہ مرقدہ و وہاں ہی موجود تھے۔ میں نے حضرت کے پاؤں پگڑے ہے کہ حضرت درائی تو اللہ کی تشم بھے اب تک شرح صدر نہیں ہے دخرے میں کے درسے اللہ کی حالت واقعی اس قابل نہیں ہے۔ مگر حضرت نوراللہ مرقدہ کی جواب دہی کے ڈر سے کے وہ کے میں ہوں ہوں ہوں ہیں جائی تو اللہ مرقدہ کی جواب دہی کے ڈر سے کے دیا کہ بعت کر رہا ہوں۔

میں نے ابتداء میں بہت انکار کیا مگر ایک مرتبہ کا ندھلہ جانے پر وہاں کی مستورات پچا جان کے سر ہوگئیں کہ آپ حکما اس سے بیعت کرادیں میں مجد میں تھا اور پچا جان گھر میں تشریف فرما سے بحصا دی بھیج کر بلایا یہ پچا جان کے حالات میں آئے گا کہ وہ بعض مرتبہ پچا جان ہونے کا حق ادا کرنے کے واسطے ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو بچپا جان نے ایسا غصہ کا منہ بنار کھا تھا اور خصہ کا منہ بنار کھا تھا اور اس کے برابر کی چاریائی خالی چھوڑ رکھی تھی اور خود و و مری چاریائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سر مبارک بر سے ممامہ اتارا۔ اس کا ایک کونہ میرے ہاتھ میں پکڑا یا اور دوسرا دروازے میں ان عورتوں کو پکڑا دیا اور نہایت غصہ میں فرمایا کہ ان کو بیعت کر میں نے پچھاوں آں کرنی چا ہی ایک و دورت پلائی بیعت کر۔ بیاس سے کارکی بیعت کرنے کی ابتدا ہے۔

یہ بیغت علی منہان النبو ہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بھی سب سے پہلے معترت خدیجہ رضی اللہ عنہائے بیعت اسلام کی ۔ حضرت اقدس قطب عالم مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دستِ مبارک پر بھی گنگوہ میں سب سے پہلے ایک عورت اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نور

اللہ مرقدہ کے تھم ہے بیعت ہوئی تھی۔ حضرت اقدس مظلم کی آسیت بھی حضرت گنگوہی قدس سرہ کی قسیت کا تقس ہے کہ جملہ امور تصوف مع مشاغل علمیہ خدمت حدیث تعلیما و تصنیفا ظاہر ہا ہر ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس مدنی اور حضرت اقدس رائے پوری نو راللہ مرقد ہا ہے بار ہا اجازت چاہی اور بلا مبالغہ ایک ہے ذاکد مرتبہ ہرایک کی خوشا مدکی ہوگ ۔ کہ بیعت نہ کرنے کی اجازت و حد میں میرے حضرت اقدس مدنی کا ایک جواب تھا کہ اپنے کو اہل جمتا ہی کون ہے اور حضرت رائے پوری نو را الدم تعدید کرنے کی اجازت رائے پوری نو را اللہ مرقدہ کا جواب اس سے زیادہ تھا کہ اپنے کو اہل جمتا ہی کون ہے اور حضرت بیعت رائے پوری نو را اللہ مرقدہ کا جواب اس سے زیادہ تھا تھا کہ ایک دفعہ میں نے پاکستان بہت ہی ذورد ار اور شدت ہے لکھا کہ میری حالت بہت ہی اہتر اور قراب ہوتی جارہی ہے۔ حضرت بیعت خطوط کے خزانے میں محفوظ ہے ۔عزیز جلیل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا تھا کہ اعلی خطوط کے خزانے میں محفوظ ہے ۔عزیز جلیل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت و ہلوی ( یعنی میرے پچا جان ) نے حکما آپ سے بیعت کی ابتدا کر آئی۔ میں اور حضرت درنی بار بار آپ سے تقاضہ کرتے جان ) نے حکما آپ سے بیعت کی ابتدا کر آئی۔ میں اور حضرت درنی بار بار آپ سے تقاضہ کرتے رہے ہیاں اللہ تو تی این بر رگوں کے صنی ظن کی لاج رکھئے ہی میں نے پہلے بھی لکھوایا کہ بید واقعات مولوی یونس کی زیر دی سے تکھوا دیے ورنہ حضرت اقدس رائے پوری کے ارشا دات تو واقعی اسے مولوی یونس کی زیر دی ہے میں کہ میں کہ بیسے ہی کہ میں کی این کر رہ تی ہیں کہ میں کی ترمری نقل کرانے کی ہمت نہیں ہے۔

ميرے والد ماجدصاحب نور الله مرقده:

جھے ان سب اکابر کی نہ تو سوائے تھھتی ہے اور نہ ان چنداوراق میں سدوریانقل کیے جائے ہیں۔
کچھ خصوصیات اپنے ساتھ کے تعلقات کی نمونۂ اشارہ کرنی تھی وہ بھی تحدیث بالنعمہ کے طور پر۔
میرے والد صاحب قدس سرہ پیدائش ہے ہی بہت ذکی الجس شے ان کے پچھ حالات تذکرۃ الخلیل میں بھی آچکے ہیں۔ میں نے ان کی زبانی بھی بیدوایت کئی مرتبہ تی جو انہوں نے اپنی والدہ الحکی داوری ) سے نقل کی فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے دودھ نہ تھا اس لیے مجھے وابیہ نے دودھ پلایا لیکن اگر دودھ نہ تھا اس لیے مجھے وابیہ نے دودھ پلایا لیکن اگر دوزہ نہ بیا کرتا تھا۔ دو بیس کی عمر میں دودھ نہ بیا کرتا تھا۔ دو بیس کی عمر میں جب دودھ چھٹا تو اس وقت پاؤ پارہ حفظ تھا اور سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ جس میں اپنی ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں۔ میری ابتدائی عمر میں میرے سب بڑوں کا دستور بیتھا کہ کوئی شخص اپنے دالدین یا اپنے کسی بڑے کے سامنے گود میں لینا تو در کناراس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ انہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔

میری پیدائش کے ساتویں دن وہ دو پہر کے وقت میں رمضان کا مہینہ سب سور ہے تھے میری

والدہ کی نانی کے مکان پر جہاں میں پیدا ہوا تھا تشریف لائے۔ میری والدہ کی نانی کو بھے ہے بہت ہی مجت تھی۔ انہوں نے میرے عقیقے کے لیے سنا ہے کہ بہت تیار بیاں شروع کر دیں تھیں۔ سار نے محلے اور ہرا دری اور دور دور تک اقرباء کو وقوت دینے کا ارادہ تھا اور تاریخ مقرر کرنے کے مشورے ہور ہے تھے وہ ساتویں ون میری والدہ کی نانی کے مکان پر آئے ،گھر میں ایک عورت تھی اس کو آ واز دے کر فرمایا کہ ذرائے کو ور وازے میں لئے میری والدہ کی نافی نے خیال کیا کہ بدری محبت نے جوش کیا ہے کے ور تا کے ور وازے میں ایک اور انہوں نے ایک نہالچہ پر جس پر میں پڑا ہوا تھا عورت کے ہاتھ دروازے میں بھیج دیا۔ والدصاحب نائی کو ساتھ لائے تھے میرے بال کو اکران کو ایک پڑیا میں لیے کر اس عورت کے ہاتھ گھر بھیج دیے کہ بال تو میں نے کو ادیے برے تم کو اور وادوان بالوں کے بقدر جاندی صدقہ کر دومیری نانی کو بہت صدمہ ہوا کہ ساری امثگیں اور خوصے فاک میں بل گئے۔ اس کے بعد میں آپ مینی نمبرا میں اپنی بار پٹائی کے قصے خوب لکھ چکا حوصلے فاک میں بل گئے۔ اس کے بعد میں آپ مینی نمبرا میں اپنی بار پٹائی کے قصے خوب لکھ چکا و کھنے والوں کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میں ان کالڑکا نہیں بلکہ اپنی والدہ سے کی پہلے خاوند کا ہوں۔ والد تھی والوں کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میں ان کالڑکا نہیں بلکہ اپنی والدہ سے کی پہلے خاوند کا ہوں۔ والد تعلی کا پہلا نکاح میری والدہ کا بڑی جیالے میں ہوگیا تھا۔ اب تقدیم سے والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے والدہ کی بری حقیق بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بری تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔ ان کے بعد میں والدہ کی بڑی تھیتی بہن تھیں۔

زلیل وخوار پھرتا۔ان کے بہت ہے حالات میری ابتدائی تعلیم وغیرہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔
ان کی یہ بھی غایت شفقت تھی کہ مجھے دبینات بعنی فقہ وحدیث اپنے اور حضرت قدس سرۂ کے علاوہ
کسی سے نہ پڑھنے دیں اور بار بارفر مایا کرتے ہتھے کہ تو گستاخ بے ادب ہے اگر کسی اُستاد کی بے
اد بی کی تو وہ فن جاتا رہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرا فقہ وحدیث ضائع ہو۔ کوئی ووسرافن ضائع
ہوجائے تو مضا کھنے نہیں۔

میں حضرت مدنی کے حال میں لکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے اکا بر میں بہت بے تابی ہے رونے والا حضرت مدنی قدس سرۂ اور اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدۂ کو دیکھا۔ قرآن شریف پڑھنے کا بہت ہی کثر ت سے معمول تھا۔ خالی اوقات میں بہت کثر ت سے حفظ قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے اور اخیر شب میں جروبکا کے ساتھ ان کو اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ اس سیدکار کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اس کا بیا اثر تھا کہ اللہ کے نصل ہے اور ان کی توجہ ہے یہ چیز معتاد بن گئی۔ اپنے شاگر دوں کے لیے اور بالحضوص اس ناکارہ کے لیے نظام الاوقات الکھوانے کا بڑا اہتمام تھا۔ ہر موسم میں ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ اپنا نظام الاوقات بنا کر جھے دکھلا و ۔ ان کا ہر کہ آب کے ختم موسم میں ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ اپنا نظام الاوقات بنا کر جھے دکھلا و ۔ ان کا ہر کہاب کے ختم برشیر بنی کے جیسے دیے کامعمول اپنے تعلیم سلسلے میں کھواچکا ہوں اور ساتھ ہی اس کی گرانی بھی کہ میں اپنی رائے ہے ان کو خرج نہ کرسکوں۔ وہ چونکہ بہت ہی با کمال تھے۔ فقہ وحدیث از براور عظم ادب تو ان کا رہ و نابکار تو اب تک بھی کسی علم ادب تو ان کا رہ و نابکار تو اب تک بھی کسی علم ادب تو ان کا رہ و نابکار تو اب تک بھی کسی علم ادب تو ان کا رہ و نابکار تو اب تک بھی کسی چیز میں ان کا احتاج نہ کرسکا۔

اس کے گی دفعہ فر مایا کہ ایک مولا ناتھ۔ جھ جیسے علامہ ان کا ایک لڑکا تھا نالائق تجھ جیسا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لڑکے و بلاکر یوں فر مایا کہ نالائق تونے کچھ نہ کیا۔ باپ کے مریدوشاگرد ہر طرف سے تیرے پاس آکر کہیں گے کہ حضرت صاحبزادے فلاس بات کیوں کر ہے تو ہہ کہہ دجیح کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے بات بنی رہے گی۔ ان کا بیارشاد تو میرے سرایسا پڑا کہ کن چاہیں جمری سے حدیث پاک کے اسباق ہونے شروع ہوئے تھے اور جھے اختلاف ندا ہمب کا کھوالیا چکا پڑا گیا تھا کہ ہر مسئلہ میں فلاں امام کا بید نہب ہے فلاں کا بیہ اساز بان پر چڑھ گیا تھا۔ اس کو میں ایپ رسالہ الاعتدال میں بھی بچھ تھے ہو میری تالیفات کے ذیل کے زمانے میں نمازی چار محت کے اختلاف ایک رسالہ میں لکھے تھے جو میری تالیفات کے ذیل میں گر ربھی چکا۔ اس وقت نمازی چار رکھت میں دوسو سے زائد مسئلہ میں تھی خومیری تالیفات کے ذیل میں گر ربھی چکا۔ اس وقت نمازی چار رکھت میں دوسو سے زائد مسئلہ میں جب علماء میں کی معتبد میں جب علماء میں کی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے جیں تو جھے اس اہمیت دینے سے کلفت مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے جیں تو جھے اس اہمیت دینے سے کلفت

ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی مسکوں میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے۔ تنہیں جن پراعتقاد ہواس کے قول پرعمل کرلو۔اس میں لڑائی ،مناظر ہ ،مجادلہ کی کیا ضرورت ہے۔

## والد ماجداورميرے حضرت كے بعض مسائل ميں اختلاف:

میرے والدصاحب قدس مرہ اور میرے حضرت قدس سرہ کے درمیان میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا۔ گرچونکہ مجادلہ اور مخالفت نہیں تھی اس لیے عوام تو عوام خواص کو بھی اس کی ہوانہیں گئی متحل منال کے طور پر کھتا ہوں۔ قربانی کے جانور میں دو تین شرکاءاگرایک حصہ مشترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیں بشرطیکہ خودان کے حصاب بھی اس جانور میں ہول۔ بیصورت میرے والدصاحب کے نزد یک جائز تھی اور میرے مقرت کے نزد یک ناجائز۔ میرے والدصاحب او پر رہے تھے اور حضرت کے باس پوچھے آتے تو میرے حضرت بول فرمادیا متعددلوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ حضرت کے باس پوچھے آتے تو میرے حضرت بول فرمادیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک آتے تو میرے دو اگران کے حصاب او پر جاگران کے مسئلہ بوچھے لے وہ مجھے اجازت دے دی گے۔ تو اس پڑمل کر لینا۔ اس کے بعد میرے نزدیک سامی مسئلہ بوچھے لے وہ مجھے اجازت دے دی گے۔ تو اس پڑمل کر لینا۔ اس کے بعد میرے نزدیک سابق ناجائز ہا تا تھے میں سابق ناجائز ہا تا تھے سے مسئلہ بوچھے لے وہ مجھے اجازت دے دی گے۔ تو اس پڑمل کر لینا۔ اس کے بعد میرے نزدیک سابق ناجائز بتاتے تھے سابق ناظم عبد الطبق صاحب قدس میرہ خضرت قدس سرہ کے مسلک کے مطابق ناجائز بتاتے تھے سابق ناظم عبد اللطبق صاحب قدس میرہ خصات قدس سرہ کے مسلک کے مطابق ناجائز بتاتے تھے سابق ناخر کی افتو کی ایک دوسرے کو معلوم تھا میں نے ان دونوں حضرات سے گفتگو تھی گی انہوں نے میری نہیں مانی۔ میں نے ان کی نہیں مانی۔ میں نازی نہیں مانی۔ میں نے ان کی نہیں مانی میں میں کی میں کی انہوں نے کی سابق کی انہوں نے کی نہیں میں کی انہوں نے کی سابق کی میں کی میں کی انہوں نے کی کی انہوں نے کی سابق کی انہوں نے کی کی انہوں نے کی کی انہوں نے کی سابق کی انہوں نے کی کی انہوں نے کی کی انہوں نے کی کی انہوں کی کی دو کی کی انہوں نے کی کی انہوں کی کی دو کی ک

حضرت اقدس رائے بوری قدس سرہ کے تابوت کے مسئلہ میں مئیں نے لوگوں سے ہمیشہ ببی کہا کہاں میں جنگ وجدل اور منازعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ مناظرے اور مباحث کی نہ اشتہار بازی کی جیسا کہ ہمیشہ مسائل میں اختلاف ہوتا آیا۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے اس میں منازعت کی کیا ضرورت ہے۔ متانت سے افہام وتفہیم میں کوئی منازعت کی کیا ضرورت ہے۔ متانت سے افہام وتفہیم میں کوئی مضا گفتہ نہیں کسی ایک فریق کی ہمچھ میں نہ آئے تو اس پرلعن طعن سب وشتم ہے جا ہے اور بیا کارہ وتو اس میں انتاز میں انتاز میں کہی کسی سے نہ اس میں انتاز میں ہے کہ مسلم لیگ ، کا نگریس ، جمعیۃ ، احرار کے مسائل مختلف فیہا میں کبھی کسی سے نہ اس میں انتاز میں سے لڑا۔ ایک لطیف اس وقت یاد آگیا۔

مسلم لیگ کا گریس کے دور میں بھی یعنی تقسیم سے پہلے میر سے حضرت مدنی شنخ الاسلام قدس مرؤ تو کا گریس کی حمایت میں جتنے زوروں پر تھے بھی کوآج معلوم ہے اوراس کے مقابل حضرت تھانوی قدس مرؤ اس کی مخالفت اور حضرت کے اتباع میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شخ الاسلام پاکستان مسلم لیگ کی حمایت میں حضرت مدنی سے کم نہیں تھے۔ ممبروں پر، جلسوں میں، اشتہارات میں ایک دوسرے کی تر دید دونوں طرف سے جتنی شدت سے ہوتی تھی دہ ابھی تک سبھی کو معلوم ہے اور مقدر سے دونوں اکا برمیرے مہمان ہوا کرتے تھے۔لیکن مولا نا ظفر احمد صاحب کی تشریف آوری ہوتی تھی تو دو تین دن قیام ہوتا تھا اور حضرت مدنی کے حالات میں گزر چکا ہے کہ حضرت کی تشریف آوری منٹوں اور گھنٹوں کی ہوا کرتی تھی۔

ایک مرتبهای دور میں مولانا ظفر احمرصاحب زادمجد ہم و دام ظلہم تشریف فرما تھے دوتین دن ے آئے ہوئے تھے۔ مدرسہ میں قیام تھا میرے مہمان تھے۔ میں دارالطلبہ گیا ہوا تھا۔ ایک لڑے نے مجھے جا کراطلاع دی کہ حضرت مدنی قدس سرؤ آئے ہیں، کچے گھر میں ہیں۔میرے یاؤں تلے زمین نکل گئی اور اب تک بھی جب اس منظر کا مجھے خیال جاتا ہے اور اپنی اس وقت کی یریشانی یا دآتی ہے تو دھڑ دھڑی ی آ جاتی ہے۔ میں دارالطلبہ سے بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ قدیم آیا اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب زادمجد ہم سے درخواست کی کہ حضرت مدنی تشریف لے آئے، مکان پر ہیں۔حضرت کا قیام گھنٹہ آ دھ گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوگا آپ ابھی تکلیف نہ فرما تیں، کھانے کے بعد حضرت کی تشریف بری کے بعد میں آپ کو بلالوں گا۔مولا نا ظفر احمد صاحب نے اللہ ان کو بہت ہی درجے عطاء فرمائے بیفرمایا کہ کیوں؟ میری حاضری سے کیا نقصان ہوگا، میں ابھی آؤں گا۔ میں نے بڑی خوشامد ومنت کی کداللہ کے واسطے ہرگز کرم نہ فر ما ئیں ،گر جتنامیں نے خوشامد کی اتناہی انہوں نے اصرار کیا کہبیں ابھی آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت میرے بڑے ہیں وہ کچھارشاد فرمائیں گے تو میں بالکل جواب نہیں دوں گا۔ان سے مایوس ہوکر میں کیچے گھر میں حاضر ہوا اور حضرت مدنی قدس سرۂ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کئی ون ہے آئے ہوئے ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ میں ان سے کہہ آیا موں کہ ابھی آپ نہ آئیں،حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلالوں گا۔حضرت قدس سرہ نے فرمایا کیوں؟ میں ان ہے کیا چھین لوں گایاوہ مجھ ہے کیا چھین لیں گے۔

میری یہ گفتگو حضرت ہے ہورہی تھی کہ حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کیچے گھر میں پہنچے گئے۔
حضرت ان کو دیکھ کر بہت ہی مسرت ہے اُٹھے کھڑے ہوکر مصافحہ فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ اچھا سے
ابوالدیک صاحب بھی بیہاں تشریف فر ماہیں۔اس کی شرح سے ہے کہ جب عزیز مولوی عمراحمہ ابن
مولا نا ظفر احمد بیدا ہوئے تو ان کی تاریخ ولا دت مرغ محمہ تجویز کی گئی تھی۔اس وقت ہے حضرت
مدنی قدس سرۂ نے تفریحا مولا نا ظفر احمد صاحب کی کنیت ابوالدیک تجویز کر رکھی تھی اور اکثر
ملاقات پراسی لفظ سے مخاطب ہوتی تھی۔مولا نا ظفر احمد صاحب نے دست بوتی کی اور میں پھر بھی
ڈرتا ہی رہا اور یارب سلم سلم پڑھتا رہا۔ جلدی سے دسترخوان بچھایا دونوں اکابر نے آسنے ساسنے

بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا۔طرفین سے خیریت اہل وعیال کے حالات وغیرہ امور ہوتے رہے۔تقریباً پون گھنٹے بعد حضرت مدنی قدس سرۂ تشریف لے گئے اور میری جان میں جان آئی۔کوئی سیاسی لفظ اس مجلس میں نہیں آیا۔

مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مضائی کھلاؤ۔ میں نے کہا ضرور گرآپ سے زیادہ حضرت شخ الاسلام ہیں۔ مجھے یہ فکرتھی کہ اگرایک ڈائٹ پڑگئ تو کیا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ مولانا گر ڈائٹیں گے تو ہجھے نہیں بولوں گا۔ مجھے مولانا کی بڑائی یا علوشان سے انکار نہیں ، مولانا کو ہر طرح اپنا بڑا سجھتا ہوں ، لیکن کیا کریں ، ہم دیان تاکا کریس کومسلمانوں کے تق میں نہایت ہی مصر بجھتے ہیں۔ اس لیے اخبارات ، اشتہا رات اور منبروں کی تقریر میں تردید پر مجبور ہیں۔ یہ تو ہولیا، اب اس کا تکملہ سنو۔

ابھی دو تین سال کی بات ہے جب جمعیۃ اور مشاورت میں خوب چل رہی تھی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی میرے مہمان تھے اور رات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تخلیہ کا وقت تبحویز کر رکھا تھا۔ میں ظہر کے بعد کا وقت تبحویز کر رکھا تھا۔ میں ظہر کے فرض مجذمیں پڑھ رہا تھا۔ سلام بھیرتے ہی چیکے سے دھنی ایک لڑکے نے کان میں کہا کہ مولانا اسعد صاحب تشریف لائے ہیں اور کے گھر میں ہیں۔ پھر دوسری طرف سے ایک فخص نے با کمیں کان میں کہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کے گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا'' اونٹ یہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کے گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا'' اونٹ یہا کے بیا گھرائے جاؤ۔

اطبینان سے تنتیں پڑھ کریں نے مولا نا محمہ منظور صاحب مدفیوضہم سے اُو پر مہمان خانہ میں کہلوایا کہ عزیز مولا نا اسعد صاحب سلمہ اُ گئے اور ان کا قیام اپنے والد صاحب قدس مرہ کے طریق پر گھنٹے آ وھ گھنٹہ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بلائیں گے۔ اس کے بعد میں نے کچے گھر میں آ کرعزیز مولا نا اسعد سلمہ سے کہا کہ کوئی تخلیہ کی بات ہوتب تو خیر ورنہ مولا نا منظور صاحب کو میں نے یہ وقت وے رکھا ہے۔ ان کو بھی بلالوں مہمان خانہ میں ہیں۔ عزیز موصوف نے کہا مجھے تو دس منٹ تخلیہ کے چاہئیں۔ میں نے سب کو اٹھا دیا اور عزیز موصوف سے تخلیہ کے بعد ان کے رفقاء کو منٹ تخلیہ کے چاہئیں۔ میں نے سب کو اٹھا دیا اور عزیز موصوف سے تخلیہ کے بعد میں نے دونوں کو سنایا اور ان کی آمد کے بعد میں نے دونوں کو سنایا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک دم میرے اُو پر یورش ہوگئی کہ حضرت مولا نا اسعد صاحب تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اُونٹ پہاڑ کے بنچ سے نکل چکا بھاگ جا وَ اور پھر اس جملہ کی شرح میں حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب زاد مجد ہم کا قصہ سنایا اور جملہ کی شرح میں حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب زاد مجد ہم کا قصہ سنایا اور بیر اس بیک وقت مختلف الالوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ قکر نہیں ہوتا اس لیے کہ اب میر ب

دوست ہی رہ گئے اکا برتو تشریف لے گئے۔اللہ میرے سب اکا برکو بہت ہی بلند در ہے عطاء فرمادے بہت ہی خوبیوں کے مالک تنے۔اس کے بعدایک دوموقعہ پرمختلف الالوان عناصر کے اجتماع پر جب نزاعی گفتگوشروع ہوئی تو میں نے دونوں سے عرض کردیا کہ حضرت جی مرفح تو باہر جا کرلڑیں کھانا کھانا ہوتو کھا کیں۔ ورنہ اللہ حافظ۔ مجھے مسائل خلافیہ میں جنگ و جدول اور نزاع سے بہت نفرت ہے اور اختلاف علاء کورحمت سمجھتا ہوں۔ اپنے رسالہ الاعتدال میں اس کو تفصیل ہے کہ کھوانے تھے۔

میں تعلیم کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں کہ جھے اور میرے دقیق مولوی حسن اجھ کو والد صاحب والے دورے میں اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ نہ کوئی حدیث اُستاد کے سامنے چھوٹے اور نہ بے وضو پڑھی جائے۔ آیک دفعہ میر اساتھی مولوی حسن اجم مرحوم وضو کے واسطے اُٹھا اور حب معمول میں ماری میں ماری میں ماری میں ماری میں انہوں کھا ہے۔ آبا جان بہت ہنے اور فرمایا کہ میں تہاری فتح القدیر ہے کہاں لڑوں گائے کہائی سنادوں۔ آن کا معمول اسباق میں عبرت کے تھے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بھی بھی سبق میں رود یا حبرت کے تھے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بھی بھی سبق میں رود یا جان کوئی تھے۔ اس کے بعد بھیشہ مستقل آبکہ معمول ہوگیا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی آبکہ اُٹھا اور خوب شنا کہ وہ کہد دیا تھا کہ ان کی آئھوں میں مزول آب ہونے جان کوئی تھے۔ اس کے بعد ہیں ڈاکٹروں نے کہد دیا تھا کہان کی آئھوں میں مزول آب ہونے کہ شی کو ہے۔ کتاب کم دیکھا کریں بالخصوص رات کو کتب بنی نہ کریں۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی ماہ تک اس قدر میں میرے والدصا حب نظام الدین ہیں رہتے تھے اور عدر سر سین بیش میں پڑھتے تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں پڑھتے تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں پڑھتے تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں کہا تھے بعد عدر سر سر بڑھتے آتا تھا اور دو پر کوفر اخت کے بعد دفام الدین جان اور فلم کے بعد پھرآ کرعمر کے بعد واپس آتا۔ تھر بیا پر استہ ساڑھ تیں۔ میں میل ہے۔ چودہ کیل قریباً ورزانہ ہوگے۔ میں میل ہے۔ چودہ کیل تھے دور میں تھر بیا روزانہ ہوگے۔

مير \_ والدصاحب كي تعليم بمدرسه سين بخش:

اس قصہ کو بہت اہمیت کے ساتھ کتب احادیث کی مواقیت صلوٰۃ میں بیان فرمایا کرتے تھے، جس میں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنے گھر مغرب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ بیفر مایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ نظام الدین سے مدرسہ حسین بخش پینیتیں (۳۵) منٹ میں پہنچا تھا۔ بھی بھی اس سے ایک و دمنٹ کم تو ہوتے مگر زیادہ

نہیں۔ مجھے تو بھی اس کے اندراستبعاد نہیں ہوا، اس لیے کہ بینا کارہ خود اپنے شباب کے زمانے میں رائے پور کی پٹری جو ساڑھے تین میل ہے تمیں پنیتیس منٹ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکثر کتب مدرسہ حسین بخش میں پڑھیس، مگر وہاں حدیث پڑھنے سے انکار فرمادیا۔

بڑا عجیب قصہ ہے، اگر چہ میری ذات ہے اس کا تعلق نہیں ہے گر میرے والدصاحب کے مدیث بڑا عجیب قصہ ہے، اگر چہ میری ذات ہے اس کا تعلق نہیں ہے گر میرے بھائی مولوی محمہ صاحب صدیث بڑھنے ہے آدمی غیر مقلد ہوجا تا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی مولوی محمہ صاحب نے چونکہ صدیث پاک گنگوہ میں بڑھی تھی، اس لیے میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ابرت معتقد ہو گیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ اگر حدیث بڑھوں گا تو حضرت سے ور نہیں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت کیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ اگر حدیث بڑھوں گا تو راض کی وجہ سے کئی سال پہلے سے حدیث کے گنگوہی قدس سرۂ امراض کی کثر ت اور بہت سے توارض کی وجہ سے کئی سال پہلے سے حدیث کے اسباق بند فرما چکے تھے۔ مدرسہ حسین بخش والوں کی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب صدیث ان کے مدرسہ میں پڑھیں کہ اس میں میرے دادا صاحب کی وجہ سے ان کے مدرسہ کی شہرت اور مقبولیت تھی۔ میرے والد صاحب کے شدیدا نکار پر انہوں نے میرے دادا صاحب پر صورار کیا کہ مولوی کی کی کم از کم بخاری شریف کے امتحان میں شریک ہوجا کئیں۔ اس کومیرے والد صاحب نے میرے دادا صاحب بر مولوی کی کم از کم بخاری شریف کے امتحان میں شریک ہوجا کئیں۔ اس کومیرے والد صاحب نے قبول فرمالیا۔

نظام الدین کا مولانا یوسف صاحب رحمہ اللّہ تعالیٰ کا حجرہ جومسجد کی واکمیں جانب ہے۔ اب تو وہ شاندار ہوگیا۔ اس وقت میں وہ بہت بوسیدہ تھا اور حجت بھی بہت نیجی تھی۔ مسجد کی طرف کا دروازہ تو ای طرح تھا جیسا اب ہے لیکن جس جگہ آج کل زنانے مکان کی کھڑ کی ہے وہاں بجائے کھڑ کی کے ایک مختصر دروازہ قدر آدم تھا اور زنانے مکان کی جگہ کیکر اور خودرودر خت اتنی کثرت سے کھڑ کی کے ایک مختصر دروازہ قدر آدم تھا اور زنانے مکان کی جگہ کیکر اور خودرودر خت اتنی کثرت سے اور گنجان خاردار کھڑ ہے ہوئے تھے کہ وہاں چلنا بھی بہت دشوار تھا۔ میں نے بھی اس کی بیصالت ویکھی ہے۔ اس جگہ ایک رؤ بھی بہتی تھی۔

## والدصاحب كاطرز تعليم:

جس میں گنداپانی بہتا تھااور مچھروں کی بھی کوئی انتہانتھی۔اس منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرے والدصاحب شب وروز اس حجرے کےاندرر ہتے ہتھے۔ میرے داوا کے شاگر دوں میں وو ایک لڑکے ہتھے جن کے ذہے بیتھا کہ ہراذ ان پر دولوٹوں میں پانی بھرکراس جنگل والے دروازے کی طرف پہنچا دیں اور دونوں دفت کھانا بھی ای دروازے پر جاکران کے پاس رکھوا دیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میں سنتوں اور نماز سے فارغ ہوکراپنی کتاب دیکھنے میں مصروف ہوجاتا تھا اور نماز کی تکبیر پرمسجد کا درواز ہ کھول کر جماعت میں شریک ہوجاتا اور نماز کا سلام پھیرتے ہی اندر آکر سنتیں پڑھتا۔ اسی دوران میں کا ندھلہ سے میری شادی کے سلسلہ میں میری طبی کا تار پہنچا تو اس کو نظام الدین والوں نے بیہ کہہ کرواپس کر دیا کہ وہ کئی ماہ سے یہاں نہیں ہے۔ غالبًا میرے دادا صاحب کا ندھلہ ہوں گے۔ انہوں نے ہی بیتار دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پانچ چھ ماہ میں بخاری شریف ، سیرت ابن ہشام ، طحاوی ، ہدایہ ، فتح القدیر بالاستیعاب اس اہتمام سے دیکھیں کہ مجھے خود حیرت ہے۔ محتنین میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس بخاری شریف کا تھا اور حضرت مولا نا اللہ کا احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس بخاری شریف کا تھا اور حضرت مولا نا

کھانے کی مجلس میں میرے دا داصاحب اور بیسب حضرات شریک تنے ،تو حضرت سہار نپوری قدى سرة نے ميرے داداصاحب سے فرمايا كه آپ كے لا كے نے ایسے جوابات لکھے ہیں كه اجھے مدرس بھی نہیں لکھے سکتے اور اسی امتحان کی بناء پر حضرت سہار نپوری نوراںٹُدمر قدہٰ نے حضرت گنگوہی قدس سرۂ سے سفارش فر مائی تھی کہ حضرت نے اعذار کی وجہ سے سبق بند کردیے ، مگرا یک سال دورہ میری درخواست براور بڑھادیں کے مولانا اسلعیل صاحب کا ندھلوی تم الدہلوی کے لڑ کے مولوی یجیٰ کا میں نے امتحان لیا ہے۔ابیا ذہین طالب علم بری مشکل سے ملتا ہے۔اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ پہلے ہے بھی میرے والدصاحب کا اصرار اور شرط من رہے تھے اور میرے داداصاحب سے واتفیت بھی تھی۔اس پرحضرت نے کم ذیقعدہ ااھ کوتر مذی شریف شروع فرمائی، جو بہت ہی آ ہت۔اورتھوڑی دمر ہوا کرتی تھی اور ذی الحجۃ الصیس ایک سال کے اندرتر مذی شریف ختم ہوئی۔اس کے بعد بخاری شریف شروع ہوئی جس کی تفصیل میں لامع کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں چونکہ میرے والدصاحب کا بیا ہتمام تھا کہ کوئی حدیث استاذ کے سامنے پڑھنے سے نہ چھٹے۔ ایک موقع پراعلی حضرت کے اصرار پر والدصاحب کا ندھلہ تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے ان کی غیبت میں سبق نہ پڑھانے کا دعدہ فرمالیا۔ جب واپس تشریف لائے تو قاری ایک ولایتی تھے۔انہوں نے ایک باب چھوڑ کرا گلے باب سے سبق شروع کیا۔میرے والدصاحب اور دوسرے شرکاء نے ٹو کا کہ ایک باب اس سے پہلا باقی ہے۔ چونکہ وہ ولا یک تھی زور میں نہ مانے۔ چند ماہ بعدمیری داوی صاحبہ کے اصرار پر حضرت قدس سرۂ نے میرے والدصاحب کو کا ندھلہ جانے کوارشادفر مایا۔ والدصاحب نے عرض کیا کہ مجھے پہلے ہی روانگی کاقلق ہے کہ میراا یک باب جپوٹ گیا۔حضرت نے فر مایا کل کو وہی باب ہوگا اور سبق میں بیٹھتے ہی اعلیٰ حضرت نے دریافت

فرمایا کہ مولوی بیجیٰ تمہارا کون ساباب جھوٹ گیااور حضرت نے سب سے پہلے وہی ہاب پڑھایا۔ اتفاق سے قاری اس دن بھی وہی ولایتی تھے۔اس باب کے ختم پران کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کوئی اور باب جھوٹ گیا ہوتو وہ بھی پڑھوالو۔اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کوغصہ آگیااور غصہ میں فرمایا چلوتو تو باؤلا ہے۔ چندہی روز بعد ربیطالب باؤلا ہوگیا۔

اس زمانے میں کوے کا مسئلہ بھی زوروں پرتھا۔ بیطالپ علم ایک بانس کے اُوپر کوے کو باندھ کر سارے دن گنگوہ کی گلیوں میں بیاعلان کرتا بھرتا کہ بیکواحلال ہے۔''اللّٰہم انا نعو ذبک من عنصب و غضب و سولک و غضب او لیائک' بہی وہ بات ہے جس کو پہلے بھی لکھوا چکا ہوں کہ اللّٰہ والوں سے ڈرتے رہنا جا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہی ان کے غصے ہے محفوظ رکھے۔ ہیں نے بھی کوکب الدری میں اس باب کو اسی جگہ پررہے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت کے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت کے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت کے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت کے جاشیہ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔

ایک عجیب واقعہ یاد آگیا کہ میں پہلے بھی کسی جگہ کھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد دن یا رات میں جب بھی بھی سوتا تھا، والد صاحب کوخواب میں ویکھا تھا۔ ایک واقعہ ای رات میں بیم بیش آیا۔ میں اُوپر رہا کرتا تھا اور زینے کے اُوپر کے کواڑ لگا لیا کرتا تھا جو نہایت معمولی اور کمزور تھے۔ تین مہینے انتقال کو گزرے ہوں گے۔ ایک رات کو آ واز سائی دی، معلوم نہیں کسی کھی ، مگر مشابہ والد صاحب کی آ واز کے تھی۔ زورے کسی شخص نے کہا کہ نیجے کے کواڑ کیوں نہیں گئے ؟ اور اس آ واز سے سب گھر کے بڑے سوتے ہوئے جاگ اُ تھے۔ ہم کو آج تک یہ تہ نہیل سکا کہ کسی کی آ واز ہے۔ والد صاحب کی آ واز کے بہت مشابہ ہے۔

اس سیدکار نے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ کتابوں کا ایک ڈھیر ہے، مسجد کے مینارے کی طرح ہے، میں اس خواب کے بعد بہت ہی ڈرگیا، بڑی بے ادبی جھی۔ میرے والد نے یہ جیر دی کہ انشاء اللہ کتابوں پرعبور ہوگا۔ تجیر تو بالکل صحح ہوئی اور اللہ کے لطف واحسان سے ہزاروں سے متجاوز کتابوں پرعبور ہوا۔ مگر عزیز ممولوی یونس سلمہ یوں کہتے ہیں کہ تو نے ایک عرصہ ہوائی کی کیا تھا کہ والدصاحب نے اولا تو فرمایا کہ تو بہت بڑا گستاخ ہوا ور چیر تو بہت بڑا گستاخ ہوا ور چیر دی۔ میرے والدصاحب کے ایک محبوب شاگر دیے خواب میں دیم جب میری عمر پانچ چھسال کی تھی۔ میرے والدصاحب کے ایک محبوب شاگر دیے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے ان کو جا ول دیے اور میرے پاؤں میں زنجیر دی تھی کہ اس بچے کو '' ثبات فی الدین' فرال دی۔ میرے والدصاحب نے اس وقت یہ تجییر دی تھی کہ اس بچے کو '' ثبات فی الدین' نھیب ہوگا اور بعد میں معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی اس کی تعبیر بہی ہے۔
شار بار بامختلف تح ریات میں تکھوا چکا ہوں کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت فکر میں بار بامختلف تح ریات میں تکھوا کو ایک ایوں کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت فکر میں بار بامختلف تح ریات میں تکھوا کو ایک ایوں کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت فکر

سوار دہتا تھا کہ میرے اُوپر کہیں صاحبزادگی کا گھمنڈ نہ سوار ہوجائے۔ان کامشہور مقولہ تھا۔جس کو انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا ہوگا کہ صاحبزادگی کا سور بردی مشکل سے نکلتا ہے۔اس لیے وہ بسا اوقات برئے جمع میں بے وجہ بھی مجھے کوڈانٹ دیا کرتے تھے،اور بعض دفعہ خود فرما بھی دیا کرتے تھے کہ بات تو پچھے ایک نہیں تھی مگر مجھے یہ خیال ہوا کہ تیرے اُوپر صاحبزادگی کا سور نہ سوار ہو جائے۔ایک دفعہ انبالہ سے ملکتہ میل پر واپسی ہور ہی ہیں یہ ناکارہ بھی اباجان کے ساتھ تھا۔اس کی جائے۔ایک کے بعد میشعر پڑھا، تیزر فقاری پر متوجہ فر ماکریوں فر مایا کہ دکھے میٹراس طرح قطع ہواکرتا ہے۔اس کے بعد میشعر پڑھا، جواکثر مجھے ساکریڑھا کرتے تھے:

### ترا ہر سانس تخل موسوی ہے بیہ جز رو مد جواہر کی لڑی ہے

ان کے رائے پور کے شفر میں اس نا کارہ کا پچھے دل گھبرایا۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک عربی ایک میں انہوں نے اس سید کار کے متعلق لکھا تھا کے ایک میں ان کے ایک میں ان کے کہا کہ بیا کہ میں اس کو پورالکھوانے کا ارادہ کرر ہاتھا۔ ٹکرعز بزسلمان نے کہا کہ بیا

آپ بیتی نمبرامیں گزر چکا۔اس سب کے باوجود نکیرا خیر تک نہیں گئے۔ حضرت سہار نبوری قدس سر فی کیے۔ سالہ قیام کے بعد جوحضرت شخ الہند کے ساتھ ۳۳ ہیں روا گلی ہوئی تھی۔ جس دن بمبئی پہنچ اس دن میر ہے والدصا حب کا انقال ہو گیا۔ والدصا حب کے انتقال کا تار حضرت کو بمبئی میں پہنچا اور حضرت اس کوئ کر سکتہ میں رہ گئے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن اس سے تین چار دن پہلے حضرت کا عدن سے تارآیا کہ فلال جہاز سے تشریف لارہ ہیں۔ اس تار پرجشنی مسرت سہار نبود والوں کو ہوئی چاہیے تھی طاہر ہے۔ میں نے اس تار کی والوں کو اور حضرت اقدیں سے تعلق رکھنے والوں کو ہوئی چاہیے تھی طاہر ہے۔ میں نے اس تار کی اطلاع پراعلی حضرت رائے بوری قدیس سرۂ اور نظام الدین کا ندھلہ۔ گنگوہ سب جگہ مر وہ کے خطوط لکھ دیے دوسرے دن والدصا حب نے مجھ سے ہی اعلیٰ حضرت کورائے بور خط کھوا نا شروع کیا۔ جس کی اہتداء بیتھی:

#### مردہ اے دل کہ دگر باد صبا ز آمد ہد ہد خوش خبر از شہر سبا باز آمد

میں نے اپنی ہمافت سے خط کے دوران میں کہددیا کہ میں نے بھی اطلاع کا ایک عربینہ کل کھودیا تھا۔ فرمایا کہ ابھی توبادازندہ تھا۔ ابھی سے استقبال کا جھنڈ اہاتھ میں کیوں لے لیا۔ اس وقت تو میں بہت سوچارہا کہ اس میں کون ہی ڈانٹ کی بات تھی مگر بعد میں خیال آیا کہ اس میں باد بی ضرورتی۔

ان کے طرز تعلیم کے متعلق تو بہت ہی کچھ کھوانے کودل جا بہتا تھا۔ مگر بہت ہی طول ہوجائے گا وہ مدرسہ میں قائم مقام صدر مدرس تھے۔ ابوداؤ دشریف ، مسلم شریف اور نسائی شریف ان کے مستقل سبق تھے اور حضرت کی غیبت میں حضرت قدس سرؤ کے سبق تر نہ کی بخاری بھی ان کے مستقل سبق تھے اور حضرت کی غیبت میں حضرت قدس سرؤ کے سبق تر نہ کی بخاری بھی ان کے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کا خیال بیتھا کہ بنیا دابتداء سے پڑتی ہے استعداد کی بھی ، اصلاح کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کا خیال بیتھا کہ بنیا دابتداء سے پڑتی ہے استعداد کی بھی ، اصلاح اور تقوے کی بھی اور جب بنیا و خراب ہوجائے تو پھر اخیر میں تقمیر اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اور تقوے کی بھی اور جب بنیا و خراب ہوجائے تو پھر اخیر میں تقمیر اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ تذریس حدیث کے زمانے میں مدرسہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ بچھے ابتدائی سبق دے دوگر ائل مدرسہ اس کو کیسے مانے۔

انہوں نے ایک مرتبہ مدرسہ میں یہ تجویز پیش کی کہ درجہ ابتدائی کا مدرس ایسا ہونا چاہیے جس نے شرح جامی ہے اُوپر پچھنہ پڑھا ہو کہ ایک دو ہوشیار سمجھ داروں کو ابتدائی کتب مجھ سے پڑھوا کراور بعد کی تعلیم بند کر کے مدرس بناویا جائے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ ترتی کی فکر میں رہتا ہے اور جب اس کے مترح اور جب اس نے شرح جائی ہے اس نے شرح جائی ہے اور جب اس نے شرح جائی ہے اُوپر پڑھا نہیں ہوگا تو وہ اُوپر کی کتابیں نہیں مائے گا۔

یہ ناکارہ اس زمانے میں مختصر المعانی پڑھتا تھا۔ احمقوں نے بیہ شہرت دی کہ بیا ہے لڑکے زکر یا کوتعلیم چھڑا کر مدرسہ میں ملازم رکھنا چا ہتے ہیں۔ احمقوں کو بیبھی خیال ندآ یا کہ جس خفس نے اپنی اعلیٰ شخواہ کبھی ندنی ہو۔ اس کومیری ابتدائی شخواہ کی کیا خواہش ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں ان کوطحاوی شریف سے بڑی مناسب تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ طحاوی مشکلو قشریف کے ساتھ بڑھائی جائے۔ چنانچہ اس ناکارہ نے ای طرح پڑھا ہے۔ شریف کے ساتھ بڑھائی جائے۔ چنانچہ اس ناکارہ نے ای طرح پڑھا ہے۔ احادیہ کا ترجمہ تو میں نے مشکلو قشریف میں کہا۔ طحاوی میں کیا کرتا۔ لیکن امام طحاوی کی نظر کا ترجمہ ضرور کرائے تھے۔ نظر کا ترجمہ ضرور کرائے تھے۔

شاید میں کہیں لکھوا چکا ہوں ای رسالہ میں یا''ا کمال الشیم'' کے مقد مہیں کہ انہوں نے قطب عالم حضرت گنگو ہی کے انقال کے بعد طحاوی کی اردوشر سے گھنی شروع کی تھی۔ جس میں اسانید کو چھوڑ کرمتن حدیث کا ترجمہ مکر رات کے حذف کے ساتھ اور امام طحاوی کی نظر کا ترجمہ بسط و تفصیل کے ساتھ کیا تھا گر پہلے لکھا جا چکا کہ اس زمانے میں طحاوی شریف ترفدی، بخاری شریف کے ختم ہونے کے بعد اس کے گھنٹہ میں حضرت قدس سرہ کے یہاں سود وسوورق ہوا کرتے تھے۔

جھے ہے۔ ایک دفعہ مولا ناانور شاہ صاحب نے بیفر مایا کہ مولوی ذکر یاصاحب میں تو دیو بند پر قابو
یافتہ نہیں ہوں لیکن تم مظاہر علّوم پر قابویا فتہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ طحاوی شریف پورے سال ہوا
کرے۔ میں اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہلے سے طحاوی شریف کا دلدادہ تھا۔
مولا نا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد میں نے مظاہر علوم کے دورہ صدیت میں
طحاوی شریف کا پورا گھنٹہ شروع سال سے تجویز کرادیا تھا۔ جب تک عبدالرحمٰن صاحب کا قیام
یہاں رہاوہ مستقلاً مولا نا کے یہاں ہوتی رہی اور ان کے پاکستان تشریف لے جانے کے بعد مولا نا اسعد اللہ صاحب کے یہاں اب سے ایک سال قبل تک ہوتی رہی ، مگر میری کوشش کے باوجود دونوں جلدیں کسی سال بوری نہ ہوتی رہی ، مگر میری کوشش کے باوجود دونوں جلدیں کسی سال بوری نہ ہوتی رہی ، مگر میری کوشش کے باوجود

میں نے بار ہا مدرسہ سے میدرخواست کی کہ طحاوی شریف کاسبق مجھے دے ویا جائے ، گراپئی تالیفی مشغولیت کی وجہ سے تین سبق لینے پر میں آ مادہ نہیں تھا اور ابوداؤ دیا بخاری شریف کی جگہ طحاوی شریف ان لوگوں نے دینا گوارانہ کیا کہ بیدونوں زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بیکہا کہ ووسال کے لیے دے دو، میں دونوں جلدین ختم کراکرد کھا دوں گا۔ گرچونکہ اولا ابوداؤ داور چند سال کے بعد اس کے ساتھ بخاری شریف میرامستقل سبق ہوگیا اس لیے اہل مدرسہ نے مجھے طحاوی شریف نہوگیا۔

میرے چیاحضرت اقدس مولا نامحمدالیاس صاحب قدس سرهٔ بانی جماعت تبلیغ:

میر ہے صنوالا ب نائب النے مربی واستاذی شفقتیں تو میر ہے حال پر جتنی ہی ہونی چا ہے تھے۔

ظاہر ہے، گر ان شفقتوں کے ساتھ ساتھ آخر ہیں ان کا طرز ایسا ہو گیا تھا، جس نے بچھے بہت ہی شرمندہ کر رکھا تھا اور جیسا کہ ہیں نے حضرت اقد تن بدنی اور خضرت اقد تن رائے پوری کے حالات میں کھوایا ہے کہ ان اکابر کے بعض فقر ہے اب نقل کرنے کے قابل نہیں ،اس کے باوجود بھی میں نے بہت نامناسب قصے کھوا دیے۔ البتہ بچاجان کے ابتدائی حالات مرور کھوانے کو جی ہی میں نے بہت نامناسب قصے کھوا دیے۔ البتہ بچاجان کے ابتدائی حالات مرور کھوانے کو جی جب ہو جو سنجالا اس وقت سے اپنے بچاجان کو نہایت عابد، زاہد ، متی اور پر ہیزگار بایا۔ میرا ابتدائی دوران کے شدید جاہدوں کا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نفلوں کی نیت با ندھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے وقت سلام پھیرا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفلوں کا دستور تو ہمیشر با، گرعشاء کی اذان کے قریب تک پڑھے کامعمول رمضان میں اخر تک رہا۔ اس زمانے میں الب کے میں الب کے میں شاید کوئی لفظ بولتے ہوں۔ اس زمانے میں بلاوجہ بھی ہولئے کام خرا گا۔ اگر تو چھ ہفتے جہد دیے دے قبی بلاوجہ بھی ہولئے کام خرا گا۔ لیکن کی تھا۔ یا ذمیس کے دوران کے میں بالدین ہیں جھی ہولے کام خرا کھا۔ لیکن کی تھا۔ یا ذمیس کے دوران الدین ہیں جھی ہولئے کی دوران کے بحد واقعات اس سلملہ میں گز رکھا دوں ، دو فرمانے گو دہ بات گی۔ میری ابتدائی تعلیم میں اس نہا کہ میں چھی اور جھی ہیں۔ ہون کے ایک دون ابتا گی۔ میری ابتدائی تعلیم میں جھی اور کھی ہیں۔ ہون کے کھوا قعات اس سلم میں گز رکھا دوں ، دو فرمانے گو دہ بات گی۔ میری ابتدائی تعلیم میں گز رکھا ہیں۔ بھی ہیں۔ ہون کے کھوا قعات اس سلم میں گز رکھا ہیں۔ بھی ہیں۔ ہون کے کھوا تعات اس سلم میں گز رکھا ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہون کے کھوا تھا۔ اس سلم میں گز رکھا ہیں گز رکھا ہیں۔ بھی ہوں کے دوران کے کھوا تھا۔ اس سلم میں گز رکھا ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہوں کے کھوا تھا۔ اس سلم میں گز رکھا ہیں گز رکھی ہیں۔ بھی ہون کے کھوا کی کو موات گی ۔ میں کہور کو کھور کے کھور کے کھور کے کہور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھ

اس زمانے میں چونکہ وہ جھوٹے تھے، اس کیے والدصاحب کی اگر کہیں دعوت ہوتی تو ان کو بھی ساتھ کے جانا ضروری تھا اور وہ او بایا تو اضعاً بین ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میرار وزہ ہے۔ جھے معلوم ہوتا تھا کہ روزہ ہے۔ مجھے سے فرمایا کرتے تھے کہ فلال جگہ وعوت میں جانا ہے، میرے پاس بیٹھنا۔ چنا نچہ وہ لقمہ بناتے ، منہ بھی چلاتے گر ان کا بنایا ہوالقمہ میرے منہ میں جاتا تھا۔ جب وہ چاول وغیرہ کا لقمہ بناتے یاروٹی کا لقمہ سالن میں لگاتے تو میں ان کے ہاتھ لے کرا ہے منہ میں رکھ لیتا، وہ دومرالقمہ شروع کرویتے۔ ویکھنے والے میری برتمیزی سجھتے۔

ایک بجیب قصد یادآ گیا۔ایک د احب مولوی شیر محمصاحب ولایتی ہندوستان میں عربی پڑھنے آئے اور مختلف مدارس میں معقول کی کتب اتنی کثرت سے پڑھیں کہ لا تسعد و لا تسحیط میں جہال کہیں منطق کے استاد ملے وہیں پہنچے بارہ چودہ برس کے بعد گھر والوں کے شدید تقاضوں پر گھر گئے کہ لڑک کے گھر والوں کے نقاضے کافی عرصے سے ہور ہے تھے۔ان کے جانے پر بڑا

استقبال ہوا کہ ہندوستان سے علم پڑھ کرآئے ہیں۔ بڑے ذور وشور سے شادی کا اہتمام وا نظام ہوا۔ ایک مولا ناصاحب ابن ماجہ لے کران کے پاس آئے کہ میری صحاح کی سب کت ہو چکیں ، صرف ابنی ماجہ شریف رہ گئی ہے۔ بیصدیث پڑھ کرنہ گئے تھے اس لیے بڑی شرم آئی کہ علامہ ہونے کی اتنی شہرت ہورہی ہے، انہول نے ان سے تو معذرت کی کہ میں اپنی بدسمتی سے حدیث پاک کے سواسب ہی کچھ پڑھ کرآیا ہوں، گر میں ایک صدیث کا استاد ہندوستان میں دکھ کرآیا ہوں، گر میں ایک صدیث کا استاد ہندوستان میں دکھ کرآیا ہوں۔ انشاء اللہ چند ماہ بعد حدیث پڑھ کرآؤں گا اور تم کو ضرور پڑھاؤں گا۔ شادی ہوگی۔ شب بروی سے بہت منت ساجت سے بیسارا قصہ کہ کر چند ماہ کی اجازت ما گی اور بیمی کہا کہ کوگ کے بوی سے نفرت کہ کوگی۔ بھے اللہ کی قسم تو بہت ہی پیند آئی اور جنال چنیں (جھے اس میں تر دد ہے کہ دوسرے دن ہوگی۔ جھے اللہ کی قسم تو بہت ہی پیند آئی اور جنال چنیں (جھے اس میں تر دد ہے کہ دوسرے دن ہوگی۔ بیما کر اللہ مرقد ہیں کے اور میرے والدصاحب نوراللہ مرقد ہی ہوراقصہ سنایا۔

ان کو میں نے بھی دیکھا اور خوب دیکھا۔ میں نے ان کا پڑھنا بھی دیکھا اور مطالعہ بھی، وہ ولا ہی تھے۔قراءت ان سے نہ ہوتی تھی۔عشاء کی نماز کے بعد والدصاحب کے یہاں سبق شروع ہوتا تھا اور کھی ۔ جوان تھا اور کھی جیا جان ہوتا تھا اور کھی جیا جان ہوتا تھا اور کھی میرے والدصاحب خود فرماتے اور کھی جیا جان ہوتا تھا۔ میں نے ان زیادہ تر بچاجان فرماتے اور ان ولا بی مولوی صاحب پر مجھے بہت ہی رشک آتا تھا۔ میں نے ان کوکسی وقت دن میں خال نہیں دیکھا۔ لال سجد کی جیت کے اور ایک جرہ تھا ای میں ان کا قیام تھا۔ اس میں پڑے را کہ رہے ایک میرے والدصاحب کے شاگر دمولوی سعید گنگوہی مرحوم تھے، ان کے ذمہ ان کا کھا نالا نا تھا جو میرے والدصاحب نے کسی کے گھر مقرد کر رکھا تھا۔مولوی سعید سے مولا ناشیر محمد صاحب نے سیکھر کھا تھا کہ کھا نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سالن تم معید سے مولا ناشیر محمد صاحب نے سیکھر کھا تھا کہ کھا نالا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سالن تم دیتے ۔ ولا بی مولوی ہروفت چا در اوڑ سے رکھتے تھے۔ اس چا در کو پھیلا کر مولوی سعید اس پررکھ دیتے ۔ ولا بی مولوی ہروفت چا در اوڑ سے رکھتے تھے۔ اس چا در کو پھیلا کر مولوی سعید اس پررکھ دیتے ۔ میں نے ان کو روٹی کھا تے دیکھا ہے کہ مطالعہ بڑے خور سے کرتے رہتے ،خوب حاشید دیتے ۔ میں نے ان کو روٹی کھا تے دیکھا ہے کہ مطالعہ بڑے خور سے کرتے رہتے ،خوب حاشید وغیرہ دیکھتے اور ایک لقہ تو ڈر کر بغیر سالن کے منہ میں رکھ لیتے اور پان کی طرح اس کو چبا لیتے اور کھا ہو نے میں جو پائی رہتا اس کوئی لیتے ،گرم ہوتا یا شعندا۔

مجھے اس وقت بھی ان کے مطالعہ پر بڑار شک آتا تھا۔ حالا نکہ میں اس وقت بہت ہی بچہ تھا اور اب جب بھی وہ منظریا دآتا ہے بڑالطف آتا ہے اور تحکیم الامت حضرت مولانا تھا نوی کا مقولہ یا د آجاتا ہے کہ '' کام تو یوں ہوا کرے۔'' گمر پڑھنے اور پڑھانے والوں دونوں ہی کا کمال تھا کہ ساری رات پڑھنے پڑھانے میں بی خرچ فرمادیتے تھے۔

# مظاہرعلوم کی تدریس:

جِیا جان قدس سرهٔ ان مجاہدات، عبادات، ریاضات کی وجہ سے کتب خانہ کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ایک منشی محمد حسین صاحب قیض آبادی تھے جومیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا منیجر تھے اور کتب خانہ کا سارا کا م اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے زیانے میں بھی اور حضرت کے وصال کے بعد بھی وہی کیا کرتے تھے۔ بڑی محنت اور جانفشانی اور دل سوزی سے کیا کرتے تھے۔ایک عادت مرحوم کی بیقی کہ میرے والدصاحب جب بھی سفر میں ہوتے تو وہ ان کی آمدہ ڈاک پر پیۃ کاٹ کر جہاں اباجان کا قیام ہوتا وہاں کا پیۃ لکھے دیتے اورانہی خطوط پر اپنا مضمون بھی لکھ دیا کرتے تھے جو قانونی جرم تھا۔ گمراس کی ان کوخبر نہ تھی۔ا تفاق ہے ایک مرتبہ ان پر مقدمہ قائم ہو گیا اور سنا یہ گیا کہ بیتو سنگین جرم ہے۔ وہ روپوش ہو کر مکہ مکر مدیطے گئے اور وہیں انتقال بھی ہوا۔ منتی صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ میرے چپاجان کوڈ انٹ کریوں ہی پھرتے رہتے ہوکوئی کام کتب خانہ کا بھی کرلیا کرو۔میرے والدصاحب کو بہت ہی نا گوار ہوا اورمنشی جی کوخوب ڈ انٹااور فرمایا کہنٹی جی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت ہے مجھے روزی مل رہی ہے۔ حدیث ياك مين بهي يهي مضمون آيا ہے۔ ' هـ ل تـنــصـرون و ترزقون الابضعفائكم " (كذا في المشكوه برواية المحارى) رزق اورتم كومددكياضعفاء كے علاوه كسى اور وجه ہوتى ؟ كُنگوه سے والیسی پر ۲۸ صیں جب اکابرمظا ہرعلوم بہت ہے جج کو چلے گئے تو ان کی غیبت میں چیا جان مظاہر علوم کے مدرس بنائے گئے تھے۔ زبان میں کچھ لکنت تھی جو بات جیت میں تو بالکل طاہر نہ ہوتی تھی ۔ مگرتقر براورسبق میں بھی تقریرز ورہے ہوتی تو اس کااثر ظاہر ہوتا، جس ہے بعض طالب علم بھی شکایت بھی کرتے تھے مگر مجھ سے متعد دلوگوں نے بعد میں بیان کیا کہ ان ہے پڑھنے والے علمی حیثیت سے بہت اونیے بہنے۔

# نظام الدین منتقل ہونا اور بیاری کاشد پدحملہ:

میرے تایا ایا جان (مولانا محمرصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) کے انتقال کے بعد اہلِ نظام الدین کے اصرار پر نظام الدین کی مسجد میں نتقل ہوئے۔ اتفاق ہے اس انتقالی دور میں چچا جان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہوگئے۔ مرض سہار نبور ہے شروع ہوا۔ راستہ میں کا ندھلہ دو تین دن قیام کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت ہی شدت مرض نے اختیار کی ۔ حکیموں نے پانی چنے کومنع کر دیا اور وہ غصے میں جوش میں پانی چینے کودوڑتے۔ حالا نکہ حرکت بھی دشوارتھی۔ یہنا کارہ اس پوری بیاری میں ان

کی خدمت میں رہا۔ بڑے وقائع اس میں پیش آئے۔ ایک معمولی ہی بات ہے کہ بہت بڑی جماعت جنات کی ان ہے بیعت ہوئی۔ایک دفعہ اصرار ہوا کہ بخار کا علاج چلتے پانی میں نہا نا ہے اور حکیم نے وضو کو بھی منع کر رکھا تھا۔ تیم ہے نماز پڑھتے تھے۔ مجھ پرخفا ہوئے کہ ان حکیموں کی ابہی تیسی یم ان کے مقابلے میں حدیث کے علاج کوانکار کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا حدیث شریف طنی ہے قطعی نہیں اور پھر بیعلاج جواحا دیث میں وار دہوئے ہیں بیکی نہیں۔ ہرخص کے شریف طنی ہے اور وہ احوال کے لیے اور ہرموسم کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ طبیب کا علاج بھی مشروع ہے اور وہ احوال کے مناسب ہوتا ہے۔ غرض خوب مناظرہ ہوا اور مجھے خوب ڈ انٹا الیکن ان برحدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا ،اس لیے خوب ڈ انٹا الیکن ان برحدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا ،اس لیے خوب ڈ انٹا الیکن ان برحدیث پاک کے اتباع کے اور وہ اور ان پرآ جا تا تھا۔

## ماحول کااثر اوراس کے چندوا قعات:

ایک ہمارے خلص دوست مرحوم نے ان کوایک خط سہار نپور سے دہلی کھا۔ جس میں ایک عزیز کی بیماری کی تفصیل لکھ کرایک تعویذ منگایا تھا اور جواب کے لیے اپنے بیتہ کا لفا فہ لکھا تھا۔ چچا جان نے ان کے لفافہ پر سے شمون تحریر فرمایا کہ ان سے نے ان کے لفافہ پر سے شمون تحریر فرمایا کہ ان سے بیہ کہ دو کہ مغرب اور شبحے کی نماز کے بعد بیمار کو مسجد میں لا کرتم سے دم کرائیں اور جھے ایک دعالکھی کہ تم میددعا پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرواور اگر وہ اس دعا سے انتھے نہ ہوتو ایسے کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں مرجانا اجھا ہے۔

میرالڑکا عزیز طلحہ غالبًا وو ڈھائی برس کا تھا۔ نظام الدین میں اتنا شدید بیار ہوا کہ مایوی کی حالت ہوگئی اوران کو کسی تبلیغی جلسہ میں تشریف لے جانا تھا۔ جاتے ہوئے غالبًا قاری واؤ دمرحوم سے یااس نوع کے کسی اور سے ہمارے مدرس حدیث مولوی یونس صاحب کہتے ہیں کہ جمعے مولوی یونس میواتی مرحوم یا دہیں اور بعض کو میاں جی موئ کا نام یاد ہے کہا کہ دیکھا گرمیری واپسی سے پہلے طلحہ مرگیا توا تناماروں گا کہ یا در کھو گے۔

ان واقعات میں کیھا شکال نہیں۔ ممکن ہے کہ چیا جان کو یہ کشف ہوا کہ اس کی صحت فلال کی ڈور وار دعا پر موقوف ہے اس لیے سخت لفظ کہے۔ معلوم ہوا کہ عزیز ہارون کی والدہ کی شدت علالت میں ہمی عزیز م مولا نا یوسف صاحب مرحوم نے بھی اس قتم کا جملہ میاں تی موئی سے کہا تھا۔ حدیث یاک میں ہے 'ان من عباد الملّه لو اقسم عملی اللّه لا برہ او سحما قال علیہ الصلواۃ والسلواۃ اللّہ لا برہ الله تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں کہا گروہ اللّہ تعالی ہے ما بیٹے میں تو اللّہ تعالی اس کو اللّہ تعالی ہے اللہ تعالی اس کو والسّہ تعالی ہے بیں کہا گروہ اللّہ تعالی ہے جس کہا گروہ اللّہ تعالی ہے جس کہا گروہ اللّہ تعالی ہے میں تو اللّہ تعالی اس کو واللہ تعالی ہے ہیں کہا گروہ اللّہ تعالی ہے میں تو اللّہ تعالی اس کو

کسالہ قیا م جازی روائی کے موقع پر ہوگئ تھی مگر ذکر شغل کی توفیق اب تک بھی نہ ہوئی۔
میرے چیا جان قدس سرۂ اللہ تعالی ان کو بلند درجات عطاء فرمائے۔ ان کی شفقتیں بچین سے
مجھ بہت بڑھتی رہیں۔ وہ جھ پر بیعت کے بعد سے بہت ہی اصرار فرماتے رہے کہ تو ذکر کر لیا کر۔
مگر میں ہمیشہ اپنی نالائقی سے سے جواب دیا کرتا تھا کہ ''ہر کسے را بہر کارے ساختد'' ضربیں آپ
لگا کمیں سبق میں پڑھاؤں۔ بیلائن میرے بس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل ہوں وغیرہ وغیرہ۔
مگر چیا جان کی شفقتیں ہمیشہ بہت ہی متقاضی رہیں۔ میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ بذل کی طباعت
کے سلسلے میں جب بھی تھا نہ بھون ہوتی تھی تو وہاں کا ماحول ہر وقت اس کا تھا اور ماحول کا اثر تو ہوتا
ہیں جب بھی تھا نہ بھون ہوتی تھی تو وہاں کا ماحول ہر وقت اس کا تھا اور ماحول کا اثر تو ہوتا

مدرسین ہیں جن ہیں چار پانچ نام سے ان میں ایک کئیق مرحوم کا بھی تھا۔ مہتم صاحب نے لکھا تھا کہ ان لوگوں کی آخورو بے تخواہ ہے۔ اگر چان کی طرف ہے کوئی درخواست نہیں ہے گر میری سفارش ہے کہ دورو بے کا اضافہ ہر ایک کی شخواہ میں کر دیا جائے۔ میں نے لکھا کہ ضرور، بلکہ چاررو بے کا۔ گر بچا جان نوراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابھی تو دورو بے ہی رہنے دو، ہمارے مدرسین کی عادت نہ بگاڑو۔ میں نے مغرب کے بعد لئیق مرحوم کو بلایا۔ وہ انداز ہے یاک کی روایت سے کھے گیا۔ جھے اس کا گرون جھکا کر آنا اب تک یا د ہے۔ نہایت شرمندہ نہایت تجوب، میں نے بوچھا کہ لئی تو وہ کی تو وہ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو بوچھا کہ لئی تو وہ کی تو ہوں تو ہے وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، میں تو تعلق بھی تجھ کو معلوم ہے کہ میں نظام اللہ بن کا سر پرست ہوں اور میرا یہاں والوں سے تعلق تعلق محمد میں تو نے ہمارے ہیں رو پے پر تو تھوکر ماردی اور دو سال سے یہاں آٹھ روپ پر پر کام کر دہا ہے۔ اس مرحوم نے اللہ تعالی اس کو بہت ہی درجات عطاء فرمائے۔ بہت تخلص ہوگا کہ بیں روپ پر بڑی خوش ہے میں نے قبول کے تھے۔ گرشاخ کے سب مدرسوں نے مجود کیا ہوگا کہ بیں روپ پر بڑی خوش سے میں رامنی نہ ہونا، تیری وجہ سے ہمارا بھی راست کھلے گا۔ گئی مرحوم کے علاوہ اور بھی میں تو تو ل میں اور نظام اللہ بن کی ماحول میں اور نظام اللہ بن کی سے ماحول میں اور نظام اللہ بن کی ماحول میں بہت ہی نقاوت خاص طور سے بچاجان کے دور میں پیش آتار ہتا تھا۔

یہاں کئی آ دمیوں کو ہم نے دس روپے مغین مدری پر رکھنا چاہا اور وہاں جا کر دہ بلا تخو اہ محض کھانے پر تبلیغ و تدریس کا کام کرتے رہے۔ اگر چداس میں چپا جان کی برکت کو خاص دخل تھا۔
لیکن دوسرے درجے بیں ماحول کا بھی اثر تھا اور بیتو کئی سال ہوئے رمضان کے آنے والول کے خطوط کئی ماہ تک آتے رہے ہیں کہ رمضان مبارک بیس جولذت ذوق وشوق ذکر و تلاوت میں محسوس ہوتی تھی، وہ یہاں آکر نبیس رہی اور میں بہی جواب کھوا تا رہتا ہوں کہ بیر ماحول کا اثر ہے۔ آپ لوگ وہاں کا ذکر کا ماحول کا اثر ہے۔ آپ لوگ وہاں کا ذکر کا ماحول پیدا کریں تو یہ لذت وہاں بھی محسوس ہونے گے گی۔ چپا جان کی شفقتیس بہت ہی زیادہ ہیں۔ مگر بعض دفعہ وہ ڈانٹ بھی خوب بلایا کرتے ہے۔

ایک مرتبہ عزیز ان مولا تا یوسف مرحوم، مولا نا انعام صاحب سلمہ یہال دورہ پڑھتے تھے تو عزیز یوسف مرحوم کے داہنے ہاتھ میں زخم ہو گیا، شگاف آیا اور بہت ہی مرحوم کو تکلیف آشانی پڑی۔ سال کاختم تھا۔ جمادی الثانیہ آگیا۔ ججاجان نے ارشاد فرمایا کہ سال تو قریب اختم ہے۔ کا بیں پوری ہوگئیں ، معمولی ہی رہ گئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکوں کوساتھ لیتا جاؤں۔ تمہاری کیارائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کاشکر ہے عزیز یوسف کوافاقہ ہے۔ دو جارروز میں انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔ امتحان قریب ہے۔ اس میں شرکت مناسب ہے۔ پچا جاں میری عدم موافقت رائے پر ناراض ہوئے اورخود رائی پرخوب ڈانٹا۔ میں نے عرض کیا جناب نے مشورہ پوچھا تھا۔ مشورے میں تو جو نیر ہووہ ی دیانت سے بتانا چاہے۔ آ ب اگر تھم فرماتے کہ میں لے جا رہا ہوں اور میں اس کی مخالفت کرتا تو خود رائی ہوتی۔ اس پر اور بھی ناراض ہوئے۔ حضرت رائے بوری بھی اس مجلس میں اول سے آخر تک شریک تھے اور نہایت ساکت رہے۔ میرے اُٹھنے کے بعد پچا جان نے حضرت رائے بوری سے بوچھا کہ میرا ناراض ہونا آپ کونا گوار ہوگا۔ حضرت بعد پچا جان نے حضرت رائے بوری سے بوچھا کہ میرا ناراض ہونا آپ کونا گوار ہوگا۔ حضرت نائے بوری نے مشورہ بوچھا تھا تو بھر بات تو وہی کہنی چا ہی جوان کی رائے تھی۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ نے مشورہ بوچھا تھا تو بھر بات تو وہی کہنی چا ہی جوان کی رائے تھی۔ پچا جان نور اللہ مرقدہ نے بہت سادگی سے یوں فرمایا کہ حضرت! میں آخر پچا بھی تو ہوں۔ اس پر حضرت رائے بوری ہس پڑے اور فرمایا کہ جناب کے بچا ہونے میں کیاا نکار ہے کہ وہ کہیں آپ کو بڑا آ دی نہ بھے کے۔ یہاں ایسے بزرگوں کا ایک بحیب قصہ یاد آیا۔

میرے اجداد میں حضرت مولا نا نورائسن صاحب کا ندھلوی بردے مشہوراسا تذہ کرام اور درس و تدریس کے امام اور دور دور دور دور کے ولا بی ان سے بڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے والد ماجد مولا نا ابوائحن صاحب علمی درجہ میں ان کے برابر نہیں تھے۔ جنہوں نے کا ندھلہ دیکھا وہ اس سے واقف ہیں کہ ہمارامکان جو بڑا گھر کہلا تا ہے اس پر ایک کمرہ بگلہ نما جس کی گھڑ کیاں مجد کی طرف بابر کھل رہی ہیں حضرت مولا نا نورائحن صاحب مید میں طلبہ کوسیق پڑھار ہے تھے۔ ولا بی قد آور مستعد طلبہ سبق میں شریک تھے۔ مولا نا ابوائحن صاحب نے او پر کے کمرے سے آواز دے کر کہا کہ نور الحسن تم تو بالکل گدھے ہو۔ ولا بی شاگر دوں کو جوش زیادہ آیا اور سب کے چہرے شرخ موسے مولا نا نور الحسن میں بڑھو۔ وہ بوگئے۔ مولا نا نور الحسن صاحب نے شاگر دوں کا تیور دیکھا تو فر مایا کہ بچھ نہیں کچھ نہیں پڑھو۔ وہ بوگئے۔ مولا نا نور الحسن صاحب نے شاگر دوں کا تیور دیکھا تو فر مایا کہ بچھ نہیں کچھ نہیں پڑھو۔ وہ بول نے بیٹا ہے۔

ان کا ایک عجیب قصہ ہے۔ میں بھی شتر ہے مہار کی طرح کہیں سے کہیں منہ مار ویتا ہوں۔ برسات کا موسم تھا اور دھوپ بہت تیزی پڑھی۔ مولا نا نورالحن صاحب اپنی قلمی کما بوں کو دھوپ میں پھیلا رہے تھے اور پھیلا تے وقت ان کوصاف بھی کرتے تھے۔ مولا نا ابوالحن صاحب (ان کے والد) ان سے بار بار بیفر ماتے تھے کہ میاں نو رالحن دھوپ تیز ہے، وہ فر ماتے کہ اباجی ابھی آتا ہوں اور بیہ کہ کر پھر اپنی کما بول کے بھیلانے میں لگ جاتے۔ دو تین دفعہ مولا نا ابوالحن اسے صاحب نے ان کو تقاضہ کیا وہ جواب میں بھی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے صاحب نے ان کو تقاضہ کیا وہ جواب میں بھی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن کے صاحب کو اُسلی کمی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن کے صاحب کو اُسلی کو اُسلی کو اُسلی کہ کے دور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کو اُسلی کو اُسلی کو اُسلی کو اُسلی کی دور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کو اُسلی کی کھیں کے دور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کو اُسلی کو اُسلی کو اُسلی کی کہتے دور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کو اُسلی کو اُسلی کو کو کو کی کھیلی کی کہتے دور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کو اُسلی کو کھیلی کو کو کی کھیلی کے دور دسال مولوی ضیاء الحن کے کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے دور دسال مولوی ضیاء کو کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کے دور دسال مولوی ضیا کہ کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے دور دسال مولوی کی کھیلی کے دور کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے دور کھیلی کے دور کھیلی کے دور کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کور کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کور کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کور کو کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کو کھیلی ک

باہر جار پائی پر دھوپ میں بھادیا۔ مولانا نور انحسن صاحب کہنے گئے۔ اباجی بڑی تیز دھوپ ہورہی ہے۔ میلا بابر جار پائی پر دھوپ ہورہی ہے۔ میلا بابر الحن صاحب نے فرمایا کہ اباجی کے دل پر بھی بڑی دیر ہے یہی گزر رہ ہے۔ بیلا جملہ معتر ضدتھا۔ اس ناکارہ کے چیا جان قدس سرہ کا ایک مشہور مقولہ تھا جو بار ہافر مایا کہ میری تبلغ کا تقویت اور جنایہ (زکریا) مخالف ہے اتنا بڑے ہے بڑا مخالف نہ ہوگا اور میری تبلغ کی تقویت اور حمایت جننی اس سے حاصل ہے اتنی میر کے سی موافق ہے موافق اور معین وکارکن ہے بھی حاصل نہیں ہے اور دونوں ارشاد ان کے بالکل صحیح تھے۔ پہلے جملہ کی شرح تو یہ ہے کہ بینا کارہ سیدکار نابکا علمی زور پراشکالات خوب کیا کرتا تھا۔ یہاں بھی ایک جملہ معتر ضرآ گیا۔ میر کے خلص دوست نابکار ملمی کرتے ہے مولوی پوسف مرحوم کی باتوں پر اتنا اعتر اض نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ اعتر اض کرتے ہے مولوی پوسف مرحوم کی باتوں پر اتنا اعتر اض نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ بالکل سے گہا۔ پچا جان کے سامنے و میر کی حیثیت ایک شاگر داورخور دکی تھی۔ میر سے اعتر اض سے بالکل سے گہا۔ پچا جان کے سامنے و میر کی میٹیت ایک شائی کر اور خور دکی تھی۔ میر امعا ملہ بڑائی کا ہے۔ مجمع بالکل سے میں اس پر اعتر اض کرنے ہے گا اور اس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جھے جو کہنا میں اس پر اعتر اض کرنے ہے کام پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جھے جو کہنا میں اس بر اعتر اض کرنے ہے کام پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جھے جو کہنا میں اس براعتر اض کرنے ہے کام پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے وقار پر بھی۔ اس لیے جھے جو کہنا میں ہوتا ہوں۔

چپاجان نورانلد مرفدہ کے دوسرے جیلے کا مطلب بیتھا جس کوانہوں نے بار بار مجمع میں بھی فرمایا کہ میری بہ نسبت میرے معاصرین خاص طور سے حضرت مدنی، حضرت میرتھی نور اللہ مرفد ہما وغیرہ جتنا اس سے دہتے ہیں، مجھ سے نہیں دہتے۔ یہ میرے لیے وقایہ ہے۔ اگر بیرنہ ہوتو وہ مجھے د بالیں اور بیہ بالکل سیحے ہے۔ ان دونوں اکا برکے بیہاں اس سیدکار کی بہت ہی شنوائی تھی۔

ایک دفعہ نظام الدین میں بینا کارہ اور حضرت رائے پوری تشریف فرما تھے۔ پچاجان قدی سرک نے خواب دیکھا کہ سب ہے آئے پچاجان چل رہے ہیں، ان کے پیچے میں چل رہا ہوں، میرے پیچے حضرت اقدی مرشدی و مولائی سہار نیوری چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی تعبیر دو۔ حضرت اقدی مرشدی و مولائی سہار نیوری چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی تعبیر تو تی گے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا جزوتو صاف ہے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں گر چلا نہیں جاتا کیا کہ پہلا جزوتو صاف ہے کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں گر چلا نہیں جاتا مگر دوسرا جزوتہ چھے میں نہ آیا۔ فرمانے گئے کہ بس! بیخواب تو بہت صاف اور واقعہ ہے۔ کی تعبیر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم نہ ہوتو میرے معاصرین مجھے کو عالم نہیں ہے۔ اگر تم نہ ہوتو میرے معاصرین مجھے کو وہ ہے یہ دیالیس کے اور تہاری پشت پناہی حضرت نور اللہ مرقدۂ سے ہور ہی ہے کہ حضرت کی وجہ سے یہ حضرات تی اور یہ بالکل سے خرمایا۔ بیسیوں واقعات اس قتم کے پیش آئے جن حضرات تی کا لکھوانا اب بے او بی ہے۔ دووا تھے دونوں ہزرگوں کے ایک ایک کھواتا ہوں۔

تقسیم <u>سے پہلے</u> انگریزوں کے زمانے میں جبری<mark>تعلی</mark>م کا بڑا زورتھا۔ میرے چیاجان نوراللہ مرقدهٔ اورحفزت تفانوی نورالله مرقدهٔ دونوں اس کے سخت مخالف تنصاور حضرت مدنی قدس سرهٔ اس کے موافق تھے۔حضرت علیم الامت قدس سرہ نے اینے مدرسہ کے مفتی مولوی عبدالكريم صاحب متھا ہی مرحوم کواس کام پرلگار کھا تھا اور ان کو چچا جان قدس سرہ کی ماتحتی میں دےرکھا تھا۔حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کی اپنی مساعی جمیلہ توممبران اسمبلی وغیرہ کے تام خطوط اور وفو د کی تھی۔اس ز مانے میں ایک رسالہ اس نا کارہ نے قر آن عظیم اور جبر ریعلیم تالیف کیا تھااور ججا جان ومولانا عبدالكريم صاحب كى مساعى اس كےخلاف جلسوں وغيرہ كے كرنے كى تھيں جگہ جلسے كرايا كرتے تھے۔ايك دفعہ بيد دونوں ووپہر كے وقت تشريف لائے كھانے كے ليے دسترخوان بچیر چکا تھا۔ بچاجان نے ارشادفر مایا کہتہارے یاس ایک کام کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیں۔فرمایا کہ وہلی میں ایک بہت بڑا جلسہ جبر میتعلیم کے خلاف کرنا ہے اور حضرت مدنی کی صدارت میں کرنا ہے تجھے دیو بند جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہضرورلیکن حفظ كالشنناءنوميري سمجه مين آتا ہے ناظرہ كاسمجھ مين نہيں آتا۔اس ليے كه حفظ پرتو دوسرے كام سے ضر در اثریز تا ہے لیکن ناظرہ میں بچھ تاخیر ہوجائے اور اس کے ساتھ وہ لوگ اُر دوحساب بھی میڑھ لیں تواس میں آپ کا کیا حرج ہے۔ چیا جان نے فرمایا کہ مناظرہ مت کروچلو۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا۔ پہلے بچھ مجھ تو لوں۔مولوی عبدالکریم نے فرمایا کہ حضرت تھا نوی نے دونوں کا استثناء کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی کون بزرگ ہیں۔کہاں رہتے ہیں؟۔ بین کران کا چ<sub>ب</sub>رہ غصہ سے لال ہو گیا۔ یہاں سے اُٹھ کر چیا جان سے کہنے لگے کہ اس کے تو عقا کدخراب ہو گئے ہیں۔ چیا جان نے ان ہی کے سامنے مجھ سے میڈ نقرہ سنا یا میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ مولوی ضاحب آیا اتنے أو نیجے ہو کر بھی منہ بات نہ سمجھے۔حضرت تھانوی زادمجد ہم کاارشادمبرےاورآپ کے لیے ججت ہے۔لیکن جن سے بات کرنے جارہے ہوان کی حیثیت تو معاصرت کی ہےاور مسلم لیگ وکا تگریس کی وجہ سے آپس کے تعلقات جیسے ہیں وہ آپ کومعلوم ہیں اور مجھے بھی۔ان کے لیے ہیہ چیز ججت نہیں سنے گی کہ مولانا تھانوی نے فرمایا ہے کوئی دلیل بتلا ؤ جوان کو سمجھائی جائے۔اتنے میں گاڑی کا وقت ہو گیا اور ہم لوگ دو ہیجے والی ے دیو بند گئے۔ بچا جان آ گے آ گے ان کے بائیں جانب ذرا پیچھے کومیں اور میری بائیں طرف جیا جان کے پیچھے مولوی عبدالکریم صاحب۔حضرت مدنی نوراللد مرقدہ کے دروازے پر جب منجے تو حصرت اپنے مروانے مکان کی سدوری ہے باہر کوتشریف لار ہے تھے۔ ملاقات پر بہت ہی اظہارمسرت کے ساتھ مجھ سے فرمایا کہ دبلی ہے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہی حضرات

سہار نبور سے آرہے ہیں اس گاڑی ہے دہلی سے آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر ہارگاہِ عالی میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت تیز لہج میں فرمایا کہ کیا تھم ہے؟ میں نے کہا کہ بیلوگ دہلی میں ایک بہت بڑا جلسہ حضور کی صدارت میں جربی<sup>تعلی</sup>م کے خلاف کرنا جا ہتے ہیں۔غصر آگیا فرمایا کہ ہرگز صدارت نبیں کروں گائم لوگ سب کو جالل رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت جی! آپ ساری دنیا کوعالم بنائیں ہم تو صرف بیرچاہتے ہیں کہ جوقر آن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو جبراُ نہ کیں۔حضرت نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ قرآن یاک کا انتظام آپ لوگ خارج میں کریں۔ قرآن شریف کابهانه کرے بیلوگ تعلیم ہے بہت جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تشریف توریحے بین کریں ہے۔ کمرے میں تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ خارج اوقات میں حفظ قرآن کیے ہوسکتا ہے سارے دن محنت کر کے بھی مشکل ہے ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے تو جیل میں یاد کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یمی ریز ولیوشن یاس کرا و بیجئے کہ جس کوقر آن یاک حفظ کرنا ہے وہ جیل چلا جائے۔اس پر ہنس پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جلسہ تو ہوگا اور جناب کی صدارت میں ہوگا۔اللہ جل شامهٔ بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ان کی شفقتیں محبت ماد كرك رون يكسوا كيا موسكتا بياخوشدلى ياستقبال فرمايا اور ارشاد فرمايا كمكيااى گاڑی سے چلنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی نہیں۔ ابھی تو دبلی جاکر جلسے کا انتظام کریں ہے۔ حضرت نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں مولا ٹالیاس صاحب کا جلسے نوٹ فرمالیا اور تاریخ بتلا دی اس کے بعد پھر جوش میں فرمانے گئے میں حفظ کے استثناء کوتو کہوں گا مگر ناظرہ کے استثناء کی کوئی وجنہیں میں نے عرض کیا کہ صمون کی آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ جو جاہے آپ اِرشاد فرمائیں کہ جس کو حفظ کرنا ہے وہ جیل جائے۔قرار میہ پایا کہ فلاں تاریخ کو چار بجے کے ایکسپر ٹیس سے میہ نا کارہ سہار نبور سے سوار ہوگا اور اس گاڑی ہے دیو بند سے حضرت مدنی سوار ہوں کے اور نو بے کو وبكى مين جلسه موكا \_ جب ديلى برامنيشن برينيج توسارا بليث فارم لوكول \_ يوجرا موا تعا\_شيخ الاسلام زندہ باد''جمعیۃ العلماءزندہ باؤ' کا محریس زندہ بادے نعروں سے بورا اسٹیشن کونج رہا تھا اور میں سارے رائے بیسوچتا چلا گیا کہ اگر حضرت نے ناظرہ کے عدم استثناء کا اعلان کردیا تو اور مصیبت آجائے گی۔ائٹیشن پرمجمع کے درمیان میں حضرت مولا ٹالخاج مفتی کفایت الله صاحب بھی موجود تے۔ان کود مکے کرمیرا دل خوش ہوگیا۔اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہال اس سيدكاركي بات كى بهت بى وقعت تھى۔اس ليے كه بيسيول نہيں بلكه سينكروں مرتبه دارالعلوم د یو بند کی شوری کی ممبری میں جمعیة کے مشوروں میں وقف بل کے مسئلے میں اس کی نوبت آئی کہ جب میری رائے مفتی صاحب کے خلاف ہوئی تو یا تو انہوں نے میری رائے خوشی سے قبول فر مائی

یابڑی فراخد لی سے بیلکھ دیتے کہ بعض مخلص اہلِ علم کے رائے یہ ہے۔ وقف بل کے مسود سے میں بی بھی لفظ میری رائے کے ساتھ بغیر نام کے چھپا ہوا ہے۔اتفاق سے مفتی صاحب اسی ڈب کے قریب تھے جس میں بینا کارہ اور حضرت مدنی تھے۔

حضرت مدنی قدس سرهٔ تو استقبال والول کے مصافح میں ایسے بھنے کہ کوئی حذبیں اور جاروں طرف سے جمع ان پر گرنے لگا اور میں نے مفتی صاحب کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور ان کا ہاتھ کیٹر کر اپنی طرف سے جمع کی اور یہ کا اور بید حضرت حفظ اور کی طرف سے جمع کی اور یہ حضرت حفظ کی طرف سے بیٹے لیا اور میں نے عرض کیا کہ استثناء ناظرہ اور حفظ دونوں کا کرتا ہے اور یہ حضرت حفظ کے لیے تو تیار ہیں مگر ناظرہ کو نہیں مانے ۔مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطاء فر مائے کہنے گئے کہ نیں استثناء تو دونوں ہی کا ہونا جا ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بغیراس کے کا منہیں جلے گا۔ جا کہ بیں استثناء تو دونوں ہی کا ہونا جا ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بغیراس کے کا منہیں جلے گا۔ جلے میں جا کرتقر برشروع ہوجائے گی۔ راستہ میں ہی نمٹ لیں۔

حصرت مدنی قدس سرؤ کی عادت شریفه بیقی جس کا بار مامیس نے مشاہدہ خود بھی کیا کہ مفتی صاحب کی بات حضرت کے یہاں بہت و قیع اور اہم مجھی جاتی تھی۔ بار ہامیں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنی رائے پر مفتی صاحب کی رائے کوڑنچے دی۔مفتی صاحب میرے کہنے پرآگے بردھے اور میں ذرافصل سے پیچھے کی حضرت کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور بیانہ مجھیں کہ ریے کہلوار ہاہے \_مفتی صاحب نے ائٹیشن کے زینے پر حضرت کے قریب ہو کر کان میں پیرکہا کہ حضرت استثناء حفظ و تاظرہ دونوں کا کرنا ہے۔مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواگر کسی نے بات کرتے دیکھا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح گرون ہلا کر ہات فر مایا کرتے تھے۔میرے سامنے تو و ہ منظر خوب ہے۔ حضرت نے نہایت جوش میں فر مایا کہ نہیں ناظرہ کے استثناء کی کوئی ویہ نہیں۔مفتی صاحب نے فرمایا که حضرت میلے چندیارے ناظرہ پڑھ کر ہی تو حفظ میں <u>لگتے ہیں جب</u> وہ ناظرہ میں اور کام میں لگ جائیں گےتو پھران کوحفظ کا وقت کب ملے گا۔حضرت نے فر مایا کہ بہت اچھا۔سیدھے جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے۔جلسہ کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھیں۔سیدھے ممبر پر تشریف نے مجئے اور جاتے ہی زور دارتقر سرائی 'مہربان گورنمنٹ' کے خلاف کی کہ لطف آگیا اور کہا کہ'' ہمارے دئین کو ہر باد کرنا جا ہتی ہے اور ہمارے قر آن کو ضائع کرنا جا ہتی ہے۔ اس کو ہمارے ندہب میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ہم اپنے قرآن پاک کی تعلیم کوکسی طرح ضالع نہ ہونے دیں سے۔ ناظرہ کا بھی استثناء کرنا ہوگا اور حفظ کا بھی استثناء کرنا ہوگا۔ چیا جان بہت ہی حیرت اورسوچ میں بیسمجھے کہ راستہ میں کوئی گفتگو مجھ سے ہوئی ہوگی ۔غرض بہت زور دار جوش و خروش گورنمنٹ برطانیه کوگالیاں دے کراورایک ریز ولیوش قرآن باک کی تعلیم خواہ حفظ کی ہویا ُ ناظرہ کی ہو جربی<sup>علیم</sup> ہے مشکیٰ ہونا نہایت ضروری ہے۔ تقریباً ڈیڑھ بچے تک جلسہ اور اس کے بعد مختصر ساکھانا نوش فر ماکر علی الصباح و بو بند تشریف لے آئے اور آکر بخاری کاسبق پڑھا دیا۔ بعد میں چچا جان نے مجھ سے بوچھا کہ تمہاری کوئی گفتگوریل میں ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ دوسراقصہ دوسرے حضرت کا بھی تکھوائی دوں اگر چہ بڑی گستا خیاں ہیں۔

پچاجان کا اصرار حفرت رائے پوری پر بیر ہتا تھا کہ دبی تشریف آوری زیادہ ہواکرے اور کئی دن کے واسطے ہواکرے ایک دفعہ کیے گھر ہیں بیٹھے ہوئے حفرت سے بچیا جان نے فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری تو دبئی خوب ہوتی ہے گھر جی چاہتا ہے کہ ذیادہ دن کے لیے کثرت سے مواکر ہے۔ حضرت رائے پوری نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میری حاضری تو ان پر موقوف ہے بیہ جب آئیں اور جب تک رہیں جی حاضر ہوں اسلیم آنا تو بہت مشکل ہے۔ پچیا جان نوراللہ مرقدہ کو اپنا بچیاجان ہونایا د آگیا۔ خوب ناراض ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب حضرت کا آنا آنا آسان ہوتے پھر بھی اتی در کیوں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ میرے پچیاجان، میرے اسان ، میرے اسان ، میرے جانشین شخ اور صنوالا ب سید حضرت جی (حضرت رائے پوری) یوں کیوں میں میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں ۔ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں ۔ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں ۔ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں ۔ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کیم میں حاضر ہوں ۔ کیا کہ حضرت رائے دونوں پر دگ خاموش ہوگئے۔

#### تو مشق ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

حضرت نے فر مایا کہ تاریخ جلدی ہی مقرر کرلوحفرت وہلوی کوتو غصہ آرہا ہے۔ میں نے عرض
کیا کہ حضرت تو ایک ہی دن کے لیے تشریف لائے شھے شاید ادھرے اُدھر جانے میں تکلیف ہو۔
دو چار دن ہفت عشرہ بعد جب دل چاہے مقرر فر مالیس۔ حضرت نے فر مایا کہ بڑا کم اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جھے ہولت شغیہ میں ہے کہ جمعہ یہاں کا ذراا ہم ہوتا ہے۔ فر مایا کہ بہت اچھا میں جمعہ کی شام کوشاہ صاحب کی کار میں آ جاؤں گا۔شنبہ کی تاریخ مقرر کرلو، پچا جان تو منظر تھے میں نے عرض کیا کہ شغیہ کا دن مقرر ہوگیا۔ چپا جان بہت خوش ہوئے تین چا دار دز کے بعد واپسی کے وقت عرض کیا کہ شام کوشاہ دن اشاد فر مایا کہ میں تم کوسہار نپور تک پہنچانے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اعزاز کی ضرورت نہیں۔ ریل سیدھی سہار نپور جائے گی ، راستہ معلوم ہے تقریباً دیں منٹ میں ہیں ہو گیا۔ اور خوب کے بعد قال تا تا ہوگی۔ پیلوں نے عرض کیا کہ اب تو ملا قات ہوگی۔ پیلوں شام کوشاہ دین دن کے بعد تشریف لا تیں میں میں گئی آ ہے کی ہمرکا لی میں رائے پورآ و ک گا۔ گرانہوں نے بول نہ فر مایا۔ شدیدگری کا ذرائے میں اس کے اور جب طے ہوگیا تو پچا جان نے فر مایا کہ راستہ میں میں گھی آ ہے کی ہمرکا لی میں رائے پورآ و ک گا۔ گرانہوں نے فر مایا۔ شدیدگری کا ذرائے میں اس کے اور جب طے ہوگیا تو پچا جان نے فر مایا کہ دراستہ میں میں گھی آ ہے کی ہمرکا لی میں رائے پورآ و ک گا۔ گرانہوں نے فر مایا کہ درائے کہ مرکا لی میں رائے کورآ و ک گا۔ گرانہوں نے فر مایا کہ درائے میں میں گھی آ ہے کی ہمرکا لی میں رائے کے دور جب طے ہوگیا تو پچا جان

اب میں سمجھا کہ ان کے اصرار کا اصل مبنی کیا تھا۔ حضرت اقدی (رائے پوری) نوراللہ مرقدہ فی نے فرمایا کہ واہ واہ ضرور میرا بھی کئی دن سے جانے کو جی جاہ رہا ہے گران کے (ناکارہ) کے بغیر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت بہت اچھا موقع ہے آپ بھی ہوں گے یہ بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اُثروں گا نہیں سیدھا سہار نپور بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اُثروں گا نہیں سیدھا سہار نپور جاور گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی سے اُثر کردوسری گاڑی سے سہار نپورتشریف لے آئیں وہاں استقبال کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آگر نہیں اُثر و گے تو میں بھی نہیں اُثر و گو میں بھی اُشرو و بال استقبال کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آگر ہم نہیں اُثر و گے تو میں بھی نہیں آئر و کے میں نے واب اُن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بچا جان نے زور سے فرمایا کہ نہیں تو جا تاہی رہتا ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی یا بندی بھی نہیں ہے۔ مگر بچا جان نے بحق عمومیۃ ایک ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی یا بندی بھی نہیں ہے۔ مگر بچا جان نے بحق عمومیۃ ایک وانٹ یا کہ نہیں چانا ہے۔ میں 'نہیں چانا ہو گیا۔

حضرت میر کھی وحضرت رائے بوری ہے میری اور چیا کی بلیغی سلسلہ میں گفتگو: آٹھ بجے کے قریب میر ٹھ پہنچے۔حضرت میر کھی نوراللّٰد مرقدۂ اس قدرخوش ہوئے کہ کچھ صدو حساب نہیں اکا بر کے ایک دوسرے کے یہاں مہمانی کے جو مناظر اُو پر لکھواچکا ہوں اس سے بہت زیادہ خوثی میں اچھل کے اور دو گھنے میں استے لواز مات استھے کیے کہ چرت ہوگئی۔ حضرت دائے پوری کے لیے دو تین طرح کا سمالن ہے مرج کا اور اس سیاہ کار کی چونکہ مرجیس اور گوشت ضرب المثل تھا اس لیے سے کے کہا ہی گرمی گرم دو تین مرتبہ منگائے گئے۔ شامی کہا ہے گھر میں پکوائے گئے۔ میرٹھ کہ نہاری بھی بہت مشہور ہے وہ بازار سے منگا کر اور میری رعایت سے اس میں بہت سے مرجیس اور کھی ڈلوا کرخوب بھنوایا۔ ریڑی، بالائی، فیرنی، پلاؤ یہ سب چیزیں خوب یاد ہیں۔ گرمیوں کا چونکہ موسم تھا اور حضرت میر تھی قدس سرؤ کے زنانے مکان کے بیچے ایک متہ خاند ہے تہا ہے۔ شاہ کہ موسم تھا اور حضرت میر تھی قدس سرؤ کے زنانے مکان کے بیچے ایک متہ خاند کا نہایت بی سلیقہ تھا۔ بڑی بڑی جدتیں آئی تھیں۔ اس متہ خاند کا ایک زیند زنانے میں اور ایک مردانے میں اگر اس کو زنانہ کرنا ہے تو مردانہ زیند بند کر دیا جا تا ہے۔ مولا تا نے اس میں خوب چیڑکا کو کرایا تین اگر مردانہ کرنا بچھوا کی اور خالی جیس اور یا اس بھی تھے تھے تہ خانہ کے اور مولا تا میر تھی بھی تھے تہ خانہ گئے۔ وہاں بین کی کرش بچھوا یا اور کھانے سے فارغ کرا کہ کرا ہوگی کے۔ وہاں بین کی کرش بچھے تھے تہ خانہ گئے۔ وہاں بین کر کر میں خوب تھے تھے تہ خانہ کی کا فرش بچھوا یا اور کا ادادہ کیا۔

لیکن مولانا نے پچاجان کو خطاب فرما کرکہا کہ حضرت مولانا آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے پچرعوض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میری وہاں حاضری نہ ہوئی اور آپ یہاں تشریف نہ لا سکے۔ اس وقت بید ونوں حجیجہ بھی تشریف فرما ہیں مجھے پچرعوض کرنا ہے تھوڑی دیر تکلیف فرما ہیں انسست اس طرح کہ میں اور حضرت رائے پوری ایک جانب اور پچا جان وحضرت میر تھی برابر برابر دوسری جانب حضرت میر تھی نے عرض کیا کہ تبلیغ تو سرآ تکھوں براس سے تو کسی میر تھی برابر برابر دوسری جانب حضرت میر تھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جھنا غلوآپ نے اختیار کر کوانکار نہیں اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جھنا غلوآپ نے اختیار کر لیا ہا کابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے آپ کا اور جھنا تھیا ناسب تبلیغ ہی بن گیا۔ آپ بھی سیجھنے نہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا نہیں تو مجھے سب کے حصد میں فرض کفا ہیا اور کرنا نہیں تو مجھے سب کے حصد میں فرض کفا ہیا اور کوئی اور حضرت اقد س رائے پوری نور اللہ مرقد ہ کو کے کیا ایک بھوٹی اور حضرت اقد س رائے پوری نور اللہ مرقد ہ کو کے کیا ہاں کہ جھے کے ایس کی جو کی کوئی اور حضرت اقد س رائے پوری نور اللہ مرقد ہ کوئی اور حضرت اقد س رائے پوری نور اللہ مرقد ہ کوئی اور حضرت اقد س رائے وقتی ہوا کہ کا پینے گئے۔

میں نے چیکے سے حضرت رائے پوری کے بنی مارکر (وہ دونوں اپنی تقریر میں متھانہوں نے سنا بھی نہیں ) کہا کہ''میرٹھ اُڑیں گئے''''میرٹھ اُڑیں گئے' دودو تین تین سانس کے فصل سے رہے تملہ تین مرتبہ کہا۔ میں بھی چار پانچ منٹ خاموش جیٹھا رہا اور جب میں نے دیکھا کہ دونوں اکابر کا جوش ڈھیلا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی بچھ عرض کروں تو تینوں حضرات نے متفق اللمان ہوکر فر مایا کہ ضرور ضرور۔حضرت رائے پوری نے فر مایا کہ اتنی دیرے چپ بیٹھے رہے پہلے ہی سے بولتے ۔ میں نے کہا کہ بردوں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولتا۔

میں نے حضرت میر شمی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت آپ کو بیتو معلوم ہے کہ میں ان سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔اس لفظ پر چیاجان کو غصہ آگیا۔گر بو لے پچھٹیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہویا دنیا کا ہوتو چند مطلب بغیر نہیں ہوا کرتا۔ کام تو جو ہوتا ہے، یکسوئی سے اس کے پیچھے پر جانے سے ہوتا ہے۔حضرت رائے پوری نے میری تائید کی کہ بچ فر مایا۔ میں نے عرض کیا کہ ذرائھہر جاہیئے۔اس زمانے میں حضرت مرشدی سہار نپوری نور اللہ مرقدهٔ کا ایک عمّاب حضرت میرتفی بر مدرسه کےسلسلے میں ہو چکا تھا۔ جس کا حال مجھے اور مولا نا میرتھی کوصرف معلوم تھا اور کسی کونہیں ۔ ہیں نے کہا کہ حضرت کا بیار شاد آ پ کو یا دنہیں رہا جوابھی گزراہے کہ میرے ساتھ تعلق تو مدرسہ کے ساتھ تعلق ہے جس کومیرے مدرسہ کے ساتھ جتنا تعلق ے اتناہی مجھ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میں ایک ہی مدرسہ ہے مظاہرعلوم اس کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں؟ اور ابھی جلدی جلدی دو تین واقعے انبہاک کے جس میں حضرت امام مسلم رحمه الله تعالیٰ کے وصال کا حادثہ اور بھی کئی قصے سنائے۔ میں نے کہا کہ حضرت! ججا جان ا ہے اس حال میں مغلوب ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی اور کوئی کام بغیر غلبہ ُ حال کے نہیں ہوتا۔ خبرہیں کیابات کہ حضرت میر تھی کوایک دم ہٹسی آگئی اور میرے چیاجان بھی ہنس پڑے۔ بات کوبھی دونوں ختم کرنا جا ہتے تھے۔حضرت رائے پوری نے ارشا دفر مایا کہ اس وجہ ہے تو (نا کارہ) آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگد لے جانے کی ہم کواسی وجہ سے تو ضرورت یراتی ہے۔ میں نے حضرت میرتھی ہے عرض کیا کہ اتنے تو مال کھلا دیے میرے سے تو بیٹھنامشکل ہور ہا ہے۔ اب آپ تشریف لے جاویں ہم کوآرام کرنے دیں، چناچہمولانا ایک دم اٹھ گئے۔ جب حضرت میر تھی تشریف لے گئے تو میں نے دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہ اس وجہ ہے تو خوشامہ کرر ہاتھا کہ سید ھے سید ھے جلے جاؤ۔حضرت رائے بوری نے ارشا دفر مایا کہ واقعی اگر آپ كي بات مان ليت توبهت بي احيها موتا \_ جي جان في فرمايا كنهيس بهت احيها موامس بهي ايك د فعہ کھل کر بات کرنے کو بہت دنوں ہے سوچ رہا تھا۔اس ہے اچھا موقعہ نہیں ماتا تھا تہار ہے اترنے برمیں نے اس واسطے اصرار کیا تھا۔

ظہر نے لیے اٹھے تو بھروہ ملاطفت اور انبساط اور شام کی جائے میں وہی فتو حات اور خندہ پیشانی ۔حضرت میر تھی نے بھی چلتے وقت فر مایا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ تمہارے سامنے تفتگو ہوگئی کبیدگی پراگر بات ختم ہوتی مجھے بھی قلق ہوتا۔ تیرے بول پڑنے سے خوشگواری پرختم ہوگئی۔ بیدو نمونے تو میں نے چیا جان کےخواب کے اور ان کے ارشاد بالا کے مثال میں دونوں ا کا برحضرت مدنی حضرت رائے پوری کا ایک ایک قصہ کھوا دیا:

# ورنه باتوما جراما داشتيم:

چنانچہ چپا جان کے ملفوظات منگوائے گئے جس کے الفاظ سے ہیں۔فر مایا'' جھے جب میوات بھی جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہلِ خبر اور اہلِ ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر منتغیر ہوجاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اسے شسل نہ دوں یا چندروز کے لیے سہار نپور یارائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کرندر ہول قلب اپنی حالت پرنہیں آتا۔''

دوسروں ہے بھی بھی فرمایا کرتے ہتھے کہ'' وین کے کام کے لیے پھرنے والوں کو چاہیے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثر ات کوخلوتوں کے ذکر وفکر کے ذریعہ دھویا کریں۔''انتہی بلفظہ۔ مضمون تو یہ حدیث پاک ہے بھی مستبط ہے کہ مجمع کا اثر بڑوں کے قلب پر بھی پڑجا تا ہے۔مشکوۃ شریف کی کتاب الطہارۃ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہتے۔ اس میں سورہ روم خلاوت فر مار ہے ہتے کہ اس میں متشابہ لگا سلام پھیر نے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اچھی طرح وضونہیں کرتے (نماز میں شریک ہوجاتے ہیں) اور بیلوگ ہماری قراءت قرآن میں گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں۔ کذائی المشکو ۃ برولیۃ النسائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پراچھی طرح وضونہ کرنے والوں کا اثر پڑ جاتا ہے تو پھر نجمع کا اثر جس میں ہرفتم کے فاسق و فاجر بھی موجود ہوں مشاکخ کے اوپر کوں نہ پڑے گا۔ جن اکا ہر ومشاکخ کو بجامع سے کام پڑتا ہو تہلی میں ہوجلسوں اور مواعظ میں ہو بلکہ میر سے جن اکا ہر ومشاکخ کو بجامع ہو بکہ میر سے نزد یک تو مدرسین کو بھی۔ کیونکہ طلبہ کی جماعت میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں ، اپنے تزکیۃ قلوب کی طرف بہت توجہ اہتمام اور فکر کرنا جا ہے۔ اعتکاف کا اہتمام تو ہرفض کو بہت وشوار ہے۔ لیکن ایسے بجامع کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی بچھ وقت مراقبہ اور شریخ اور ورودشریف واستخفار میں کثر ت سے خرج کرنا جا ہے۔

چیا جان کے مرض الوصال کے زمانہ میں بینا کارہ کثرت سے حاضر ہوتا تھا اور مدرسہ کے اسباق کی وجہ سے طویل قیام نہ ہوتا تھا۔ اس واسطے بار بار واپسی ہوتی۔ ایک وفعہ چیا جان نے شفقت اور قلق کے ساتھ یوں فرمایا میرے جئہ کی خاطر آئی تکلیف کرتے ہوجس سے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی ہے۔ اگر میرے کام کی خاطر تم اتنی جلدی جلدی آؤتو میراول کتنا خوش ہو۔ جب حالت مایوی کی ہوگئی تو اس نا کارہ نے طویل قیام کیا اور بیمیرے رجٹر میں موجود ہوگا کہ میری آخری حاضری کس تاریخ کو ہوئی اور وصال تک و ہیں قیام رہا۔ اس وقت میں حضرت اقد س مولا نا عبدالقاور صاحب بھی موجود تھے۔ جناب الحاج حافظ نخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیا ور مولا نا ظفر احمد صاحب تھانوی بھی جو ایک دو دن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے گر موالت کود کھے کردو تین ہفتہ و جی تشریف فرمار ہے۔

# چپاجان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشنی:

چپاجان نوراللدمرقدۂ نے اپنے سے مایوی کی حالت میں وصال سے دوتین دن پہلے اس سیدکار سے کہا کہ میر ہے آ دمیوں میں چندلوگ صاحب نسبت ہیں۔عزیز مولانا یوسف صاحب، قاری داؤ وصاحب،سیدرضا صاحب،مولانا انعام صاحب ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی اختثام صاحب کواس سے پہلے اجازت ہو چکی تھی۔ چپاجان نے فرمایا میرے بعدان میں سے سی ایک کومولانا رائے پوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کردو۔میری رائے حافظ مقبول ایک کومولانا رائے پوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کردو۔میری رائے حافظ مقبول

پچا جان قدس سر فہ کے انتقال پر مولا نا ظفر احمد صاحب نے ارشا وفر مایا کہ حضرت وہلوی کی نبست فاصہ میری طرف ننقل ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ مبارک فر مائے۔ حضرت حافظ نخر اللہ بن صاحب نے بچھ سے تو نہیں فر مایا گھر سنا کس سے فر مایا تھا کہ میری طرف ننقل ہوئی۔ جب مجھ تک بید فقرہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اللہ مبارک فر مائے۔ حضرت اقدس رائے پوری کا رمضان مبارک میں بیعنی پچپا جان کے انتقال سے دو ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نامہ آیا، جس میں معزت قدس سر فی نے تحریر فرمایا کہ حضرت وہلوی کی نسبت خاصہ کے متعلق مختلف دوایات شخت میں آئیں۔ میر اخیال تمہارے متعلق تھا، گر میری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ میں آئیوں نے بڑے نور سے میرے خیال کی تائید محضرت ہوا ہا کہ حضرت میں انہوں نے بڑے نور سے میرے خیال کی تائید کھی ہے۔ اس لیے میں آپ کومبار کہا دویتا ہوں، میں نے اس وقت جواب لکھا کہ ''حضرت آپ حضرت نہ معلوم کہاں ہیں وہ تو لونڈ الے اُڑا۔''

شوال میں جب حسب معمول عید کے بعد رائے پور حاضری ہوئی تو عزیز مولانا محمہ بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی میر ہے ساتھ تھے۔حضرت رائے پوری نے ارشادفر مایا کہ رمضان میں تو میں نے آپ کے خط کو تواضع پرمحمول کیا تھا، کیکن اب تو مولانا یوسف کو دیکھ کر آپ کی بات کی تقدیق کرنی پڑی۔ آپ نے بالکل سے اور سیح فرمایا۔ اب اس میں بالکل تر ود ندر ہا۔ چچا جان کی بیاری میں بھی عزیز یوسف مرحوم اکثر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔لیکن پچپاجان کے انتقال کے بعد صبح کی نماز جواس نے پڑھائی ہے میرادل تو ای نے کھینچ لیا تھا اور میں ای وقت بجھ گیا کہ الووائی معانقہ بیٹے کود ہے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ انتقال کے وقت بلکہ نزع شروع ہونے کے وقت بچپاجان نور التّدمرقدہ نے عزیز مولا نایوسف صاحب کو بلایا جوسور ہے تھے اورا نتقال صبح اذ ان ہے بچھ پہلے ہوا تقاور بلاکریوں فرمایا تھا کہ '' آیوسف لیٹ لے ہم تو جارہے ہیں۔'' وہ پچپاجان کے سینے پر گر گیا اور بندہ کے خیال میں ای وقت القائی کا القاء ہوا تھا۔ واللّٰداعلم۔

#### تحديث بالنعمة كے سلسله ميں چندوا قعات:

اس باب میں بہت بچھ کھھوانے کو جی جا ہتا تھا۔ گمران میں خودستائی بھی بہت ہی ہے اور صرف اکا برگ شفقتوں پر ہی قناعت کرلی۔ البتہ دوستوں کا اصرارے کہ ایک واقعہ اورتحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں کھوا دول۔ بیتو بمییوں واقعات ہے معلوم ہو چکا بالحضوص آپ بیتی نمبرا میں بھی کہ اس ناکارہ کی زندگی والدصا حب نوراللہ مرقدہ کی حیات میں سخت ترین مجرم قیدیوں کی می گزری۔ کہیں آنے جانے کی بغیر والدصا حب یا جیا جان نوراللہ مرقد ہما کے اجازت نہیں۔

#### چیاز کریامرحوم کی شادی اوراس میں بندہ کی شرکت اور وہاں کے دولطیفے:

قطب عالم حفرت گنگوہی قدس سرۂ کے سب سے چھوٹے نواسے بیچا زکریا مرحوم ہوم حابیہ اہل وعیال کے ہم ہے کے ضادات میں غالبًا غازی آباد کے اشیشن پرشہید کردیے گئے تھے۔ ان کاح عافظ ابراہیم صاحب اس وقت نکاح عافظ ابراہیم صاحب اس وقت میں کھنے جو سر ہند شریف سے آگے ہے وہاں تھانیدار تھے۔ ان کے اہل وعیال بھی سب وہیں رہتے میں کھنے جو ہاں بارات گئے۔ حضرت قطب عالم کے سب سے بڑے نواسے بیچا یعقوب صاحب کا اصرار ہوا کہ وہ مجھے بھی بارات میں ساتھ لے کر جا ئیں والدصاحب نے بھی تھوڑے سے اصرار کے بعد نواسوں کی خوشنودی کی بناء پراس شرط پراجازت دی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہوں۔ ان کو میرے والدصاحب کا میرے ساتھ کا برتاؤ کہا ہے معلوم تھا۔ انہوں نے بہت زور سے شرط ان کو میرے والدصاحب کا میرے ساتھ کا برتاؤ کھا ہے ان کے ان کو میر وقت مجھا ہے ساتھ رکھتے۔ ان کو سوار یوں میں گئے اور بیچا یعقوب مجھے بیدل چلے کا بہت شوق تھا۔ کھنے کے اختیان سے سربالوگ تو سوار یوں میں گئے اور بیچا یعتوب مجھے بیدل کے کا مجملے کے متحد بیدل کے کے گئے کے متحد کے ان کے ساتھ پیدل کے کر گئے۔

پہلالطیفہ تو وہاں میہ ہوا کہ ایک جگہ بہنچ کر دوسیا ہی بندوق لگائے ہوئے تکوار ہاتھ میں لیے دور کھڑے ہتھے۔معمولی می روشی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کران دونوں نے کہا کہ بڑو بُڑو بُڑو۔ حافظ ابراہیم صاحب بھی ساتھ تھے۔انہوں نے بھی اس طرح جواب دیا۔ اس پران دونوں نے جھک کرسلام
کیااورا کی طرف کو ہوگئے۔ میں نے چچا یعقوب صاحب سے بو چھا کہ یہ کیا بلاتھی؟انہوں نے کہا
کہ یہاں سے تھانہ شروع ہوگیا ہے۔ یہ بہرے دار ہیں،انہوں نے بو چھا کہ تم کون ہو؟ انہوں
نے اس کا جواب دیا کہ میں داروغہ ہوں۔انگریزی تو چچا یعقوب بھی نہیں جانتے تھے۔ بظاہر موقع و
مخل سے دہ سمجھے۔ حافظ اہر اہیم صاحب نے بتایا کہ یہاں رات میں آنے والوں سے سوال کیا جاتا
ہے کہ کون ہے اوراگروہ سمجے جواب ندو ہے تو دوہری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جگہ کھڑ ہے رہو۔اگروہ
کھڑ اہوجائے تو وہ لوگ اس سے تحقیق کرتے ہیں کہ کون ہے، کیوں آیا ہے۔ لیکن اگر دوہری دفعہ
بھی جواب ندد ہے تو ان لوگول کو کی مارد سے کی اجازت ہے۔

#### سر ہندشریف کے مزار پر حاضری:

ہم جب کھنہ پنچ تو رات ہو چکی تھی۔ ان سب لوگوں نے تو کھانا کھایا اور معلوم نہیں کب سوئے۔ گر میں جاتے ہی بغیر کھائے پڑ کرسوگیا۔ ایک دن دوشب قیام رہا۔ تیسرے دن وہاں سے مع دلہن کے واپسی ہوئی۔ میں تو پچا بعقوب صاحب کے ساتھ لئم تھا۔ میرائکٹ بھی ان ہی کے پاس تھا۔ سر ہند شریف آنے کے بعد مجھے بالکل جُرنہیں، نہ یاد کہ میں ریل ہے کس طرح اُٹرا۔ بغیر نکٹ کے مجھے پلیٹ فارم سے بابونے کیسے تکلنے دیا۔ میں نے تھوڑی در میں اپنے آپ کوروضۂ شریف کے پاس پایا۔ روضہ شریف کے پاس ایک محد کی دوکان پر گوشت روئی فروخت ہورہی تھی۔ میں نے کھانا خرید نے کا اس سے ہوری تھی۔ میں نے کھانا خرید نے کا اس سے ہوری تھی۔ میں اس لیے جھے یاد پڑتا ہے کہ چار پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے کھانا خرید نے کا اس سے ہوری تھی۔ میں اس لیے جھے اس پر غیر سلم ہونے کا شبہ بھی نہ ہوا اور جھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ تکھوں کو اڑھی ہوتی ہے۔ بعد میں پیتہ چلا کہ وہ سکھ تھا اور اس کے پاس جھلے کا گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ کے شاخت اللہ تعالیٰ کے شاخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نے اپنے احبان سے تھا ظت فرمائی۔

دن مجرروضہ کی پشت کی طرف جو جالیاں تھیں وہاں رہا۔ شام کے وقت وہاں سے چل کراشیشن آیا اور اخیر شب میں سہار نپور پہنچا۔ معلوم نہیں کہ روضہ سے اشیشن تک بغیر پسے میں کیسے آیا۔ یکہ (گھوڑا تا نگہ) میں آنا تو خوب یا دہے ، نہ تو وہاں کے اشیشن پر مجھ سے کسی نے ٹکٹ کا مطالبہ کیا اور نہ سہار نپور کے اشیشن پر۔ چچا یعقوب اور سمارے ساتھیوں پر میری گمشدگی کی وجہ سے کیا گزری اور یہاں پہنچ کرمیر سے والدین پر کیا گزری یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بلکہ طاہر ہے ، یہاں چہنچے کے بعد میرا خیال تھا کہ خوب پٹائی ہوگی ، گر جب میں والدصاحب کے سامنے آیا اور انہوں نے بہت غصہ کی آ واز ہے پوچھا کہ تو کہاں رہ گیا تھا اور میں نے قصد سنایا کہ جھے تو خبر نہیں۔ میں توریل میں تھا مجھے ریل ہے اور نہ میں سر ہند کے راستوں ہے واقف ہیں نے تو اپنے آپ کو اشیشن اور ریل کے بعد مزار پر پایا۔ بیاس سید کار کی سب سے پہلی حاضری تھی اس کے بعد دوسری حاضری غالبًا اعلیٰ حضرت رائے پوری کے حالات میں لکھوا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں کتنے شار کرائے جائیں۔

ایک قصداور یادآ یا معلوم نہیں کہ پہلے کہیں لکھوا تو نہیں چکا۔ اس لیے کہ بہت سے واقعات تو علی گڑھ میں لکھوائے گئے۔ والیس کے بعدان کے سننے میں اور چیزیں بھی اضافہ ہوتی رہیں۔ یہ ناکارہ اپنی نالائقی سے حضرت مرشدی قدس مرہ کو لینے کے لیے اشیشن نہیں جایا کرتا تھا حرج کا بہانہ نفس وشیطان پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رنگون سے تشریف لا رہے تھے۔ یہ ناکارہ ایک ضرورت سے پٹھان بورہ گیا ہوا تھا۔ وہ اشیشن کے قریب تھا مجھے یاد آیا کہ حضرت کی تشریف آوری ہورہی ہوتی۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور بیسہ آوری ہورہی ہے اور بھی اشیشن پر حاضری کی تو فیق نہیں ہوتی۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور بیسہ خدام ملیں گے کی عاوت والدصاحب نے ڈالی ہی نہیں تھی۔ میراخیال تھا کہ اشیشن پر بہت سے خدام ملیں گے کی عاوت والدصاحب خدام استقبال کے لیے اندر پلیٹ فارم پر بہنچا تو خدام کی اس کے کہدووں گا کہ میر ابھی پلیٹ فارم لے لے۔ گر جب میں اشیشن پر بہنچا تو خدام کی اوقت بالکل قریب تھا اور سب خدام استقبال کے لیے اندر پلیٹ فارم پر بہنچ کے تھے۔

## قرض پلیٹ فارم ککٹ خریدنا:

میں کمٹ گھر کے قریب پہنچا اور وہاں کے بابو سے کہا کہ پیسہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔
اگر آپ بطور قرض پلیٹ فارم دے سکتے ہوں تو دے دیں اس نے کھٹک کر کے فررا ایک پلیٹ فارم
میرے حوالہ کر دیا۔ میں اندر جو پہنچا تو سب سے پہلے مولا نا منظور احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی
مدرس مدرسہ مظاہر علوم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے بو چھا کہ چار پہنے جیب میں ہیں؟
انہوں نے قرمایا کہ بہت۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف تو ہوگی آپ بابوصاحب کو چار پہنے دے
آئیں اور ان کاشکر یہ بھی اواکر دیں۔ میں پلیٹ فارم قرض لے کرآیا ہوں۔ مولوی صاحب مرحوم
نے فرمایا کہ آپ کیوں میر انداق اُڑ آتے ہو، کہیں پلیٹ فارم بھی قرض ل سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ
ملا تو نہیں کرتا لیکن جس کا سارا کاروبار قرض پر چلتا ہواس کوئل جاتا ہے۔ انہوں نے جانے سے
انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ لاؤ مجھے چار پینے دوگاڑی آنے والی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں تم کو دے
دوں گا اور جب میں پینے لے کر نکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے چھے بہت تیزی سے ٹکرٹ گھر کی
طرف چلے اور جاکراس سے بو چھا کہ کوئی شخص تم سے قرض پلیٹ فارم لے گیا ہے۔ اس نے کہا

ہاں لے گیا ہے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کے قرض بھی پلیٹ فارم ل سکتا ہے۔ اس نے کہا ملتا تو نہیں۔ مگر اس کی صورت کہدر ہی تھی وہ دھوکا نہیں کر رہا۔ ہمیں بھی بیا مورا کثر پیش آ جاتے ہیں۔ ہم سبجھتے ہیں کہ جیب میں پہنے ہیں۔ گر جیب میں ہاتھ ڈالیس تو خیال غلط لکاتا ہے۔ لہذا بیہ کوئی ایس بات نہیں ۔ میری وجہ سے مولا نا مرحوم کی گاڑی بھی چھوٹ جاتی جس کا مجھے قاتی ہور ہا تھا۔ کیونکہ جب میں اسٹیشن پہنچا تو گاڑی سامنے آ جگی تھی۔ مگر اللہ کے احسانات کا کیا پوچھنا کہ عین اسٹیشن کے قریب آخری سکتل نہیں دیا گیا اور جب مولا نا منظور احمد صاحب بل پر پار ہوکر آخری بلیٹ فارم پر پہنچ گئے تب گاڑی کاسکنل ہوا اور گاڑی اندر آ گئی۔

#### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

اما بعد این اکارہ سفر بجازی وجہ سے رسالہ کوئتم کر چکا تھا اور اس کے بعد اپنا دی بیگ کہ وہی ہر سال سفر بجازی میں میر سے ساتھ در ہا کرتا ہے اس نیت سے اُٹھوایا کہ اس بیس کوئی چیز رکھنی ہویا نکالنی ہو کے ویکھ گر شتہ سال سفر سے والیسی کے بعد سے اس کود یکھنے کی نو بت نہیں آئی تھی ۔ اس وقت جو دیکھا تو اس مرتبہ اس بیس ایک لفا فیہ ملا جو ۱۸ھ کے بچے بیس جاتے ہوئے بندہ نے رکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مکہ مرمد بیس حاضری ہوئی اور ان خطوط کی زیارت بھی ہوئی ۔ گر چونکہ دوسال سے مزول آب تھا اس وجہ سے نہ بیخطوط ذہن میں رہے اور نہ اس کی زیارت ہوگئی ۔ اس وقت میر سے دوستوں نے جب اس بیک کو کھولا اور زائد کا غذات نکال کرضروری کا غذات رکھے ویلفا فہ بچھے بہت قبل ہوا۔ اگر بہلے اس کا علم ہوتا تو ان خطوط کو اپنے مواقع پر در رہ کراتا ۔ اب بجلت بیس اس کے سواکیا ہو سکتا ہے کہ بیس ان خطوط کی نقل اپنے دوستوں کو ویتا جاؤں کہ ایواب التحد بیث بالعمۃ کے تم پر ان کو بیجائی نقل کر دیں کہ ہرا یک ان میں سے تحد بیث بالعمۃ کے تیں ۔ اس لفا فہ میں بعض اکا ہر کے عفادہ ایک خطاع زیز ماجد سلمہ کا جو تھرا یک خلف ابواب کے ہیں۔ اس لفافہ میں بعض اکا ہر کے عفادہ ایک خطاع زیز ماجد سلمہ کا جو تھر ایک خطاع زیز ماجد سلمہ کا جو تھر یک تو ہرا یک خلف ابواب کے ہیں۔ اس لفافہ میں بعض کا بر کے عفادہ ایک خطاع زیز ماجد سلمہ کا جو تھر دیث بالعمۃ کا جزء ہے ، اس کو بھی آخر میں نقل کر دیا۔

#### مکتوب نمبرا:

حضرت اقدس حاجی ایدا دانندصا حب نورانند مرقدهٔ از مکه معظمه حارة الباب

مورخه: ۲۵، جماري الإول ۱۳۱۱ ه

از فقیر امداد الله عفی عنهٔ بخدمت سرا یا جو دوسخا حامی شریعت وطریقت جناب نواب ( نواب چهتاری مرحوم ۱۳)محرمحمود علی خان صاحب متع الله اسلمین بطول حیانه ـ

السلام عليكم ورحمته الله وبركاية!

جب ہے آ پے تشریف لے گئے ہیں دل کو بہت قلق ہے۔امید ہے کہ بفضلہ تعالیٰ آ پ مع الخیر والعافیت اینے وطن پہنچ کراینے فرزندان وعزیزان وا قارب کے دیدار ہے مسرور شاد کام ہوئے ہوں گے۔آپ بہت جلدا ہے مزاح مبارک کی خیریت و حالات سفر و دیگر حالات سے سرفراز فرمائمیں۔چونکہ فقیرکوآپ ہے محبت للہ ہےاور (السدیس النصبحة) برمی خیرخواہی دین کی ہے۔ اس لیے خیرخواہانہ تحریر ہوتا ہے۔ آپ اپنی ریاست کا انتظام اور حق داروں کے ادائے حقوق کا بندوبست اس طرح سے کر کے یہاں تشریف لائیں کہ آپ کو بچھ تشویش ندرہے۔ کیونکہ جب تک ۔ قلب تعلقات وتشویشات ِ دنیاوی میں مشغول ہر ہے گا عبادت و طاعت کی لذت وحلاوت ہرگز نید ملے گی۔ بلکہ جب تک دل ماسوااللہ ہے یاک وصاف نہ ہوگا تب تک نہ تھی تو حید حاصل ہوگی اور نہ جمال مبارک حق آئینہ ول میں مشاہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کوایک ہی قلب مخصوص اینے واسطے عطاء کیا ہے کوئی دوسرا دل نہیں ہے کہ اس میں دوسرے تعلقات ومشاغل کو جگہ ہو۔ حرمین شریفین میں دل کوامور ومشاغل ہند میں مشغول رکھنا اس سے بہتر ہیہ ہے کہ ہند میں رہ کر دل کو حرمین شریفین کی طرف متوجہ رکھنا ، کیونکہ حقیقت ہجرۃ قلب سے ہے۔اگر قلب ہند میں رہا اور صرف ظاہری جسم حرمین شریفین میں رہاتو ہے ہجرۃ حقیقی نہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیکے عمل معتبر قلب كائے "ان اللَّه تعالىٰ ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم "-اصلى بجرت توبيہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے سواسب کوچھوڑ کرصرف اللہ کا ہور ہے اگرید نہ ہوسکے تو اس قدرضرور ہے کہ آپ کواور اپنی اولا دواموال وریاست اور سب کامول کواللہ کی وکالت کے سپر دکر کے خود تدبیر و بندوبست سے فارغ ہوجائے جب اللہ قادر رحیم وکریم وعلیم کواپنا وکیل و کارساز بنادیا تو بندهٔ عاجز کسی کامختاج نه رہے گا۔ جب تک اللہ ورسول کی محبت سب چیز وں پر غالب نہ ہوگی اور امورد بنی امورد نیا پریعن باقی فانی پر غالب نہ ہوجا ئیں گے تب تک بندہ کا ایمان پورانہیں ہونے کا۔مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کی کوشش وفکر تو سب پر مقدم وفرض ہے، پس اپنے متعلق کوئی

جھگڑا وتعلق دنیاوی ندر تھیں۔ جب سب اللہ تعالیٰ کے سپر دکردیے اور دنیا پر عقبیٰ کومقدم کر دیا تو سب کام درست وٹھیک ہوگئے۔ دنیافانی بگڑی تو کیا اور بنی تو کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا تو ہرگزنہ بگڑے گی۔ عقبیٰ ودین کی درتی ہوگی تو ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں:

عشق برمرده نباشد پائیدار عشق رابر حق وبر قیوم دار الله تعناق کی محبت بعنی اولا دواموال کی محبت بعنی اولا دواموال کی محبت الله تعناق کی محبت بعنی اولا دواموال کی محبت الله تعنی و قیوم کی محبت سے ہم سب کو خدرو کے ۔ پس مکہ اور مدینہ میں رہنے کا لطف جب ہی ہے کہ دل سب سے فارغ و خالی ہو۔ بہت علوم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب عمل نہ ہو نقل ہے کہ امام ابو یوسف صاحب نے حضرت ابراہیم قدس سرف سے کہا کہ درویتی کے واسطے علوم کا سیکھنا ضروری ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک صدیث نی ہے (حسب اللہ نیا راس کل خصط نیم آپ جب اس حدیث پڑ عمل کرلوں تو اور علم سیکھوں ۔ ہدایت کے واسطے ایک آپ یت ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تو فیق عمل عطاء فر ما میں اور اپنی رضامندی پر چلا میں اور علم سیکھوں نے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تو فیق عمل عطاء فر ما میں اور اپنی رضامندی پر چلا میں اور یک حقیقت میں اس حدیث پڑعل ہو جائے تو انسان مقبول خدا ہو جائے۔

صفات ذیائم جومهلکات بین مثل طع ، حرص ، حسد ، کیند ، عداوت ، غضب کرنی وغیره سب حب
دنیاسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایبا ہی صفات جمیده مثل صبر وتو کل ورضا وقناعت وتواضع و سخاوت و حلم
وغیره سب ترک حب د نیاسے حاصل ہوتے ہیں۔ اولاد کے برابرعزیز اور والدین کے برابرشفق و
مبر بان کوئی نہیں مگراس حب د نیا کی وجہ سے آپس بین مخالفت و عداوت ہوجاتی ہے اور جب حب
د زیاجی نہیں رہی تو سارے جہال کے غیرعزیز دوست ہوجاتے ہیں (اللہ لمھم اجعلنا منھم) ۔ ایک
بات ضروری ہیہ ہے کہ داوود ہش کا جھگڑا بھی اپنے ساتھ دنہ ہوتو بہتر ہے۔ بلکہ کل مدصد قات خیرات
محص متعلق ریاست کر دی جائے۔ بندہ کو اپنے آپ کو اپنے جم وروح کو اللہ تعالیٰ کو دے دینا بینی
مقت سخاوت و جوادی ہے۔ جب اپنے آپ کو انٹہ تعالیٰ کو دے دیا تو اب کوئی جود و حفاوت باقی نہ
مہری سے اس کو لاکھ و کر دوڑ روز انہ خرج کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اہل انلہ کے برابر کوئی جواد د کی
نہیں ہوسکتا۔ فقیر کی رہ بھی صلاح نہ ہوتی کہ آپ اپنے مصارف کے واسطے کچھر یاست مقرر کرلیں۔
مہری نہیں ہوسکتا۔ فقیر کی رہ بھی صلاح نہ ہوتی کہ آپ اپنے مصارف کے واسطے کچھر یاست مقرر کرلیں۔
کہن چونکہ دروی تی میں یہ برائشرک ہے کہ درہ تو باب اللہ و باب الرسول پر اور در ق مائلے ہندوستان سے کسی امیر کے دروازہ پر ہی کسی دوسرے سے مائلہ کرکھانا امیر کی غیرت و فصہ
مائلے ہندوستان سے کسی امیر کے دروازہ پر ہی کسی دوسرے سے مائلہ کرکھانا امیر کی غیرت و فصہ
مائلے ہندوستان سے کسی امیر کے دروازہ پر ہی کسی دوسرے سے مائلہ کرکھانا امیر کی غیرت و فصہ
مائلے ہندوستان سے بہوئی بڑ سے درجات و مرات کی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور کمال ادب کی بات نہیں

پس آپ صرف اپنے ضروری خرچ کے سوازیاد ہ مقرر نہ کریں کہ لوگ آپ کی تصبیع اوقات اور تشویش کے باعث ہوں۔ بڑی خرابی امراء اور رئیسوں کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے مشورہ لینے کی سنت کواپنی سمج فہمی ہے ترک کرویا۔ مسلمانوں کی تعلیم سے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم كو وشاور هم في الأمو " تاكيد فرمانى ب-تصرافيول في الامديث بر اس درجیمل کیا کہ ہزاروں قتم کی مجلسیں مقرر کیں ہرا خبارا ور ہررعیت کورائے وینے کا مجاز کیا۔اس کا نتیجہ جو بچھے ان کوبھی معلوم ہے۔مسلمانوں کوخبط ہے کہ جب ہم دوسروں ہے رائے لیس کے تو ہم کولوگ کم عقل مجھیں گے۔ ہماری حکومت میں شریک ہوجائیں گے یا تکبر سے کسی کومشورہ کے قابل نہیں سیجھتے ۔غرض کہ اس نتم کے بیسیوں خبط ہیں۔ پس اپنے خیرخوا ہوں ہے مشورہ کر کے، ا ہے سب کاموں کا انتظام وانصرام بخو بی کر کے تشریف لا کیں۔ اگر چہ پانچ حیارمہینہ زیادہ ہی تو قف کرنا پڑے تو سیجھ مضا کقہ نہیں کیونکہ ادھورا کام چھوڑ کر آنے میں پھرویے ہی تشویش وتر دو رہے گی۔ زمانہ میں عقل کے ساتھ دیانت دار کمیاب ہیں۔ اگر ایسے لوگ ل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بهت شكراداكرناجا بياورايسة وى كى بهت قدركرنى جابية "لا يشكر الله من لا يشكر النهاس " خودالله تغالى شاكر ومشكور ہے۔ ہر مخص كى استعداد واعمال كےمطابق برتاؤ فرماتا ہے۔ نیکوں کو ہرایک نیکی کے بدلے دس ہے کم نہیں زیاوہ کہ انتہاء نہیں عنابیت کرتا ہے اور برائی کا بدلہ ایک برائی خودفرما تا ہے 'افسمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون " ال مسئلہ پرکھی فرنگیوں نے ایباعمل کیا کہ جیسا جا ہیں ادنیٰ ملازم یا ادنیٰ رعیت کچھا چھا کام کرتی ہے تو اس کا کیسا شکر کرتے ہیں۔اگر ملازم ہے تو ہمیشہ اس کی کارگزاری کی کتاب میں تعریف وتو صیف لکھتے ہیں اوراس کی خدمت کے لائق برابرتر تی کرتے ہیں جتی کہ بعض ونت دس روپیدوالے کی ترقی ہزار دو ہزارتک ہوجاتی ہے دیساہی بذر بعدخطاب وغیرہ کے ملازم ورعایا کی عزت کرتے ہیں۔اس سے اس کی دیانت وہمت بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ڈیانت داراور غیر دیانت دار کے ساتھ ایک ساسلوک ہوگا تو دیانت دار کی ہمت اس کی خیرخواہی کی طرف ہے سُست ہو جائے گی۔ پھرتو سب کام خراب ہوجا ئیں گے۔

مسلمان رئیسوں کی زیادہ خرابی اس ہے ہوئی کہ انہوں نے اہل نا اہل میں تمیز نہ کی اور بہت رئیسوں نے جان بھی لیا کہ فلا ل شخص عاقل دیا تت دار ہے مگر تکبریا بدعقلی کی وجہ ہے اس کی قدرنہیں کرتے۔

بعضوں کو یہ خبط ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے یا ترقی کریں گے تو بی خراب ہوجا ئیں کے نعوذ باللہ اپنی عقل کو اسرار شریعت ہے بھی بڑھ کر سمجھنے لگے ۔ نقیر نے بار بار ویکھا کہ ویانت دار کوخائن خودر کیس کردیتے ہیں۔ کیونکہ ملازم نے اپنے اوقات کوتو اپنے آقا کے ہاتھ اپنی رفع حوالَج کے داسطے نی ڈالا۔ جب آقا کواپنے ملازم کی حاجات وضروریات کا خیال ندہوگا۔ مثلاً اس کی حیثیت کوموافق اس کی رفع حاجت بچاس میں ہوا دروہ بچیس دے تو وہ ملازم اور حاجتوں کو کہاں سے پورا کرے۔ آخروہ خیانت کی طرف مجبور ہوگا۔ پس اس میں اللہ اور رسول کے قانون کے موافق کا روائی ہونے سے سب امور ٹھیک ہوتے ہیں۔

عزیرتم مولوی منورعلی صاحب سلمہ کوان کے مکان پر بتا کید بھیج دیجے اور عزیز مولوی رشیدا حمد صاحب سلمہ یا دیگر براوران طریقت سے جیسے عزیز مولوی محمد انواراللہ صاحب وغیرہ ہے آپ ملیں تو بہت خوب ہے۔ آپ میں ملنے سے اپنی جماعت میں محبت واتحاد وا تفاق کی ترتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ آپ بھی کوشش وہمت کریں کے فقیر کی جماعت علماء میں موافقت واتحاد کی ترتی ہوللہ یہ محبت کی نصیلت کا بچھ حدو حساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف کی نصیلت کا بچھ حدو حساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف ہے۔ مہال پانی دینا اور جگہوں ہے۔ مہال پانی دینا اور جگہوں ہے۔ انظام کے وقت قاری احمد صاحب کے مدرسہ کا بھی خیال رہے بلکہ حرمین شریفین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے بلکہ حرمین شریفین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے اتحاث آ جائے ، آپ کوکوئی طلب و نقاضا کرنے میں تشویش میں نہ ڈالے۔

### مكتوب نمبرا:

حفرت اقدس قطب عالم مولانا كنگوي از بنده رشيدا حركنگوي عني عنهٔ \_ بعد سلام مسنون

آئکد بندہ بخیریت ہے۔ آپ کے خط سے حال دریافت ہوا۔ عرصہ کے بعد آپ کا خط آیا۔
جھے آپ کے لیے دعائے خیر سے کیا دریغ ہے۔ آپ تکھیں یا نہ تھیں ہیں اپنے احباب و متعلقین کے لیے ہمیشہ دستِ بدعاء رہتا ہول۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آپ کوشاید پہلے بھی کسی وقت تکھا محمیا ہوا ہوا ہے۔ آپ کوشاید پہلے بھی کسی وقت تکھا محمیا ہوا ہوا ہوں نہم الو کیل" پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالی پر بھردسہ کھیں وہی سب کا کھیل اور کا درماز ہے۔

اور اللہ تعالی پر بھردسہ کھیں وہی سب کا کھیل اور کا درماز ہے۔

فقط دالسلام

ازبنده محمريجي السلام عليكم

آپ کی تشویش ہے تشویش ہے۔ داموں کا سیجھ نقاضانہیں ہے۔ مگر اپنی عملداری میں ان دو پر چوں کی کافی تشهیر فرمادیں۔فقط والسلام

مكتؤب نمبريا:

بعدسلام مسنون، آنکه بنده بخیریت ہے۔

مرده عافیت باعث طمانیت ہوا۔ میں دعاء گوہوں، دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چوتکہ نجات اور فلاح بجر اتباع سنت کے میسر ونصیب نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے چارہ نہیں ہے۔ اس لیے بیعت کی جاتی ہواتی ہوارای واسطے تحصیل علم ہے۔ جب بینیں ہے توسب نیج اور بین کردہ تا کہ وہ اس بارے میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ 'اطیعو اللّه و اطبعو الله و ا

از كاتب الحروف يحيى عفي عنهٔ بعدسلام مسنون

گزارش آنکہ بیاشتہاً ردوجاری نظرے گزارد س۔اس میں تعلیم الدین ،امدادالسلوک ،اتمام النعم ،جزاءالا عمال نہایت مفید ہیں اور ہرخص کے دیکھنے کے قابل ہے۔فقط والسلام ، کارزوالقعدہ ۸اھ

مكتوب نمبرته:

حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتوي

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ہم ترین خلائق محمہ قاسم مولوی احمہ حسن صاحب کی خدمت میں بعد سلام مسنون عرض پرداز ہے کہ پیر جی مخدوم بخش صاحب کا خط جوآ ہے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا حاجی صاحب کے ہاتھ کہ بنچا۔
پیر جی صاحب کی شدت بھاری سے بہت رنج ہے۔ خداوند کریم ان کوشفاء عنایت فرمائے۔ ان کے اخلاق اور عنایتیں یاد آئی ہیں اور جی کڑھتار ہتا ہے۔ بندہ بجیب ہے۔ (فو ٹو پردھبدآ گیا ہے، مس کی وجہ سے بید فظ نہیں پڑھا گیا) ساری بات خدا کے ہاتھ ہے جو چاہے سوکر اور بیعت کا حال کیا کہوں۔ میں تو بخدا اپنے آپ کواس کے لائق نہیں بحصا۔ پر بر رگوں کے فرمانے کے موافق حال کیا کہوں۔ میں تو بخدا اپنے آپ کواس کے لائق نہیں بحصا۔ پر بر رگوں کے فرمانے کے موافق گردہ وتے ہیں اور نو بت لا چاری کی پہنچتی ہے تو حضرت پیرومرشد کی طرف بیعت کر لیتا ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ جیسی برزگوں کی شان ہوتی ہے آئیس کے موافق اگر کوئی شخص نکانا ہے تو خیر نہیں تو گرزگوں کے درست ہونا کو درست ہونا ورکوں کو کہاں میسر۔ یہ بھی غذیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ یہ بھی غذیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ یہ بھی غذیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے

یامید ہوتی ہے کہ پیخص بدعات کے باب میں میرا کہنا مان لے گاتوالبتہ میں در لینے کم کرتا ہوں ،
ورنہ بجز انکار بچھ تدبیر بن بیں پڑتی اور پیر جی ہے بیتو قع مشکل ہے۔ خیران کی خدمت میں بعد ملام اور مزائ پُرسی بیعرض کر دینا اگر وہ منظور فرما نمیں تو بندہ غائبانہ حضرت کی طرف ہے ان کو بیعت کر چکا ہے اگرانہوں نے اس بیعت کو بھایا تو موافق حدیث 'بیعة فیمن و فی فاجو ہ علی اللّه''کے انثاء اللّہ ان کو اجرعظیم ہوگا ، ورنہ موافق 'و من اصاب من ذلک شیئا''ان کا اللّہ کے ساتھ معاملہ باقی رہے گا۔ گرا تنا اور بھی عرض کر دینا کہ بیعت کی ایک ظاہر شکل ہے خدا ہے دو سرد ان کو گواہ کر کے اس کا تو ٹرنا سخت کی ایک ظاہر شکل ہے خدا ہے دو سرد ان کو گواہ کر کے اس کا تو ٹرنا سخت کی ایک ظاہر شکل ہے خدا ہے دو سرد ان کو گواہ کر کے اس کا تو ٹرنا سخت کی آب ہے خدا ہے ۔

(۵).....حضرت تحکیم الامت قدس سرهٔ کے حالات میں تلبینه کا ایک قصد کھواچکا ہوں۔ اتفاق سے ان خطوط میں حضرت تحکیم الامت قدس سرۂ کے ساتھ تلبینہ کے قصد کی وہ مراسلت بھی مل گئی، وہ بھی درج ذیل ہے:

بحضرت اقدس اوام الله ظلال برکاتیم .. بعد بدیه سلام نیاز آ بکه یک نهایت مخضر بدیدیش کرنے کی جرات کرتا ہوں . احادیث میں ایک چیز تلمید کے نام سے وارو ہوئی ہے، جس کے اجزاء ملاعلی قاری نے آ نا، وود حاور شہد کھے ہیں ۔ ذرای زعفران کا خوشبو کی مدیم اضافہ میں نے کر دیا ۔ ایک مرتبہ تجربۂ عرصہ ہوا پکوائی تھی تو بہت لذید معلوم ہوئی تھی، بے اختیاراس وقت ول چاہا کہ شاید حضرت والاکو بھی پند آئے اس وقت اس کی کیا صورت ہوگی بیتو الله بی کومعلوم ہے۔ مراجزاء کوجوڑ دیا ۔ بخاری شریف میل حضرت عائشرضی الله عند احد و اس الله علیه و سلم یقول ان التلمینة تجم فواد المحریض و سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان التلمینة تجم فواد المحریض و تعد الحدوث و ابن ماجة سد المحزن و فی اخری للبخاری عن عائشة انها کانت تأمر بالتلمینة و تقول عن عائشة مر فوع اعلی کے بالبغیض النافع التلمینة یعنی الحساء و اخر جه عن عائشة مر فوع اعلی حمل بالبغیض النافع التلمینة یعنی الحساء و اخر جه النسائی من و جه اخر عن عائشة و زاد والذی نفس محمد بیدہ انها لتغسل بطن احد کم کما یغسل احد کم الوسن عن و جهه بالماء "اس کی اصل روایات سے دیت اس معلوم ہوائی ہوا کہ حضرت کو شاید جامد ہو کہ فیر بنی کو رغبت بے نوش فرمانا معلوم ہوائی لیے جامد کرادیا کی مغربی احمد سے اجزاء کو کراس کا استفسار می کرلیا کہ حضرت کے لئے معزبیں ہوا۔ ۔

ز کری<mark>ا کا ندهلوی</mark>

جواب:

محبى محبوبي والمحبهم ،السلام عليكم

اییا متبرک ہدید کی کونفیب ہوتا ہے، گرغلبہ محبت سے اس میں قد برسے کام نہیں لیا گیا۔ جیسا کوشق کے سلیے لازم ہے، درنہ عقل کا فتو کی بیقا کہ بچھ کو بتایا نہ جاتا کہ کیا ہے جب خلو ہے ذہن کی حالت میں اس کی بیند بدگی ظاہر کرتا، اس وقت اس کی حقیقت ظاہر کردی جاتی ۔ اب میں اس موج میں ہوں کہ استعمال نہ کرنا موہم اعراض ہے استعمال کے بعد رغبت کا نہ ہوتا متحمل تو ہے اگر یہا جتمال واقع ہوتو اس نے بے رغبتی کا اظہار موہم اعتراض ہے اور بید ونوں امر موہم صورة نہایت سوء ادب ہے۔ اب آپ کا تیم کہ اس انظار میں رکھ لیا ہے کہ آپ اس مضیق سے جھے کو نکا لیے۔

فقط والسلام: اشرف علي

زكريا كاندهلوي

بحضرت اقدس ادام الله ظلال برکاتکم و متعنا بافاداتکم و فیوضکم بہت ہی اچھا ہوا کہ حضرت والا نے ایک اشکال کی طرف تنبید فرمائی ، جس کی طرف اس وقت زمن کو التفات بھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلے بسا اوقات بعض اشیاء کے متعلق اس نوع کے اشکالات پیش آ جاتے تھے۔اب انشاء اللہ حضرت کی برکت ہے اس کے حقیقی جواب کی طرف رہنمائی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں پیش کرکے استصواب اور حضرت والا کے وہن میں کوئی اور جواب ہوتو استفادہ جا ہتا ہوں۔ چندامور بندہ کے ناقص خیال میں ہیں۔

(۱)....اس خاص موقع پرتو خود حدیث کے الفاظ میں'' البغیض المنافع " ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔جس میں مریض کے ناپہند ہوجانے پر گویا تصریح ہے۔

(۲) .....بندهٔ ناکاره نے اپنے پہلے عریضہ میں بیرع کیا تھا کہ اس وقت اس کی کیا حقیقت ہوگی، تو یا اللہ بی کومعلوم ہے۔ اس کا مقصد بیرتھا کہ اس کو بعینہ وہ شک کہنا تو ممکن ہی نہیں اور ترکیب کیفیت کے تغیرات سے لذت وغیرہ امور میں تغیر ہوبی جاتا ہے۔ اس لیے نالبند بیرگی کو اس ترکیب کی طرف منسوب کرنا بہت اقرب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سالن کو ہم لوگ ہر وقت مشاہرہ کرتے ہیں کہ پکانے والیاں ایک ہی نوع کا مصالح سب ڈوالتی ہیں، لیکن ایک کا پکا ہوالذیذ ہوتا ہے اور وہی سالن ان ہی اجزاء سے دوسری کا پکایا ہوالذیذ نہیں ہوتا اور بیریشی چیز ہے کہ صحابیات ہوں وہیں پکانے والیاں اب کہاں نصیب ہو گئی ہیں۔ حافظ یعقوب صاحب منگو ہی کی والدہ صاحب جسمی پکانے والیاں اب کہاں نصیب ہوگئی ہیں۔ حافظ یعقوب صاحب منگو ہی کی والدہ صاحب حساسالن پکاتی ہیں ہمیشہ میری اہلیہ مرحومہ نے کوشش کی کہ وہیا کیک جائے مگر نہ پک سکا۔

#### جواب:

السلامتليكم

(۲) تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ مگر (۱) میرے بھی ذہن میں تھالیکن اپنے ضعف عقل کے سبب اس سے اس لیے شفاء ندہوئی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی تجویز کے بغیض قرمانے کا حق ہے۔ مگر حضور کے غلاموں کی اس کی ہمت نہیں ہوسکتی اور (۲) میں بھی ایک گونہ نبعت پھر بھی ہے۔ ان سب مقد مات میں غور کرنے ہے یہ فیصلہ قرار پاتا ہے کہ اقویاء وسیع النظر کے مناسب آپ کی تحقیق ہے اور ضعفاء قاصر النظر کے لیے میرے احتمالات ''و انویاء وسیع النظر کے مناسب آپ کی تحقیق ہے اور ضعفاء قاصر النظر کے لیے میرے احتمالات ''و انا من المضعفاء عسلی ان اتقوی فیما بعد و حسبنا الله و نعم الو کیل''۔

اصل قصہ بیدنارکارہ لکھوا چکا ہے کہ حضرت نے تلبینہ کور کھاتو لیا تھا یہلے ہی عریضہ پر اور واپس دوسرے پر بھی نہیں کرایا۔ گر میں تحقیق سے بینہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے نوش فرمایا یا نہیں یا د پڑتا ہے کہ کسی خادم نے بیکہا تھا کہ حضرت نے نوش فرمایا۔ گرید دوایت محقق نہیں۔ فقط

پر بہد کا حادم سے بیہ باطا کہ سمرت ہے وہ مربایا۔ تربیدی تا یہ المور اللہ میں۔ دولت سے روز افزوں تھیں اواسید کار پرای وقت سے روز افزوں تھیں جب بینا کارہ بارہ سال کی عمر میں سہار نپورآ گیا تھا اور حکیم الامت قدس سرہ کی آیداس زمانہ میں حضرت مرشدی قدس سرہ کی وجہ ہے بہت ہی کثرت سے ہوتی تھی اور چونکہ میر ہے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے ساتھ حکیم الامت قدس سرہ کا برتا و بہت مساویا نداور دوستانہ ایما تھا کہ ہم نوعم بچاس سے بہت جرت کرتے تھے۔ میر سے والدصاحب قدس سرہ کا تعلق حضرت سہار نپوری کے ساتھ بہت ہی زیادہ اوب واحر ام کا تھا۔ اس لیے والدصاحب قدس سرہ نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بعد میر سے حضرت مرشدی سہار نپوری سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت سہار نپوری اوب قدس سرہ کے بعد میر سے دالدصاحب کو بیعت کی اجازت بھی تھی۔ اس لیے مولا نا سہار نپوری کا بہت ہی اوب فرمایا کرتے تھے۔

### مكتوب نمبره:

مولاً نا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیا نوی ،رئیس الاحرار بنام زکریا ه رسمه به ه

19دتمبر00ء

محترم زيدمجدكم والسلام عليكم

آپ کے خطوط نے اور بالخصوص اس خط نے جوعر بی کے دواشعار میں حضرت اقدس کوالوداع کہی جس کے آخر میں ہیں ہے کہا گرمر گئے تو قیامت میں ملاقات ہوجائے گی اور حضرت کا اس خط

کابڑھ کرآ تھوں پرلگانا اور پھرسر پررکھنا اور پھرائی جیب میں محفوظ کر لینا، اس واقعہ ہے خاص لوگوں میں ایک پریشانی کی بیدا ہوگئی ہے۔ مولوی عبدالمنان صاحب دہلوی نے آج مجھ ہے یہ روایت بیان کی کہ آپ نے کئی مجلس میں مولا ناعلی میاں کھنوی سے فرمایا کہ میں جس حال میں گزر رہا ہوں، اگروہ حالت نہ بدلی تو میں چھ مہینے ہے زیادہ زندہ نہیں روسکتا۔ میر ہے جسیا کندہ ہن اور بخبر آدمی ایسی باتوں کے بیجھنے ہے قاصر ہے گراس وفعہ حضرت کی روائی کا طریقہ اور آپ کی بے چینی اور حضرت مدنی مرفلۂ العالی کا بیفر مانا کہ کیوں جانے دیا۔ ان باتوں ہے ایک قتم کی پریشانی مجھے جسے لوگوں کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمہ کا بچھ نہ بچھ حل ضرور معلوم ہونا جاہے۔ اگر میں چلنے مجھے جسے لوگوں کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمہ کا بچھ نہ بچھ حل ضرور معلوم ہونا جاہے۔ اگر میں چلنے مجھے ہے دعاء کی کوشش کرتا۔ میرے لیے دعاء فرما کیں کہ حت کے حالم میں کہ حت کے ساتھ توجہ الی اللہ بھی نصیب ہو۔

والسلام

ند کورہ بالا خط کا جواب بندہ نے جودیااس کا خلاصد درج ذیل ہے:

آئھ جو کچھ ریکھتی ہے لب پر آسکتا نہیں

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گ

آپ آبندہ کی باتیں ایسے مخص سے دریافت کرتے ہیں جوابیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم'' کما یہ سے سے کا تاکن ہیں۔ اس سلسلہ میں نہ سوچ سیجئے نہ کھون کی فکر سیجئے رصرف دواشعاراس کا خلاصہ ہیں: .

مرادردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد و گردم ور کشم ترسم که مغز استخوان سوزد باغبال نے آگ دی جب آشیانے کو مرے جن پہ تکمیہ تھا وہی پتنے ہوا دینے لگ ہے زکریا سمریجیالثانی ۲۲ھ

مکتوبنمبر۲:

مولا ناانعام الحسن صاحب بنام ذکریا مخدوم مکرم عظم محترم برظلهم العالی ،السلام علیکم ورحمته الله و برکانهٔ الحمد نله خیریت ہے، امید ہے کہ مزاج اقدی بخیر ہول گے۔ والدصاحب کے ہمراہ عریض

ارسال کرنے کا ارادہ تھا،مگر پچھالیی صورت ان تنین جارایام میں رہی کہ بیٹھ کر لکھنے کی نوبت نہیں آئی اب اس وفت مولوی عبدالمنان صَاحب كالا مورك خط آیا جوارسال هے۔الحمد لله حضرت اقدس بخیریت پہنچ گئے۔حضرت عالی نے جس بات کے متعلق تحریر قر مایا تھا کہ حضرت اقدی کے بعجلت واپسی کا تذکرہ اگر کسی مجلس میں ہوتو اس کوتحریر کیا جائے۔اخیر وقت تک نہیں آیا۔اخیر وقت میں جب کہ حضرت اقدیں ہوائی اڈے پرتشریف لے جارہے تھے اور اس کار میں حضرت اقدیں کی معیت میں بندہ ومولانا بوسف صاحب اور حافظ مقبول حسن صاحب تنصے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا که جب بھی سہار نپور جاوُ حضرت شیخ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کر وینا۔ پھرمولوی یوسف صاحب سے بھی ارشاد فر مایا کہ دونوں کہہ دینا۔تھوڑی دیر میں ارشاد فر مایا کہ اب کے واپسی میں سہار نپور قیام نہیں ہوا، اگر چہ جاتے ہوئے دورات قیام رہا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت شیخ کی طبیعت میں بڑا اسمحل ہے جو کیفیات حضرت اقدس گنگوہی نوراللدمر قدۂ کی آخر میں تھیں وہ ہیں اوراس ہے رعب ہوتا ہے اور طبیعت مرعوب ہوجاتی ہے۔اس وجہ سے ڈرلگتا ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت مکٹ وغیرِ ہسب چیزیں ہو پچکی تھیں۔ رائے پورے عجلت بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشا دفر مایا کہ جی طبیعت میں گھبرا ہٹ ہے۔ گھبرا تا نہ تو نکلنا نہ ہوتا۔ای طرح دہاں جا کرا بھی ہے گھبرانا شروع کروں گا۔انتبی ۔ نیز حضرت عالی کا ایک والا نامہ جوحضرت اقدس کی خدمت میس آیا ہے،جس میں صرف دوشعر ہیں اس کے مطلب میں طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے۔امید ہے والدصاحب بخير بيني كئے ہول سے -سلام مسنون

انعام الحن قبيل جمعه

· مکتوبنمبرے:

حضرت مولا نامحمرالياس صاحب نورالله مرقده

اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسہ کی تغلیم کے زمانہ میں جو کیائی باقی رہ گئی ہے۔اس کو دور کرنے کے لیے کلمہ نماز ، چھوٹے بردوں کے آ داب و باہمی حقوق ، درسی ، نیت اورلغزشوں کے موقعوں سے بیخے کے علم وعمل سیمنے کے لیے ان اصول کے ساتھ اپنے بروں سے بچا لیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جا ئیں جو ان سے بالکل مرحوم ہیں تا کہ ان کی کچائی وُور ہوجائے اور ان کو واقعیت حاصل ہو۔

مکتؤب نمبر ۸:

سمحرم الحرام ۵۲ ه مطابق ۲۹ اپریل ۱۳۳ و پوم شنبه از مدینه منوره

عزيز محترم مولا نازكرياصا حب شيخ الحديث متعنا الله بطول حياتكم السلام عليكم ورحمته الله بركاته

آپ کا گرامی نامه آج مهمحرم الحرام کوموصول ہوا۔ مدرسه مظا ہرعلوم کے بخیر و عافیت جلسے کے کامیاب ہوجانے کی خبر سے نہایت مسرت ہوئی۔ حق تعالی شانۂ ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ باہم متالف متعاضد متعاون ركھے۔ بندہ دوسری محرم یوم الخمیس علی الصباح الحمد للد ثم الحمد لله زیارت روضه مطهره اور سعادت صلوة وتتليم سے شرف اندوز ہوا۔ حق تعالی ميرے اور ميرے سب ووستول کے لیےموجب خیر و برکت اور باعث ثبات فرہادیں۔ آپ نے وہاں (نظام الدین ) کی بہت ہے مشکلات اور رو پول کے مختلف ضرور توں کے لیے تقاضے کی شکایتیں لکھی ہیں۔میری حاضری کی وجوہ میں ہے ایک ریکھی ہے کہ آپ حضرات ان ضرورتوں کا احساس فر مادیں اور آتکھوں سے دیکھیں اوراس کی اہمیت اور واقعی اور غیر واقعیت کی تحقیق میں آپ بھی میرے برابر ہوں اور پھرسب مل کریا تو اس کو کر ویا اس کوسب مل کرچھوڑ دیں۔ ورنہتم ہی بتاؤ کہ میں تنہا کیا كرول؟ يهي مضمون ميري طرف سے شيخ صاحب كى خدمت ميں عرض كر دينا ہے۔خلاصه بيہ ہے کہ اس تبلیغ کی چھیٹر چھاڑ مجھ سے نہ ہویہ تو مجھ سے نہیں ہوسکتا اور کسی نظم کا میں اہل نہیں ، کوئی نظم میرے قابو کانہیں او اب کیا صورت ہو؟ تین صورتیں ہیں یا بیا کہ میں وہاں کا اراوہ ملتوی کر دوں اورعرب میں قیام کروں اور یا ہندوستان میں آنا ہوتومستقل توجہ کرنے والی ایک جماعت مستعدان امور کے نظم کے واسطے مجھےاطمینان ولا دیں اور تنیسری صورت بیے ہے کہ میں اگران امور کی طرف نظرنه رکھوں۔ مجھےتم جیسے دوستوں خصوصاً تمہارے تھم کی تعمیل سے گریز اورا نکار نہیں۔ مگرالیی کوئی صورت ان تین میں سے یا کوئی چوتھی صورت جس کا آپ امر فرمادیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔رقوم کے متعلق بات سے سے کہ میں قرض لینے کوئس بھروسہ پر کہددوں، پیرمیرےاصول کے خلاف ہے۔ باقی نوح کے مدرسہ کے علاوہ سب ضرورتیں غالب ہے کہ بیوری کر دینے کی ہیں۔ بیاصول البنة ضروری ہے کہ پہلے خودان مواضع میں کوشش کرائی جائے۔ پھر بھی ضرورت ہوتو اس کا بندويست كباجائے۔

بخدمت جناب شيخ صاحب بعدسلام مسنون مضمون واحد

فقظ والسلام

سب بزرگوں اور ملنے والوں کی خدمت میں سلام مسنون، گھر میں اور سب بچوں کو دعوات کہہ دینا۔ مساجد اور تبلیغ کی امداد کے لیے حافظ عبدالحمید صاحب سے بعد سلام مسنون فرماویں کہ صاحبز اوہ کی شادی کی خبر موجب مسرت ہے اللہ تعالی مبارک فرمائے۔ انشاء اللہ عقریب میں حاضر ہوجاؤں گا۔ کوئی خاص تقاضہ نہ ہوتو میرے آنے پر ہی سیجے گا۔ عزیز یوسف کی محنت کی خبر سے خوشی ہوئی ما شاءاللہ وہ ہمیشہ ہے جمنت کے زمانے اس کو محنت سے روکنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے میں بھی و ماغ کا کمزور ہوں اور ریب بھی میر کی طرح بے وفت محنت کر کے و ماغ سے بے کار نہ ہوجائے میں نے حافظ مقبول صاحب اور کارنہ ہوجائے میں نے حافظ مقبول صاحب اور قاری واؤ د صاحب کی اجازت بیعت کو اس ناکارہ اور حضرت اقد س رائے بوری کی اجازت پر مشروط کیا تھا۔ کہ اگر آپ دونوں کی رائے ہوتو ان دونوں کو میری طرف سے بیعت کی اجازت وے دو وی تحریری طرف سے بیعت کی اجازت موردہ کے مشورہ کے ساتھ وابستہ کیا تھا اور میہاں کی مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں مولوی شفیج اللہ بین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں الی بات میں

از أدون خدام احتشام بعدسلام نيز گرامي نامه عزت بخش موا فقط

### مکتوبنمبرو:

آخری تحریر حضرت د بلوی بقلم مولا ناظفر احمرصاحب بسلسلهٔ امارت مولا نا پوسف صاحب مرحوم وتکمله آن تحریر از مولوی پوسف-بسم الله الرحمٰن الرحیم

آج صبح حضرت اقدس مولانا محد الیاس صاحب کاید پیغام پینچا کدمیری جماعت بیل بہت ایل ہیں۔ یشخ الحدیث اورمولوی ظفر احمد تیسرانام حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نوراللد مرقدہ کا ہے جو غالبًا نقل میں رہ گیاجس کوان میں سے نتخب کریں اس سے ان لوگوں کو بیعت کرادیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ پھرید پیام پہنچا کہ مجھے چندلوگوں پر (جن کے نام بھی بتلائے سے ) اعتاد ہے۔ بعد ظہر ہم اس ارشاد کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوئے اورع ض کیا کہ ہمیں سے پیام پہنچا تھا کہ مجھے اورا جازت تھی یا کیا تھا۔ سکوت کے بعد بیام پہنچا تھا کہ مجھے اپنے چندلوگوں پر اعتاد کا مفہوم خلافت اورا جازت تھی یا کیا تھا۔ سکوت کے بعد فرمایا کہ مولوی شفتے الدین صاحب (حضرت مولانا شفیع الدین بجنوری مہا جرکی جو حضرت اقد س فرمایا کہ مولوی شفتے الدین صاحب (حضرت مولانا شفیع الدین بجنوری مہا جرکی جو حضرت اقد س حاجی اداللہ صاحب کے اجلی خلفاء میں تھے۔ مکہ میں مقیم رہے اور وہیں وصال ہوا۔) صاحب سے جرم کے رہنے والے ہیں ان کو اجازت دے دی تھی۔ گراب مجھے ان پر پہلے سے بہت زیادہ اعتماد ہے اور این کے علاوہ اور بھی چندلوگوں پر اعتماد ہے۔ مولوی پوسف میں استعداد بہت ہے۔ اعتماد ہی ویاس انھاس بتایا تھا اور بہت دن سے کر رہا تھا۔ سیدرضا بھی ذکر وشخل میں گیں استعداد بہت ہے۔ میں نے اس کو پاس انھاس بتایا تھا اور بہت دن سے کر رہا تھا۔ سیدرضا بھی ذکر وشخل میں گیں سے اس کو پاس انھاس بتایا تھا اور بہت دن سے کر رہا تھا۔ سیدرضا بھی ذکر وشخل میں گھ

ہوئے ہیں اور سوزش ودر دے کا م کرتے ہیں ۔مولوی احتشام کومیں نے اجازت دے دی مگرایک شرط کے ساتھ جوانہیں ہے معلوم کر لینا۔ ( مولوی اختشام کو وہ شرط یا د نہ آئی تو ہمار ہے دریا فت کرنے پر) پھرفر مایا کہ وہ شرط بہ ہے کیے علماء کا احتر ام کریں (از زکر یا مجھ ہے یہ بھی ارشا دفر مایا تھا کہ شرط میابھی ہے کہ! مراء ہے تعلق نہ رکھیں ) علماء سے نیاز مندی کاتعلق رکھیں۔ ہمارے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں۔انہوں نے ذکر وشغل بھی بہت کیا ہے۔ میبھی ای قبیل ہے ہیں۔ البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تینوں (تیسرے حضرت رائے بوری) کی رائے بیے کے سب سے پہلے آپ مولوی محمد بوسف سلمہ کو اجازت دے دیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک ان میں شرا کط اجازت موجود ہیں۔ عالم ہیں ، باعمل ہیں،متورع ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی تھیل کرلیں گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط ہے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پیمیل سے غافل نہ ہوں ۔ فر مایا ہاں جوآپ نتیوں کی رائے ے بہت مبارک ہاور تکیل کے لیے تم خودان سے تا کید کے ساتھ کہددینا۔سلسلد کا قیام یوں ہی ر ہتا ہے۔اس کے بعد فرمایا کہ بیمبری طرف سے نہیں بلکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھھنا جا ہے۔ پھر دعاءفر مائی کہ اے اللہ ان تینوں صاحبوں نے جو تبحویز کیا ہے اس میں برکت فر مااؤر جواس میں ہم ہے کوتا ہی ہوئی ہواس کومعاف فر مااور ہمیں خلوص عطاء فر ما۔اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جولوگ اس وقت بیعت ہونا جا ہے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہان کوآپ ہی بیعت فر ماکیں ۔ جس کی صورت بیہ ہو کہ کپڑے کا ایک سرا حضرت کے ہاتھ میں اور بیعت ہونے والوں کوایک شخص کلمات بیعت تلقین کرتار ہے۔فر مایانہیں ۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت گر گیا ہوں ، مجھے بہت تعجب ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ پھرا علان کر دیا جائے کہ جو بیعت حاہیں وہ مولوی پوسف صاحب ہے بیعت ہو جائیں ، وہ حضرت ہے ہی بیعت ہوگی۔فر مایا ہاں مناسب ہے اور آپ تینوں کا ہاتھاس پر ہوگا۔

' منبیہ: بیتحریر بطوراول مسودے کے کھی گئی اور حضرت کو بل عصر سنا دی گئی۔حضرت کی تصدیق کے بعداس کوصاف کر دیا گیا۔

ظفراحمه عفاالله عنه قعانوی ۲۰ر جب ۲۳ ه مطابق ۱۲ جولائی ۴۳ ، بروزچهارشینبه

مكتوب نمبروا:

آخری گفتگو چاجان نورالله مرقدهٔ عزیز یوسف مرحوم کے ساتھ

بدھ کے روز چار بجے کے قریب حضرت رحمہ اللہ تعالی رحمتہ واسعۃ ورفع درجاتہ فی الآخرۃ والد نیا وارز قاحبہ وانباعہ شن الحب والا تباع۔ بندہ وائنی جانب جیفا ہوا تھا۔ آواز دی تو بندہ بائیں جانب چہرہ انور کے متصل آ بیفا۔ فرمایا حضرات کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا مولوی احتشام صاحب کے ججرہ میں مضورہ فرمار ہے ہیں۔ فرمایا تم اس مشورہ میں شریک نہیں میں نے عرض کیا اگر جناب فرمادی تو میں جا بیٹھوں۔ فرمایا تم اس مشورہ میں شریک نہیں اس میں شریک نہیں۔ خبر فرمادی تو مشورہ ہا ایم اللہ کی طرف ہے جو چیز ملا جب بلائیں تو جلے جانا۔ بھر فرمایا میراتم ہا راکھیل ہوکر ندرہ جائے۔ اہل اللہ کی طرف ہے جو چیز ملا کر تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ بھر پیشعریز ھا:

وادِ وے را قابلیت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیت داد و یست

پھرارشادفر مایا کہ علماء کے لیے تصیدہ بردہ اورشیم الحبیب کا مطالعہ عظمت واحترام کے ساتھ کہ بغیر عظمت وشوق کے بے کار ہے۔شیم الحبیب ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت منکشف ہوگی۔ اس کے بعد غالبًا فر مایا تصیدہ ہے تعلق بید اہوگا۔ پھر فر مایا آخر شب میں قرآن شریف پڑھنے کی دعوت و بیتے رہنا اور اپنے لیے اس کی صورت بید اہونے تک تمنار کھنا۔

فقط

#### مكتوبنمبراا:

عزيز ماجدعلى بنام ذكريا

محدومي و معظمي حضرت اقدس دامت بركاتكم و متعنا الله والمسلمين بطول بقائك و بركات انفاسك السلام اليكم ورحمة الله بركانة ،

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر جول گے۔ دیگر احوال میہ بیں کہ رمضان المبارک بیں اعتکاف کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، جس کو بیس وہاں بیان نہ کرسکا تھا۔ وہ بشارت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' زکر یا یعنی (حضرت والا) رسالہ فضائل درود کی وجہ ہے ایئے معاصرین پرسبقت لے گیا۔''

اس نا کارہ کو اس پر تعجب بھی ہوا کہ خضرت والا کی احادیث کی اور دین کی محنت کی اور بھی خدمات ہیں جو بہت اونچی ہیں۔لیکن بعد کواشکال رفع ہوا کہ دل میں بیہ بات که رسالہ فضائل درود حضرت والا کےعشق نبوی کی دلیل ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت والا دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ نیز کافی عرصہ ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس نا کارہ کو بیہ بشارت بھی ملی تھی کہ جمعہ کے روز آپ کوئی مخصوص درودیا قصیدہ پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کو بہت ہی پہند ہیں۔ اگر الیہا ہے تو وہ درود یا قصیدہ اس تاکارہ کو بھی بتاد بیجے ممنون ہوں گا۔ نیزیہ بھی دریافت کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت زیادہ فضیلت کی بات ہے یا حالت کشف میں اسی طرح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوزیادہ معتبر ہے۔ علم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے۔ عید کے بعد علی گڑھ جانا ہوا تو یہاں لوگوں نے اس ناکارہ سے اس بات کی تحقیق جا ہی کہ بھائی عید کے بعد علی گڑھ جا نا ہوا تو یہاں لوگوں نے اس ناکارہ سے اس بات کی تحقیق جا ہی کہ بھائی خالد صاحب کو کیا حضرت والا کی طرف سے اجازت بیعت ہوگئ ہے؟ چونکہ اس ناکارہ کو علم نہیں خوا ہات کی حالت سے بیعت کی اجازت ہے یہا کی اجازت ہے یہا کی حارف سے اجازت ہے یا کہ ان کو حضرت والا کی طرف سے اجازت ہے یا کہ ان کو حضرت والا کی طرف سے اجازت ہے یا درخواست ہے اگر ان کو ہو تب بھی مطلع فر ماہیئے گا جواب کا انتظار ہے۔ دعاؤں و تو جیہات کی عاجزانہ خبیں؟ اگر ان کو ہو تب بھی مطلع فر ماہیئے گا جواب کا انتظار ہے۔ دعاؤں و تو جیہات کی عاجزانہ درخواست ہے خصوصاً دورہ کو حدیث کے تھیں۔

فقظ نا کار ہ ماجدعلی خال جہاں نما جلی کوٹھی میرٹھ

(موصوله احبيب عنه ٢٨ شوال)

اللہ تعالیٰ خواب کومیر ہے اور تہارے لیے مبارک کرے۔ پہند آنے کے واسطے اونجی چیز ہوتا ضروری نہیں۔ کسی رنڈی کے کئے کو پانی پلا نابھی پہند آجا تا ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ویکھنا اور اس کا معتبر ہونا احادیث سیح ہے ثابت ہے اور کشف میں احتال غلطی کا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا کوئی جوت نہیں اور اس کا مدار صاحب کشف کی علوشان پر ہے۔ بندہ کا معمول جمعہ کے دن بعد عصر 'اللہ ہم صل علی سید نیا محصد النبی الامی و علی اللہ و سلم سے دن بعد عصر 'اللہ و سلم سید کے دن بعد عصر 'اسی (۸۰) مرتبہ پڑھنے کا ۳۰،۲۵ سال سے ہے۔ فضائل درود کی تالیف کے بعد سے اس کے اخیر کے دوقعیدے ملا جامی اور حضرت نا نوتو کی کا بھی بھی سننے کی نوبت آجاتی ہے۔ خالد کو اجازت نہیں مسعود اللی کو ہے۔

والسلام

...... ☆ ☆ ☆ ☆ ......

بابششم

# جمله جحو ں کی تفصیل

# حضرت کی ہمر کانی میں بندہ کاسب سے

يهلاسفر حج ٣٨ هاورساته جانے والے رفقاء:

یہ بات دراصل باب پنجم کا جزواور تکملہ ہے جوشر دی میں توایک ہی باب تھا۔ گر جو لی کا ہمیت اور جے کے زمانے کے واقعات کی خصوصیت کی بجہ ہے اس کو مستقل باب بنا کراس کو گویا باب پنجم کا جزو بناویا۔ اس سیکار کا سب سے پہلا جج ۳۸ ھیں حضرت اقد س مرشد کی ومولائی حضرت مولا ناظیل احمد صاحب نو راللہ مرقد ہ کی ہمر کا بی بیس ہوا۔ یہ جج اس ناکارہ کا مجت الاسلام اور بی مفیل احمد صاحب نور راللہ مرقد ہ کی ہمرکا بی بولی ۔ حضرت قدس سرہ کی اہلیہ محتر مداور حاتی مقبول احمد صاحب سہار نپوری مدرس مظاہر علوم خاوم خاص اور حضرت قدس سرہ کی اہلیہ کے براور زادہ حاجی انہیں احمد صاحب انہوں کی اور حضرت کا حض الحذام مولوی مجمد اسحاق صاحب بر بلوی جن کا مستقل قیام سہار نپور میں تھا اور ہمر شوش سے کے احمل الحذام مولوی مجمد اسحاق صاحب بر بلوی جن کا مستقل قیام سہار نپور میں تھا اور ہمر شوش سے مرہ کے بعد ہمیٹ حضرت رائے بوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے۔ نیز میر نے تربی رشت مربی وار رست سے مرہ کی خدام سہار نپور سے اور رست سے مرہ کی خدام سہار نپور سے اور رست سے مرہ کی خدام سہار نپور سے اور رست سے مرکا بی کی جہاز میں سفر کا متمیٰ اور مشاق تھا۔ اس میں سے بہت سے ایس ہمرکا بی کی جو جن کی دلداری حضرت کی تھے جن کی دلداری حضرت کی کو محمد سے بہت سے ایس ہمرکا بی کی جہان میں سفر کا متمیٰ اور مشاق تھا۔ اس میں سے بہت سے ایس ہمرکا بی کی ویہ سے جن کی دلداری حضرت کی تھے جن میں سفری کی دلاس کی تھے جن کی دلدی حضرت کی تھے جن کی دلدی میں کی دلدی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی تھے جن کی حضرت کی دلدی حضرت کی تھے جن کی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضرت کی حضرت کی تھے جن کی دلدی حضر

حضرت اقدس قدس سره كارفقاء كي وجه ہے جہاز حجھوڑ وينا:

جب بمبئی پنچایک جہاز تیار تھا مگراس میں ہیں پچیس نکٹوں کی گنجائش تھی اور حضرت قدس سرہ اور ان کے خصوص رفقاء اس میں آبھی سکتے تھے۔ مگر حضرت نے رفقاء کی دلداری کی وجہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بعد والے جہاز جس کا نام زیانی تھا کے نین سؤنکٹ خرید والیے۔ کیونکہ جمبئ کے قیام کے میں مجمع اور بھی ہو ھا گیا تھا۔ جو جہاز اس وفت تیار تھا وہ بہت ہی ہوا اور آ رام دہ تھا اور زیانی بہت ہی چھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ بمبئی کے حباب نے بہت ہی اصرار بھی فر مایا کے موجودہ جہاز زیادہ بہت ہی اصرار بھی فر مایا کے موجودہ جہاز زیادہ بہت ہی اصرار بھی فر مایا کے موجودہ جہاز زیادہ

آ رام دہ ہے مگر حضرت نے قبول نہ فرمایا بلکہ رفقاء کی ہی معیت کوتر جیج دی۔

## جمبی میں ویو بندیوں کے داخلوں کی ممانعت:

سیزمانہ وہ تھا کہ جمبئی میں علی الاعلان دیو بندیوں کا وافلہ بخت خطرناک تھا۔اس سے پہلے حضرت میرہ حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرۂ پر جمبئی میں جملہ بھی ہو چکا تھا اور حضرت سہار نپوری قدس سرہ کے ساتھ جمع بھی زیادہ ہوگیا تھا۔اس لیے وہاں کے غریب میز بانوں نے کہ رؤساء تک ہم غرباء کی رسائی نہتی اور آج کل تواس کار جمل مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے بیہور ہا ہے کہ دیو بندیوں کو ہروفت اصراراور تقافے ہمبئی آنے کے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہاں کے غرباء کہ دیو بندیوں کو ہروفت اصراراور تقافی کا قیام بمبئی سے بندرہ بیں میل دورا کی قبرستان میں کیا۔ میز بانول نے حضرت اور ان کے رفقاء کا قیام بمبئی سے بندرہ بیں میل دورا کی قبرستان میں کیا۔ خیصے وغیرہ لگائے گئے اور زیانی جہاز کے انتظار میں ہیں روز وہاں قیام ہوا۔ سہار نپور سے بمبئی تک تو خصے وغیرہ لگائے گئے اور زیانی جہاز کے انتظار میں ہیں روز وہاں قیام ہوا۔ سہار نپور سے بمبئی تک تو خصے وغیرہ لگائے گئے اور زیا کہ لا تعد و لا تحصلی مضائیاں اور پھل اور شرم شم کے کھانے۔

## سفر جج کے دوران کھانے کا انتظام:

جبیری پہنچ کر حفرت نے ہم مخصوص رفقا عوجع کر کے فرمایا کہ بھائی یہاں سے سفر شروع ہور ہا ہے اور رفقاء نے لکھا ہے کہ دودو چارچارل کرا پنا جوڑ ملالو۔ بھائی طفیل احمہ صاحب جن کا اُو پر ذکر آیا وہ سہار نپور ہی سے مجھ سے اصرار فرمار ہے سے کہ بیس ان کا پور سے سفر میں مہمان بنوں اور ان سے زیادہ اصرار میر سے عزیز ماموں لطیف الرحمٰن صاحب کا تھا۔ اس لیے کہ وہ پہلے سے متولی طفیل صاحب کے ملازم ملاعبرالعزیز جو کا ندھلہ کے قریب ایک گاؤں کھندراؤئی کا رہنے والا تھا اور متولی صاحب کے ملازم ملاعبرالعزیز جو کا ندھلہ کے قریب ایک گاؤں کھندراؤئی کا رہنے والا تھا اور متولی طفیل صاحب نے سفر کے لیے ملازم رکھ لیا تھا، وہ سہار نپور سے ہی میری خوشا مدکر رہا تھا کہ اگر آپ میرے میاں صاحب کے ماتھ آجا میں تو میرا کھانا پکانے میں بڑا جی گئے گا۔ حضرت کے اس ارشاد پرخوشی حب مراتب سے کہدر ہے ہیں مولوی ذکریا کو کہ میر سے ساتھ ہو جا۔ گرینہیں مانتا۔ حضرت نے ارشاد فر بایا کہ بھائی طفیل شروع سے کہدر ہے ہیں مولوی ذکریا کو کہ میر سے ساتھ ہو جا۔ گرینہیں مانتا۔ حضرت نے ارشاد فر بایا کہ بھائی میر سے ساتھ کوئی نہیں۔ ہرایک اپنا اپنا انتظام خود کر ہے۔ اس پر متنوں کے متنوں خوشی کے بھائی میر سے ساتھ کوئی نہیں۔ ہرایک اپنا اپنا اپنا انتظام خود کر ہے۔ اس پر متنوں کے متنوں خوشی کے مارے بھولے نہ نہ کے اور میں جیسہم گیا۔

ا گلے دن مبح کومیں نے حاجی مقبول احمر صاحب کو جو حضرت قدس سرۂ کے مدارلمہا م اورا ندرو باہر کے کارکن تھے۔ان کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے جس پر خفا ہوتے تھے اسے جہنم میں پہنچا دیتے تھے اور جس سے راضی ہوتے اسے عرشِ معلی پر پہنچا دیتے ۔ راضی اور ناراض بھی بہت جلد ہوتے۔ میں نے ان سے تخلیہ میں کہا کہ حاجی جی میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جیب میں سے چھسو روپ نکال کران کے سامنے رکھ دیے۔ اس زمانے میں جج کے سلسلہ میں چیسوا سے تھے جیسے آئ کل ڈھائی ہزار کہ چیسور و پے میں آ دی نہایت راحت سے مکہ، مدینہ، مجبور، زمزم ، نبیج ، رومال، مصلی وغیرہ سب کام کر لیتا تھا۔ حاجی جی کواس وقت اللہ کے فضل سے پچھ شفقت آ رہی تھی بہت مسرت سے روپ اُٹھا کراپی جیب میں رکھ لیے اور فرمایا کہتم جیسوں کے لیے مجھے ہرگز انکارنیس سے میں نے تو حضرت سے ایسے لوگوں کے متعلق انکارکیا تھا جو یہ کہ میرا تو ایک بکس اور حضرت کے میں برایک کاسامان الگ الگ کہاں تلواؤں گا۔ کہس کا رکھ کے اور تیرے متعلق مجھے یقین ہے کہ میں کچھے حساب ہتلاؤں گا گا۔ کہس کا کہتے میں اور چھڑ میں اور چھڑ کو تی ہوگئی میں اور چھڑ کو تی کہا کہ جناب نے یہ تی مولی سے اور جھے آ پ ہرگز نہ دی ہوگا۔ میں نے کہا کہ جناب نے یہ تی مولی حساب میں اور چلا ای ون افشاء اللہ چش کردوں دیں۔ می حوام کریے بتلاویں کہ کہنا میرا حساب میں اور چلا ای ون افشاء اللہ چش کردوں گا۔ میں حاجی حال کہا کہاں کا تو مجھے تیرے کے بغیریقین ہے۔

اگلے دن شام کو حضرت قدس سرۂ نے پوچھا کہ کیوں بھائی کس کا جوڑ کس ہے بیٹھالوگوں نے اپنے اپنے جوڑ بتلائے۔ ماموں اطیف نے کہا ہیں تو متولی طفیل کے ساتھ ہوں گرمولوی ذکر یانہیں مانے یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ پہلی رات تو ہیں ہم گیا تھا آج ہیں بہت مظمئن تھا کہ قلعہ فنج کر چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں بھائی طفیل کے ساتھ ہو جاؤ جب یہ کہدرہ ہیں۔ بینا کارہ گتان تو ساری عمر کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں محضرت کے ساتھ ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان کے حوالے کردیے اور انہوں نے قبول صاحب کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے سارے پیمے ان کے حوالے کردیے اور انہوں نے قبول فرمالے۔ وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جھے خوب وہ منظریاد ہے کہ حضرت موس مرفوم نے فرمایا کہ پیر مجھے کیا انکار ہے میں تو ان ہی کی وجہ سے اصرار کردہا تھا۔ حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مجھے انکار نہیں اور اپنی ضح والی تقریر پھر وہرادی۔ حضرت قدس سرۂ نے حاجی مقبول صاحب کی تصویب فرمائی کہ بیتم نے بچ کہا اس کو وہ ساب کا خیال بھی ندا کے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ بیتم نے بچ کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی ندا کے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ بیتم نے بچ کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی ندا کے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ بیتم نے بچ کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی ندا ہے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ دیتم نے بچ کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی ندا ہے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ دیتم نے بچ کہا اس کو حساب کا خیال بھی ندا ہے گا۔ اب ہم مستقل شریک دسترخوان ہوگا اور افرمائی کہ دیتم نے بھی کہا کہ بھی تو ان کا دراخیر تک دراخی کے کا دراخیر تک دراخی کو کہا کہ بھی کہا کہ کو حساب کا خیال بھی نہائی کی دراخی کے کا دراخیر تک دراخیر تک

جہاز میں اور جدہ میں اتر کراور مکہ مکر مہ میں تراویج:

اس دوران میں حضرت قدس سرؤ راند رہمی تشریف لے گئے تھے۔ حولوی اسحاق مرحوم ساتھ

سے کا یا ۱۸ شعبان کو بمبئی سے جہاز روانہ ہوا اور بارہ دن میں دس رمضان کوجدہ پہنچا۔ دوسر سے یا تیسر سے دن کم رمضان جہاز ہی میں شروع ہوگئ تھی۔ اس سید کا رکوبھی جہاز میں دوران سراور امتلاء بہت رہتا تھا اُٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ میر ہے حضرت قدس سرہ کوبھی امتلاء تو نہیں گر دوران سرخوب رہتا اور پورے جہاز کے سفر میں رہتا۔ ۲۹ شعبان کو حضرت نے جھے سے فرمایا کہ کیوں بھائی تراوت کا کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ دوران سرسے تو نمٹا جا سکتا ہے گر امتلاء کا درمیان تراوت کی سے کہوگا ہوتا کا درمیان سراور ضعف و پیری کے اور ذیا ن جہاز چونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا۔ اس کے باوجود دوران سراور ضعف و پیری کے اور ذیا ن جہاز چونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا۔ اس کے باوجود ساری تراوت کے حضرت نے کھڑے۔ تھے اور سراور ضعف و پیری کے اور ذیا ن جہاز چونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا۔ اس کے باوجود ساری تراوت کے حضرت نے کھڑے۔ ہوگر پڑھی۔ آٹھ رکعت میں آدھا پارہ حضرت قدس سرۂ پڑھتے تھے اور اس کے بعد کا پون یارہ بارہ برکعت میں بیسیہ کار پڑھتا تھا۔

جدہ بی کو سامان اُ تار نے میں اور کشم وغیرہ کے بھڑوں میں سب بی تھک گئے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم نے نہایت غصہ میں جھے نے فرمایا کہ عقیدت میں بڑے میاں کو لے کر کھڑے نہ ہوجانا بچھان کے فضاف کہ بھی خیال کر لینا۔ کیونکہ اس کا ڈرتھا کہ نہ معلوم سفر میں جاجی جی کہاں میرا بیتہ کاٹ دیں۔ ان کا تھم تھا کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ تراوت کی تو آج ہمت نہیں بہتو مجھے نہ ہوسکا۔ لیکن جب حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ کیوں بھائی مولوی ذکریا کیا حال ہے۔ میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کردیا کہ حضرت تھکان تو بہت حال ہے۔ میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کردیا کہ حضرت قدس سرہ نے میں بوری تراوت خوب اطمینان سے پڑھی۔ میں باربار حضرت کود کھتار مااور اپنے او پر افسوس کرتار ہا کہ کیوں جواب دیا اور کئی بار خیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حاجی صاحب کے تھم سے میں نے معذرت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نے معذرت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نے مغذرت کی تھی۔ میں مرتب حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی چاہا کہ حضرت کے میں مرتب حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی چاہا کہ حضرت کے معذب کے میں محت ناراض ہوں کے معذب کی وجہ سے عذر کیا تھا مگر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں کے معزندات اور قاتی اب تک بھی ہے۔ گرندامت اور قاتی اب تک بھی ہے۔ گرندامت اور قاتی اب تک بھی ہے۔

جدہ ایک دن قیام کے بعد مکہ مرمہ پنچے۔شریف کا زمانہ تھا نہایت بدنظمی کا۔ہم لوگوں نے جدہ سے مکہ تک کوئی اونٹ نہیں کیا بلکہ منی ،عرفات میں کسی جگہ نہیں کیا۔ بلکہ حضرت قدس سرۂ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ بیدل چلتے رہے اور بے فکری سے بھی ادھراُ دھر بھی ہوجاتے تھے۔ میں شوق میں پچھ آگے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ رہو، ذراادھر آگے بڑھ گیا۔حضرت قدس سرۂ نے بلاکرخوب ڈانٹا اور فرمایا کہ اُونٹ کے ساتھ ساتھ ساتھ رہو، ذراادھر اُدھرنہ ہو۔ پیشاب وغیرہ کے واسطے بھی دور نہ جاؤ کہ بدوتم کو مارکر کیڑے وغیرہ سب اُتار لے گا۔

مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت قدس سرؤ نے حضرت مولانا محب الدین صاحب خلیفہ اجل اعلی حضرت جاجی اید اور معافقہ کیا۔ حضرت مولانا نے حضرت جاجی ایدا واللہ صاحب قدس سرؤ سے ملاقات فرمائی اور معافقہ کیا۔ حضرت مولانا نے حضرت قدس سرؤ سے فرمایا اجی مولانا، ارے مولانا! آپ کہاں آگیا۔ ہمارے یہاں تو قیامت کبریٰ آنے والا ہے۔ عمرہ کرکے گھر واپس چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو آگ ہر نے والا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت قدس سرہ نے ایک نہایت عمدہ قاری صاحب کے پیچھے تراوی شروع کی قاری تو فیق ان کا نام تھا۔ بہت ہی اچھا پڑھنے والے تھے۔ دو پارے حرم شریف میں روزاند سناتے تھے۔ ان کے پیچھے ہوتا تھا اور چونکہ تینوں صفیں ہمت پہلے ہے ہم جائی تھیں اس لیے ہم لوگوں کو جگہ بہت پیچھے ماتی تھی۔ بالکل میرے پیچھے محافرات میں ایک لیے ہم اوگوں کو جگہ بہت پیچھے ماتی تھی۔ بالکل میرے پیچھے محافرات میں ایک استفاقا کہ وہ میں ایک ایک قریب اور جہری الصوت تھا مگر رکوع ہو وقاری تو فیق کے ساتھ کرتا تھا۔ میں ایک قریب اور جہری الصوت تھا مگر رکوع ہو وقاری تو فیق کے ساتھ کرتا تھا۔

حرمین شریفین میں تر اور کے واقعات:

اس زمانے میں حربین شریفین میں عشاء کی نماز بجائے ڈیڑھ کے ڈھائی بجے ہوا کرتی تھی اور حربین کے حضرات ہندوستان والوں پر بہت خفا ہوا کرتے تھے کہ بیہ ہندی لوگ ایسے بیوتوف ہیں کہ سارے سال تو مغرب وعشاء میں ان کے بیہاں دوڈھائی تھنے کا قصل ہوتا ہے اور رمضان میں صرف ڈیڑھ تھنے کا کھانا کھایا اور تر اورج کوچل دو۔ افطار کے بعد کھانا کھانے میں چائے وغیرہ پینے میں دو تھنے تو کم از کم چاہئیں۔اب تو ڈھائی تھنٹہ کافعل مکہ میں نہیں رہا۔

ہم ھی دو تھنے تو کم از کم چاہئیں۔اب تو ڈھائی تھنٹہ کافعل مکہ میں نہیں رہا۔

مرحد مدید قدین مردہ قاری تو نیق کے بیجھے تر اورج کرجو تقریباً ساڑھے جارہے ہوتی قارئ

ایک دفعہ کی گدھے پرسوار ہونے کا شوق ہوا۔ نہایت ہی خوبصورت اور آ تکھیں ہر نیول کی آئی دفعہ کی گدھے پرسوار ہونے کا شوق ہوا۔ نہایت ہی خوبصورت اور آ تکھیں ہر نیول کی آئی کھوں کی مانند نہایت حسین اور اُوپر نہایت خوشما لال رنگ کی دھاریاں۔ گر وہاں کا میدستورتھا کہ حاجی کو گدھے پر بٹھا کر گدھے کا مالک اس کے ایک ڈیڈا مار دیتا۔ ساتھ جانے کا دستور نہیں تھا۔ نہاں میں لگام اور نہ چار جامہ وہ گدھے اس قد رسدھے ہوئے سنجیدہ کہ باب العمرہ سے جو ایک دوڑ لگاتے تھے تھے تھے۔ چاہے سواران کے اوپر ہواور چاہے کر جائے۔ آدھ گھنٹہ وہاں تھر کروہ گدھے سیدھے باب العمرہ پروائیں آجاتے تھے۔

ایک دفعهان کے حسن و جمال کی وجہ ہے ان پر سواری کا شوق ہوا تو پانچ سات منٹ ہم گدھے پر ہے اس کے بعداس نے تو مسافت پوری کر ہی لی۔ چونکہ لڑکین تھا۔ بھا گئے دوڑنے کا شوق تھا اس لیے گفٹے سوا تھنٹے میں واپس آ کر طواف وسعی کرکے بال تو روز روز کہاں ہوتے ہتے دو جار قرش میں سر پر استرا پھرواتے۔گھر آ کرکپڑے پہنتے سحری کھاتے اور صبح کی نماز پڑھ کر جوسوتے تو قبیل ظہر ہی اٹھے۔ رمضان کی رات کا جا گنا اس سال سے شروع ہوا ہے۔ بڑے مزے اور لطف سے رمضان گزرتارہا۔

## ایک عربی کا حضرت کی دعوت کرنااوراس کا دلچسپ قصه:

ایک دن آیک کمی عرب کے یہاں حضرت قدس سرہ کی دعوت ہوئی ہم لوگ تو یہ بچھتے رہے کہ ہم ے کیا داسطہ حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع کر دی ہوگی اور حاجی صاحب نے گھر ہیں اطلاع نہیں کی تھی۔وہ فرماتے تھے کہ مجھے دعوت ہی کی خبرنہیں ہوئی۔ بہر حال اماں جی نے سب کا کھانا پکوالیا اور قبیل مغرب دعوت کا کھانا۔ ماشاء الله عربوں کی دعوت تھی خوان پر خوان گھر آ گئے اورحاجی جی کا غصداور بارہ آسان پر چڑھ گیا۔خوب ناراض ہوئے۔کھانے کوتو سب تیار ہوجاتے ہیں اتنی زبان ہلاتے ہوئے بھی بوجھ معلوم ہوتا تھا اور ان سے امال جی کم خفا ہو کیں۔ارے مجھ بڑھیا کا خیال کر لیتے ۔ گرمی میں روز ہے میں پکانے میں بھی دفت اور پکوانے میں بھی دفت ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے پیچھنہیں فر مایا۔ حاجی صاحب مرحوم اوراماں جی رحمہما اللہ تعالیٰ فر ماتے رہے کہ بیکل کو باسی ہوگا۔اس کوروز ہے دار کیسے کل کو کھا تیں گے۔مغرب کے بعد پچھ کھایا ادر پچھ دعوت کا حضرت نے دوسرے لوگوں کو دلوایا۔ گر پھر بھی بہت تھا۔ حسب معمول عمرے سے فراغ پر ہم نے سحری کھائی۔اماں جی نے معمول کے موافق دے دیا۔ہم نے کھالیا ہیں نے حاجی انیس صاحب سے کہا کہ اور لاؤ۔وہ آوپر لینے گئے۔امال جی نے کہا کہ دعوت کا کھانا بہت مزے کا لگا۔ انہوں نے اورتھوڑ اساد ہے دیا۔ ہم نے اس کوختم کر کے کہا کہاور لاؤ۔ بھائی انیس محرم تنے وہی لایا كرتے تھے۔ وہ اور لينے محتے۔ اماں جی نے فرمایا كه آج تو باضمہ بہت ہى كھل رہاہے۔ بھائى انیس نے کہا کہ خالہ جی وفت تھوڑا ہے جلدی دے دو۔ امال جی نے اور دے دیا۔ بھائی انیس مرحوم بھی ان ہی کے بھانچے تھے۔ کہنے لگے کہ خالہ اچھی طرح سے دے دویار بارآ نایر تا ہے وہ ز کریانہیں مانتا،اماں جی نے فرمایا کیابات ہے تمہارے ساتھ اور کوئی ہے۔ حاجی انیس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ وفتت تھوڑا ہے جلدی دورانہوں نے فرمایا کہ میدرکھا ہے سب لے جاؤ۔ وہ سب لے آئے ہم نے سب کھالیا۔ میں نے حاجی جی سے کہا کہ اور لے آؤ حاجی پھراو پر گئے ان کو بھی

کے حرم ہ آرہا تھا اور جھے سب سے زیادہ کہ مغرب کے وقت ڈائٹ من رہے تھے۔ امال جی خاص فرمایا کہ بیبال کچھنیں رہا اور پکانے کا بھی وقت نہیں۔ امال جی کی اور بھائی انہیں کی اچھی خاصی لڑائی ہوگئی کہ اس پرخفا ہور ہی تھیں لاؤ اب دو۔ شیخ کو حاجی مقبول نے مطالبہ کیا کہ ارس تم الزائی ہوگئی کہ اس پرخفا ہور ہی تھیں لاؤ اب دو۔ شیخ کو کی جورو میٹھی تھی ہیاں۔ خفرت قدس سرؤ کے بہاں مقدمہ پیش ہوا۔ امال جی نے فرمایا کہ رات کو لڑکوں نے معلوم نہیں کیا گیا۔ گھر کا اور دعوت کا سب کھالیا۔ انہیں اور مانگنے آیا تھا میں نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالی معفرت کو بہت ہی جزائے خبر عطاء فرمائے اپنے قرب خاص سے نواز سے بہت ہی شفقت سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ روز انہیں ہو کی حور النہ کی اور مائی جو دو دوقت کا ایک وقت مائی جی گرانی نہیں ہوتی۔ گراماں جی اور گور نے کیا کیا۔

# جم لوگول کی مدینه پاک حاضری اورسفری داستان:

اس سفریس مکہ مرمہ یس عیدالفطری میچ کومولا نامجر حسین عبقی ٹم المکی کے از خلفاء حضرت سیدی و مرشدی قدس سرؤ کی درخواست پر حدیث مسلسل ہوم العیدی اجازت حضرت قدس سرؤ کے درخواست پر حدیث مسلسل ہوم العیدی اجازت حضرت قدس سرؤ نے عطاء فرمائی قراء ت اس سیدکار نے گئی ہی۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت اقدس نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میں قدید یہ موروں کی تھی طویل قیام کے ارادہ ہے آیا تھا۔ مگرمولا نامحب الدین صاحب تو جھے کی تھی موروں کی ہمی اجازت نہیں دیتے فوراً واپس جانے کا تقاضہ فرماد ہے ہیں۔ میری حاضری تو مدید موروی دفید ہوچکی اور قیام کی اب میجائش نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا پہلاسفر ہے معلوم نہیں کہ پھر مدینہ حاضری ہویا نہ ہوتم مدینے ہوآ کو اور حضرت نے ہم چاروں کا سامان اور پسے وغیرہ تو و ہیں مدینہ حاضری ہویان مرحوم کی ووکان پرجمع کرادیے۔ میرے پسیے تو حاجی مقبول صاحب مرحوم کے پاس محل جان میں جواروں کو بارہ دن واب ہارے ساتھ کر دیے اور جارہ دن واپسی کے اور تین دن مدینہ پاک قیام کے حساب سے چوہیں ہوم کی جمال حساب سے دائی چاول ہمارے سرے باس کی جھاسے بھی میں ہوتی تھے۔ چوہیں ایم کی جمال کی بخشش اور دس رو پے مزید دلواد ہے۔ میرے پاس کی جھاسے بھی ہوتی تھے۔ چوہیں ایم کی جمال کی بخشش اور دس رو پے مزید دلواد ہے۔ میرے پاس کی جھاسے بھی ہوتی تھے۔ چوہیں ایم کی بھال زمانہ تھا۔ بار است میں ہوتی تھے۔ چوہیں ایم کی بہت نرمانہ تھا۔ بار است میں ہوتی تھے۔ چوہیں اور کی بہت نرمانہ کی بارہ سے پیاروں کے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کی خاوند کا تھا، ہم اس کو شیبہ کے نام سے پیارا ہمار نیور کے پٹھائیورہ محلّہ کی ایک عورت اور اس کے خاوند کا تھا، ہم اس کو شیبہ کے نام سے پیارا

کرتے تھے نام یا دہیں۔ تین اونٹ آ بھے کے خان صاحبان حاجی رفیق محد اور ان کے رفقاء کے تھے، تین اونٹ حسن بور کے خان صاحبان عبدالوحید خال وغیرہ کے تھے اور دویا تین اونٹ حاجی نظام الدین صاحب جاذم والے کا نبوری کی کا زخدام تھیم الامت تھا نوی قدس سرۂ کے تھے۔ یہ گیارہ بارہ اونٹوں کا قافلہ ہمارا تھا۔ ای طرح پندرہ ہیں اونٹوں کے قافلے اور بھی دس بارہ تھے۔ چونکہ سلطانی راستہ بہت مخدوش تھا اور ٹیرے اس جے اس لیے اس سال قافلہ ہمارا تھا۔ ای طرح راستے کے جدہ ہوکر سمندر کے کنار بے جبل غائر کے اس لیے اس سال قافلہ ہمائے سید ھے راستے کے جدہ ہوکر سمندر کے کنار بے جبل غائر کے اور تھدوش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف کے اور تھدوش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ایک جانب تو اس کے بہاڑ آ سان تک پہنچا ہوا ہے۔ دوسری جانب اس کے عارفت الر کی تک اس بی ایک کی کرکر لے عارفت الر کی تک اس بی ایک کی جوٹی می شہراہ (بٹیا) پرکوایک ایک اُونٹ کا پیتا تھی نہ جلے اور جان تھا کہ اگر ذرااس کا پاؤں لغزش کھائے تو تحت الر کی ہیں گرے اور اُونٹ کا پیتا تھی نہ جلے اور جان بیاں ساری پیدل دودو اونٹوں کے درمیانی فاصلے میں جانی تھیں۔

میرحصہ تو بہت ہی خطرناک تھا جو مدینہ یاک سے تین منزلہ پہلے تھا۔اس بہاڑ ہے کچھ مہلے سارے شغد ف اُتار دیے گئے تھے۔اد نٹوں کی پشتوں برسامان باندھ دیا تھا اور اس پر جہاں گھلا راسته ملتا هاجی سوار ہوجائے اور جہاں کوئی چڑھائی وغیرہ آتی انز جاتے۔ بیمنزل تو بہت ہی دشوار گزارتھی نیکن بہت محفوظ کہ اتنے آ دمی خود اس جگہ نہ بینیجے دور سے سی کو نہ دیکھ سکتا تھا معلوم ہوا کہ حضورا قدس کاسفر ہجرت بھی اس راستہ ہے ہوا تھا۔ غائر کی منزل ہے نکلنے کے بعد کھلا میدان آگیا تفاجس میں اونٹ حسب معمول رات کو چلتے تھے تگر چونکہ شغند ف وغیرہ بہاڑ ہے پہلے اُ تار دیے گئے تھے اونٹوں پر سامان کے اُوپر جیٹھنا پڑتا تھا۔اس لیے ذراسی نیند کے جھو نکے میں سواریاں اونٹ پر ہے آم کے شکیے کی طرح ہے خوب گرتی رہتی تھیں ۔ میہ نا کارہ تو رات کواونٹ پرسوار ہی نہ ہونا تھا تھر دوسروں کے لیے بیمشکل تھی کہ دن میں دھوپ کی تمازے اور کسی تسم کا سابیہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کو دن میں بھی سونے کی نوبت نہ آتی تھی۔اس مجبوری کو اُونٹوں پر بیٹھنا پڑتا تھاا درخوب گرتے تھے۔اس سیہ کاروہ زمانہ صحت کی عمد گی کے اعتبار ہے ایسا تھا کہ گرمی سردی دونوں کا احساس نہ ہوتا تھا۔ میں منزل پر پہنچ کر اول وفتت ساتھیوں کے ساتھ نمازیڑھ کر تھنڈے ریت پرخوب سوتا تھا۔اس وقت توسیمی اول وقت نماز پڑھ کرسو جاتے تھے۔گراوروں کی مصیبت بیھی کہ جہاں دھوپ میں تمازت آتی وہ جاگ جاتے اور میں تقریباً ہندوستانی گیارہ ہارہ ہے کے درمیان اٹھتا۔میرے بینے سے میرے ینچے کا ریت اس قدر بھیگ جاتا کہ لگتا کسی نے یانی ڈال رکھا ہے۔ واپسی پر چونکہ احرام کی وجہ سے بدن پر کپٹر ابھی کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے گرمی

کی وجہ ہے ایسے دھایڑیڑ گئے تھے جو بلامبالغہ کبوتر کے انڈوں کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے تواس مدینہ کے سفر میں کسی دن تھیمڑی نہیں کھائی۔ مکہ مکر مہے نکلتے ہی ہرمنزل پرایک ونبه خريد ليتے تھے۔جوابک يا دومجيدي كا آجاتا تھا۔اس زماند ميں مجيدي وہاں كا ايك عام سكه تھا جیسے اس زمانے میں ریال ہوتا ہے۔خریدتے ہی آجھے کے جملہ احباب چونکہ مشاق شکاری تھےوہ اس کودس پندرہ منٹ میں ذرج کر کے کھال نکال کر بوٹیاں کر لیتے تنصے۔ اور کھال کسی بدو کو د ہے ویتے تھے۔وہ بدوکھال لے کراس قدرخوش ہوتا اُنتھلتا کودتا لوگوں کودکھا تا پھرتا اور دنبہ کی بوٹیاں فوراً چارجگه تقسیم ہوجا تیں۔ چاروں دسترخوان پرجن کا اُوپر ذکر آیا یعنی ہمارا، آیھے والوں کا ،حسن بوروالوں کا اور کا نبور والوں کا اور ٹوگ تو اُتر تے ہی تھجڑی یکاتے اور اس میں سے کھاتے اور دنیہ کینے کے بعدرونی رکا کررات کے واسطے ساتھ لے لیتے ۔لیکن یہ نا کارہ تھجڑی نہ کھا تا تھا۔اینے ونبه میں سے ایک دو بوٹی کھا کر بقیہ نتیوں دسترخوان کا ونبہ چکھتا کہ ہرایک کواصراراوراشتیاق تھا۔ چونکه حضرت قدس سرهٔ نے چلتے وقت مکہ ہے اس سید کارکو قافلہ کا امیر بناویا تھا۔اس لیے جاروں جماعتوں کے یہاں جا کران کی خیرخبر لیناان کی یاان ہے جمال کو پچھ شکایت ہواس کوسننااوراس کا تصفیہ کرنا۔اس میں کچھ کھانا پیتا اس سیہ کار کا مشغلہ تھا۔مولوی لطیف الرحمٰن مرحوم میرے عزیز بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ایک د فعہانہوں نے میرے دونوں ساتھیوں مولا نامنظور احمد رحمہ اللہ تعالی اور حاجی آئیس مرحوم کو بہکایا کہ ہم لوگ تو پکاویں اور بیا میر صاحب بوں ہی شہلتے پھرتے ہیں ،ایک دن ان ہے بھی بکوا تا جا ہے۔مولا نامنظوراحمہ نے ان کو مجھایا کہ تمہاراامبر ہے چناں چنیں ہے۔سب کی خیرخبر لیتا ہے ہیجی تو ایک کام ہے۔اللہ ان کو جز ائے خیر دے بہت ہی سمجھایا ممروه دونوں راضی نه ہوئے۔

ایک دن انہوں نے متفقہ طور ہر بھے سے کہا کہ جھڑت، امیر صاحب آپ کو بھی تو پھے پکانا چاہیں میں سنے کہا ہوئے ہوئی تا۔ ماموں لطیف نے کہا کہ جم نے ساری عمر باور پی گری کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ تم سے بہتر پکانے والا اس جمع میں کوئی نہیں ہے طباخ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتا اور بیرواقعہ بھی تھا مرحوم کا قیام اس زمانہ میں سہار نپور بی میں تھا، پکانے کے نہایت شوقین اور نہایت لذیذ کھانے پکاتے تھے۔ پھلی ، کوفتے ، بہار نپور بی میں تھا، پکانے کے نہایت شوقین اور نہایت لذیذ کھانے پکاتے تھے۔ پھلی ، کوفتے ، پلا و رسہار نپور میں شوقیہ بہت مرتبدان سے پکوائی مگر اس دن ان کو غصہ آر ہا تھا کہنے گئے کہ میں نے باور چی کی ملاز مت آج تک کہیں نہیں کی ۔ تھوڑی بی تو تو میں میں کے بعد میں نے کہا کہاڑائی کی بات نہیں ہے ۔ میں بتا کیں گے۔ میں سے کہا کہا تہا کہا ان کو جا لہا بانا کراور کی بات نہیں ۔ تھروں کا چولہا بنا کراور کے باس بینج جاتی تھیں۔ پھروں کا چولہا بنا کراور کہ جانے دو۔ لکڑیاں بیچے وائی تو ہرقا فلہ والوں کے پاس بینج جاتی تھیں۔ پھروں کا چولہا بنا کراور

کٹریاں اس میں رکھ کردیا سلائی اس میں لگائی۔ بھلادیا سلائی ہے لکڑی کیسے جل سکتی ہے۔ ہم نے تین جاردیا سلائیاں پھونک دیں۔

وہ شیبہ جس کا اونٹ ہمارے ساتھ تھا اس کی بروصیا بیوی اینے میاں سے کہنے لگی کہ ان مولا نا صاحب کوآ گ جلانا بالکل نہیں آتی تو جلا دے۔میرےمحتر م دونوں بزرگ اس پر بگڑ پڑے کہ تونے ہماری آ گے بھی جلائی ؟ اس نے کہا کہتم کوتو جلانی آتی ہے۔ ہمارے ان مولا نا صاحب کوآتی نہیں۔اس بڑھیانے اس بوڑھے ہے کہا کہ ار نے بیس میرے چو لیے کی ساری لکڑیا ا ان کے چولہے میں رکھآ۔اس کا چولہا خوب جل رہاتھا۔ میں نے اپنے چولہے کی لکڑیاں نِکال کران کے چولہے کی طرف ڈال دیں اور دیکچی میں پانی خوب بھر کر ہم نے بوچھا کہ تھچڑی کتنی یڑے گی وہ دونوں خوب ناراض ہوئے کہ جان جان کر باؤلا بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نقصان ہوگا میں تو پکا دوں گا۔مولا نامنظوراحمرصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ہے اٹھ کرمیری د سیجی میں ہے آ دھایانی لوٹے میں ڈالا۔ میں بھی ریسوچ رہاتھا کہا گرمیں نے اس بھری دیکھی میں تھچڑی ڈالی تو یانی نکل کرآگ بجھا جاوے گی وہ بڈ ھااور بڑھیا بھی خوب ہنس رہے تھےاور ان کے بننے پرمیرے دونوں محتر موں کوخوب غصہ آر ہاتھا۔مولا نامنظور احمد صاحب نے فرمایا کہ دولییں بھر کر تھچیزی کی ڈال دواور پھرا یک نب نمک کی بھر کےاس میں ڈالنے کااراد ہ کیا تو وہ بوڑھا بولا کہ اجی مولوی صاحب خراب ہوجائے گ<sub>ی۔</sub>ہم نے کہا تو بتا دے۔اس نے چٹکی نمک لے کر ذراسا ڈال دیا۔ حاجی انیس صاحب کوز در سے بولنے کی عادت بہت تھی۔ کہنے لگے کہ مجھی تونے ہماری ہانڈی کی بھی خبر لی۔ بقیہ تینوں دسترخوان بھی قریب قریب <u>تھے۔ پہلے</u> تو آ بھے کے پٹھان لیے لیے قد آ ور لمبی لمبی لاٹھیاں لے کرآئے کدارے شیخو! تمہارے یہال کیا ہور ہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپس کی بات ہے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارا ہمی امیر بنایا ہے ان کا اسکیے کانہیں۔ دیکھو بھئ شیخو! اگر ہمارے امیر کی شان میں گستاخی کی تو ہم سہ بھوڑ دیں گے اور ان لوگوں کو واقعی غصہ آگیا اور مجھ سے کہنے گئے کہ دیکھوا میرصاحب، اگرتم نے آج ہےان کے یہاں روٹی کھائی تو آپ کی بھی خیرنہیں ۔اسنے میں کیے بعد دیگر ہے حسن بوراور کانپوروالے بھی آ گئے انہوں نے متانت اور تہذیب سے گفتگو کی ۔مضمون ایک ہی تھا ان سے تو بیرکہا کہتم نے ہمارے امیرصاحب کو چناں چنیں کہا اور مجھے سے اصرار کیا کہ آج ے کھانا آپ جارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے سے بھی کھانا تمہارے سات ہی کھا تا ہوں ، باقی میں اپنے ساتھیوں کوئیں چھوڑ سکنا۔ان کا مطالبہ مجھے ہے مجھے پکانے میں شریک ہونا جا ہیے مگر میں اپنی نا واقفیت کی وجہ ہے ریہ بھے کر کیہ بدؤں سے لڑتا بھی ان کا کا م

ہوہ میں نے اپنے ذہ ہے لے رکھا ہے۔ بہر حال ہڑی خوشامد کے بعد ان سب کو واپس کیا۔
میرا جمال فرج اللہ نام طاکف کا رہنے والا میر ہے ہم عمر لڑکا تھا۔ پہلے ہی دن سے اس سے دوشی
ہوگئی وہ چار آنہ فی نفر بخشش لا تا اور میر ہے پاس امانت رکھوا تا۔ میں اس سے کہتا کہ رکھنے کی جگہ نہیں
ہوگئی وہ چار آنہ فی نفر بخشش لا تا اور میر ہے پاس امانت رکھوا تا۔ میں اس سے کہتا کہ رکھنے کی جگہ نہیں
ہوگئی وہ باس کا جمب (تربوز) خرید لا و چونکہ قافلے نہیں تھے اس لیے راستہ کی چیزیں بڑی سستی تھیں اور
تربوز خربوزہ راستہ میں خوب ملتے تھے۔ وہ ہر منزل پرکئی گئی تربوز اور خربوز ہوزے تربول تا اور ہم سب
رفقاء اور ادھرادھر کے آ دمی ل کرکھاتے۔ اس جمال کو مجھے سے مجت حدے زیادہ ہوگئی تھی۔ میں اکثر
اخیر کی منزلوں میں پاؤں چلنا تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں پر کا نتا چبھ گیا اور وہ ٹوٹ گیا اللہ تعالی اس جمال کو
جزائے خیر عطاء فر بائے۔ وہ رور ہاتھا اور بدؤں کو گئیٹری لے کر کے بعد دیگرے بلا تا اور رو کر سے کہتا
تھا کہ یہ کا نثا اس کے پاؤں میں نہیں بلکہ میرے دل میں چبھر ہا ہے۔ جلدی نکالو۔

سار \_ سفر میں اس کی امانت جو مجھ پر قرض تھا ہے جیدی ہوگئے تھے۔ میں تو مطمئن تھا کہ مکہ جا
کرا داکر دوں گا۔ چونکہ لا قانونی دور تھا اور جب حاجی یوں کہتے کہ ہم والپی پر تمہاری شریف تو میں
سے شکایت کریں گے تو بدو کہتے کہ 'من مشریف؟ انا مشریف '' (شریف کون ہے شریف تو میں
ہوں) اس لیے جب والپی پر مکہ قریب ہوا تو پھر حاجیوں نے زور دکھا نا شروع کیا کہ ہم حکومت
سے شکایت کریں گے۔ ہندی سفارت خانے میں جاؤ ان سب کو پکڑواؤ۔ ان سب کو ڈر کے
مارے سارے اونٹ والے قافلے کوعشاء کے بعد مکہ پہنچا کراپنے اپنے اونٹ لے کرایسے فرار
ہوئے کہ کی کا پہنہ ہی نہ چلا۔ میں بھی فرج اللہ کواس کے قرضہ کی وجہ سے اور انعام دینے کی وجہ سے
ہوئے کہ کی کا پہنہ ہی نہ چلا۔ میں بھی فرج اللہ کواس کے قرضہ کی وجہ سے اور انعام دینے کی وجہ سے
ہوئے کہ کی کا پہنہ ہی نہ چلا۔ میں کا کہیں پہنہ نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقطہ کے نام سے
تھمد ہی کرچکا ہوں اور اس کو اب تک خوب یا دکرتا ہوں۔

## مدینه پاک میں بجائے تین دن کے ایک ماہ قیام کرنا:

پہلے تکھواچکا ہوں کہ جبل غائر سے پہلے سار سے شغد ف رکھ دیے تھے۔ گر جو شخص بدو کو پانچ اشر فی دیتا اس کا شغد ف تو وہ لے جانے پر تیار تھے۔ ایک یا دو کے سوا کوئی شخص پانچ اشر فیال دینے پر تیار نہ ہوا۔ میرا جمال بہت ہی شد بدا صرار کرتا رہائے تہارا شغد ف بلا معاوضہ جائے گا۔ میں نے زبردی اُوٹ پر سے اُتارلیا کہ میہیں ہوسکتا کہ میرے اسکیے کا شغد ف جائے ، جھے اس میں ساتھیوں سے ندامت ہوتی ہوتی کے جاتا واقعی خطرناک تھا۔ ایک دوشغد ف کواس طرح پر کھا گئا کہ وشغد ف کواس طرح پر کھا گئا۔ ہمال تو اونٹ کو پکڑ سے اور ایک دوشغد ف کو پکڑ میں جاسکتا تھا۔ ہم لوگ اوائل شوال طرح پر کھا کہ مدینہ پاک

میں قیام کی صرف تین دن کی اجازت تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی تھہرنا چاہے تو اپنے بدو کوراضی کرے اور ایک اشرفی روزانہ فی نفر جمال کو دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کیا انتہا ہے ہمارے مدینہ بیننج پر ہمارے قافلہ کا ایک اونٹ مرگیا۔ زمانہ چونکہ ہے اطمینانی اور بداعقادی کا تھا اس لیے بدؤں کو وہاں قرض نہ مل سکا حکومت بھی اس وقت بدؤں کی خدمت کرنے سے معذور تھی۔ بدوہم سے کہتے تھے کہ اگرتم لوگ ہم کو قرض دے دو مکہ جاکر اواکر ویں گے تو ہم اونٹ خرید کس گئی۔ ہمارے پاس پینے نہیں اور میں ان سے بیہتا کہ ہمیں تو ہمارے شیخ نے صرف تین دن کے کھانے کا سامان دیا تھا۔ اب یا تو تم لوگ لے چلویا ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ بے چارے خوشامد کرتے اور ہم اللہ معاف کرے ان کوڈانٹ دیتے آٹھ دی دن ہیں ایک مرتبدا میر مدینہ کے باہر بیٹھے تھے اور ہماری شکایت پر معذرت کرتے کہ تمہارے بدو کا اونٹ مرگیا اس کو کہیں قرضنہ بیں برابر بیٹھے تھے اور ہماری شکایت پر معذرت کرتے کہ تمہارے بدو کا اونٹ مرگیا اس کو کہیں قرضنہ بیں ملک ہم کو تکلیف تو ہور ہی ہے۔ مگر مدینہ کی تکلیف اجرے خالی نہیں۔ اللہ کے احسانات کی کیا انتہا میں کہ بجائے تین دن کے ایک ماہ کے قریب مدینہ پاک میں قیام رہا اور پانچ گئی روز اند دینے کے بیائے بیان کوئوں کوئوں ڈائٹ اور امراء مدینہ کی طرف سے خوشامہ یں مزید براآں ہوتی رہیں۔ بیائے جمالوں کو خوب ڈائٹ اور امراء مدینہ کی طرف سے خوشامہ یں مزید براآں ہوتی رہیں۔

آخر ذی قعدہ میں جب جج کا وقت بہت ہی تنگ رہ گیا تو ای روسیا نے روضۂ اقدی پر طاخر ہو کر واپسی کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ ساتھیوں میں سے بہت سے جج بدل والے ہیں۔ اگر جج نہل سکا تو ان ساتھیوں کو بڑی دفت ہوگی۔ روضۂ اقدی پر درخواست چیش کرتے ہیں۔ اگر جج نہل سکا تو ان ساتھیوں کو بڑی دفت ہوگی۔ روضۂ اقدی پر درخواست چیش کرتے ہی معلوم ہوا کہ بدو کو کہیں ہے چیے قرض مل گئے وہ اونٹ کی تلاش میں ہے۔ کل کو اونٹ مل جائے گا پر سوں کو واپسی ہے۔

بندہ کے پاس مولا ناشیر محمر صاحب کا امانت رکھوا نا اور اس پرمیری شرا کط:

ای وقت بھے ایک خص نے کہا کہ مولانا شیر محمد صاحب گھوگی (سندھ پاکستان) والے جو آخر میں مہاجرمہ بینہ بن کروہیں جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمتہ واسعۃ۔حضرت حکیم الامت کے خلص خدام اور میرے والدصاحب کے خلص دوست مہینہ آئے ہوئے ہیں اور کل ہے جھے کو تلاش کررہے ہیں۔ وہ مجھ کو دودن سے تلاش کررہے ہیں۔ مل کر ایپ گئے اور فر مایا کہل ہے جھے کو تلاش کر رہا ہوں۔ ہمارا قافلہ پرسوں سے آیا ہوا ہے ہم ایک مصیبت میں پھنس کہ کل ہے ہیں وہ یہ کہ گرمی کی شدت کی وجہ ہے ہم لوگ اپنے شعد فوں پر قالین بندھوالا سے تاکہ دھوپ کی تمازت ہے ایس وہ یہ کہ کہ میں میں ہوں ہے اور فر ما کا مشہور ہور ہا ہے اور کی تمازت سے امن رہے جب سے یہاں آئے ہیں ہمارا قافلہ تو رؤ سا کا مشہور ہور ہا ہے اور

تہمارے متعلق پرسوں ہے ہر محص کی زبان سے میں رہا ہوں کہ ایک ہندی قافلہ فقیروں کا پڑا ہوا ہے جن کے پاس کھانے کوئیس ہے۔ ہر بچہ بڑے کی زبان پر تمہارے متعلق ہر خص کی زبان پر تمہارے متعلق ہر خص کی زبان پر تمہارے ہمارے باس متعلق ہر خص کی زبان پر روسا کا قافلہ شہور ہور ہا ہے۔ ہم کوا پی جانوں کا خطرہ ہے ہمارے پاس مہت کی اشر فیاں ہیں اللہ کے واسطے ان کوتو اپنے پاس رکھ لے مکہ جاکر لے لوں گا۔ ہیں نے عرض کیا کہ جیسے خطرہ آپ کے لیے ہے سب ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر کسی کوشہ نہیں ہوسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے ان کواپ تکی ہیں کی نو ہیں نے کہا کہ آپ پر کسی نو ہیں نے کہا کہ آپ کوتو معلوم ہے کہ بدور استہ کے در میان میں تکیوں پر کھود امارتے ہیں اگر ان کو ذرا بھی شبہ ہوگیا تو گئوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں ۔ انہوں نے بہت ہی خوشا مہ کی اللہ کے کس کس ہوگیا تو گئوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں ۔ انہوں نے بہت ہی خوشا مہ کی اللہ کے کس کس احسان کا شکر اوا ہوسکتا ہے کہ اس غربت کی حالت میں ما لک نے وہ مد دفر مائی۔ بردے اصر ارکے بعد میں نے تعن شرطوں کے ساتھ قبول کر لیا۔

نمبرا مکہ میں ادانہیں کروں گا۔ ہندوستان بینج کر جیار ماہ میں ادا کروں گا۔ نمبر اید کہاشر فیاں نہیں لوں گا ان کے ہندی نوٹ بنا کر آپ جھے دیجئے۔

نمبر ۳ مکہ میں حصرت کواس کی اطلاع نہ ہوئی جا ہے۔انہوں نے متیوں شرطوں کو بڑی خوشی ہے قبول کرلیااور مجھے سات آٹھ ہزار کے نوٹ ہندی لا کر دے دیے۔

میں ان کو جیب میں ڈال کراول اپنے رفقاء کے پاس اور پھر آ بھے، کان پورہ حسن پوروالوں کے پاس گیا کہ بھائی دیکھو پرسول کی روائل طے ہوگئی۔ تنہیں تھجوریں خرید نے کے واسطے جتنے پسے چاہئیں لے لو۔اول تو میر سے ساتھوں نے میرانداق اڑایا کہ مدینہ پاک میں بھی ایک بناؤٹی ہا تیں کرتے ہو۔ گر جب میں نے نوٹوں کا گھا نکال کرسا منے کیا تو ہرخص پوچھنے لگا کہ میہ کہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہ تم کواگر چاہئیں تو بتاؤ ورنہ میں دوسروں پراحسان رکھوں۔ چنانچہ میں نے اور میرے دفقاء نے چارسو پانچ سوکی تھجوری خریدیں اور حضرت مدنی قدس سرؤ کے برادر معظم حضرت مولا ناسیداحمدصا حب نوراللہ مرقدہ کے تو سط سے تجار کے ادخوں پر براہ راست بھیج دیں اور بقیہ رقم دوسرے دفقاء پر جس نے جو مانگا ہم اردو ہم اردو شرطوں کے ساتھوان کو قرض دیا۔ ایک تو سے کہ مکہ میں دوسرے دفقاء پر جس نے جو مانگا ہم اردو ہم اردو شرطوں کے ساتھوان کو قرض دیا۔ ایک تو سے کہ مکہ میں حضرت قدس سرۂ کو خبر نہ ہو، دوسرے ہندوستان بھیج کر خبن ماہ کے اندراندر جمھے ادا کر دیے جا کیں۔

#### مولا ناسيداحرصاحب كى فياضيان:

حضرت قدس سرۂ کو حاجی انیس صاحب کے ذریعیہ کچھ پینۃ چلاتفصیل حاجی انیس کوبھی معلوم نہ تھیں ۔ گمر حضرت قدس سرۂ نے جواب طلب نہ فر مایا۔ ہمارے مدینہ سے چندروز قبل حضرت مولا ناسیداحمدصاحب نورالله مرقدهٔ اپنی طویل جلاوطنی کے بعد جس کا ذکر پہلے آپ چکا ہے مدینہ پاک
آئے تھے۔ان کی وجہ ہے ہم چارول کا قیام ان کاس ذاتی مکان میں تھا جس کوانہوں نے اور
ان کے والمدصاحب اور حضرت شخ الاسلام نورالله مرقدهٔ نے اپنے ہاتھوں ہے بنایا تھا۔ بہت ہی
خوشنما اور پُر فضا کئی کمرے برابر اور ہر کمرے میں مستقل کواں ، اندر کے حمی میں مجوروں کے
ورخت جن پر طب آرہی تھیں۔حضرت مولا نااحمدصاحب نورالله مرقدهٔ کی فیاضی کا تو کیا پوچھنا۔
وہا پی بے سروسامانی کی حالت میں علی الصباح ایک رطب کی قرض خرید کرمیرے کمرے میں رکھ
وہا پی بے سروسامانی کی حالت میں علی الصباح ایک رطب کی قرض خرید کرمیرے کمرے میں رکھ
وہا تے اور ہم لوگ شام تک اس کوختم کر دیتے۔ دونوں وقت نہایت لذیذ کھانے بازار سے خرید کر
لاتے اورا پنے دست مبارک سے اس میں مرچیس اور گھی ڈال کرخوب بھونے ، بڑے اصرارے
کھلاتے۔ تازہ پنجردونوں وقت کی چائے دودھ کی ۔غرض مدینہ پاک کے اس ایک ماہ قیام میں ہم
چاروں کو نہ کچھ خرید نا پڑانہ بچانا پڑا۔ آخر ذیقعدہ میں مدینہ پاک سے چل کر بارہ دن میں جہاں
تک یاد ہے و ن الحجہ کو مکہ پنچے۔ یہی تاری سیدالکو میں نور پاک سے جل کر بارہ دن میں جہاں
میں مکہ کرمہ میں پہنچے کی ہے۔

ج کے بعد حضرت مولا نامحت الدین صاحب قدس سرہ کے شدید اصرار کے باہ جودایک ماہ کے قریب مکہ میں قیام رہا اور محرم کے دوسر عشرے میں روانہ ہوکر دوتین ون بمبئی میں قیام کے بعد وہ حرمین ایس میں ہوات قدس سرہ کی ہمرکا بی میں سہار نیور پہنینا ہوا اور اس کے بعد وہ حرمین شریفین میں شریف حسین کی بعناوت اور سعودی حکومت کا قیام ہوا جس میں بہت کی عام ہوا۔
اس سفر میں ایک بجو بہمی بیش آیا۔ حضرت قدس سرہ کو مظاہر علوم کے ساتھ گویا عشق تھا۔ ہر تو حک کی فلاح و بہبود ہر وقت بلحوظ خاطر تھی۔ خاص طور سے کتب خانہ کے لیے کوئی نا در کتاب کہیں ل جاتی تو حضرت مدرسہ کے لیے اس کے حصول کی بہت ہی کوشش فر مایا کرتے تھے۔ ای سفر میں میں جواتی زمانے میں چھی تھی اور مکہ مکرمہ میں تازہ پنچی تھی مدرسہ کے لیے میں آئی تھی۔ ای سفر میں حضرت قدس سرہ الحاج عبداللہ عبداللہ عبداللہ علی جان اور ہند وستان میں کہیں نہیں آئی تھی۔ ای سفر میں حضرت قدس سرہ الحاج عبداللہ عبداللہ علی جان میں ہوئی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے نے اس کے جان کے یہاں مصنف عبدالرزاق کا نمی نوشھا۔ حضرت قدس سرہ نے نے فرمایا کہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھی حضرت کی رعابت سے بنائی۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھی حضرت کی رعابت کے بیاں سے اٹھ کر جب باہر نظر تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی اجازت تو لے لیں ہوگ ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت انشاء اللہ ضرور ہوجائے گی۔ آپ اجازت تو لے لیں۔ حضرت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت انشاء اللہ ضرور ہوجائے گی۔ آپ اجازت تو لے لیں۔ حضرت ہیں کیے قبو

نے فرمایا کہ بہت دشوار ہے وقت ہی کہاں ہے۔ بیس نے کہا کہ حضرت لے تولیس۔ حضرت و ہیں ہے واپس ہوئے اوران سے نقل کی اجازت مانگی۔انہوں نے بیہ بھے کر کہ بیاتو ممکن ہی نہیں ہے۔ دس بارہ دن واپسی کےرہ گئے ہیں کیوں انکار کریں ، بیہ کہددیا کہ بڑے شوق سے نقل کرائیں۔ حضرت نوراللّٰدم رقدۂ کا مدرسہ سے تعلق:

میں نے اس کولا کر جلدی جلدتوڑی اور اس کا ذیا وہ حصہ اپنے فرمہ اور بقیہ متولی طفیل صاحب
کا ندھلوی، مولانا منظور احمہ صاحب، بھائی انیس صاحب اور مولوی اسحات، مولوی عبدالمجید
تھانوی، قاری عبدالعزیز بدرس تجوید مظاہر علوم، مولوی لطیف الرحمٰن، مولوی حبیب احمہ نارنو لی
وغیر ہم کے ذمہ تقسیم کرویا جواس سفر میں ساتھ تھے۔ صبح سے لے کرظبرتک ہم لوگ اس کوفل کرتے
اور عصر سے مغرب تک میں اور حضرت قدس سرۂ اس کا مقابلہ کیا کرتے ۔ دس پندرہ ون میں فقل ہو
گئے۔ ہندوستان واپسی کے ایک وودن پہلے اس کی جلد ہوا کر حضرت قدس سرۂ کے ساتھ حاجی عبید
اللہ صاحب کے مکان پر حاضری ہوئی اور وہ کتاب واپس کی۔ انہوں نے کتاب لے کر کہا کہ
حضرت میں تو پہلے ہی عرض کرنے کو تھا وقت بہت تھوڑا ہے اس میں کینے نقل ہوگئی ہے۔ حضرت
قدس سرۂ نے اس سیکار کی طرف اشارہ کر کے قرابا کہ اللہ تعالی ان بچوں کو جزائے خیروے، انہوں
میں جزشے کہا کہ میں انہی کا تا ہوں۔ میں لے کران کو دکھانے لایا۔ اناضرور تھا کہ کی خط تھا ور تجلت
میں خوش خط بھی نہیں انہی کا تا ہوں۔ میں لے کران کو دکھانے لایا۔ اناضرور تھا کہ کی خط تھا ور تجلت
میں خوش خط بھی نہیں جاسک ہے گردی بارہ ون میں ودنوں جلد میں پوری ہوگئیں تھیں۔
میں خوش خط بھی نہیں جاسک ہی گاروں بارہ ون میں ودنوں جلد میں پوری ہوگئیں تھیں۔

# دوسرااور تنيسران

بنده کاحضرت قدس سره کی همر کا بی میں دوسراجج اورواپسی پرتیسراجج:

اس سیکارکا ۳۵، ۳۵ ہیں میر نے آتا میرے مرشد حضرت قدش سرہ کی ہمرکانی میں ہوا۔
میرے حضرت کی ہمیشہ سے تمنا مدینہ پاک میں موت کی تھی۔ ۳۸ ہیں ہی ای تمنا میں تشریف
لیے سے مگر مولا نا محبّ الدین صاحب کے اصرار سے واپس آنا پڑا۔ اس مرتبہ بھی حضرت
قدس سرہ طویل قیام کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور مدرسہ سے ڈیڑھ سال کی رخصت لی۔
چونکہ حضرت قدس سرہ کا طویل قیام کا ارادہ تھا اور اس سیدکار کی ملازمت کے علاوہ قرض کا ہار بھی تھا

اوردو بچیاں والدہ ہارون اور والدہ زبیر بیدا ہو چکی تھیں۔ان سب کی خورد وٹوش کا بھی انظام تھا۔
اس لیے میرے اور حضرت قدس سرۂ ووٹوں کے ذہمن میں اس ناکارہ کا جانائہیں تھا، اس لیے میرے اور حضرت قدس سرۂ ٹوراللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبۂ نے اپنی غیبت کے جوانظامات لکھوائے اس میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ناظم اور اس سیدکار کو صدر مدرس بنادیا۔
یہ ترمیری لکھی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لہی ہوئی تھی۔ مگر چونکہ ڈاک یہ تحریم ہوئی تھی۔ مگر چونکہ ڈاک کا تعلق مجھ ہی ہوئی نہیں تھی۔ مروفت کے جمرہ کی آمدور فت بھی تھی اور وہ میرے ہی کا غذات میں رکھی ہوئی بھی تھی۔اس لیے میں نے اس کوراز میں بھی نہیں سمجھا اور پڑھ لیا۔ مجھے میدد کھے کرکہ مجھے صدر مدرس بنایا گیا ہے میرے ہوش اُڑ گئے۔ حضرت اوپر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے اور یہ مدرس بنایا گیا ہے میرے ہوش اُڑ گئے۔ حضرت اوپر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے اور یہ ناکارہ پیجھے وٹا لے کر پہنیا۔

#### حضرت كاسفر حيدرآ بإداورايك بهفته قيام:

میں نے عرض کیا کہ بذل کا کیا ہوگا۔ حضرت نے بہت ہی فکر اور سوچ سے فرمایا ،فکر تو مجھے بھی ہور ہی ہے۔ تہمارے بغیر تو میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ جس کی تفصیل پہلے گزرگئی۔ اس ناکارہ کی ہم رکا بی طے ہوگئی اور چونکہ حیدرآ باد کے احباب کا حضرت قدس سرۂ پر بہت دنوں سے اصرارتھا کہ حیدرآ باو دو چار دن کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس لیے قرار پایا کہ امال جی رحمہ اللہ تعالی اور حاجی مقبول اور سب رفقاء سہار نیور سے سید ھے جمبئی جائیں اور حضرت قدس سرۂ ایک ہفتہ کے لیے حیدرآ باد ہوکر جائیں۔

سیمسکندزیر بحث آیا کہ ایک خادم کا حضرت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ فرسٹ کلاس کا سفرتھا۔ اس وقت میں سہار نپور ہے جمہدی سے بول پڑا کہ حضرت کی ہمر کا بی میں حیدر آباد کا کرایہ فرسٹ کلاس چونسٹھ رو بے تھا۔ میں جلدی ہے بول پڑا کہ حضرت کی ہمر کا بی میں میرانام لکھ دو۔ امال جی وغیرہ سارا قافلہ سہار نپور ہے جمبی ۲۳ شوال پنجشنبہ ۴۳ ھوروانہ ہوا اور چو نکہ حضرت قدس سرؤ کو حیدر آباد ایک ہفتہ قیام کرنا تھا اس لیے وہ ایک ہفتہ قبل ۱۲ شوال پنجشنبہ مطابق ۲۳ پر بی ۲۲ وحیدر آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت قدس سرؤ کا اور اس سیمار کا فکمٹ تو فرسٹ کا سے کا کا کا اور اس سیمار کا فکمٹ تو فرسٹ کا سے کا کا کا اور اس سیمار کا فکمٹ تو فرسٹ کا کا کا اور اس سیمار کا فکمٹ تو فرسٹ کا کا کا کا وران سیمار کا قد وی مرحوم کا سرونٹ کا۔

## ا گلے دن اس نا کارہ کی روانگی حیدرآ با داورریل کے اسٹیشنوں کا فریضہ:

ابل مدرسہ سے خوب الوداعی معافقے ہوئے۔ راستے میں بھی اسٹیشن تک خوب ہوئے اور اسٹیشن کا تو بوچھنا ہی کیا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ گو یا عمر بھر کے واسطے الوداع فرمارہے تھے اس کیے نہ صرف قرب وجوار بلکہ دُوردُورکا مجمع الوداع کے واسطے آیا ہوا تھا اورسارا اسٹیشن ڈٹ رہاتھا۔

سب سے رخصت ہولیے اور گارڈ نے سیٹی بھی دے دی جب یاد آیا کہ حضرت قدس سر فاکا خاص

بکس جس میں ساری امائتیں اور سب کے کرائے اور غالبًا کچھ خصوصی سامان حیدر آباو لے جانے
کا بھی تھا اور وہ عمومی سامان کے ساتھ اسٹیشن پر پہلے سے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ بہت مہتم

بالشان تھا۔ تجویز بیتھی کہ وہ حضرت قدس سر ف کے ساتھ فٹن میں رکھا جائے گا، اس میں رکھنا بحول
کے عین وقت میں بینا کارہ اور مولوی قد وی مرحوم اُتار دیے گئے کہ کل کواس گاڑی سے صندوق

لے کر چلیں ۔ و بلی تک تو حضرت قدس سر فی کے ساتھ جانے والے بہت ہوگئے تھے۔ فرسٹ میں

بھی اور تحر ڈ میں بھی لیکن اس کے بعد حیدر آباد تک حضرت کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔

جب میں اسٹیشن سے پیدل مدرسہ آر ہاتھااور ہزاروں کا مجمع حضرت کورخصت کر کے واپس آر ہا تفاراسيشن عدرستك وه كاليال سنين لا تعدو لا تحصي. برايك كهدر باتفا كديه مولوى کیے مکار ہیں۔ ویکھویدریل پرسب سے معانقہ کررہاتھا۔''جب نہیں کہا گیا کہ میں نہیں جارہا۔'' اب فلانے ،اب بیآ گے آگے جومولوی جارہا ہے" ویکھوکیسا دغاباز ہے۔اس وقت تو ہرایک سے مصافی کررہاتھا۔"مجھے بھی بیسیوں نے پوچھا کہ"جی آپ توج کوجارے تھے؟"بیتو میں نہیں کہہ سكتا تھا كەھندوق رە گيا كەخواە ئۆاەلوگول كواپنے پېچھے لگانا تھا۔ بعضوں نے تو كہدديا كە بھائى كچھ كام يادآ كيا\_بعضول ع كهاكميس في كب كهاكميس جج كوجار بابول ،توفي كيول معانقة كيا؟ غرض مدرسه تک خوب لتاژیزی اور ایکے دن تک بھی لتاژیز تی رہی۔ ایکے دن میہ تا کارہ صندوق کے کرائی شام کے جار بجے کے ایکسپریس ہے جواس زبانہ میں بھویال کو جاتی تھی روانہ ہوا۔ بینا کارہ مع بکس کے فرسٹ کلاس میں اور مولوی قدوی مرحوم سرونٹ میں ۔ بکس کی وجہ سے مجھے بھی اسکیے ڈرنگ رہاتھا کہ فرسٹ میں اور کوئی تھا ہی نہیں ۔منمار تک توا یکسپریس ہے جانا ہوا۔ وہاں سے حیدرآ باد تک ریاستی ریل میں جو چھوٹی لائن سہار نپورتا شاہررہ سے بھی چھوٹی تھی سوار ہوئے ،مگر تیز وہ اس ہے بہت چکتی تھی۔ میں فرسٹ کلاس میں پاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھا اور ہر اشیشن پرسراً شا کراشیشن کی سیر کرتا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہراشیشن پر پچپیں تبیں آ دمی فرسٹ کلاس کے سامنے رکوع تک چھک کے دونوں ہاتھوں سے سلام کررہے تھے۔ میں بھی ہاتھ کے اشارے ہے جواب ویتا رہا اور میں مجھتا رہا کہ یہاں فرسٹ کلاس کے مسافروں کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا۔ گاڑی میں تو میں اکیلاتھا۔ وہاں حضرت مولا نا نصر اللہ کے بڑے صاحبر ادے مولوی محمود صاحب مرحوم چندرفقاء كے ساتھ مجھے لينے آئے۔وہاں بھی يبي منظر ہواتو ميں نے ان سے يو چھا كہ يدكيا چیز ہے؟ وہ بہت بنے، کہنے لگے ایک بہت بڑے افسر کا تبادلہ ہوا ہے اور اس کا ای گاڑی ہے آنا

ہے تھا۔ اس کے استقبال کے لیے بیاوگ آئے تھے اور اس سے واقف نہیں۔ان میں بھی چہ میگوئیال ہور ہی تھیں۔کوئی تو کہتا کہ افسر صاحب یہی ہیں اور کوئی کہتا ہے تو مولوی صاحب ہیں ا فسرایسے تھوڑ ہے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کرمنمار تا حیدرآ بادی سلامی کی شرح معلوم ہوئی۔ ا یک ہفتہ تک حیدرآ باد میں جانی میاں جو حیدرآ باد کے معروف لوگوں میں اور ہمارے سب ا کا بر ہےخصوصی تعلق رکھنے والول میں تھے۔ دارالعلوم کی شوریٰ کے ممبر بھی تھے۔ان کے ہاں قیام ر ہا۔ حد سے زیاوہ حضرت قدس سرۂ کی وجہ ہےانہوں نے مدارات اور خاطریں کیس میرے عزیز مولوی ادریس صاحب کا ندهلوی َ حال شِیخ النفیسر جامعه اشر فیه لا ہورمولوی فیض الدین صاحب وکیل کے یہاں ان کو عربی پڑھانے برِملازم تصاورخالی اوقات میں آ صفیہ کے کتب خانہ میں اپنی تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ وکیل صاحب کے یہاں بھی مولوی ادریس کی وجہ ہے میرا تقریباً روزانہ ہی جانا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی خاطر کرتے تھے۔ وہاں کے احباب کا اصرار حضرت قدس سرہ کی نظام صاحب سے ملاقات پر ہوا۔حضرت قدس سرہ نے بیفر مادیا کہ میراصرف ایک ہفتہ قیام ہے،اس کے بعد جمبئی جانا ضروری ہے کہ میرےسب رفقاءاس وفت تک جمبئی پہنچے جا کیں کے۔اس میں اشکال میہوا کہ اگر نظام صاحب کے یہاں معروضہ ملاقات کا پیش کیا گیا اور نظام صاحب نے وفت ایک ہفتہ کے بعد کامقرر کر دیا تو اس کوچھوڑ کر جمبئی جانا مناسب ہوگا۔اس لیے ملا ُ قات کی درخواست کی رائے تو ملتو می ہوگئی۔البیتہ حضرت قدس سرۂ نے بذل انجبو د کی جلد اول اور ٹانی جن کی نہایت خوبصورت جلدیں سہار نپور میں بنوار کھی تھیں آور ان کے شروع میں نہایت مطلاحسین مطبوعہ کا غذنظام صاحب کے نام کالگوارکھا تھا بھیجیں۔اس کی بنا پر نظام صاحب کے یہاں سے دو تین دفعہ خاصا (لینی دعوتی کھانا) بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ آیا۔ کھانا تو کچھ معمولی ہی ساتھا مگراس کے برتن وغیرہ خوان اورخوان پوش وغیرہ بہت زریں \_معلوم ہوا کہ نظام صاحب خودبھی ایباہی سادہ کھانا کھاتے ہیں۔

 وسترخوان کے لیے لیں اور تمیں عدومتولی جلیل کا ندھلوی مرحوم نے لیں۔ای طرح بہت سے دفقاء
نے بیس ہے ہم لیڈا تو کسی کا یا ذہیں بچاس تک لیں اوران سب کوذئ کر کے نمک ڈال کر بغیر پائی
کے گئی میں بھون کر رکھ لیں۔ گئی بھی بہت ستا تھا اور جدہ تک اور بعض نے مکہ تک تھوڑی تھوڑی تھوڑی اس میں سے لے کر پائی مصالحہ ڈال کر پکاتے رہ اور کھاتے رہے۔اس سیدکار کے فرائض میں
سے تو ہردسترخوان کا نمک چھنا ضروری تھا۔ ہرا یک دسترخوان پر مرغی کی ایل دوٹا گئیں میرے لیے
مخصوص ہوتیں۔ چونکہ حضرت قدس سرؤستقل قیام کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے اس لیے
سامان بہت سارا تھا۔ جدہ جا کر بقد رضرورت مختصر سامان مکہ کے لیے حضرت نے رکھا اور باتی
سامان جدہ میں مطوف کے وکیل کے ذریعہ سے جدہ کے تجار کے سامان کے ساتھ براہ
راست مدینہ منورہ بھیجے دیا۔

سفرخرج کی میزان:

اس سیدکار کی بھی سنو! ۳۸ ھ کے سفر میں بہت مختصر سامان تھا یعنی ایک ڈیل زین کا تکلید کا بہت بڑا غلاف اس میں نتین حیار جوڑے کپڑے کے ایک حیا در دو کپڑے احرام کے ایک دولنگی زا کدبس سے سامان بجائے روئی کے تکیہ کےغلاف کے اندرتھا۔لیکن اس مرتبہ چونکہ میں بھی ڈیڑھسال تیام کے ارادہ ہے گیا تھا۔اس لیے ایک بکس بھی میرے ساتھ تھا جس میں سات آٹھ جوڑے۔لگیاں، توليے اور ندمعلوم كيا كيا۔ ميرے سفر حجازى كائى ميں بالنفصيل لكھا ہوا ہے۔ ايك بستر ہ بہت براسارا تريال ميں بندها ہوا۔جس ميں لحاف بچھونا،رضائی،کمبل اوراس ميں دو تنگتے وہی ۳۸ ھجيسے۔ جب پیے بطے ہوا کہ بینا کارہ حضرت کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے حیدر آباد جائے گا تو ۳۸ھ کے قاعدہ کے موافق ایک تکیو کا غلاف جس میں دوجوڑے دولنگیاں ایک سلی ہوئی اور ایک بغیر سلی ہوئی اورایک مصلیٰ نما گدیلہ ایک رسی میں باندھ کریہ سامان تواہیۓ ساتھ رکھااورا پنابستر ہ اور بکس جانے ہے تی دن قبل بذریعہ بلتی ریل میں بمبئی بھیج دیا۔ جب بینا کارہ حیدرآ باد پہنچا تواس خیال ہے کہ جہاز میں کیا صرورت پیش آئے گی۔اپنا حیدرآ با دوالا سامان اپنے ساتھ رکھا اوران دونوں چیزوں کو بہت زیادہ مضبوط شلی کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی تھی جہاز کے گودام (نیچے کے جھے) میں ڈ لواد ہے اور جدہ بہنچنے کے بعد حصرت قدس سرہ کے فالتوسامان کے ساتھ اپناٹرنگ اور بسترہ بھی حضرت سے سامان میں رکھوا دیا۔ تا جروں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے بالحضوص حج کے زمانے کی مشغولی میں، حضرت قدس سرۂ کا بیسامان جس میں ٹرنک اور بستر ہ بھی تھا۔ رہیجے الاوّل میں مدینہ پاک پہنچا۔روز ارادہ کرتا تھا کہ ٹرنگ کواور بستر کو کھولوں۔گر کا بلی اور مشغولیت اور سب سے اہم بیہ ہے ك حضرت مولانا سيد احمد صاحب رحمه الله تعالى كى بركت سے كه انہوں نے ميرے حجرے ميں

بہترین گدے اور لحاف پہلے ہے بچھا رکھے تھے کمبل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔اس نا کارہ کواپنا سامان کھولنے کی نوبت نہ آئی اور جب زیقعدہ ۴۵ ھیں اس سیہ کار کی واپسی ہوئی تو میں نے حضرت مولا تاسیداحمرصاحب رحمه الله تعالی کو دونوں چیزیں بیا کہ کرحوالے کر آیا تھا کہ جب اس سامان کی اب تک ضرورے پیش نہ آئی تو اب اس بو جھ کو لے جا کر کیا کروں گا۔ آپ ان کو ملا حظہ فرمالیں کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو میرے لیے موجب عزت، بسندنہ آئے تو جس کو ح<u>ا</u>ہے تشیم کر دو۔ بیتو میں نے نہیں یو جھا کہ انہوں نے کیا کوئی چیز خود بھی رکھی یا دوسروں کو دی۔ البتہ بید بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کے مدرسین اور طلبہ کو پچھو دے دیا تھا اور بیہ نا کارہ اپنا وہی حیدرآ با دوالا سامان کے کر ذیقعدہ میں واپس آ گیا۔البتہ بیضرور یاد ہے کہ ۳۸ھ میں جب بینا کارہ روانہ ہوا تو چھ سوروپے میرے پاس تھے اور جب سہار نپور واپس پہنچا تو میرے سفر خرج کی میزان اٹھارہ سورو نیتھی جومولا ناشیرمحمدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرضہ سے ملی تھی اور جب ۴۲ ھ میں یہاں ہے روانہ ہوا تو میرے پاس سفرخرج اٹھارہ سور و پے تھا۔ لیکن محرم ۲۴ ھ میں واپس ہوا تو میری میزان خرج اڑتالیس سورو بے تھے جس میں بچھ نذرانے بھی تھے اور پچھ حفزت مولانا سیداحمہ صاحب رحمہ الله تعالیٰ نور الله مرقدہ نے یہاں دہلی وغیرہ کے بعض احیاب کے پاس سامان منگانے کے لیے بچھ رقوم دی تھیں۔ یہ پہتا ہیں میسارے پیسے کا ہے میں خرج ہوئے۔جبکہ اس سارے سال میں مجھے اپنے پاس ہے ایک دن بھی کھا نانہیں پڑااس لیے کہ جاتے ہوئے حضرت قدس سرهٔ کامهمان تھااور مدینہ کے قیام میں حضرت کے ساتھ ساتھ مولا ناسیدا حمرصا حب کا بھی مہمان تھااور دونوں کامہمان ہونا جب معلوم ہوا جب ایک دن مجھے بخار آیا تو میرے لیے مونگ کی تھچڑی میرے کمرے میں حضرت قدس سرۂ کے دولت کدہ ہے الگ آئی اور حضرت مولانا کے مکان ہے الگ آئی۔

سی کھی کی پر ایک قصہ یاد آگیا۔ امال جی اور حاجی مقبول صاحب کو کھی کی بہت شوق تھا۔
سہار نبور کے قیام میں بھی سردی میں حضرت قدس سرہ کے مکان پر اکثر بکتی تھی اور جس دن بکی
حضرت حاجی صاحب کی طرف ہے آدمی پر آدمی اُوپر کتب خانہ میں جہاں حضرت بذل تکھوانے
جایا کرتے تھے کہ گھر بلایا ہے۔ حضرت فرماتے کہ آر ہا ہوں۔ تیسرے چو تھے تقاضہ پر حضرت سے
کہہ کر اُٹھتے کہ کھی کی ہوگی اس کی مصیبت آرہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ کھیوں پکا کرتم
کھالیا کرومیراحرج نہ کیا کرو۔ میں اپنے وقت پر آکر روثی کھالوں گا۔ مدینہ پاک میں بھی سردی
میں کھی کی اور جب کھانے پر کھی کی تو مولانا سیدا حمد صاحب جلدی ہے اُٹھتے اُوپر
میں کھی کی مزل میں تشریف نے جاتے جہال ان کا زنانہ مکان تھا اور بہت بڑے بیالہ میں گھی گرم کر کے

لاتے اورایک دم اس کو گھیڑی کی رکائی میں اُلٹ دیتے اور فر ماتے کہ اس کا نام گھی چری ہے اور گھی اس میں شور بے کی طرح بہہ جاتا۔ حضرت بھی ناراضی کا اظہار فر ماتے اور میں بھی ان کے سر ہوتا کہ آپ نے کھانے کے قابل نہیں جھوڑی۔ اُو پر کے حصہ کو تو ہم کھالیتے اور نیجے کا حصہ جس میں گھی کا شور با بہتا ہوا ہوتا ملا اللہ بندہ ، ملا نذیر کہ بید دونوں خادم بھی اس وقت میں ساتھ متھان کے حوالہ کر: دیتے ۔ کہ اس میں تھی کھیڑی اور ملا کر کھالیں۔ ان کے تو بہت مزے آتے گئی بہتی تھی جڑی کھاتے ۔ کھیڑی کا بنہ مجھے شوق تھا اور نہ حضرت کو تھا۔

ہات کہیں ہے کہیں جلی جاتی ہے کا مران میں ایک شب قیام کے بعد ۸اذیقعدہ کوجدہ کوروائلی ہوئی اور تیسرے دن ۲۱ کوجدہ پہنچے۔ دوشب وہال قیام رہا اور وہاں سے ۲۵ اوٹۇل پر مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ مکہ مرمد میں باب ابراہیم سے سامنے ایک گلی تھی اس گلی میں کئی مکانات بہت بوسیدہ تھے۔اس زمانے تک مکہ کرمہ اور مدینہ آیاک کے سارے ہی مکانات بوسیدہ خستہ حال پرانی وضع کے تھے۔ باب ابراہیم کی اس گلی میں دونمین مکان تھے۔اس میں سے ایک مکان جوکسی بیوہ کا تھا ٣٨ هيں بھي بہي مكان كرايہ كے ليا كيا تھا۔ جوحفرت كے معلم سيد مصطفیٰ نے يہلے ہے لے ر کھا تھا اوراس مرتبہ بھی انہوں نے بہی مکان کرایہ پر لیا۔اس کی وومنزلیں تھیں نیچے کی منزل میں ہم خدام کا قیام تھا اور اوپر کی منزل میں حضرت اور امال جی رحمہما اللہ تعالیٰ کا۔ ۳۸ ھاور ۲۲ ھے دونوں سفروں میں ہم خدام نے نہ تو جدہ سے مکہ تک کوئی اونٹ دغیرہ کیا تھا اور نہ مکہ سے منی عرفات کی آمدورفت کے لیے۔حضرت قدش سرۂ اور امان جی کے اُونٹ کے ہمراہ ہماراسفر پیدل ہوتا تھا۔ بڑے لطف کا سفر تھا۔ اب تک خوب یاد آتا ہے۔عرفات کے میدان میں و وچھوٹے چھوٹے خیمے ایک زیادہ چھوٹا جس کوچھولداری کہتے تھے، جس میں امال جی اوران کی خادمہ رحمتی کا ندهلوی مُلّا نذیر کی بیوی تھیں اور ایک بڑا خیمہ جس میں حضرت قدس سرۂ ا ورہم سب خدام، حضرت قدس سرهٔ کاعرفات کے میدان میں تن تنها دعاؤں میں حفظ اور دیمیے کرمشغول رہنا خوب یاد ہے اور ہم خدام بیٹھے ہوئے تھے۔ای سفر ہیں حضرت کی برکت سے خانہ کعبہ کی واضلی بھی نعیب ہوئی کھیمی صاحب نے تعلقات کی وجہ سے مخصوص خدام کے لیے کعبہ شریف کو کھولا تھا۔ ۲۲ ذی الحجہ بوم چہارشنبہ بعدعصرہ بجعربی مکہ کرمہ سے مدین طیب کے لیے روا تھی ہوئی۔اہل عرب اکثر غروب کے نین مھنے قبل عصر پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ غروب بارہ پر ہوتا ہے اس سفر کی تفاصیل ہے نا كاره أكمال الشيم كے مقدمہ ميں تفصيل سے لكھ چكا ہے۔

۸۶م دوشنبه ۴۵ هوکدینه یاک بیس داخل ہوئ اور مدرسہ شرعیہ قدیم بیس (اب تو مدرسہ شرعیہ الکل بدل گیا) اُتر ہے اور اس کے قریب ہی حضرت مولا ناسید احمد صاحب نے ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا، جس کی تین منزلیس تھیں۔ سب سے تحانی منزل مولا ناسید احمد صاحب کی مردانی منزل تھی اور اُوپر کی دو زنانی لیکن حضرت قدس سرہ کی تشریف بری کے بعد دوسری منزل کی حضرت کی تالیف کے لیے خالی کردی اور اپنی مستورات کو اُوپر پہنچا و یا۔ اس اُوپر کی منزل بیس مولا نامروم کا ایک بکری خانہ بھی تھا، جس بیس بہت می بکریاں بندھی رہتی تھی۔ حضرت کے وہاں مولا نامروم کا ایک بکری خانہ بھی تھا، جس بیس بہت می بکریاں بندھی رہتی تھی۔ حضرت کے وہاں کی مقدمہ بیس انصوا چکا ہوں ، اس کا اعادہ یہاں تکر ارمحض مولا خام کے قیام کے قیام کے قیام کے مقدمہ بیس کی مقدمہ بیس کی اس سفر بیس حضرت قدس سرہ کی ماشارہ ہوگا۔ جس کا دل چا ہے اس میں دیکھ لے ، میرے چپا جان بھی اس سفر بیس حضرت قدس سے واپسی کا اشارہ مواکد تم سے کام لینا ہے۔ اس کی تفاصیل علی میاں بچپا جان نور اللہ مرقد ہوگی سوان خیس اس ناکارہ کی روایات سے بہت تفصیل سے لکھ کے ہیں۔

چیاجان قدس سرۂ اپنا جے فرض ۳۳ ھیں کر چکے تھے۔اس لیے انہوں نے ۴۳ ھا جے میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کی طرف سے کیا اور بینا کارہ اپنا جے فرض ۳۸ ھیں کر چکا تھا اس لیے میں نے ۴۳ ھیں کر چکا تھا اس لیے میں نے ۴۳ ھا جی والد ماحب کی میں نے ۴۳ ھا جی والد ماحب کی طرف سے کیا اور ۴۵ ھا مدینہ سے واپسی پراپنے والد صاحب کی طرف سے کیا۔وہاں کے قیام میں اشراق کی نماز کے بعد سے ہندوستانی ۱۱ بج تک حضرت قدس سرۂ نہایت یکسوئی کے ساتھ بذل المجود کے املاء میں مشغول رہتے۔

### حضرت قدس سره کی توجه اور شفقت کا ایک قصه:

بینا کاره نابکارلغویات میں بچپن سے لے کراس پیری تک ہمیشہ ہی ہبتلار ہا۔ایک مرتبہ حضرت قدس سرؤنہایت توجہ سے املاء کرار ہے تھے اور بیسیہ کار ہاتھوں سے تو لکھ رہاتھا اور دل سے نہ معلوم کس خرافات میں لگ رہاتھا۔حضرت قدس سرؤ نے املاء کراتے کراتے نہایت جوش سے فرمایا: ''من بتو مشغول و تو باعمرو زید''

اب تک بھی وہ منظر یا دہے اور ہمیشہ ہی یا درہے گا کہ حضرت کے اس ارشاد پر جھے ایک دم پسیند آسمیا اور بہت ہی سوچنے پر بھی اس وقت یا دند آیا کہ میں کس خرافات میں لگ رہا تھا۔ حضرت قدس سرۂ بیالفاظ فرما کر پھراملاء کرانے گئے۔اس ارشاد مبارک کے فرماتے وقت ندتو بھاب پر سے سرمبارک اُٹھایا۔ فتح الباری سے عبارت تکھواتے رہے۔عبارت کے درمیان ہی ارشاد فرمایا۔ اللّٰہ میرے حضرت قدس سرۂ کو بہت ہی در جے عطاء فرمائے کہ حضرت نے اپنی توجہ شفقت الطاف میں بھی سرند فر مائی۔ کاش کہ بیسیہ کارنسی قابل ہوتا۔

میرے حضرت قدس سرۂ کامعمول بلاطلب کسی کواوراداشغال کچھ بتانے کانہیں تھا، جس کی تفصیل بھی اکمال کے مقدمہ میں گزر چکی ہے۔ لیکن میسیہ کاریدینہ پاک کے اس قیام میس مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھچے بیچھے نماز کے لیے حاضر ہور ہا تھا۔ دُرِّدُ اغوات کے قریب پینچ کر مفرت کھڑے ہوگئے اور بیچھے مذکر کے اس سید کارکو بلاطلب ارشاوفر مایا کہ پاس انفاس کرنیا کرو۔ مگرافسوں کہ بھی بچھند کر کے اس سید کارکو بلاطلب ارشاوفر مایا کہ پاس انفاس کرنیا کرو۔ مگرافسوں کہ بھی بچھند کر کے دیا۔

ہندوستان کے تیا میں نو (۹) سال اور بچھ مہینوں میں بذل المجود کی ساڑھے تین جلدیں کھی گئیں اور مدینہ باک میں ۸ ماہ میں ڈیڑھ جلد پوری ہوگئی اور ۲۱ شعبان ۲۵ ھیوم چہارشنہ بوقت ۹ بجے ہندی بذل المجود کا اختام ہوا اور حضرت کو آئی مسرت اس کی تھی کہ د کیھنے سے تعلق رکھی تھی اور ۲۳ شعبان جعہ کے دن جعہ کی نماز کے بعد مدرسہ شرعیہ میں حضرت قدس سرۂ نے بڑی طویل و عریض دعوت علاء مدینہ کی کی۔ جس کے دعوت تا ہے بھی طبع کرائے۔ وہ تو دعوت نامہ بھی اکمال الشیم کے مقدمہ میں کھوا چکا ہوں مدینہ طیبہ کی برکات کا تو کیا ہو چھنا۔ بینا کارہ او جز المسالک کی اشیم کے مقدمہ میں کھوا چکا ہوں مدینہ طیبہ کی برکات کا تو کیا ہو چھنا۔ بینا کارہ او جز المسالک کی ڈیڑھ جلد کا مسودہ مدینہ پاک کے چند ماہ کے قیام میں لکھ لایا تھا اور ساڈھے چار جلد ہندوستان میں توری ہوئیں۔ مدینہ پاک سے ۱۲ ذیقعدہ ۴۵ ھکوروا تگی ہوئی۔ ایک میں تبین ۔ بات اس دفت پیش آئی۔ معلوم نہیں لکھنے کی ہے یا نہیں۔ روضۂ اقدس پر الودا عی سلام کے عیب بات اس دفت پیش آئی۔ معلوم نہیں لکھنے کی ہے یا نہیں۔ روضۂ اقدس پر الودا عی سلام کے وقت ہے افتیار ہے ادادہ زبان سے میلفظ بار بارنگل رہا تھا کہ حضور جلدی بلالیں۔

#### مدینه پاک سے واپسی اور اونٹوں کالاری سے بدکنا:

ظہر کے بعد مدینہ پاک سے روائل ہوئی۔ اس وقت تک کوئی لاری مدینہ پاک نہیں پنجی مقی۔ میں اور حضرت اقد س رائے پوری وونوں حضرت مولا تا سیّدا حمد صاحب کی مدد سے اس تحقیقات میں منھے کہ لاری کب آنے والی ہے۔ جس کی خبر کئی مہینے سے س رہے تھے۔ حضرت قد س سرۂ نے ایک مرتبہ دریافت فر مایا کہ روائلی کی کوئی تاریخ طے ہوئی میرے مندے نکل گیا کہ حضرت لاری کا انتظار ہے، اس کے آنے کی خبریں س رہے ہیں۔ حضرت قد س سرۂ نے فرمایا نہیں ہی اونٹوں ہی پر جاؤ سنت ہے۔ اس پر اونٹوں کی تیاری ہوئی۔ اُونٹوں پر ظہر کے بعد چل کر گھند سوا گھنٹہ میں باب العنم سے کہ بنچے تو سامنے سے لاری آرہی تھی ۔ غریب اونٹوں نے نے کہ جس اس کود کھائیس تھا۔ لاری والے نے زور سے ہاری بجایا اور د مادم کئی دفعہ بجایا۔ اس پر اونٹ جو بد کے ہیں اور شتر بے مہار کی مشل صادق آئی ہے کہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے کوئی

اُدھرکو۔اُن کو بھاگتے دیکھ کرلاری والے نے ہارن تیز کر دیا۔جس پراونٹوں میں اوربھی ہیجان پیدا ہوا۔سارے شغد ف اُونٹوں پر سے خوب گرے۔

حاجی احمد خال صاحب راج پوری بھی مع اہلیہ کے ہمار ہے ساتھ تقے اور انہوں نے اپنے شغد ف کواس قدر بچار کھا تھا کہ تعزیب راکھا تھا۔ جگہ جگہ اس میں سامان رکھنے کے بانات کی جیبیں لگار کھی تھیں، وہ اتنا ٹوٹا کہ اس کی لکڑیاں بھی الگ الگ ہوگئیں۔ سارے قافلہ نے باب العنبریہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور یہ ناکارہ مغرب کے بعد مدرسہ شرعیہ واپس گیا۔ جس وقت یہ ناکارہ مدرسہ شرعیہ کے سامنے باب المجیدی سے آگے بڑھا تو حضرت قدس سرہ عشاء کی نماز کے بعد دولت کدے پرواپس سامنے باب المجیدی سے آگے بڑھا تو حضرت قدس سرہ عشاء کی نماز کے بعد دولت کدے پرواپس جارہے شعے۔ جارہے شعے۔ جارہے شعے۔

ال نا کارہ نے مولا نامرحوم کوزور سے آواز دی۔ 'علی رسلک ایھا النشیخ السید احمد''
وہ میری آواز پیجان کرایک دم کھڑے ہوئے اور حضرت قدس سرۂ بھی کھڑے ہوگئے۔ میں دوڑ کر
حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا خیرتو ہے۔ میں نے سارا قصد سنایا۔ حضرت تواندرتشریف لے گئے اور بیہ
نا کارہ اور مولانا سید احمد صاحب نو راللہ مرقدۂ ساری رات مدرسہ شرعیہ کی حیجت کے اُوپر شپ عید
منانے میں مشغول رہے، نہ خود سویانہ مولانا کو سونے دیا۔ ایکے دن ظہر کے بعد واپسی ہوئی۔

دوسرے دن بہت ہی کوشش کی کہ دوخت الدی پرجلد حاضری کی درخواست کردن گرآ وردھی آ مہ نتھی۔ میرے حضرت اقدی رائے پوری قدی سرہ ساتھ تھے۔ میرے مرشد حضرت اقدی رائے پوری قدی سرہ اورای امارت کو جتنا حضرت اقدی رائے پوری فدی سرہ کارکوامیرا ورای امارت کو جتنا حضرت اقدی رائے پوری نے نہمایا کی اور نے نہیں نہمایا اور ای سید کار نے بھی اپنی جماقت سے اپنی امارت کا بہت ہی ذور دکھلایا۔ حضرت رائے پوری کے ساتھ ان کے خدام بھائی خلیل ، محمطی ، وغیرہ مستعد جوان تھے۔ وہ حضرت کا شخد ف بدو ول سے نہیں بندھواتے تھے، خودای قدر مضبوط باند ھے تھے کہ ذراح کت نہیں ہوتی تھی۔ دن کو یہ شکایت تھی کہ میرا شخد ف ایسا نہیں ہوتی تھی۔ دن کو یہ شکایت تھی کہ میرا شخد ف ایسا نہیں باندھا جاتا جیسا حضرت کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو یہ شکایت تھی کہ میرا شخد ف ایسا خدام کو جتنا اہتمام حضرت کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو یہ دوہ احباب حضرت قدس سرہ کی خاطر میں نے مدام کو جتنا اہتمام حضرت کا ہوگا اتنا میرایا آ ہے کا ہوسکتا ہے؟ اگر چہ وہ احباب حضرت قدس سرہ کی خاطر میں نے دیے سے سران کارہ کا شخد ف تو حضرت جیسا ہی باند ھے تھے مگر ان رئیس صاحب کی خاطر میں نے دیے سے سران کارہ کا شخد ف تو حضرت جیسا ہی باند ھے تھے مگر ان رئیس صاحب کی خاطر میں نے اپنا تام بھی ان کے ساتھ شامل کرلیا۔ دو تین منز ل تو وہ خفا ہوتے رہے اور میں سمجھا تارہا۔

چوتھی منزل پر میں نے شور مجا کر'' اوگف الاول'' کہا جس کا مطلب تھا کہ سب سے اسکے اونٹ کوروک دو کہ قافلہ جب ہی رک سکتا تھا۔ جب پہلا اونٹ ڑے اور بدوؤں کا یہی جملہ معروف تھا۔ جنب قافلہ کھڑا ہوگیا، میں نے کہا بحیثیت امیر میں تھم دیتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب این اونٹ ہے اُتر کرفلال صاحب کے اونٹ پرسوار ہوجا کیں اور فلال صاحب حضرت کے اونٹ پر۔ حضرت فوراً اینے اونٹ ہے اُتر گئے اور فلال صاحب نے اُتر نے ہے انکار کیا۔ اس ناکارہ نے قافلہ کو چلنے کا تھم وے ویا اور حضرت اقدس ہے عرض کیا کہ آپ پیدل چلیں۔ حضرت قدس سرۂ تھوڑی دیر پیدل چلیں۔ حضرت قدس سرۂ تھوڑی دیر پیدل چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعدان رئیس صاحب نے بڑی خوشا مدومنت ساجت کی اور عہد کیا کہ آبندہ بالکل شکایت نہیں کروں گا۔ اس پر اس تاکارہ نے قافلہ رکوا کر حضرت کو سوار کرایا۔ ای سفر کے منتہا پر دولا کھ مرغیوں کا قصہ پیش آیا جو پہلے گزر چکا ہے اور بھی کی جھزت کو سوار کرایا۔ ای سفر کے منتہا پر دولا کھ مرغیوں کا قصہ پیش آیا جو پہلے گزر چکا ہے اور بھی کی بڑے واقعات اس مبارک سفر میں پیش آئے ، کہاں تک کھوایا جائے۔

#### بنده کی قافلهامارت:

اس کے بعد ناکارہ کے دوسفر حج باوجود تیاری اور ارادہ کے مقدر ندیتھے۔ پہلا حج تو ۲۹ ھ میں حضرت رائے بوری قدس سرۂ کی معیت میں ،حضرت قدس سرۂ کا بیسفراس نا کارہ کی معیت ہی گی وجہ سے طے ہوا تھا۔ حضرت قدس سرۂ یا کستان کے طویل سفر سے واپس تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اس سفر میں تم بہت یا دآئے ،اس لیے کہ اس سفر میں ہوائی جہاز میں کثرت سے بیشنا ہوا اور جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھتا تو تم خوب یادآتے کہ بیسواری تو تمہارے لیے مناسب ہے،مگر میں سوچتار ہا کہ یا کستان آٹا تو تمہارا ناممکن اور ہندوستان میں بھی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں۔ ہم کو ہوائی جہاز ہے مکہ لے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صرور۔سامان سفر کمل ہو گیا، تیاری پختہ ہوگئ ہے، لیکن اس زمانے میں جمبی سے ہوائی جہاز حدود مصرکے اُویر سے گزرتا تھا اور بمبئی اور کرا چی میں انفلوئنزا کی وباء عام پھیل گئی اورخوب شہرت ہوگئی۔عین جہازوں کی روانگی کے وفت حکومت مصرفے اعلان کردیا کہ مبنی اور کراچی کا کوئی جہاز ہاری حدود کے اوپرے پرواز نہیں کرسکتا۔ حضرت قدس سرۂ کے ارادہ سفر کی وجہ سے رائے پوراور قریب و جوار کےلوگوں نے بھی جج کاارادہ کرلیا۔ جب ہوائی جہاز کا التواء ہوا تو اس سید کارنے معیت سے عذر کر دیا کہ بحری سفر کامیراد ماغ متحل نہیں ہے۔ پہلے دوسفروں میں بھی دوران سراور امتلاء بہت زیادہ رہ چکا تھا اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔حضرت نو راللّٰہ مرقدۂ نے فرمایا کہ بہ حج تو تمہاری ہی وجہ سے طے ہوا تھا، ملتوی تو میں بھی کر دیتا، مگر میرے التواء سے ان لوگوں کا بھی ملتوی ہوجائے گاجن پر فرض ہے،اس لیے مجھے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے جانا بڑے گا \_قلق تو اس سیه کار کوبھی بہت رہاا ورحصرت قدس سرۂ کوخوب رہا \_گگر بحری سفر کا واقعی مجھے خمل نہیں ہے۔حضرت نورالله مرقدهٔ نے علی میاں ہے بھی اس سفر میں عین وقت پر یعنی شوال میں معیت کی

خواہش فرمائی اورعلی میاں نے بچھ مصارف کی حیثیت سے تامل ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ لاحول ولا قو قاپیسیوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے تو دونوں حج قرض سے ہی کیے ہیں۔علی میاں نے کہا قرض میرے بس کانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ

تو نمشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

میں تواپی ایک لڑی شاکرہ مرحومہ کا تج بدل تجویز کردیا اور جب ہی قرض لے ہے موانا کورقم بھی چیش کردی۔ اللہ تعالی مولانا کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ ان کے احسانات بھی اس سیکار پر لا تعد و لا تعصلی ہیں۔ مولانا نے تج بدل تو مرحومہ کا کیا ہی کیکن خطوط ہے بھی معلوم ہوا اور زبانی بھی کہا کہ جج ہے فراغ کے بعد ہے مصرر و ہگی تک مرحومہ کی طرف سے بہت ہے عمرے بھی کیے۔ مرحضرت قدس سرۂ کی ہمر کا بی جس اس مرتبہ جج نہ کرنے کا قلق اب تک ہے۔ مرحضرت دائے بوری کے احسانات کا نہ شار نہ احصار ، اللہ تعالی اپنی شایابِ شان ان کا بدلہ مرحمت فرما و ہے۔

جب حضرت اس سفر تج سے واپس لائے تو ارشاد فرمایا کہ سارے سفر میں بیسو چہارہا کہ تہمارے واسطے کوئی السی چیز لے کر جاؤل جس سے تمہارا واقعی جی خوش ہو۔ شامی مصلی اور کئی چیزیں ذہن میں آئیں ،مگر میں ہر چیز کے متعلق بیسو چہارہا کہ میری خاطرتم اظہارِ مسرت تو بہت کرو گے مگر تمہادا دل خوش نہ ہوگا۔ بہت خور دخوش کے بعد میں نے مسحبہ نبوی سے عمرے کا احرام تمہاری طرف سے با ندھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت خود ہی ارشاد فرمادیں کہ اس احسانِ عظیم کے برابرکوئی دوسرا ہدیہ ہوسکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسحبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاء اللہ میرے لیے تو یہی ایک چیز کافی ہے۔

#### حضرت رائے پوری کامدریمرہ بندہ کے لیے:

حضرت نورالله مرقدهٔ کے اس احسان اوراخلاص و مجبت کی برکت کداس کے بعد ہے جواحباب کی طرف سے اس سید کار کی جانب سے جوعمروں کا سلسلہ بندھا ہے تو بردھتا ہی چلا گیا۔ بعض سالوں میں تو کلی مدنی اورا قاتی احباب کی طرف سے سوسوعمروں سے زائد کی اطلاعیں ملیں اوراب تو دس بارہ برس سے عمروں کے ساتھ حج بدل کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور بعض سنین میں دس دس بارہ بارہ جو میں اطلاعیں ملیں اوران سب کا ثواب ''مین سن سنت محسن فللہ اجو ھا واجو من عمل بھا حدیث کی بناء پر حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کوئل رہا ہے اور میرا محمول بن گیا کہ جانے والے احباب سے خاص سے محص حضرت کے بعد بیستقل معمول بن گیا کہ جانے والے احباب سے خاص سے محص

فرمائش کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ہدیہ بھائی ، ڑو مال ، شکح وغیرہ ہرگز نہ لا کمیں۔ بعض بے تکلف دوستوں کے اس قسم کے ہدایا بختی ہے ان کو واپس کر دیے۔ میرا ہدیہ مکہ مکر مد کا طواف وعمرہ ہے اور مدینہ پاک کاروضۂ اقدس برصلوٰ قا دسلام ہے۔ میر بے نز دیک اصل ہدایا یہی ہیں اور ڈو مال دمسلی وغیرہ تو لغواور بے کار ہیں اور اب تو ہماری بدشمتی ہے اس سے بھی معاملہ او پر ہوگیا ہے کہ مکہ مکر مہ کے ہدایا گھڑیاں اور ریڈ بو دغیرہ بن گئے ہیں۔ اٹاللہ دا تا الیہ راجعون۔

عرفات بے موقع پر آندھی ،طوفانی بارش اور حضرت رائے پوری کی کرامت:

والی الله الشخاصی میں اپنے بعض رسائل میں پہلے بھی لار چکا ہوں اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ اس ناکارہ کے لیے اوپر فہ کورشدہ اشیاء ہی ہدایا ہیں ، پانتو یات میر نزدیک ہدایا ہیں ہیں اور ایک رخے وہ واقعہ بھی اس سال کے جج کے متعلق سوچنا رہا کہ لکھوا وُں یا نہیں کہ اسسال عرفات کے موقع پر اس زور کی آندھی اور طوفانی بارش ہوئی کہ خیمہ بھی اُ کھڑ گئے۔ ججاج کو اولے اور بارش کی بوی تکلیف اُٹھانی پڑی حضرت رائے پوری نور الله مرقدہ نے تقریباً آور ھائنہ قبل حکماً اپنے رفقاء کو لار یوں میں سوار کرادیا اور ساتھیوں کو تجب بھی ہوا کہ ابھی سے لار یوں میں بیضے کا حکم کیوں ہے۔ لیکن جب بارش اور اولوں کی بھر مار اور خیموں کا گرنا دیکھا تب حضرت کی کرامت کا حال معلوم ہوا۔ بعد میں شکنے میں آیا کہ اس دن عرفات میں بھی ریڈ یو پڑگا نا ہوتا رہا۔ ایس حالت حل معلوم ہوا۔ بعد میں شکنے میں آیا کہ اس دن عرفات میں بھی ریڈ یو پڑگا نا ہوتا رہا۔ ایس حالت میں آگر آفات نہ آئی میں تو کیا آئے۔ آسانی اور ارضی حوادث کا رونا تو جم ہروفت روتے ہیں، مگر میں نہ سوچا کہ:

#### "اے باد صبا ایں ہمہ آدردہ تست

رمضان • 9 ه میں مشرقی یا کستان کے طوفانوں سے حالات:

ای رمضان ۹۰ ه میں مشرقی پاکتان میں جولرزہ خیز طوفان آیا، جس کے سُننے اور تقل کرنے کا بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کا جو پس منظر معلوم ہوا تو بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ کی رحمت امست کے حال پرشامل ہے کہ معمولی عذاب پر قناعت فرمالیتے ہیں۔ ور نہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو جاہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے خطوط ہے اس وقت طوفان کی جوخبریں معلوم ہوئیں، ان کا لکھوا تا اور سننا دونوں بہت مشکل ہے۔ بہت سے خطوط میں سے وو مکتوب عزیز م الحاج مولوی احسان الحق جو تبلیغی جماعت کے ساتھ اس طوفان کی خبر پرمشرتی پاکستان گئے اور الحاج صغیراحمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے حالات تقل اور الحاج صغیراحمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے حالات تقل کے ان میں سے چندوا قعات تقل کرار ہا ہوں۔

۴۲۰

ا ۲۰۱۱ رمضان کی درمیانی شب میں جو کہ شب جمعہ تھی ۱۲ بج کے قریب نہایت شدت کی آواز اوراس کے ساتھ سمندر کا یانی بانسوں اُوپر اچھل کر اس زور سے آبادیوں پر سے گزرا کہ پچھا نتہا نہیں۔ پہلے ڈیڑھ سومیل کی رفتار ہے تیز آندھی، جس میں خوفناک آوازیں بھی تھیں چلی۔ پانی سمندر کابعض جگہ پچیس تمیں فٹ تک ہو گیا تھا۔ پانی اول تونمکین پھر بخت گرم اُوپر ہے بارش ، جس کا ہر قطرہ جسم میں سوئی کی طرح چبھتا تھا۔ آتے وفت یانی کی رفتار کم تھی۔لیکن جاتے وفت اس میں بلاکی طاقت اورز ورتھا۔سب کچھہی بہا کرلے گیا۔انسان کیا بڑے بڑے ورخت بھی بہا کر کے گیا۔ لاکھوں انسان کروڑوں جانورڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو گئے۔ نیکنے والوں میں مردزیادہ ہیں اورعورتیں کم ۔ بچے تو معلوم ہوتا ہے سارے ہی ختم ہو گئے ۔رہ جانے دالے بھی ہوش وحواس کم کر بيت اوراب باتهول سے اپنے بچول کو پانی میں چھنکنا بڑا۔نفسانفسی کا قیامت والامنظر تھا۔البت جن گھرول میں تعلیم و تبلیغ ہوتی تھی یا جواس وقت ذکرودعاء میں لگ گئے اوراس افرا تفری کے عالم میں بھی سحری اور نماز نجر کا خیال رکھا، ان کواللہ تعالیٰ نے اس طرح بیجادیا کہ عقل ونگ رہ جاتی ہے۔ پڑوں کے گھر میں تیرہ نٹ پانی اور اس گھر میں دو تین نٹ پانی۔ ساری معجدیں پانی میں ڈ وب کئیں الیکن جس میں ساتھی (یعنی رفقاء جماعت تبلیغ ) ذکرود عاء میں مشغول <u>تص</u>اس <u>کے</u>اندر یانی گیا ہی نہیں۔غرض کہ الیمی الیمی غیبی نصرتیں ہو کیں کہ ان کی وجہ سے اس طوفان کے بعد ساتھیوں کے ایمان میں اضافہ ہوا جبکہ اوروں کے تو ہوش وحواس کم اور ان کی زبانوں پر کفریہ کلمات تک آ گئے۔صرف کام کرنے والے ساتھی ہی لاشوں کو دفن کرنے میں گئے۔ حضرت! ساری اُمت مسلمہ بی کی بداعمالیوں کی وجہ سے بیطوفان آیا۔ نیکن معلوم ہوا کدان سیلاب ز ده علاقول میں پہلے جو کلمات، دین لباس،علماء، ڈاڑھی، روز ہ، شعائر اسلام کا استہزاء و تضحیک کے بارے میں زبانوں پرآئے تھے،ان کونقل کرتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے۔اللہ کی شان کہ جس علاقہ میں حفاظتی بندلگایا تھا،اس علاقہ میں اس بندیے نکرا کریانی اور علاقوں ہے زیادہ اونیا ہو گیا اور ای میں سب سے زیادہ تباہی آئی۔ زیادہ تر وہ علاقے متاثر ہوئے جہاں زانی، شرانی اوراس سے بڑھ کربھی جو پچھاور برائی ہوسکتی تھی اس کے مرتکب رہا کرتے تھے۔اس بستی میں ایک مؤذن صاحب کا گھرانہ نو (9) افراد پرمشمل رہا کرتاتھا۔ وہ اپنے مکان کی حیبت (چھپر) پر بیٹھ گئے۔ پانی آیااس نے چھپر کواو پر اُٹھایا اور دو درختوں کی ٹہنیوں کے پیچ میں پھنسا دیا۔اس طرح سے وہ بالکل محفوظ رہے۔متاثر ہونے والوں کا بیان بھی مختلف معلوم ہوتا ہے کہ حسب حال پانی نے معاملہ کیا۔ کہتے ہیں پانی اس قدر سرو تھا کہ اس کی خنگی نے مار ڈ الا۔ یہ کھے کہتے ہیں، پانی اس قدر گرم تھا کہ اس کی گرمی نے مارڈ الا اور یکھ کہتے ہیں کہ پانی میں چکر یا ایسی قوت تھی كهاس نے اپنی لپیٹ میں لے كراُ ٹھا أُٹھا كر پنجا وغيرہ وغيرہ -

دوسراجج جس کے نہ کرنے کا قلق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ۱۲ سے کا حج ہے۔ عزیز م حضرت الحاج مولا نامحمہ بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ وہ میری درخواست پرمیری سب بچیول کو جج کو لے گئے۔اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فر مائے اور بلند در جات عطاء فر مائے اور اس سفر میں حضرت اقدس شیخ الاسلام مولا نامدنی بھی تشریف لے گئے تھے اور بمبئی ہے ایک ہی جہازے حضرت قدس سرؤ اورمولانا محد بوسف صاحب كا ساتھ ہوا۔ ميں نے بھى اس سفر ميں جانے کا ارادہ کر رکھا تھا، کیکن بحری کی تو میری ہمت نہ تھی اور رئیس الاحرار مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب كااس سال ہوائى جہازے جانا يہلے سے طےشدہ تھا۔ ميں نے بير طے كرركھا تھا كمان کے ساتھ ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا اور ہوائی جہاز ہی ہے واپس آ جاؤں گا۔حضرت مدنی کے ۔ ساتھ جج میں شریک ہوجاؤں گا۔ ونت بھی زائدخرچ نہ ہوگا اور پچھ دفت بھی نہ ہوگی ۔لیکن حضرت اقدس رائے بوری قدس سرۂ کی طبیعت ناساز تھی اور مستورات کے قافلہ کی رانگی کے بعداور زیادہ خراب ہوگئی۔ بہت میں گانگرووالی کوشی میں قیام تھا۔ اس سیہ کار کامعمول روز انہ سبق پڑھا کرعصر کے بعد بہدے جا کرعلی الصباح واپسی کا تھا اور حضرت کی طبیعت روز افز ول خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا کہ مولوی پوسف صاحب کے بعد سے نظام الدین جانے کی ضرورت ہور ہی ہے۔ا جازت ہوتو ایک دورات کے لیے نظام الدین ہوآ وُل۔حضرت نور الله مرقدة نے ارشاد فرمایا کہ اگرتمہارے بیچھے مرگیا تو میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ اس فقرے پراس سیدکار نے حجاز کا تو ارادہ ہی ملتوی کردیا کہ جب وہلی کی اجازت پر سیجواب ہے تو حجاز کی اجازت سے طبیعت پر بہت ہی اثر ہوگا۔ اس کے پچھ دن بعد حضرت بہت سے سہار نپور منتقل ہوئے اور مدرسہ میں قیام ہوا۔ بقرعید کی نماز بھی یہاں مدرسہ ہی میں پڑھی اور جب بیرقا فلہ واپس آیا تو حضرت شیخ الاسلام مولا نا مدنی قدس سرۂ نے بہت ہی رہنج وقلق کے ساتھ پیارشاد فرمایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعدمعلوم ہوا کہتمہارا بھی ارادہ تھا۔اگر جانے ے پہلے معلوم ہوجاتا تو زبردسی تم کواینے ساتھ لے لیتا۔ میں نے بوری بات عرض کردی کہ طیارہ ہے ارادہ تھا۔ گرحضرت رائے بوری کی شدت علالت اور فقرہ کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی قلق مجھے بھی بہت ہے کہ حضرت کے ساتھ حج نصیب ہوجا تا۔

بنده كاچوتها حج اورتيسراسفرحجاز:

۸۶۷ میں ہے۔ بیجی حضرت مولا تا محمد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔

عزیز م مرحوم رجب سے اس پرمصر تھے کہ میں ان کی ہمر کا بی میں حج کو جاؤں اور میں اینے امراض واعذاراور تالیفی مشاغل کی وجہ ہے انکار کرتار ہا۔ جتنا میراا نکار ہوتااس ہے زیادہ عزیز موصوف کا اصرار ہوتا۔شوال میں میرے ایک دہلوی مخلص محسن نے میرے رفیقِ سفر الحاج ابوالحسن صدیقی سے میہ کہا کہ حضرت دہلوی جج کو جارہے ہیں۔اگر شخ بھی ان کے ساتھ جا کیں تو تمہارااوران کا کراہیمیرے ذہے۔حالانکہان کومولانا یوسف صاحب کےاصرا راور میرے انکار کی خبر بھی نہ تھی۔مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے زیادہ شدید اصرار کرنے والا ابوالحن پید اہوگیا۔ میں نے بھی اس کومن جانب اللہ سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات پیش آئی کہ میر ایکا ۔ پاسپورٹ مولا ناپوسف صاحب کے مخلص مہمان نے ایک دن میں بنوادیا اور وہ مقدر ہے کچھ دنوں نے بعد کھوبھی گیا۔ مگرمولا نا بوسف صاحب کے تصرف سے وہ ایسی جگہ سے ملاجہاں کئی مرتبہ تلاش کیا جاچکا تھا۔لیکن میں اپنے واقعی اعذار کی بناپرمعذرت ہی کر تار ہا۔عزیز ممرحوم نے بیکہا کہ میرا پہلا جج اینے والدصاحب (میرے چچاجان) کے ساتھ ہوا تھااور دوسراجج حضرت مدنی کی معیت میں ہوا۔ مجھے ایک سرپرست کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ اب تو تم ماشاء اللہ خودسر پرست ہو۔ مرحوم کے دلاک نے تو بھے پرکوئی اثر نہیں کیا۔ کیکن جب ایک مرتبداس نے بہت ہی خوشامہ سے میہ لفظ کہا کہ ''بھائی جی میراول جا ہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں اورارادہ فرماہی لیں۔' میں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے ان محسن صاحب کے کرایہ کوبھی شدت ہے انکار کر دیا تھا کیکن وہ اصرار ہی کرتے رہےاورا یک مرتبہ سہار نپور کی آمد پرمیرے شدیدا نکار کے باوجود وہ عشاء کے وفت میرے بستر کے نیچے پانچ ہزار کے نوٹ رکھ گئے اور عزیز ابواکسن کواطلاع کر گئے کہ وہ بستر کے بیچے رکھے ہیں۔وہاں ہے اُٹھالینا۔اب تومتعین ہی ہوگیا۔

myy

چنا نچہ اذیقعدہ مطابق ۲۱ مارچ ۲۳ عشنبہ کی صبح کوجا جی عظیم اللہ نصیرالدین کی کار میں جلال آباد تھانہ بھون تھنجھانہ ہوئے ہوئے بعدم خرب نظام الدین دبلی پنچے اور وہاں ہے افیقعدہ جہار شنبہ کی صبح کو فرنیر میل ہے ہمبئی روانہ ہوئے۔ جمعرات کی صبح کو جمبئی پنچے اور بہت سے احباب کے مشدید اصرار تھے کہ ہمارے یہاں قیام ہو۔ مگراس کے باوجود مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سیکار کی وجہ سے ماجی دوست محمد صاحب کی کالونی میں قیام تجویز کیا کہ وہ ہوائی اؤہ سے قریب اور شہر سے بارہ میل دور ہے تا کہ بچوم اس سیکار کے اوپر زیادہ ندر ہے۔ موصوف باربار دن رات شہرجاتے تھے اور وہاں سے طعام ونوم کے لیے میری قیام گاہ پر آتے تھے۔ البتہ جمعہ کے دن رات شہرجاتے تھے اور وہاں سے طعام ونوم کے لیے میری قیام گاہ پر آتے تھے۔ البتہ جمعہ کے دن رات شہرجاتے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد بمبئی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے میں افراد وہاں کے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد بمبئی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے میں افراد ہو جامع مسجد بمبئی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے میں جو جامع مسجد بمبئی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے میں افراد ہو جامع مسجد بمبئی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک جو اور وہاں کے بعد عام اجتماع میں جو جام عرب بھی کی میں تھا یہ ناکارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے معام ونوم کے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد بمبئی میں تھا تھا کارہ بھی شریک جو جدہ پنچے۔ الحاج

ارشدم حوم ہم لوگوں کواپی کارمیں لے کرسید سے اپنے مکان چلے گئے۔ کی احباب کشم میں تھنے رہے۔ مگر بحد اللہ کوئی زیادہ دیراس میں نہ گئی۔عزیز م ابوالحن مولوی ہارون حافظ صدیق ،مولوی الیاس مرحوم نیرانوی پہلے ہے بحری جہاز سے جدہ پہنچ گئے تھے۔مطار پران سے ملاقات ہوئی۔ عزیز سعدی سلمہ ہے اس وقت تک میری جان بہچان نتھی ماموں یامین سے خوب تھی۔ مگر عرصہ کے بعد ملا قات ہوئی تھی۔وہ مولا ٹالوسف صاحب سے لیٹنے کے بعد تخلید میں کچھ گفتگو کر کے بظاہر نظام طے کر کے جلدی ہی مکہ چلے گئے۔ بعد عصر چل کر بعد مغرب مکہ مکرمہ میں واخلہ ہوا۔مغرب مدر سیصولتیہ میں پڑھی اور اس کے بعد ملا قانوں کا سلسلہ رہا۔ جدہ میں بہت می کاریں جمع ہوگئی تحییں۔ ہر خض کا اصرار رفقا کہ اس سیہ کارکواور حضرت مولا نامحمہ پوسف صاحب کوابن کارمیں لے کر جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کر نیا کہ عزیز مولا نامحمد بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو بھائی ارشد صاحب کی کارمیں ہوں اور بینا کارہ اورعزیز انم مولا ٹاانعام الحن مولوی ہارون ، بھائی همیم کی کار میں مولاناسلیم صاحب کے ساتھ ہوں ۔عشاء حرم شریف میں پڑھی۔اس کے بعد کھانا کھایا یہ پہلے بھی کئی وفعہ لکھ چکا ہوں کہاس نا کارہ کوئنگی میں سونا مجمع میں بہت مشکل ہے۔اس لیے جب بھی عمرہ کا احرام با ندها، حیا ہے کتنی ہی دفت ہواور تا خیر ہوسر منڈ اکراور پاجامہ پہن کر جب لیٹتا ہوں حج کی تو البتہ مجبوری ہے۔ بہر حال بڑے مجمع کے ساتھ عمرہ کیا۔ مدر سیصولتیہ کے حضرات نے اپنی کتب حدیث وتفسیر کا اختیام ہم لوگوں کی آمد پر موقوف کر رکھا تھا، پہنچنے ہے دو تین روز بعد اختیام ستب كاجلسه كيارجس بيس بم لوگوں سے كتب صديث كى ايك ايك كتاب ختم كرائى۔

منى ميں راونگى:

مکہ ۸ ذی الحجہ یوم دوشنبہ کومنی روا گئی ہوئی۔عزیز مولانا محمہ یوسف صاحب مرحوم کے سابق مطوف سید سابق مطوف سید سابق مطوف سید سابق مطوف سید کی مرز وقی تجویز ہوئے۔ جواس کے بعد سے اب تک ہر جج وعمرے کے رہے۔ بڑے ہی تیک بزرگ، خدمت گار اور فیاض ہیں۔ ان کی دعوتیں بھی بڑی زور دار ہوتی ہیں۔ ساذی الحجہ کومنی سے واپسی ہوئی۔

#### علماء عرب سے ملاقاتیں:

مدرسہ صفولتیہ کے دیوان میں جہال اعلیٰ حضرت حاجی امدا واللہ صاحب مہاجر کی اور حضرت مولا نارحت اللہ صاحب نوراللہ مرقد ہما کا قیام رہتا تھا، بھائی سلیم کی شفقتوں کی وجہ سے وہاں اس ناکارہ کا قیام تجویز ہوا اور اس کے برابر کے دوسرے دیوان میں عزیزم مولا نامحہ یوسف صاحب اورمولا ناانعام ہارون وغیرہ تھے۔اس سیدکارکا نام او ہز وکوکب کی وجہ سے کافی مشہور ہوگیا تھااور بہت عرصہ کے بعد جانا ہوا تھااس لیے مکہ مکر مد، طائف، نجد، جدہ، مدینہ پاک کے علاء ورؤساء بہت عرصہ کے بعد جانا ہوا تھااس لیے مکہ مکر مد، طائف، نجد، جدہ، مدینہ پاک کے علاء ورؤساء بہت ہی کثر است کے ملاقات کی غرض ہے آتے تھاور بینا کارہ بدیاری اپنے دیوان میں رو پوش پڑار ہتا تھااوران آنے والوں کومولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوب وصول فرماتے دوڑ ھائی گفت کہ اب سامعین آکانے کو ہیں تو گفت کہ اسم معین آکانے کو ہیں تو میرے پاک چیکے ہے آدی تھیج کہ ان کے انظار کا بیاند لیریز ہوگیا ہے جس لے کر آر ہا ہوں، میں میرے پاک چیکے ہے آدی تھیج کہ ان کے انظار کا بیاند لیریز ہوگیا ہے جس لے کر آر ہا ہوں، میں حضرت شخ کی طبیعت بھی ناسماز ہے وہ بے چارے سب چلے جاتے اور رات کو کھانے پرعزیز امان کے موصوف جمھے خوب جانیا کرتے کہ بھائی تی میں نے ان لوگوں کی وجہ ہے آپ کو کھانے دی، میں موصوف جمھے خوب جانیا کرتے کہ بھائی تی میں نے ان لوگوں کی وجہ ہے آپ کو کھانے دی، میں ان کی مجبود ہوں کی وجہ سے آپ کو لایا ہوں۔ بھائی تی میں نے ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو کھانے تار ہا۔ نام تو کہ کہ بی تھی کہ تا تار ہا۔ نام تو دہرائے تھاوراس میں جمھے انکار نہیں کہ اس سفر کے دوران بہت ہی خواص کا جمع کہ تا تار ہا۔ نام تو دہرائے تھاوراس میں جمھے انکار نہیں کہ اس سفر کے دوران بہت ہی خواص کا جمع کی تار ہا۔ نام تو اس ناکارہ کا تھالیکن حقیقت میں برکت ای مرحوم کی تھی۔ اس لیے کہ یہ ناکارہ تو اس کے بعد کے علاوہ ۲۸ھ میں تو تقریف میں تو تقریف کھی۔ اس لیے کہ یہ ناکارہ تو اس کے بعد کے علاوہ ۲۵ ہوں گے۔

## مدرسه شرعیه میں قیام:

وہاں ظہری نماز ہوچکی تھی۔اس لیے ہم نے اولاً اپنی ظہری نماز پڑھی اور پھر کھا تا کھا کر گہوہ خانہ کی جار یا ئیوں پر آ رام کیاعصر کے بعد شہداء بدر کے مزارات کی زیارت کی ۔مغرب کی نمازمسجد عریش میں پڑھی وہاںمعلوم ہوا کہ بیمسجدمغرب کےفوراُ بعد بند ہوجاتی ہے،عشاءاور فجر میں نہیں تھاتی۔ گرمغرب کی نماز پڑھتے ہی جومولا نا پوسف صاحب نے پڑھائی تھی عربی اور اردو میں مولا تا موصوف کی تقریر کا اعلان ہوا۔ حجاز میں عام طور پرمغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد عشاء ہوجاتی ہے ہیہ سارے جاز کامستفل وفت ہے۔ لیکن مولا ٹامرحوم نے تین گھنٹہ سلسل تقریر فرمائی اس کے بعداس متجد میں عشاء بربھی۔عشاء کے بعد میچھلوگ متجد ہی میں سوئے اور میچھلوگ گہوہ خانہ میں واپس آ کر کمی مرز و تی کی دو پہر کی دعوت کا بقیہ اور پچھ مزید اضافہ بھی کمی مرز و قی نے کر دیا تھاوہ خوب کھایا اور پچھمجدعریش والوں کے لیے بھیج دیا۔میرے حضرت اقدس قدس سرۂ کو ہمیشہ بدر جانے کی تمنا رہی، گمراس وقت تک مدینہ ہے بدرتک کوئی راستہ نہ تھا۔ اُونٹول پر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تبن دن میں بدر پہنچینا ہوتا تھاا دراب تو اللہ کے فضل سے صرف دوگھنٹہ میں کار پہنچ جاتی ہے۔ ۶۸ ذی الحجه کی صبح کویدینه منوره حاضری ہوئی۔عزیز گرامی قدر ومنزلت مولا تا الحاج محمد اسعد سلمه مدنی ابن حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرهٔ جواس سال کے حج میں شریک تنصاوراس سید کار ہے پہلے مدینہ کا چکے تھے، انہوں نے مدرسہ شرعیہ کے تحانی حصہ میں برابر برابر جو دو سمرے ہیں ان میں سے بڑا کمرہ اس سیدکار کے لیے اور جھوٹا مولانا پوسف صاحب کے لیے تجویز کررکھا تھا اور دونوں کوسید حبیب صاحب اور ان کے والد ماجد سیدمحمود صاحب مدفیوضہم کی سعی وبرکت ہے عروس بنا رکھا تھا اور عزیز مولا نا اسعد سلمہ بہت دیر ہے ہمارے انتظار میں بھی تنے۔ حالانکہ بدر ہے ہم نے ایک آ دی بھیج دیا تھا کہ قیام مدرسدشرعیہ میں ہی ہوگا اوراس کی وجذبیہ تھی کہ مکہ ہی ہے مدینہ منورہ کے بہت ہے احباب نے اپنے اپنے مکان مولا نا بوسف صاحب کے لیے خالی کرر کھے تتھے اور کئی رباط والوں کا بھی اصرار تھا۔ میں نے مولانا بوسف صاحب سے اپی راحت کی وجہ ہے یہ کہ دیا تھا کہ مجھے راحت شرعیہ میں ہے اور تمہارے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سو کا مجمع ہے تم اپنا قیام کسی بڑے مکان میں تجویز کرلو۔ مگر مرحوم کو واقعی اس سید کارے محبت اوراس سے زیادہ غلط حسن بھن کی وجہ سے بہت عقیدت تھی۔انہوں نے فرمایا کہ میرا قیام تو آپ ہی کے ساتھ رہےگا اور مجمع ایک جگہ تونہیں آسکتا اس کوتو متفرق ہی کرنا پڑےگا۔ چنانچہ بچھاحباب مدرسہ شرعیہ کی دوسری منزل پرادر کچھ متفرق طور پر دوسرے مکانوں میں تھہرائے گئے۔البتہ عزیر م مولانا اسعد سلمہ ہے ان کی رائے کے خلاف میں نے بیہ کہد کرمولا نا پوسف کے پاس لوگوں کی آمد زیادہ رہے گی اور بڑا کمرہ درواز ہے اقر بھی ہے۔ مجھے بڑے حجرے میں دو ثقیں ہوں گیا۔ایک میہ

کہ بیت الخلاء دور ہوگا اور دوسر ہے ہیکہ جرآنے والا پہلے میر ہے جرکے میں جائے گا اس لیے میں نے اور مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم مواجہ شریف پر حاضر ہوآؤ۔ میں نا بکار کسی وقت اقد ام عالیہ میں حاضر ہوجاؤں تعالیٰ سے کہا کہ تم مواجہ شریف پر حاضر ہوآؤ و میں نا بکار کسی وقت اقد ام عالیہ میں حاضر ہوجاؤں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بہلی و فعہ حاضری تو تیرے ہی ساتھ ہوگی عزیز مولا نا الحاج اسعد سلمہ نے بھی اصرار فرمایا کہ میں صبح ہے آپ کے انظار میں جاضر نہیں ہوسکا۔ اس وجہ سے اس روسیاہ کو بھی مواجہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا تعالیوں کی وجہ سے بیچا ہتا تھا کہ اقد ام عالیہ ہی مواجبہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا تعالیوں کی وجہ سے بیچا ہتا تھا کہ اقد ام عالیہ ہی کی جانب سے صلو قو وسلام کر لوں گا۔ ہیں دن قیام کے بعد مولا نا پوسف صاحب نے والیہی کا ادادہ فرمایا۔ اس لیے کہ ان کو مکہ مرمہ اور طاکف کے دواجتا عوں میں شرکت کرنی تھی ۔ میں نے ان مام کر بم صاحب بھی پر اصرار کر رہے ہیں کہ میں گئے جدہ سے ہوائی جہاز کی روائی سے ایک دن قبل جدہ بہنچا دوں گا۔ ہمائی سید کار کے ہمرہ وجلنے پر اصرار فرمایا اور بیقر ارپایا کہ پچھ دن وہ اپنی روائی مؤثر کریں اور پکھ بہنچا دوں گا۔ ہمائی سید کار کے ہمرہ وجلنے پر اصرار فرمایا اور بیقر ارپایا کہ پچھ دن وہ اپنی روائی مؤثر کریں اور پکھ بیں مقدم کر دن ۔ اس لیے بیم صفر ۸ مراس سے جلی کرمہ حاضری ہوئی اور اپنی عادت کے موائی دات ہی ہیں عمرہ سے فراغت ہوئی۔

وہاں پہنچنے کے بعد بھائی سلیم ، الحاج ماسٹر محموداور مکہ کے بہت سے حضرات نے شدیداصرار اس پر کیا کہ ذکر یا طائف ہرگزنہ جائے گا کہ سڑک اس قد رخراب ہے کہ اس کے جھٹکے کامخل زکریا سے نہیں ہوسکتا۔ ان سب نے مجھے براہ راست بھی بختی ہے الگ الگ منع کیا اور مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اور بھی شدید اصرار کیا کہتم کیساظلم کررہے ہو کہ اس کو ایسی حالت میں لے جارہے ہو۔

بجھے خوب یا و ہے کہ جب میں ظہر کے بعد لیٹا ہوا تھا بھائی سلیم صاحب بہت اہتمام ہے مستقل اس بات کے لیے اقرے اور بیٹھتے ہی کہا میں نے سنا آپ بھی طائف تشریف لے جارہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمانے گئے بھائی جی اس کا بالکل ارادہ نہ کریں۔ بہت ہی خراب راستہ ہے خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوگئی تو کیا ہوگا اور حرم شریف کی لاکھوں نمازیں بہت ہی خراب راستہ ہے خدا نخواستہ کوئی تو باہر جا کرعزیز مولا نا یوسف کے سر ہوگئے ۔ عزیر جا کیں گی۔ مگر جب جمھ سے وہ مایوس ہوگئے تو باہر جا کرعزیز مولا نا یوسف کے سر ہوگئے ۔ عزیر موصوف بھی میرے باس آیا '' بھائی جی طائف کو تو سب ہی منع کر رہے ہیں۔'' میں نے کہا بیادے اگر تو جمھے مدینہ چھوڑ آتا تو تیرااحیان ہوتالیکن مکہ میں ہیں رہے کا راس کی وجہ بیہے کہ مکہ بیادے اگر تو جمھے مدینہ چھوڑ آتا تو تیرااحیان ہوتالیکن مکہ میں ہیں رہے کا راس کی وجہ بیہے کہ مکہ

میں ہوگی بھے پر بورش اور تو ہونے کانہیں۔ بیساری بلا مجھ پررہے گ۔

بنده كاطائف مين تبليغي سفر:

مصفر مطابق ۲۰ جون شنبہ کی تھے۔ ایک اجتماع موائلی ہوئی دو تھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ہڑے اہتمام اجتماع کے ہور ہے۔ تھے۔ ایک اجتماع مسجد عباس میں ہوا۔ دواجتماع بخاریوں کی دومسجد میں ہوئے۔ اصفر مطابق ۲۲ جون کی صبح کو واپسی ہوئی۔ واپسی پر تو سب سے پہلے عزیز شمیم نے اظہار مسرت مبار کہا ددی۔ پھر بھائی سلیم نے کہا کہ بھائی کرامتوں سے لڑنا ہمارے بس کا نہیں اور پھر ہر مختص نے آکر بہت ہی تعجب وجیرت کا اظہار کیا۔

جده میں تبلیغی اجتماع:

معلوم یہ ہوا کہ امیر فیم ل صاحب پہلی دفعہ طائف جانے والے تھا ال واسطے ان کی وجہ سے ڈائا میٹ کے ذریعہ دن رات پہاڑ توڑے گئے اور سڑک اس قدر تازہ بتازہ تارکول کی تھی اور اس پر ریت بچھا ہوا تھا کہ کہیں اور پچ نچے نہیں تھی۔ واپسی میں مکہ مکر مہ اور جدہ میں بھی اجتماعات ہوئے۔ عزیز مولانا پوسف صاحب کی تو ہر گفتگو تقریر تھی جو مسلسل گھنٹوں ہوتی رہتی تھی۔ جہاں وہ بیٹھے وہیں اجتماع ہوجاتا۔ ۲۳۳ جون کو بعد عصر مکہ سے چل کر مغرب مجد حد بیبے میں پڑھ کرعشاء کے وقت جدہ پہنچے۔ ایک دن وہاں قیام میں بھی بڑاز ور دارا اجتماع میمنوں کی مسید میں ہوا۔ انہیں کے محلّہ میں قیام تھا۔

والیسی از جدہ برائے پاکستان اور وہاں کے اسفار کے مختصر حالات:

۲۵ جون کوجدہ سے بذر بعی طیارہ کرا جی پنچاور ۲۹ جون کوکرا چی سے لائل پورہ کیم جولائی بروز بدھ کی شام کو وہاں سے مرکودھا۔ چوہیں گھنٹے ہیں قیام کے بعد ۶ جولائی کوعمر کی نماز کے بعد ڈہڈیاں حاضری ہوئی۔ ۲ جولائی دوشنبہ کی سے کو وہاں سے چل کر دوپہر کو تلاگنگ پنچے، وہاں جزل حق نواز صاحب نے پہلے سے او نچے حکام اوراو نچے طبقے کے احباب کو خاص طور سے مدعو کر رکھا تھا۔ کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کرہم سب تو سونے کے ارادہ سے لیٹ گئے اور مولا تا بوسف صاحب عصر تک اس مجمع سے گفتگو ہیں مشغول رہے۔ اول وقت عصر پڑھ کر مغرب را ولپنڈی ہیں جا جہاں ہے۔ اول وقت عصر پڑھ کر مغرب را ولپنڈی ہیں پڑھی، وہاں سے ۱۰ جولائی کی صبح کولا ہور پنچے۔ شاہی مسجد ہیں جعد کے بعد پہلے سے اجتماع کا اعلان تھا۔ مولا تا بوسف صاحب تو عصر تک وہاں رہے اور بینا کارہ شروع ہی سے بلال پارک کی مسجد ہیں جولا ہور کی تبلیغی جا عت کی مرکزی چگہ ہے گئے گیا تھا، وہیں جعد پڑھا، وہیں شام تک مسجد ہیں جولا ہور کی تبلیغی خوار مور پڑھے گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا تا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہوکر پڑھے گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا تا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہوکر پڑھے گئے۔ شنبہ کی حکے کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا تا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہوکر پڑھے گئے۔ شنبہ کی حکے کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا تا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی فارغ ہوکر پڑھے گئے۔ شنبہ کی حکے کولا ہور کے کا دور کولا ہور کے کہ مولا کولیکھا کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کولا ہور کے کہ کولا ہور کے کولا ہور کے کہ کولوں کولا کولی کولا ہور کے کولا ہور کے کولا ہور کولوں کولا کولوں کولا کولوں کولا ہور کے کولا ہور کولوں کولا کولوں کولا ہور کے کولا ہور کولوں کولا ہور کولوں کولوں کولا کولوں کولوں

عربی مدارس میں بذر بعد کارا یک گشت کیا۔ احباب سے ملاقا تمیں ہوئیں شنبہ کی شام کورائے ونڈ جو سارے مغربی پاکستان کا تبلیغی مرکز ہے پہنچ اورا گلے دن لا ہور واپسی ہوئی۔ جناب الحاج الحافظ صوفی عبدالمجید صاحب کا شروع ہی سے اصرا رسرائے مغنل لے جانے پر تھا اورا حباب ویزانہ ہونے کا عذر کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کوشش کرکے ویزا حاصل کیا اور منگل کی صبح کو سرائے مغنل گئے عصر کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ ۱۲ جولائی پنجشنبہ کوسوا دو بجے لا ہور سے چل مرائے مغنل گئے عصر کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ ۱۲ جولائی پنجشنبہ کوسوا دو بجے لا ہور سے چل کر ساڑھے تین پر دیلی یا لم کے اڈ و پر پہنچ۔

#### اختتام سفر:

ال سفر میں تبلیغی اجتماع اور تمام اطراف وجوانب کے مما لک کے مبلغین کا اجتماع اور جملہ ہجاج کی گرویدگی دیکچے کرمولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان اور قانون بنا کر آئے تھے کہ ہر تیسرے سال جج پر حاضری ہوگی اور شیخ الحدیث بھی ساتھ ہوا کریں گے اور اس ضابطہ کے موافق ۸۵ھ کو جانا گویا طے شدہ تھا۔ لیکن ۲۹ ذیقعدہ ۸۴ھ جمعہ کومولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا لا ہور میں حادثہ انقال ہو گیا۔ جس کی وجہ سے ۸۵ھ کا حج ملتوی کرنا پڑا کہ نظام الدین کی ضروریات بہت بڑھ گئیں تھیں اور بجائے اس کے ۸۷ھ میں مولانا انعام الحن صاحب کی زیر قیادت چوتھاسفر مجاز ہوا۔

# بيميرا بإنجوال جج ہے

احباب كااصرار سفر حج كا:

اس سیرکار نے اس سال بالکل ارادہ اپنے امراض واعذار کی وجہ سے نہیں کر دکھا تھا۔ لیکن براورم الحاج مولا تا محرسلیم کی نے ماہ مبارک میں خواب دیکھا کہ بیسیدکار کمہ پہنچا اورجبل افی قبیر پر قیام کیا۔ انہوں نے خودی تجبیر بید لے لی کہ چونکہ اس سال مولا نا انعام الحسن صاحب اورمولوی ہارون آرہے ہیں اور شیخ پر کوئی تقاضہ یہاں سے نہیں گیا۔ انہوں نے عزیزم الحاج محرشیم کو رمضان ہی ہیں جدہ بھیجا اور اس ناکارہ کا ویزائکٹ وغیرہ سنب ایک دودن ہیں تیار کراکر نظام الدین بھیج دیے۔ بچھے اس سے گرانی بھی ہوئی کہ بغیراستفسار محض خواب پر بید بنیاد قائم کر لی ہے۔ ہیں نے ان کو بھی معذوری کا خطاکھ دیا اور مولا نا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ مولا نا یوسف صاحب کے احرار پر تو پہلے سے انکار کر رکھا اور یا کی احباب بہلے تھا۔ اس لیے مولا نا موصوف اور یا کی احباب بہلے تھا۔ اس لیے مولا نا موصوف اور یا کی احباب بہلے کا اصرار تھا کہ ذرکر یا کواس سال ضرور ساتھ لا کیں۔

اہل بمبئی نے مولانا تھ عمر صاحب پالنہ ری کے پاس دبلی تا بمبئی کے دوئلٹ ہوائی جہاز کے میں سے اور میرے دوئلٹ ہوائی جہاز کے میں کے بھیج کرتار اور ٹیلیفون سے شدید اصرار کردکھا تھا کہ زکر یا کوضر ورساتھ لا کیں اس لیے کہ اس کا بمبئی آتا بغیر سفر جج کے دشوار ہے۔ میں نے بمبئی کے کہ کو اپس کرنے کا بہت تقاضہ لکھا تھا۔ گرمولا ناانعام الحن نے اس کے واپس کرنے ساتا کارہ چونکہ نہ جاتا کہ دو کھٹ ضائع ہوجا کیں گے۔ بینا کارہ چونکہ نہ جاتا کہ دو کھٹ ضائع ہوجا کیں گے۔ بینا کارہ چونکہ نہ جاتا کہ مولانا انعام صاحب اور مولوی ہارون کی مشابعت کے لیے دبلی گیا۔ چونکہ صرف دودن کے لیے میانا تھا اور نہ کوئی کیڑا وغیرہ ساتھ تھا، نہ یہاں گھر والوں کواک ناکارہ کے جے جائے گی کوئی اطلاع تھی۔ عزیز الوائحین بھی میر سے ساتھ دبلی تک گیا تھا۔ ناکارہ کے جے جانے کی کوئی اطلاع تھی۔ عزیز الوائحین بھی میر سے ساتھ دبلی تک گیا تھا۔ وہاں چینچے پر اتو ار، بیر دودن سب بی کے اصرار میر سے سفر ججاز پر ہوتے رہے اور میں بھی باربار استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوائحین علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصرار ہوا، بچھے استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوائحین علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصرار ہوا، بچھے استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوائحین علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصرار ہوا، بچھے استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوائحین علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصرار ہوا، بچھے

اظمینان تھا کہ میرا پاسپورٹ بھی گم ہے، لیکن وہاں کے احباب نے ڈاکٹر سید محمود ایم پی ک وساطت سے میرے پاسپورٹ کی گمشدگی کی درخواست اوراس کی جگہ نیا پاسپورٹ بھی ایک ہی دن میں حاصل کر لیا، اس کو بھی تا ئید غیبی اور طلب سمجھا۔ اس لیے منگل ۱ ذیقعدہ کو عین ان حضرات کی روائی کے وقت میں نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا اور کار میں ہوائی اڈے کے لیے بیٹے گیا اور اڈہ پر میرے محرّم عزیز موالا نا الحاج سید اسعد مدنی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب می اور جوی ایس پی صاحب بی کار لے کر پینچ گئے۔ اس لیے کہ عزیز موصوف کہیں باہر گئے ہوئے خور جوی ایس پی صاحب الح وقت ہوائی اڈے شے۔ ان کو علی الصباح وہلی ہوئے کر میرا بارادہ جج روانہ ہونا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت ہوائی اڈے بیٹی کر میرا بارادہ جج روانہ ہونا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت ہوائی اڈے بیٹی کی امازت حاصل کی بھی اجازت حاصل کی بھی اجازت حاصل کی بھی اجازت حاصل کی بھی اجازت حاصل کی بھی اجازیر سوار کرائیں گے۔

چونکداس سیدکارکا بیستر بلاارادہ ہوااور میر ہے گھر والوں کوبھی میری روائلی کا حال رات کوان لوگوں ہے معلوم ہوا جورات کو دہلی تک پہنچا کر واپس آئے تھے۔اس لیے عزیزم الحاج ابوالحن سلمہ بھی ساتھ نہ جا سکا۔ دوسرے دن اس نے پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی سعی کی اور سفیر سعودی عرب مقیم دہلی کو اللہ بہت ہی جزائے خبر عطاء فرمائے انہوں نے بیکدابوالحن ذکریا کا خادم ہے، ساتھ جانے ہے رہ گیا۔ فورا ویزا دے دیا۔ وہ رات کوسہار نپور آیا اور اپنے یہاں سے اپناسامان مختصر ساساتھ لے کر دوسرے دن بذر لیے ریل ہمبئی چلا گیا اور چونکہ ہمارا ہوائی جہاز روانہ ہو چکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز روانہ ہو چکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز کا فکر مہنجا۔

## جمبی میں مولانا وصی اللہ صاحب کے متعقر پران کی زیارت کے لیے حاضری:

ہماراطیارہ دبلی سے ۲۱ فروری کو ۹۷ء ہے چل کر ۱۷ اسمبئی پہنچا۔ اُٹر تے ہی اوّل حضرت مولانا آج وی اللہ صاحب کے مستقر پران لی: یارت کے لیے سب گئے۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ مولانا آج ہی جسی اس کے دہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ مولانا آج ہی جسی اس جگہ ہے کی دوسری جگہ ناراض ہو کر منتقل ہو گئے جس کی وجہ بیہ و فی کہ الیکش کا زمانہ تھا۔
کسی صاحب نے اخبار میں چھاپ دیا کہ مولانا فلال صاحب کے حامی ہیں۔ فریق تحالف نے اس کی پرزور تر دید کی ۔ مولانا مرحوم کواس پر غصر آیا کہ غلط طور پر ان کے نام کوالیکش والے استعمال کر رہے ہیں اس لیے مولانا کے سابقہ مستقر سے دوسر ہے مشعقر پر حاضر ہوئے۔ مولانا مرحوم بہت ہی شفقت اور مجب نے اور باصرار سورو ہے ہدیہ سنیہ کے طور پر مرحمت فر مائے۔ ۲۳۳ فروری جعرات کی صبح کو کے بیج ہمبئی سے طیارہ روانہ ہوا۔ کرا جی بیجاس منٹ اور ظہران آ دھ گھنٹ اور یاض

پچاس منٹ تھہرتے ہوئے ظہر کے بعد عربی سے بح کے قریب جدہ پہنچے۔

قد وائی صاحب سفیر ہند شغین جدہ کو عزیز م بھائی شیم کے ذریعہ سے ذکریا کی آ دکا حال معلوم ہوگیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کار لے کرمطار پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے کہ ان کی وجہ سے اس سفر میں بہت می راحتیں پہنچیں ، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل و کرم سے داحت و آ رام سے رکھے۔ مطار سے ہم سب کواپئی کار میں ہٹھا کر کسٹم کے سامنے روکا۔ بینا کارہ کار میں بیٹھا رہا عزیز انم مولا نا انعام ، ہارون کسٹم میں گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ دین ہیں گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ دین ہیں گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی ذیادہ دین ہیں گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی کے دین میں گئے۔ گرسفیرصاحب کی وجہ سے ان کو بھی کھایا۔ اس کے بعد عصر حدید ہیں فارغ ہو کر آ می اور سفیرصاحب کے مکان پر جا کر بعد ظہر کھانا

# روائلى مدينه طيبها ورعبد العزيز ساعاتى كے مكان برقيام:

جدہ ہے مدینہ ۱۳۲۳ کلومیٹر ہے اور بدر ہے ۱۳۹ کلومیٹر ہے اور چونکہ مدینہ پاک بیں اس سیدکار
کی اطلاع پہلے ہے نہیں تھی اور مدر سہ شرعیہ تجاج ہے پُر ہو گیا تھا۔ اس لیے مکہ بی سے عبدالعزیز
ساعاتی کے مکان بیس قیام طے ہو گیا تھا۔ جوانہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے کرایہ پرنہیں ویا تھا اور
بہت بڑا نقصان گوارا کیا تھا۔ یہ مکان صوفی اقبال کی رباط کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے ناکارہ کا
قیام تو صوفی اقبال صاحب کے مکان میں اور دومرے حضرات کا جودوسو کے قریب تھے، الحاج
عبدالعزیز ساعاتی کے مکان میں قیام ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعدالحاج سید محمود صاحب کا اور ان سے
بڑوہ کرمولا نا انعام کریم صاحب کا اصرار ہوا کہ مدرسہ شرعیہ خالی ہوگیا۔ وہاں خوج انجاب ہو گیا۔ وہاں خقل ہوجا کیں۔ گر

قلق ہے۔سیدصاحب کے یہاں پہلے سفر میں بھی زور دار دعوتیں ہو کیں۔ پہلے سفر میں بڑے اہتمام سے سیدصاحب نے ایک عصرانہ اپنے باغ میں دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اصرار فر مایا گر معندت کرنی پڑی کہ مجدنبوی کی نماز زیادہ اہم ہے۔

۱۲۲ پر بل ۱۷ ء ہندی ۱۱ محرم ۸۷ ھ شنبہ کی ضنح کی نماز کے بعد مدینہ پاک ہے ملک عبدالحق کی گاڑی میں روائلی ہوئی۔ مگر وہ شروع ہی سے خراب تھی رابغ پہنچ کراس نے بالکل جواب و بے دیا۔ براوراست مکہ کی گاڑی کی تلاش میں رہے، نہ ملنے پر مجبور اُمغرب سے ایک گھنٹہ قبل جدہ کی کارکرایہ پر لی۔مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی اور بعد مغرب جدہ پہنچ اور وہاں سے مکہ کے لیے کار کرایہ پر لی۔مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی اور بعد مغرب جدہ پہنچ اور وہاں سے مکہ کے لیے کار کرایہ کرکے وہاں سے مکہ کے لیے کار کرایہ کرکے وہاں سے میگہ اور عشاء کے ایک گھنٹہ بعد مکہ کرمہ میں حاضری ہوئی۔رات ہی کو عمرہ اوا کیا۔

میر عمرہ حضرت مرشدی سہار نپوری قدس سرہ کی طرف سے کیاتھا اور اس سے بہلاتمتع حضور اقدس صلی انٹدعلیہ وسلم کی طرف ہے کیا تھا۔ ۲۶ اپریل چہارشنبہ کی مبیح کوملک عبدالحق کی گاڑی میں مکہ سے چل کرجدہ پہنچے۔ چونکہ قد وائی صاحب کا شدیداصرار پہلے سے تھا۔ مکہ میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے اصرار فرمایا کہ ہندوستان جاتے ہوئے قیام میرے یہاں ہوگا۔اس لیے سیدھےان کے مکان پر گئے کدان کو پہلے ہے اطلاع تھی۔ گروہ کسی ہوائی جہاز کی روانگی کےسلسلہ میں مطار گئے ہوئے تھے۔ان کے مکان پر جا کرسب سو گئے۔وہ عربی ٦ بجے کے قریب واپس آئے۔زکریا سور ہاتھاا ورمولوی انعام صاحب جاگ رہے تھے۔عربی کے بیجے اُٹھنے پرنماز پڑھی اور کھانا کھایا اور مسجد بن لا ون مرکز تبلیغ کے قریب حافظ رمضان کے مکان پر پہنچے۔ جہاں ہم سب رفقاء کاسامان صبح ہے جمع ہور ہاتھا۔ وہاں ہے قبیل مغرب مطار کی مسجد میں پہنچے۔ قد وائی صاحب کا اصرارتھا کہ میں قیام گاہ ہی پر آرام کروں۔ وہ جہاز کی پرواز سے پانچ منٹ پہلے مجھے وہاں ہے سوار کراکے سیدھے ہوائی جہاز پر پہنچا دیں گے۔ گرز کرنانے قبول نہیں کیا۔ جملہ رفقاء مع اصحاب صولتیہ مغرب سے بل مطاری معجد میں پہنچ گئے۔البتہ وہاں سے اور سب رفقاء تو مختفر سنتیں پڑھ کر طیارہ پر پہنچ گئے۔قدوائی صاحب نے زکر میا کوشدت ہے منع کر دیا کہ سب کے ساتھ جانے میں بہت وفت ہوگی۔ بڑی دیر گلے گی۔ میں جہاز کی پرواز ہے دو تین منٹ پہلے سیدھے یہاں ہے سوار کراکے بالا بالا جہاز پر پہنچادوں گا۔ چنانچہاییا ہی ہوا۔اللہ اُن کو بہت ہی جزائے خیر دے کہ مجھے مسجدے بٹھا کرایک منٹ میں ہوائی جہاز کی میرھی پر پہنچادیا۔

## واليسى از حجاز ياك براه يا كستان:

<u>مولا نا انعام الحنن صاحب عزيز بإرون ابوالحن بھی اسی کار میں تصاور عربی ڈیڑھ بے لیعنی </u> مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد طیارہ نے پرواز کی اور پاکستانی وقت کے مطابق ایک بیج شب کے کراچی کےمطار پر بہنچے۔ای وقت حاجی فریدالدین صاحب کی برکت سے کہ وہ کراچی کے ہوائی ا ڈہ کی بہت اُو تجی شخصیت ہیں۔ان کی برکت سے زکر یا اورابوائسن بھائی پوسف رنگ والوں کی کار میں کمی مسجد بہنچ کئے۔ بقیہ حضرات دوسری کاروں میں تقریباً ایک گھنٹہ بعد پہنچے۔زکریا تو پہنچ کراپنی جماعت کر کے کھانے کوا نکار کر ہے سوگیا۔ بقیہ نے آ کرنماز پڑھ کر کھانا کھایا۔ جمعرات کا سازادن بجوم میں گزرا۔ جمعہ کی صبح کومفتی شفیع کے مدرسہ میں جا کر آیک گھنٹہ قیام کے بعد کی مسجد واپس آئے۔ پہلے سے طیارہ کی اطلاع 1/2 اپر پر واز کی تھی۔ کمی مسجد پہنچ کر اول اا بجے کی پھر 1/2 وا بح کی اطلاع مکی ، کیونکہ بارش کاسلسلہ خوب تھا جو کراچی میں صبح سے اور دہلی میں دوروز پہلے سے چل ر ہاتھااس لیے عام خیال تھا کہ طیارہ 1⁄20ا ہے ہے بھی زیادہ مؤخر ہوگااس لیے سب مطمئن تھے۔ مطار ہے ٹیلیفون پرمعلوم ہوا کہ 1⁄2 • ابیج جار ہا ہے تو نہایت مجلت میں مطار پر پہنیجے۔ زکریا کے متعلق پہلے یہ طے تھا کہ جا جی فریدالدین صاحب عین وقت پر طیارہ پر پہنچادیں گے۔ مگر طیارہ کی تقذیم کی وجہ ہے جنزل صاحب کی کار میں مطار پر پہنچے اور مطار والوں کی کری پران کے عملہ کی مدوسے طیارہ پر پہنچے۔ زکریا کی کری کی وجہ سے طیارہ میں دس منٹ کی تا خیر بھی ہوئی کے مطار سے سارے بوے جھوٹے شہرت من کرجمع ہو محتے۔ یا کستانی دس بج کرجالیس منٹ پر طیارہ نے پرواز کی اور وفت مقررہ ہے ۲۰ منٹ پہلے کراچی کے وفت سے ۱۲ بچ کر دس منٹ پر اور دہلی کے وقت ہے بارہ نج کرجالیس منٹ پر پالم کے اڈہ پر پہنچ گئے۔ زکریا مع اطفال وابوالحن ،حاجی نصیرالدین علی گڑھ کی کار میں ایک بہتے نظام الدین مسجد پہنچے۔ مگر ڈرائیور نا واقف تھا۔اس لیے راستہ میں دیر کی اورمولانا انعام الحن صاحب مطار پردعاء کرا کرز کریا کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچے۔ بقیہ رفقاء آسته استا بح تك ينج رب-

### والیسی درسهانپور:

نظام الدین کے احباب نے دودن پہلے ہے بیاعلان کردیا تھا کہ جمعہ بجائے ڈیڑھ بجے کے ڈھائی بجے ہوگا۔اس لیےسب نماز میں شریک ہوگئے اور طے ہوا کہ اتوار کی صبح کو حضرت میر تھی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے مزار برحاضری دیتے عصرسہار نپور دارالطلبہ جدید کی معجد میں پڑھی جائے ،لیکن دونوں مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے 11/1 ہے سہار نپور پہنچ گئے۔ اس لیے کہ بچوم کے ڈرسے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحدہ کرکے چیکے ہے روانہ ہو گئے ۔ اس لیے کہ بچوم کے ڈرسے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحدہ کر رہے قدیم میں تھوڑی دیر تھے۔ 11/2 ہے دارالطلبہ قدیم میں ناظم صاحب سے ملاقات کے بعد مکان آئے اور چونکہ عام اطلاع عصر کے وفت دارالطلبہ جدید کھی ، اس لیے مخصوص لوگوں سے ملاقات تو ظہر کے بعد ہوتی رہی ، لیکن عمومی ملاقات اور مصافحہ دارالطلبہ جدید میں عصر کے بعد ہوم آیا۔ اس لیے مغرب میں عصر کے بعد بھی جدید بچوم آیا۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی جدید بھی جدید بھی آیا۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی ایک گھنٹہ تک ہوئے۔

پیرکی مبح کوعلی گڑھ کی کار میں اول گنگوہ اور وہاں ہے داپسی پر ابوالحن کے اصرار پر اسلامیہ اسکول میں پرنیل وغیرہ ہے مصافحہ کرتے ہوئے سوا گیارہ پر گھر پہنچے، پہلے ہے پیر کے دن گنگوہ سے واپسی پر رائے پور کا وعدہ فر مایا تفاظر کچھ کاروں کی گڑ بڑ کی وجہ ہے رائے پور کا ندھلہ دونوں ملتوی ہوئے اور شام کو م بجے مولا نا انعام الحن صاحب سید ھے دہلی چلے گئے ۔ کا ندھلہ کے جملہ رجال تو نظام الدین پہنچ گئے تھے اور مستورات ساری سہار نپور آگئیں ۔اس لیے پیر کی شب زکریا نے بخاری شریف کاسبق شروع کراویا۔ جس کی افتتاح آگئیں ۔اس لیے پیر کی شب زکریا نے بخاری شریف کاسبق شروع کراویا۔ جس کی افتتاح کا شوال جہار شنبہ کو جانے سے پہلے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد مجوزہ قانون کے موافق ۸۸ ھے کا جھے سے اس سے کار کا افریقہ کے احباب کے بیاس سے نکٹ آئی جومولا نا انعام الحن صاحب وغیرہ کے ساتھ آیا تھا۔ معطی صاحب کا نام تو جھے معلوم نہیں، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر وے۔ اس مرتب بھی اس سید کار کی طرف ہے تواپی معلوم نہیں، اللہ ان کو بہت ہی تھا اور چونکہ امراض کی کثرت کی وجہ سے بخاری شریف کا سبق بھی چھوڑ ویا تھا۔ اس لیے ذکر یا کا اصرار تھا کہ اگر جا کیں تو ایک دوسال قیام کریں جلد واپس نہ آئیں اور میرا یہ مقولہ بہت ہی مشہور ہوگیا کہ 'اگر جاؤں تو آؤں کیوں اور آؤں تو جاؤں کو واپس نہ آئیں اور میرا ناکارگی، گندگیوں کی وجہ سے وہاں کے قیام کی اجہت نہیں اور امراض واعذار کی وجہ سے تدریس و ناکارگی، گندگیوں کی وجہ سے دہاں کے قیام کی اجہت نہیں اور امراض واعذار کی وجہ سے تدریس و تالیف کا موقع نہیں رہا اور مولا نا انعام الحس صاحب بھی اس خوف سے کہ واپس آئے میں پاؤں نہ بالیف کا موقع نہیں رہا اور مولا نا انعام الحس صاحب کی غیبت میں اس ناکارہ کا قیام سہار نپور جن کی وجہ سے وہاں کے احباب مولا نا انعام الحس صاحب کی غیبت میں اس ناکارہ کا قیام سہار نپور اور وقافو قافظام الدین جاتے رہنا ضروری سی تھے تھے علی میاں بھی ان کے بہت زور کے حامی شے اور میر سے جانے کے خالف لیکن چونکہ مولا نا انعام الحس صاحب وغیرہ کا جانا طے ہو چکا تھا، اس لیورہ کریا سے الودا کی ملاقات کے لیے ۳ شوال کو سہار نپور آئے۔ وار الطلبہ جدید کی وار الحدیث جناب الحاج حکیم مجدایوب صاحب نے ایج تام سے بہت ہی ذوق وشوق سے بوائی تھی۔ جنالی حقیم محدایوب صاحب نے اپنے انہتمام سے بہت ہی ذوق وشوق سے بوائی تھی۔

ان کااصرار تھا کہ ذکریا اس کا افتتاح کرے۔اس لیے ۲۵ شوال جہار شنبہ کی صبح کومولوی پونس صاحب سے اول الحدیث المسلسل بالا ولیتہ پڑھوائی۔ پھرز کریانے بخاری شریف کی پہلی حدیث حفظ پڑھی۔ کیونکہ آنکھوں میں مزول آب تھا اور پڑھ کریے کہا کہ بھائی تقریر تو اس کی بہت کمی چوڑی ہے۔ وہ تو مولا نا پونس صاحب کریں گے ، تبرکا بسم اللہ میں نے کرادی ہے۔

اس کے بعد مولانا انعام انحن صاحب نے عزیز ان زبیر، شاہد کا نکاح ہرا کیل کی بہن ہے مہر فاطمی پر پڑھایا اور آ دھے گھنٹہ تک خوب دعا کیل کرا کیں اور نکاح بیں بجائے چھوہاروں کے پنڈ کھجوریں تقییم ہو کیں۔ ظہر کے بعد عزیز ان مولانا انعام الحن وہارون اپنی گاڑی میں وہلی چلے گئے۔ سا فیقعدہ ۸۸ ھ مطابق کم فروری ۲۹ ء شنبہ کے دن عزیز ان مولانا انعام الحن وہارون کے جہازی روا گی 9 بج طفی ۔ اس لیے ۸ بجے مطار پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جمبئی جانے والا جہازا بھی کلکتہ کھڑا ہے۔ وہاں سے آکر پھر جمبئی جائے گا۔ اس واسطے مولانا محمد عرصاحب نے مطار پر ایک بھی تقریر شروع کروی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نفذا کی مطار پر ایک بھی تقریر شروع کروی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نفذا کی جماعت مشایعت کرنے والوں میں سے جمبئی پیدل جانے کے لیے تیار ہوگئی جو وہیں سے روانہ جماعت مشایعت کرنے والوں میں سے جمبئی پیدل جانے کے لیے تیار ہوگئی جو وہیں سے روانہ وکئی ۔

## حجاز پاک میں سیلاب کی تفصیلات:

اس سال کم کرمہ بین انہائی طوفانی بارش اذیقعدہ مطابق ۲۲ جنوری چہارشنبہ کی جوئی کہ ما کرمہ پرنہایت ابر مسلط تھا۔ ظہر ہے دوگھنٹہ قبل اس زور کی بارش شروع ہوئی کہ راستے سب بند ہوگئے۔ موٹر یں سیلاب میں پہول کی طرح بہہ گئیں۔ کاریں اوپر نظر حضل گئیں۔ حرم شریف میں باب کعبہ سے دو بالشت اوپر پانی پہنچ گیا اور حرم شریف کی مٹی اور کنگریوں کی وجہ سے پانی کے سب مخرج بند ہو گئے۔ سابق مقام ابراہیم کا صرف چاند نظر آ رہا تھا۔ زمزم شریف کا کنواں بالکل اٹ گیا۔ بہت می اشیں اس میں گریں۔ زمزمیوں کے جو ضلوے حرم جدید کے بینچ تھے لوگوں نے اس کے اندر کے در دازے بند کرر کھے تھے وہ سب انتقال کر گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف میں ظہر کی نہ عمومی نماز ہوئی نہ اذان ۔ مغرب تک پانی بھر گیا اور مکبر ہ پر جو چند آ دئی محبول سے میں ظہر کی نہ عمومی نماز ہوئی نہ اذان ۔ مغرب تک پانی بھر گیا اور مکبر ہ پر جو چند آ دئی محبول سے انہوں نے ہی وہاں اذان کہی اور وہیں نماز پڑھی۔

معلوم ہوا کہ جدہ ہیں اس سے دگئی ہارش رہی۔ مکہ سے آمدہ خطوط ہالخصوص عزیز سعدی کے بہت ہی تنصیلات سے اور دردانگیز واقعات سے لہریز آتے رہے۔ معلوم ہیں ان خطوط کے پڑھنے سے علی میاں پر کیا اثر ہوا کہ انہوں نے اس سیکار پر جلد مکہ جانے پر تقاضا کیا اور بہت بلبلا کراس پر اصرار کیا کہ دعاء کر دمیر سے چلنے کی بھی کوئی صورت پیدا ہوجائے۔ اللہ کے یہاں اضطراری دعاء تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلا دہم و گمان جامعہ مدینہ پاک کا ایک اجتماع حکومت نے طرکیا۔ جس میں علی میاں کو خاص طور سے مدعوکر نے کے احکام جاری کیے گئے اور ان کے اور ان کے دیتی کے گئے اور ان کے اور ان کے دیتی کے گئے اور ان کے اور ان کے دیتی کے گئے اور ان کے اور کیا۔ اول میہ کہ بھی آگئے اور ذکر یا نے دوشر طوں سے قبول کیا۔ اول میہ کہ سے دعتر است نظام الدین واپس نہ آئیں استے نہیں جانا۔ دوسر سے یہ کہ جس جہاز سے آپ تشریف لے جا کیں گئے اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے کہ وہاں آپ کا زور دار استقبال ہوگا اور آپ ہرایک سے اس سیاہ کارکا تعارف کرا کیں گے۔

# واپسی مولاناانعام الحن صاحب از حجاز:

علی میاں نے پہلی شرط قبول کرنی اور دوسری شرط کو بیے کہد کرا نکار کر دیا کہ بیں آپ کا تعارف کسی سے نہیں کراؤں گا۔ عزیزان کی مدینہ دا اپریل مطابق ہا محرم ۹۸ھ ہندی شنبہ کے دن ہوکر ووتنین مکہ اور دو دن جدہ قیام کے بعد المالی مل کوجدہ سے سعودی جہاز میں جو صرف کراچی تک آتا ہے روانہ ہوئے اور دہاں سے ۱۳ اپریل کوجرمنی جہاز سے ۲ ہی دبلی ہنچے۔ چونکہ ذکریا کا مجوزہ سفر ہے روانہ ہوئے اور دہاں میں کی خبر پر مطے ہوگیا تھا۔ اس لیے سہار نپور کی جملہ مستورات کو ایک مستقل

لاری دوسور و بے میں نظام الدین تک کرایہ کرکے اس سے بیابھی شرط کر لی تھی کہ کا ندھلہ کی مستورات کومتونی ریاض کے باغ سے بٹھالے۔ بیمستورات مع اطفال ۲۵محرم مطابق۱۱۳ پریل يكشنبه كوسهار نبور سے على الصباح چل كركا ندھله كى مستورات كولىتى ہوئى شام كونظام الدين پہنچ ممنیں ۔ زکر یا کا چونکہ مجوز ہ سفرقریب تقااس لیے وہ نہیں گیا۔

بنده کی روانگی حجازیاک ۸۹ هربمعیت علی میاں وغیره:

سماایرین کواڈہ پراتنا ہجوم تھا کہ نظام الدین کے جو بیچے ہوائی جہاز پراستقبال کے لیے گئے ہوئے تنفے دہاں نہل سکے نظام الدین واپس آ کر ملے۔عزیزان مولا نا انعام و ہارون وغیرہ نظام الدین کے احباب جمعہ ۱۸ اپریل کو جمعہ کے بعد زکریا ہے ملنے آئے اور دوشنبہ کو واپس جلے سکتے اور ۵صفر ۹۸ ھرمطابق ۲۳ اپریل ۲۹ ء چہارشنبہ کی صبح اذان کے بعدا پنی جماعت کر کے بہ نیت صوم علی گڑھ والوں کی کار میں گنگوہ مزار پر حاضر ہوئے نظام الدین پہنچا۔اللہ سے دعاء کی تھی کہ میسفرسہار نبورے مدینہ کی بہنیت صوم باوضو پورا ہو جائے۔اللہ نے ایپے نصل ہے پورا فر مادیا۔ ورنہ پییٹا ب کی کثرت سے ہوائی جہاز میں بہت ہی فکر تھا کہ بییٹا ب<sup>ک</sup>ے بعد معا وضو كرنے ميں بھى نەمعلوم كنے ميل گزر جائيں سے۔ تكرالله نے كرم فرمايا۔ انعام فرمايا، احسان قربابإ ـ فللله الحمد والمنة.

علی میال بھی روانگی ہے ایک دن پہلے مع مولوی سعیدالرحمٰن ومولوی معین اللہ دہلی ہینچ گئے تتھے۔۲۲ اپریل مُطالِق ۸صفر ۹۸ھ یوم شنبہ کولکھنوی حضرات کی معیت میں زکریا ابوالحن ۹ بج کر ۲۰ منٹ پر دہلی ہے چل کر ۱۰ انج کر ۵۵ منٹ پر جمبئی کے ہوائی اڈ ہ پر پینچے وہاں مطار پر علی میاں نے بهبت طویل دعاء کرائی اورمطار پرعزیز عبدالرحیم متالا اور بهت ہے احباب سورت و تجرات وغیرہ کے ملے۔عزیزعبدالرحیم آیندہ مکہ کےسفر میں میرے ساتھ رہا۔ قیام حاجی دوست محمرصا حب کی کالونی میں ہوا۔زکر یاشہر میں نہیں گیا البتہ علی میاں متعدد جگہوں پراحباب کے اصرار پر گئے اور ۲۹ ایریل سدشنبہ 112 ابیج بمبئ سے چل کرظم کراچی کے مطار پرتقریباً ایک ہزار کے مجمع کے ساتھ پڑھی،اس کے بعدچل کرقبیل مغرب جدہ پہنچاورمطاری معجد میں مغرب پڑھ کرحدیب پیش عشاءعزیز عبدالرجيم كے افتداء میں پڑھی اور وہاں سے صولتیہ جاكر كھانے سے فراغ کے بعد عمرہ سے فراغ حاصل کیااور عمرہ سے فراغ کے بعد مخصوص رفقاء کے ساتھ عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر چلا گیا۔ اس بورے آٹھ ماہ قیام میں اس آیہ کے علاوہ جورمضان المبارک میں یا رمضان کے بعد

ہندوستان واپسی کے لیے ہو گی مستقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر میہ نا کارہ

مع این مخصوص احباب قاضی عبدالقا در صاحب، عبدالرحیم، پوسف وغیره عمره کر کے عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر جا کررات کوسوتے اور وہیں سے حرم شریف میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد واپس سعدی کے یہاں جاتے تھےاور وہاں سے عربی اسجے کے قریب ناشتہ سے فراغ پر مدرسہ صولتیہ آ جاتے ہتھے۔ وہاں آ کرایک گھنٹے صلوٰ ہ ضخیٰ اور ۵ بیچے تک ڈ اک اور ملا قات خصوصی اور تخلیہ وغیرہ کے بعد ۵ بجحرم شریف آتے اور ظہرے فراغ پر مدرسے صولتیہ واپس جاکر بینا کارہ تولیث جاتا تھا بقیہ جملہ رفقاء کھانے سے فراغ پر کیٹتے تھے اس نا کارہ کامعمول سالہا سال ہے ایک وقت کھانے کا ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ کارباا ورحجاز میں ہرسفر میں ہمیشہ عشاء کے بعد کاربا کہ عشاء پڑھ کرصولتیہ میں کھانے سے فراغ پرعمرہ یا طواف سے فراغ پر سعدی سلمہ کے یہاں جاتے تھے۔ ملک عبدالحق صاحب اوران کے صاحبز ادے عزیز م عبدالحفیظ کواللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے۔ خیرعطاء فرمائے کہ ملک صاحب نے اس سیرکار کے مکہ پہنچنے سے پہلے ایک یک اپ (گاڑی) مستقل یندره ہزارریال میں خرید کراس سید کا رکے حوالہ کر دی تھی ۔ جو مکہ مکر مدمیں اور مدینہ منورہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی اوران کے صاحبر اوے بلندا قبال عزیز م مولوی عبدالحفیظ سلمہ دونوں جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے اور نماز وں میں یا کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ مجھے لیے لیے پھرتے تھے میں نے ہر چند کوشش کی کہم از کم پیٹرول کے دام مجھ سے لے لیں ۔ مگر ملک صاحب نے اس کوبھی قبول نہ کیا۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ عمو مااس گاڑی میں آنا ہوااوراس راستہ میں ملک صاحب خود چلاتے تھے۔ان کواپنی گاڑی کے چلانے میں بہت مشق ہے مکہ سے مدینہ اکثر ساڑھے جارے یانچ گھنٹہ کے درمیان میں پہنچ جاتے تھے۔

حرمین شریفین کے قیام میں عصر کے بعد سے گیارہ ببجے تک عموی مجلس ہوتی جس میں مقامی اور
آفاقی لوگ ملاقات کے لیے کرم فرماتے رہتے تھے۔ گیارہ ببج بیشاب وضو سے فراغ پر ہردو
متبرک مقامین کی مبحد میں حاضری ہوتی تھی اور مغرب سے عشاء تک وہیں سجد میں قیام ہوتا اور
عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر مکہ مکر مہ میں پانچ ببجے تک ڈاک یا کسی کتاب کا سنتا تھا۔ علی میاں
میمی دبلی سے جدہ تک اس سے کار کے ساتھ رہے جدہ چنج کریے ناکارہ مکہ مکر مہ چلا گیا۔ جسیا کہ او پر
نظام گزرااور علی میاں تو جامعہ مدینہ کے اجتماع میں شرکت کی غرض سے گئے تھے اور اس کا اجلاس
ایک دن پہلے سے شروع ہوگیا تھا، اس لیے وہ شب کو جدہ میں الحاج نورولی صاحب کے مکان پر
منگل کی صبح کوطیارہ سے آ دھ گھنٹہ میں مدینہ یا ک پہنچ گئے۔

یہ ناکارہ مع اینے مخصوص رفقاء کے ۱۵مئی کی صبح کو ملک عبدالحق صاحب کی گاڑی میں صبح

ساڑھے دیں بجے عربی چل کر مدینہ پاک ظہر کے وقت ہے پہلے پہنچ گئے۔ وہاں جا کرظہر ہے

پہلے خسل سے فراغ ہوا۔مسجدِ نبوی میں حاضری ہوئی۔

روزول کاسلسلہ سہار نپورے شروع ہوگیا تھا اور باو جود سفر اورگری کے کوئی دفت محسوس نہیں ہوئی جو سرف اللہ کا حسان وکرم وضل تھا۔ اس لیے ۸ کی ہے 'صیام شہرین متتابعین تو بة من الله "کی نیت کرلی اوراحباب واکا برکے شدیدا صرار کے باوجود خیبر کے سفر تک اس کا سلسلہ رہا۔ چونکے علی میاں کو اپنی آئکود کھانے اوراحباب کے اصرار پرلندن جانا تھا اس لیے ۲۵ می کو ذکریا علی میاں وغیرہ مکہ کرمہ واپس ہوئے ۔ علی میاں صاحب الا جون جمعہ کی نماز کے بعد لندن جانے والے سے ۔ اس لیے ذکریا مع رفقا کے ۵ جون جمعرات کو مدینہ کے لیے واپس ہوئے اور رات بدر عبل گرار کر جمعہ کے دن مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ااجون کو تابع کا ماہا نہ اجتماع مدینہ پاک کا پہلے میں گرار کر جمعہ کے دن مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ااجون کو تابع کا ماہا نہ اجتماع مدینہ پاک کا پہلے اصرار ہمی مدینہ عبل کے واپ سے جوا۔ ذکریا نے اصرار ہمی کیا کہ این میں طے ہوا۔ ذکریا نے اصرار محمول کے مطابق جہاں کا وستور ہے وہاں طے کرلوبیتا کارہ وہاں ہی چلا جائے گا مگران لوگوں نے مدینہ پاک ہی میں طے کیا کہ وہ جولائی کو ہوگا۔

تبليغي سفر:

اللہ تعالیٰ کے احسانات متزایدہ میں جواس سفر میں روز افزوں رہے ایک نفل واحسان سے بھی رہا کہ اس سفر کے جملہ بلیغی اجتماعات میں خیبر، ینبوع ، طاکف، مکہ، جدہ وغیرہ میں ناکارہ کی شرکت ہوتی تھی۔ مہوتی تھی۔ سدروز ہلیغی اجتماع خیبر کا طے ہوا اور زکر یانے بھی اپنی شرکت پراصرار کیا۔ مگر احباب نے شدت سے انکار کیا کہ وہاں بجل نہیں اور گری شدید ہے وغیرہ وغیرہ و مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس سفر میں باو جود قدیم وجد بدا مراض کے صحت بہت اچھی رہی۔ اس لیے ۱۲ جولائی کو حرم شریف میں صبح کی نماز پڑھ کر خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ عربی فریڑھ بجے خیبر پہنچے۔ جماعت کا تیام مجد علی میں طے ہوا اور ناکارہ کے لیے شدید انکار کے باوجود مجد سوق کے قریب ایک مکان تجویز ہوا جو در حقیقت ایک اسکول تھا اور آج کل گری کی چھٹیوں کی وجہ سے خالی تھا۔ بھائی محم علی صاحب مکہ بلی والے اور الحان عبد الحفیظ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیرد سے کہ ان لوگوں نے ایک صاحب مکہ بلی والوں سے بات کر کے تین دن کے لیے ان سے چارسوریال میں اپنی بنائی ہوئی بھی مستعار لی جوان کی فیکٹری میں جارہ بھی میرے لیے چھوڑ دو۔ مقاضہ کرایا۔

شهداءخيبر کې زيارت اور دېان دل بشکې وکشش:

اجتماعات مسجدِ علی اور دوسری مساجد میں ہوتے رہے ۔جن کی تفاصیل میر ہے روز نامیجے میں

## سفرطا كف:

عمرے نے فراغ کے بعد سعدی کے گھر واپس ہوئے اور بدھ کی صبح کو بذریعہ نیسی اور ملک صاحب کی گاڑی میں ۲۷ء ہج کر بی مکہ ہے چل کر ۷۶ء ہج طائف پہنچ گئے۔ تین دن وہاں قیام رہا مختلف اجتماعات ہوئے۔ جس میں مولا ناسعید خان صاحب الحاج فضل عظیم وغیرہ نے تقاریر کیس اور جمعہ کے دن ۷۶ء ہج محبحہ عباس میں پہنچ چونکہ ملک فیصل صاحب بھی اس زیانے میں طائف متصاور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے مسجد کے جاروں طرف دور تک منگین پہرہ رہتا تھا اور کوئی کا رمسجد کے درواز ہ تک نہیں جاستی تھی۔ لیکن میڈا کارہ اقبال خلجی صاحب کی کارمیں مانے انہوں نے فوجیوں سے خوشا مدکر کے مسجد تک جانے کی اجازت لے لی۔

ملک صاحب کے آتے ہی خطبہ کی اذان شروع ہوگئی۔ ملک صاحب اس دروازہ سے آئے جو امام کے قریب قبلہ کی جانب تھا۔ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی چلے گئے۔امام نے خطبہ بہت ہی مختصر پڑھا۔ حالا تکہ حجاز میں عام طور پر خطبے بہت لمبے ہوتے ہیں اور نمازیں بہت مختصر۔عزیز م مولوی ا العامیل بدات نے جومیرے بعد بحرین کے راستہ مکہ پنچ تھے انہوں نے بیان کیا کہ اکٹیمر میں خطہ تو ایک گھنٹہ ہوااور نماز تین منٹ۔

بہر حال ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر حضرت این عباس رضی اللہ عنہما کے مزار پر دہر تک حاضری کی اپنے مستقر پر واپس آئے اور عصر کی نماز پڑھ کر جس نیکسی میں بینا کارہ گیا تھا اسے حتمی وعدہ عصر طاکف میں بڑھنے کا ہو بھی گیا تھا اور بہت ہی گرویدگی کا اس نے اظہار بھی کیا تھا اور موعودہ وقت پر پہنچ بھی گیا لیکن اسے ہم لوگوں کا مسجد سے سامان ٹیکسی تک آیا اس کو کسی اور نے زیادہ کر اید دے کہدویا کہ انہوں نے کراید نیادہ دیا ۔ الله المنت کھیا۔

#### مكه مرمه میں عاضری:

اس لیے جملہ رفقاء ۱۱ انقر ملک عبدالحق کی گاڑی میں جمر گئے اور بہت اندیشہ تھا کہ بیگاڑی راستہ میں جواب دے گی لیکن اللہ کے فضل سے عصر کے بعد چل کر مغرب میدانِ عرفات جبل رحمت پر پڑھی۔ بڑا ہی دل لگامیدان صاف تھا سکون کا وقت تھا۔ دل تو جا ہتا تھا کہ دو تین تھنٹے رات کے یہاں گڑاروں مگر قاضی عبدالقا درصاحب وغیرہ رفقاء کے اصرار پر پون بجے یہاں سے چل کرایک بہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے بازاروں میں اتنی دیر لگی کہ 1⁄2 ابجے مدرسہ صولتیہ ہوتے ہوئے حرم میں بہنچے اور عمرہ سے فراغ پر عزیز سعدی کے یہاں بہنچے وہاں کھانا وغیرہ کھایا۔

#### سفرينبوع:

ووون مکہ میں قیام کے بعد بینوع کا سد روزہ اجھاع تجویز تھا چونکہ عزیز عبد الرحیم سلمہ کی طبیعت خیبر سے خراب ہوئی تھی اور علالت بردھتی ہی چگی گئے۔ طائف میں خاص طور سے خراب رہی۔ خیبر سے خراب رہی۔ خاص طائف میں تواس سد کار کی طبیعت بھی بہت ہی خراب رہی۔ نہ بچھ کھانے کی نوبت آئی نہ نینداچھی طرح آئی ۔ حرارت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وہاں کے بچلوں کے بہت سے اصرار ہوئے۔ خاص طور سے برشوی کے متعلق بہت اصرار رہا کہ بہت سے لوگ لے کرآئے۔ گراک بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی۔ حالا نکہ تجاز مقدس کے اس آٹھ ماہ قیام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبد الرحیم کی نوبت نہ آئی۔ حالا ناکہ تجاز مقدس کے اس آٹھ ماہ قیام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبد الرحیم کی بیاری کی وجہ سے مولا ناسعید خان صاحب نے سے طے کیا کہ وہ مکہ سے جدہ ہو کر بینچ یں کہ عزیز عبد الرحیم کو طیارہ پرسوار کر اسکیس۔ چنانچہ سے حضرات دوشنہ اا، اگست مطابق ۲۱ جمادی الاولی ہندی کو ضبح ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہوگئے اور ہم لوگ اس دن مبحد حرام میں عصر پڑھ کر بیدر لیے تھی بینوع کی روانہ ہوئے۔ گر ہماراسو اتی بہت ہی حقد اور چاکے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ بذر لیے تیکسی بینوع کی روانہ ہوئے۔ گر ہماراسو اتی بہت ہی حقد اور چاکے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ بذر لیے تیکسی بینوع کی روانہ ہوئے۔ گر ہماراسو اتی بہت ہی حقد اور جاکے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ

آ دھ گھنٹہ جدہ کے مفرق پر اور آ دھ گھنٹہ بدر کے مفرق پر چائے اور حقہ میں مشغول رہا۔ بید حضرات مولوی سعید خان صاحب وغیرہ عصر کے وقت بینوع پہنچ گئے تھے۔عشاء کے بعد دیر تک انظار کرکے میہ ہماری تلاش میں چلے۔ مگر جدہ میں ملاقات ہوگئے۔ بینوع کے امام بہت ہی غلط قرآن پڑھتے تھے۔اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمادے۔

یہال کے قیام میں محیلیاں بہت ہی ارزاں عجیب لمبی چوڑی ملیں ایک مجیلی غالبًا ۱۵ اکلو کی تھی۔ جس میں کا نثابہت کم ،سارے مجمع نے ضبح وشام دونوں وقت اس کا شور با پیابدھ کی صبح کوز کر یاعزیز پوسف متالا کی وجہ سے ٹیکسی میں کہ پوسف کو بدر کی سیر کرانی تھی کہ اس کی پہلی حاضری تھی روانہ ہوئے۔ بقیہ دفقاء ملک صاحب کی گاڑی میں ۲۷/2 اپر بدر پہنچے۔

## جده کے اجتماع میں شرکت:

وہاں سے اسبح چل کر 1/2 ہم پر مدرسہ شرعیہ پہنچ۔ طائف میں دیام اور جدہ کے ماہانہ تبلیغی اجتماعات طے ہوگئے تھے اور دونوں جگہ کے احباب نے زکریا سے شرکت کا دعدہ بھی لے لیا تھا۔
لیکن عبدالرحیم تو روانہ ہو چکا تھا اور ابوالحن کو دیام سے سہار نپور جانا تھا اور اساعیل یوسف کا ویز ا وہاں کا نہیں تھا۔ کسی رفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے زکریا کو دیام کا سفر ملتوی کرتا پڑا البتہ جدہ کے ماہانہ اجتماع میں شرکت ہوئی۔

۲۸ ستمبر مطابق ۱۳ رجب کیشنبہ کی ضبح کونماز کے بعد مسجد نبوی سے حضرت اقد س سہار نبوری قد سراہ کی طرف سے احرام ہاندھ کر ملک صاحب کی گاڑی میں مکہ کے لیے روائلی ہوئی۔ گراب تک کہ معمول کے خلاف کہ اس سفر میں گی دفعہ مکہ مدینہ کے درمیان میں آمد ورفت ہوئی۔ لیکن دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گر آج خلاف معمول گاڑی کے چلتے ہی دوران سر شروع ہوا۔ بدر تک پنجنا مشکل ہوگیا۔ بڑی مشکل سے بدر تک پنجا گاڑی روک کر تھوڑی دیر زمین پر لیٹالیموں وغیرہ کھائے لیکن امتلاء اور دوران سرگیا تہیں۔ بہت مشقت کے ساتھ ۵ بجے مدرسے صولتیہ پنجے دودن مکہ قیام کے بعد بدھ کی ضبح کو جملہ رفقاء اور بعد عمر ذکر یا جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں بیعت مکہ قیام کے بعد بدھ کی ضبح کو جملہ رفقاء اور بعد عمر ذکر یا جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں بیعت التجرہ کی جگہ پرآ دھ گھنٹہ قیام کیا۔ جو مبحد حد یہ بیت سے آگے بڑھ کر تقریباً آدھ میل پر با کمیں جانب اخترہ کی مجاز میں پڑھی۔ وہاں دو دن اجتماع واقع ہے۔ وہاں چل کر جدہ میں مغرب کی نماز مبد بن لادن میں پڑھی۔ وہاں دو دن اجتماع وقتے رہے اور جعد کی شبح کوشور کی سے فراغ پر ہم بیج عربی چل کر مبحد حرام میں جعد کی نماز ادا کی اور شنبہ کو مدینہ یا کہ داپسی ہوئی۔

## حاضری مکه تمرمه بمعیت علی میان:

علی میاں اور منظور صاحب رابطہ کے اجتماع کی شرکت کے لیے ۱۰۱۴ کو بر کیم شعبان ہندی سہ شنہ کو مکہ مکر مہ پہنچے تھے اور ۲۲ اکتو برمطابق ۳ شعبان کو رابطہ کے اجتماعات سے فارغ ہوکر مدینہ پاک پہنچ گئے تھے اور ۲۹ شعبان عربی اور ۲۷ ہندی کیشنہ کوئی ۱۲۱۳ ہج عربی میاں کے ساتھ مدینہ پاک سے چلے۔ چونکہ اس مرتبہ رابطہ عالم اسلام کی گاڑی علی میاں کے ساتھ رہی ان کے اصرار پر بینا کارہ بھی رابطہ کی گاڑی میں 1/2 ا ہے صولاید پہنچ اور اپنی عصر پڑھی۔ بقیہ دفقاء کا اور ملک صاحب کی گاڑی میں مغرب سے عشاء تک حسب معمول حرم میں قیام رہا اور عشاء اطمینان سے پڑھنے کے بعد مدرسے صولاید واپس پہنچ۔

## تراوی مکه مکرمه:

توایک دم گولوں کی آ وازشروع ہوگئی،حالانکہ وہاں دستورقد یم کے موافق بیسنا گیاتھا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد گولوں کی آ واز آئے تو آ دھ گھنٹہ بعد تر اوت کی نمازشر دع ہوتی ہے۔ مگر ہم لوگ آ واز سنتے ہی پیشاب وضو سے فارغ ہوکر مسجد حرام میں مہنچ تو دور کھت تر اوت کی ہو پھی تھیں۔

حربین شریفین میں معمول رہے کہ دوجا فظائل کرتر اور کی پڑھاتے ہیں ہرامام آ دھایارہ پڑھتا ہے۔اس ناکارہ کامعمول تر اور کا اور کھانے سے فراغ پر بیٹھا کہ تعلیم جا کرروز اندعمرہ کرتا۔علی میاں کبھی ساتھ ہوتے اورا کٹر وہ دن میں ہی عمرہ سے فارغ ہوجاتے تھے۔ 10 دن مکہ مکرمہ میں قیام رہا۔

## واليسى مدينه طيبهاز مكه كرمه دررمضان

سلانومبرمطابق ۱۵رمضان المبارک چهارشنبه کوز کریا مکه تمرمه سے مدینه یاک روانه ہوااورعلی میاں اورمولوی منظورایک دن پہلے مکہ سے جدہ آچکے تتصاورا پنار ہا پندرھواں پارہ تر او تک میں خود میاں اور مولوی منظورایک دن پہلے مکہ سے جدہ آچکے تتصاورا پنار ہا پندرھواں پارہ تر او تک میں خود پڑھا اور مااور سفیر ہند کے یہاں دعوت ہوئی اور ۱۵ ارمضان ۲۲ نومبر کو ہندوستان واپس ہوئے۔
ما کمر مدمین مندر ہویں شدر میں بارہ نمبر ۱۵ ہوا تھا۔ معلوم ہواکہ ومال ہمشہ ایک جی مارہ بڑھا

کہ مکر مدیمیں پندر ہویں شب میں پارہ نمبر ۱۵ ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی پارہ پڑھا جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ 19 ہوتا ہے لیکن اعلان ہمیشہ جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ 19 ہوتا ہے لیکن اعلان ہمیشہ جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ 19 ہوتا ہے۔ وہاں پارہ نمبر ۱۹ ہوتر آن پاک ختم ہوتا ہے۔ وہاں نمبر ۱۹ ہوتر آن پاک ختم ہوتا ہے۔ وہاں نمبر ۱۹ ہوالہٰذا ہم لوگوں نے اپنا پارہ نمبر ۱۷ ہوالہٰذا ہم لوگوں نے اپنا پارہ نمبر ۱۹ کیسویں شب مام حرم کی تراوی ختم کے بعد (کہ جارر کھت ہم سب نے امام حرم کے پیچھے نفل پڑھیں۔ ۱۹ رمضان کی شام نفل پڑھیں۔ ۲۰ رمضان کی شام

ے اعتکاف کیا۔ باب عمر رضی اللہ عنہ کے قریب معتلف تھا۔ ۲۹ کا جا ند ہوا۔عشاء کے فرضوں کے بعد قاضی صاحب نے بھرائی ہوئی آ واز میں اعلان کیا کہ شہادت شرعیہ سے روایت ٹابت ہوگئی اور رمضان ختم ہوگیا۔ منگل کوعید ہوئی۔

# روانگی از مدینه طیبه برائے ہندویاک:

پہلے ہے اشوال کی واپسی تجویز تھی۔ کیکن بلیٹی اجتماع اس ماہ بھی اس ناکارہ کی وجہ ہے مدینہ میں رکھا گیا تھا۔ اس وجہ ہے تین دن اجتماع میں گزرے اور عربی سے سودی کے صولتیہ میں ہوا کہ سردی مکہ مکر مہ کے لیے واپسی ہوئی۔ اس مرتبہ شب کا قیام بجائے سعدی کے صولتیہ میں ہوا کہ سردی شروع ہوگئی تھی۔ اس دمبر یکشنبہ کو بعد عصر مکہ سے جدہ کے لیے روا نگی ہوئی۔ میں مغرب کے وقت جدہ پہنچے۔ ۲۲ دمبر کی توسعودی جہاز ہے اس بے عربی گرا ہے وو پہر کوکرا چی پہنچے ، اس پر پورٹ کی مسجد پہنچے۔ کا محبد بینچے۔ اس محبد بہنچا۔ عصر سے مغرب تک روز اندم معافحوں کا سلسلہ اسکر پورٹ کا جمع جو گئی ہزار تھا عصر تک کی مسجد بہنچا۔ عصر سے مغرب تک روز اندم معافحوں کا سلسلہ اسکر بورٹ کا جمع جو گئی ہزار تھا عصر تک کی مسجد بہنچا۔ عصر سے مغرب تک روز اندم معافحوں کا سلسلہ چاتا جوم خرب کے بعد بیعت کا سلسلہ دہتا۔

 ے تاخیرے ظہر پڑھی۔ حافظ صاحب نے بھی ذکریا کے ساتھ پانچوں نمازیں گھر ہی پر پڑھیں اور امامت کرائی۔ دوشنبہ کی صبح کوروا گی طبح ہے۔ تمر کھانے پر حافظ صاحب نے بہت اصرار کیا اور سارے مجمع کی بہت زور دار دعوت کی۔ جس میں پلاؤ زردہ کے علاوہ خوب مختلف انواع کے کھانے سارے مجمع کی بہت زور دار دعوت کی۔ جس میں پلاؤ زردہ کے علاوہ خوب مختلف انواع کے کھانے سخھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر سارا مجمع ڈھڈیاں کے لیے دوانہ ہو گیا۔ عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ زکریا حافظ صاحب کے بہاں سے اپنے ساتھ پلاؤلایا تھا۔ وہاں جا کرگرم کرکے کھایا۔

۱۰ جنوری کومولوی عبدالجلیل کے ایک بچے کا ذکریا نے قرآن ختم کرایا۔ شیرین بھی ذکریا نے تقشیم کرائی اور برے لڑکے ابراہیم کا نکاح ان کے بھائی رفیق کی لڑکی ہے حافظ عبدالعزیز صاحب نے مہر فاظمی پر پڑھایا۔ اس دن بعد ظہر وہاں سے چل کرعمر جھاوریاں میں (قاضی عبدالقادرصاحب کے مکان پر) پڑھی۔ اتوار کی شیخ کونا شتہ کے بعد وہاں سے چل کرعمر کے وقت راولینڈی پنچے۔ قریش صاحب کی مجد میں قیام طے تھا۔ لیکن چند وجوہ سے اس مکان میں قیام ہوا تھا۔ لیکن چند وجوہ سے اس مکان میں قیام ہوا ، جس میں عزیز مولا نا یوسف صاحب کے ساتھ قیام ہوا تھا۔ کا جنوری وشنبہ کو طیارہ کے لیے کر بذرید طیارہ براولا ہور عمر کے وقت کراچی پنچے۔ وہاں سے ۱۹ جنوری دوشنبہ کو طیارہ کے لیے صاحب کے فرید کی گاڑی میں روا گی ہوئی۔

جہاز بجائے ہے اب بج کے اا بجے روانہ ہو کر سوابارہ بجے اور ہندی پون بجے ولی پالم اڈہ پر پہنچ ۔ بہت بوا مجمع تھا۔ علی مہاں ، مولا تا منظور، یونس سلیم صاحب طیارہ پر موجود ہے ۔ حضرات نظام الدین بھو پالی کے اجتماع میں گئے ہوئے تھے۔ طیارہ پر اول بھائی شفیع صاحب نے مولا تا عران خان صاحب کا شدید اصرار و تقاضا کہ مجھے کو طیارہ ہے یا فرسٹ کلاس سے اسی وقت بھو پال بھی عرصہ سے بہت جی چاہ رہا تھا کہ ہر سال مولا تا کا اصرار ہوتا تھا، لیکن اڈہ پر کھنے ویں ۔ میرا بھی عرصہ سے بہت جی چاہ رہا تھا کہ ہر سال مولا تا کا اصرار ہوتا تھا، لیکن اڈہ پر کھنے ویل کھنے ویل کا تقریباً پانچ ہزار کا مجمع تھا۔ ان سے بغیر ملے بھی جانا مشکل تھا اور وہ اجتماع کا آخری دن بھی تھا۔ البت شاہ یعقوب صاحب نوراللہ مرقدہ کی زیارت ضرور ہوجاتی ہگر مجمع کی کشرت مانع ہوئی ۔ مولا نا انعام الحن صاحب نے لوگوں سے بیا بھی کہد دیا تھا کہ اگر زکر یا کہ جو پال نہ آئے تو بذر یعیت ارشیفیون سے اطلاع کر دی گئے۔ اس کی حواب یہ بین ، چنا نچہ وہ منگل کی اس کے جواب میں ان کا ٹیلیفون آیا کہ وہ منگل کو بذر یعیطیارہ پہنچ رہے ہیں، چنا نچہ وہ منگل کی اس کے جواب میں ان کا ٹیلیفون آیا کہ وہ منگل کی ویز رہے طیارہ کہ جو بال بھی کے اور کلکتھ اور بہار کے احباب بدھی صبح کور میل سے۔ منگل کا ون شام کوعشاء کے قریب بھی کے اور کلکتھ اور بہار کے احباب بدھی صبح کور میل سے۔ منگل کا ون عورتوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی ،گرنہ ہو کی۔ فیالا سف۔

### واپسی از دبلی:

اذیقعدہ مطابق ۲۱ جنوری بدھ کا دن نظام الدین گزرا، جعرات کی صبح کو ۸۷٪ بے علی گردھ والوں کی کار میں نظام الدین سے چل کر حفرت میرضی اور حفرت مدنی کے مزار پر حاضر ہوتے ہوئے اسلامیہ اسکول تین بج پہنچہ۔ اس لیے کہ ذکریانے دبلی سے ابوالجس کو اس کے اسکول کی وجہ سے پیرہی کو سہار نپور بیخ و یا تھا۔ مگر نیجر صاحب اور پرنیل صاحب نے بدھ کے دن ابوالحن کو والیس کر دیا کہ ذکر یا کو لے کر سیدھا اسکول پنچے اور بیدون رکاراسکول ثمارہ گا۔ اس لیے بالا بالا اسکو والیس کر دیا کہ ذکر یا کو لے کر سیدھا اسکول پنچے اور بیدون رکاراسکول ثمارہ کے بعد خصوصی احباب سے لیا گرد سے چل کر مدرسہ قدیم کی مہمجہ میں تھی ۔ الشکر کے بعد خصوصی احباب سے ملاقات ہوئی۔ عمر کی نماز حسب تجویز و اعلان دار الطلبہ جدید میں پڑھی۔ جعد کے دن مولانا صاحب مولوی عبیداللہ ، مولوی محمد عمر وغیرہ دس نفر عشاء کے بعد بذر بعد ریل پنچ کہ ان کی مولانا صاحب مولوی عبیداللہ ، مولوی محمد عمر وغیرہ دس نفر عشاء کے بعد بذر بعد ریل پنچ کہ ان کی کار میں نظام الدین کی مستورات جعد کے وقت پنچ گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور عصر کے بعد والیدی ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طبیب صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے سے محمد کے بعد والیس چلے گئے۔ عصر کے بعد والیس جل گئے۔ عصر کے بعد والیس جل گئے۔ عمر اس ناکارہ کے نہ ہوئی۔ کہیں جم جانہ اور لو ہاری کے دیو بند چلیس کی واپس جل گئے۔ اس لیے تجویز ہوا کہ یکشنہ کو بجائے تھنجھا نہ اور لو ہاری کے دیو بند چلیس کی واپس جل گئے۔ سلسلہ شروع ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہوسکا۔ چیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی سلسلہ شروع ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہوسکا۔ چیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی سلسلہ شروع ہوگیا کہ کہیں جی جانا نہ ہوسکا۔ چیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی

اس سفر میں اللہ کے احسانات اتنے لا تبعد و لا قبحصلی ہوئے کہ اپنی بداعمالیاں ان کوظاہر کرنے کی اجازت نہیں دینتیں ۔مبشرات اس سیہ کارکوتو کم اور اس سیہ کار کے متعلق مقامی اور دین وارکو بہت ہی کثرت سے ہوئے۔ایک بات میرا بھی کھوانے کو جی جیاہ گیا۔

المسلم على اس سيد کار نے اپنی يا دواشت کے واسطے ايک رسالہ جمۃ الوواع کے سلسلہ عيں لکھا تھا۔ اس عيں حضورا قدس سلی الله عليه وسلم کے جج کو سلسل متن کی صورت عيں لکھا تھا اور شرح اور عين السطور عيں مختلف روايات کے درميان جمع اور مختلف ندا جب کی طرف اشارہ کيا گيا تھا۔ طباعت کا جمعی خيال بھی نہ آيا اور جمعی اگر کسی نے کہا بھی تو اس کوا تکار کر ديا۔ گر مدينہ پاک کی اس عاضری عيں شعبان عيں بار بار بلاکسی وجہ کے بيدا عيه پيدا ہوتار ہا کہ ہندوستان واپسی ہوتو اس کوطبع کيا جائے۔ چنانچہ واپسی ہوتے ہی ذیقعدہ عيں اس کا سننا شروع کيا۔ اس ليے بينا کارہ نزول آب کی وجہ سے خود د کيمينے سے معذور ہوگيا تھا۔ يہاں آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر آب کی وجہ سے خود د کيمينہ کواس کا سننا اور تعمیل پوری ہوئی۔ پس تو بے قر ہوگيا تھا۔

ال سفر كے مبشرات ميں سے أيك بشارت اور جزء جمة الوداع والعمرات كى تاليف:

مگر اجمادی الاول بدھ کی دو پہر کوخواب دیکھا۔ کہ'' کوئی شخص کہدر ہاہے جس کو ہیں بصورت رجل سمجھ رہا ہوں کہ ججۃ الوداع کے تکملہ میں حضور کے عمر بے ضرور لکھنے جائیس اور میں نے خواب ہی میں خود لکھنا شروع کر دیا اور جعر انہ کی دوحدیثیں جامع الطریق طریق مکہ اوراضح بمکہ کہائت پر خواب ہی میں کلام ککھ لیا۔''

جا گئے کے پندرہ دن تک موج وفکر میں رہا۔

جب وہ ہے تھریں اے تو دیکھا کہ سیداللوین تحرالا میاءوالمر بین اس جار پان پر سیتے ہیں ہیں۔ جس پر مینا کارہ لیٹنا ہے اور میسیہ کارچار پائی کے قریب ہیشا ہوا جزء ججۃ الوداع سار ہاتھا۔مولوی سلیمان نے سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حضور مصافحہ فر ماکر بھی جزء ججۃ الوداع سننے میں مشغول ہو مجئے کئی۔

صلى ألله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. فلله الحمدوالمنة.

☆.....☆.....☆



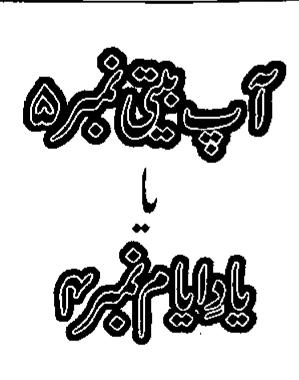

جسميں

شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریامها جرمدنی سرهٔ نے تقسیم ہند کے اہم واقعات ، اکامر سلسلہ کے متفرق حالات ، نسبت کی اقسام اور اللہ خلافت و بیعت سے متعلق اہم مضامین درج کرائے ہیں۔

ناشر

مكتبه عمر فاروق، شاه فيصل كالونى نمبر به كراجي

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَسْ الرُّحِيْمِ ط

### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويُمِ ط



جیسا کہ اِس سے پہلے نمبروں میں گزر چکا کہ اس کے ہر حصہ کے اندردوباب بجویز کیے گئے ہیں، اس طرح اس حصہ ہیں بھی دد باب ہیں، پہلے باب میں تقسیم ہند متعلق عبرت آموز واقعات اور مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے معمولات اور دوسرے باب میں اکابر مشار کے کے متفرق حالات اور نسبت صوفیہ کی اقسام اور طریق باطن سے متعلق اہم مضامین درج کیے گئے ہیں۔ اور طریق باطن سے متعلق اہم مضامین درج کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ کا آخری مضمون بہت ہی اہم ہے اور نہایت ہی اہم اور نہایت ہی اہم اور نہایت ہی اہتمام سے مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اہتمام سے مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افضل وکرم سے ان مضامین کو دوستوں کے لیے خیر و ہرکت کا سبب بنائے۔

محمدز کریاعفی عنهٔ ۲۹شوال ۹۱ ه



بابتفتم

# تقسيم هند

تقتیم ہند کا زور وشور تو گئی سال ہے روز افزوں تھا، دن ورات جلیے جلوں نعرے اور شور و شغب ہروقت رہتا تھا، کانگریس کایلّہ اس نوع میں زیادہ غالب تھااورمسلم لیگ کامغلوے تھا، جو شخص مسلم لیگ سے ذرا بھی تعلق رکھتا یا کانگریس کے ساتھ حصوصی تعلق کا اظہار نہ کرتا تو تو ڈی، انگریزوں کا نمک خوار اور ان کا پھُو، غلام کے نعروں سے علی الا علان مطعون کیا جاتا اور کا نگریس والےمسلم لیگ کی نگاہوں میں کانگریس کے غلام اور ان کے زرخرید وغیرہ وغیرہ الفاظ ہے یا دیجے جاتے۔ایک دوسرے کی تفسیق تصلیل ایسی برملا ہور ہی تھی کہ پچھانتہائمیں۔ای ہے متاثر ہوکراس نا كار نے رسالہ 'الاعتدال'' لكھا تھا جو دونوں طبقوں میں پہند كيا گيا۔ حضرت مدنی قدس سرؤ کے سفری بیک میں تومستقل رہتا تھاا درحضرت تھا نوی قدس سرہ ، کی مجلس میں بھی اس کا ذکر تذکرہ میں نے سنا مگر سیح الفاظ نہیں ہنچے۔اس لیے نقل نہیں کرتا۔البتہ دونوں طبقہ کے سنجیدہ حضرات، اکابر سیاستدانوں نے بہت بیند بدگی کا اظہار کیا اورسینکڑ وں خطوط اس کےسلسلہ میں آتے رہے۔ یہ نا کارہ چیا جان نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعدے عزیز مولانا محمہ پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصرار براکٹر پورارمضان نظام الدین اعتکاف میں گزارتا تھا،کیکن۲۴ ھے کے رمضان کا نصف حصہ سہار نپورگز ارا۔ لیگیوں کا بینعرہ یا کتان لے کرر ہیں گے، مرکزلیں گے، مارکزلیں گے،خون ہے لیں گے، ہرجلوس کا نعرہ تھا۔لیکن رمضان کی را توں میں تر اور کے بعد سے لے کرسحر تک پیہ نعزے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے منع کرایا اور بار بار کہلوایا کہ رمضان مبارک کی بیرا تنیں اجابت دعاء کی ہیں ،اس کے درمیان میں تم یا کستان ضرور مانگو،مگر مار كر،مركرخون ہے نہ مانگو۔ليكن ايك جوش اورخمارسوارتھا۔ حدیث پاک میں آتا ہےا پنی اولا د اور مال کو بددعا کمیں نہ دیا کرو۔اللہ جل شانۂ کے لیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مأنكوه والمنائب وساعات لا يرد فيهن سائلاً" ميضمون متعدد الفاظ كراكيا گیا۔مشکوٰ ق شریف میں بروایت مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا گیا کہ اینے نفسوں پر بددعائين نهكروا درايية مال واولا دير بددعائين نهكرو \_اييانه بهوكه تمهاري بددعاءا يسے وقت ميں ہوجس میں اللہ جل شانۂ تمہاری دعا تمی**ں قبول فر** مالے۔عورتوں میں بیمرض بہت ہی زیادہ ہے کہ بچول کے روسنے ، پریٹان کرنے چھول تو وہ ان بچوں کو بددعا کس دیتی ہیں کہ تو سرجا، کڑ جااور · جب وه بدد عائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھرخود ہی روتی پھرتی ہیں۔

### ما توردعا ؤں کی اہمیت:

میں تو دعاؤں میں بھی ہمیشہ اسباق کے اندراس کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ دعا ئیں بھی ما تورو منقول ما نگا کرو،اس لیے کہ حدیث پاک میں کوئی دین و دنیا کی ضرورت ایسی نہیں چھوڑی جس کو ما نگ کر بتایانہ گیا ہو،ایک قصہ غیر متعلق سااس کے مناسب تکھوا تا ہوں جو بڑوں سے بار بارسنا اور میں بھی اپنے اسباق میں کثر ت سے اس کوفل کرتا ہوں کہ دعا کیں اپنے الفاظ میں نہ ما نگا کرو، میں بھی اپنے الفاظ میں نہ ما نگا کرو، بلکہ آقاء نامدارصلی الندعلیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں ما نگا کرو، ایک تو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ما لک کے بہاں قدر بہت زیادہ ہاوروہ الفاظ اس قدر جامع ہوتے ہیں کہ ان میں مقصد پورا ہوجاتا ہے۔

قصدیہ ہے کہ ایک گاؤں کا کوئی ڈوم تھا، پیدل چلا جارہا تھا، راستہ میں تھک گیا اور یہ کہتا جارہا تھا کہ یا اللہ ایک گھوڑا چاہے اور بے تھا شدا ضطرار کے ساتھ بہی دعاء ما نگ رہا تھا اور آخر میں بے وقوف نے غصہ میں آکریہ کہدویا کہ یا اللہ گھوڑا نہیں تو گھوڑے کا بچہ بی وے دے، ما لک کے بہاں اضطراری دعاء بہت جلد قبول ہوتی ہے، میراا پی ذات کے لیے بھی بیبیوں وفعہ کا سی تجربہ ہے کہ جو دعاء اضطراری طور پر ما نگی گئی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس گاؤں کا جمان اپنی گھوڑی پرسوار آرہا تھا اس کی گھوڑی راستہ میں بیا گئی اور بچہ کو لے جانا اُس کے لیے مصیبت بین رہا تھا، اُس نے گاؤں کے ایک مصیبت بین رہا تھا، اُس نے گاؤں کے اس ڈوم کود کھے کر آواز دی''اوڈوم کے''اس گھوڑی کے بچہ کوا پند کا ندھے پراُ تھا لے۔وہ بے چارہ چلنے سے معذور تھکا ہوا تھا، بہت ہی حسرت سے کہنے لگا کہ''یا اللہ ما بی تھی تلے کوئل گئی اُور کو۔''

اس کیے میں اپنے دوستوں سے بہت اہتمام سے اور ان کے توسط سے ان کی مستورات سے تاکید کرتا ہوں کی مستورات سے تاکید کرتا ہوں کہ خصہ کے اندرا پی اولا دکو مار تو جتنا جا ہے لیس گر بددعا کیں نددیا کریں۔ دوسرے میں کہ جہاں تک ہوسکتا ہے ماثور دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔

تقتیم کااثر دین اورعلم پر:

بہر حال لیگیوں کی دعا کمیں قبول ہو کیں اور ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن وہی ہوا جور مضان السبارک کی را توں میں مانگا تھا، مار کر، مرکر اور خون بہاکر پاکستان لیا، اس زیانے کے بھی واقعات بڑے اہم اور بہت کثرت سے جیں، میرے دوا کا بر حضرت تکیم الامت مولانا مدنی نوراللہ مرقد ہما مختلف الرائے شھا ورجولوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھان کے الاسلام مولانا مدنی نوراللہ مرقد ہما مختلف الرائے شھا ورجولوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھان کے

لیے مشکل مسلم تھا، مولوی منفعت علی صاحب وکیل مرحوم جن کا تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہوکر کراچی میں انتقال ہوا اللہ تھے ہا غیفر ہ و او حدمه میر بے والدصاحب نوراللہ مرقد ہ کے مخصوص شاگر دیتے، ان کا تذکرہ طلب علم کے سلسلہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ ابتداء میر بے والدصاحب کے نہایت معتقدا ورخصوص تعلق رکھتے نہایت معتقدا ورخصوص تعلق رکھتے ہوئے اور حفرت کے خصوص خدام میں شائل ہوگئے سے، اس کے بعد حفرت تھا نوی سے بیعت ہوئے اور حفرت کے خصوص خدام میں شائل ہوگئے سہار نبور کی مسلم لیگ میں بڑا غلور کھتے تھے۔ سہار نبور کی مسلم لیگ میں بڑا غلور کھتے تھے۔ انہوں نے جھے ایک مرتبدایک پر چہ لکھا کہ میں کسی اشاعت یا بیان کے واسطے نہیں پوچھتا صرف انہوں نے جھے ایک مرتبدایک پر چہ لکھا کہ میں کسی اشاعت یا بیان کے واسطے نہیں پوچھتا صرف انہی طمانیت قلب اور اس تعلق کی وجہ سے جومولا نامرحوم (میر بوالدصاحب) کو مجھ سے رہا ہوگئے تھے۔ انہوں نے بہت راز میں ہے کہی سے کہوں گانہیں۔ انہوں نے بہت دران میں ہے کہی سے کہوں گانہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں تحری رائے ہو چھنا جا ہتا ہوں۔ بہت راز میں ہے کہی سے کہوں گانہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں تحری رائے ہی چھنا جا کہ ان کو یہ لکھ دوں کہ زبانی گفتگو کر وگر میں نے سوچا کہ زبانی میں نہ معلوم میری طرف سے کیا تبصی اور کیا تقل کریں۔ سوچا کہ زبانی میں نہ معلوم میری طرف سے کیا تبصی اور کیا تقل کریں۔

میں نے ان کو مختصرا الفاظ میں لکھا کہ بیا کارہ سیاست سے بالکل واقف نہیں، اس کو سیاس حضرات جانیں، لیکن اُتنامیر ہے ذہن میں ضرور ہے کہ دوآ بدیعنی گڑگا جمنا کا درمیانی حصہ جو حضرت گئلوہی، نانوتوی اور تھانوی کی برکات سے دین اور علم وسلوک وتقویٰ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ دینا میں آئان آجا اس کی نظیم نہیں وہال تو بیہ برکات صرف تلوار کے زور سے مٹاوی جائیں گی اور جو حصہ پاکستان کا تجویز ہے اس میں ان اکا برکی نہ نظیم ہے نہ بیدا ہو سکتی ہے، جن سے مراکز دیدیہ مدارس عربیہ مکا تب قرآنیاس نمونے کے قائم ہو سکیس۔

چنانچہونی ہوا کہ اللہ کے فضل وکرم ہے دیو بنداور سہار نپور کے مدارس کی صورت تو اگر چہ باقی ہے گر پنجاب سندھ، بنگال وغیزہ کے طلبہ کی آمدیہاں بند ہوگئی اوران کے علاوہ مشرقی پنجاب کے سینکڑوں مدارس جو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ میسوئی کے ساتھ حضرت رائے پوری اور ان کے میشنکڑوں مدارس جو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ میسوئی کے ساتھ حضرت رائے پوری دونوں کی برکات ہے دین کا کام انجام دے رہے تھے وہ سب نیست و نا بود ہوگئے۔ فالی اللّٰہ المشنکی ا۔

# دورانِ قيام نظام الدين كِنْقِيم كِموقع كِيوا قعات تلاشي وغيره:

اس نا کارہ کامعمول چچاجان نوراللّٰد مرقدۂ کے بعد سے اکثر پورارمضان نظام الدین گزار نے کا تھا۔ جیسا کہ ابھی لکھواچکا ہوں۔ تقسیم والے سال حسب معمول ۲۹ شعبان ۲۲ ھے مطابق ۱۹ کا تھا۔ جیسا کہ ابھی لکھواچکا ہوں۔ تقسیم والے سال حسب معمول ۲۹ شعبان ۲۲ ھے مطابق ۱۹ جولائی سے میروزشنبدد ہلی روانہ ہوا اور بعد ظہر دہلی پہنچا اورعصر کے وقت نظام الدین پہنچا۔ چونکہ ۲۹ تاریخ تھی اس لیے حبِ معمول عصر کی نماز پڑھ کرایک ماہ کے لیے اعتکاف کی نبیت سے پچا جان کے معتلف میں بیٹھ گیا۔ اس رمضان المبارک کی ۱۲ شب قدر میں ۱۲ بجے ۱۵ اگست کو مجوزہ تقسیم کا اعلان ہوا اور اس شب میں مولا نا منظور نعمانی نے خوب زور دار دعا نمیں رور وکر کرائیں کہ ان کا قیام بھی اس زمانے میں نظام الدین میں تھا اور بھی بہت سے اہل خیر حضرات کا قیام اس رمضان میں وہاں رہا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہ ہی نے بھی بیر مضان وہیں گزارا۔ کشت و خون ، قبل وغارت گری ، لوٹ مار کا سلسلہ بنگال ، بہار میں تو کئی ماہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا اور روز افروں تھا۔ تقسیم کے بعد ہندو پاک میں وہ خون کی ندیاں بہیں کہ الا مان والحفیظ ، ان کی قصیل نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ اس کی ہمت ہے۔ قرآن شریف اور احادیث پاک میں قبلے میں وہ خون کی ندیاں بہیں کہ الا مان والحفیظ ، ان کی قبل میں اور حشر کا جومنظر پڑھا تھا:

" "يَوُمَ يَفِرُّ الْمَرُء أَمِنُ اَخِيْهِ وَأَمِّهِ وَ آبِيُهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ لِكُلِّ الْمُرِى مِّنْهُمُ يِوْمَئِلٍْ شَان يُغُنيُه"

(ترجمہ) ''یادکرواس دن کہ آدی بھا گےگا اپنے بھائی اور ماں با پاور بیوی اور اولا دے اور ہمر شخص کے لیے ایک خاص حالت ہوگی ، جس کی وجہ ہے وہ بیش شخص کے لیے ایک خاص حالت ہوگی ، جس کی وجہ ہے وہ بیش تبادلہ آبادی کے سلسلہ میں مغرب ریسب منظرا پی آنکھوں ہے دیکھے ۔ نظام الدین کی مجداس قدر بھر جاتی تھی کہ مجد کے باہر بھی کہ وردور تک آدی بی آدی بی آدی ہو تے تھے اور عصر کے بعد بالکل خالی ہو جاتی اور ایک ہو کا عالم ہوتا تھا۔ روردور تک آدی بی آدی بی آدی ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اسپیشل کی روائل کے بعداسی (۸۰) اسپی (۸۰) شیر خوار نیچ آمٹیشن پر پائے گئے جن کوان کے مال باپ آمٹیشن پر چھوڑ کر ریل میں سوار ہوگئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہوتو وہ نہایت بیدردی ہے جواب دیتے کہا گرضیح سلامت پاکستان بینی گئے تو وہاں اور بیدا ہو جا کیں گئے۔ اس بوجھ کو کہاں آٹھا کیں گے۔ آپیشل پر فوجی بہرہ بھی ہوتا تھا اور ہتھیاروں سے مسلح ہوتے تھے۔ گر:

وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ سس پر

دونوں طرف کی ہوا اس فقد رخراً بھی کہ جو پولیس والے محافظ بن کریہاں یا وہاں جاتے تو پیش قدمی نہ ہی مگرچشم پوشی خوب کرتے تھے چنا نچہ اسپیشلوں پرخوب حملے، لوٹ مار ہوتی۔ ۱۳ متمبر کو جانے والا اسپیش آٹھ دن میں لا ہور پہنچا اور اس پرخوب قتل و غارت ہوا۔ گائے ، بھینس، بحریاں ، مرغیاں اپنے اپنے گھروں میں بلاکسی انظام کے ویسے ہی جھوڑ جاتے تھے خواہ بھوکے مریں یا کوئی دوسرا درندہ کھا جائے۔ جود بندار کہلاتے تھے وہ نظام الدین کے تبلیعی مرکز میں چھوڑ جاتے تھے۔ حیار ماہ تک تقریباً یہ ناکارہ بھی نظام الدین میں گویامحبوس رہا۔ دبلی ہے راشن لا نا تو مصیبت عظمیٰ تقا۔ یہ جانور کاٹ کاٹ کر بغیررونی غلہ کے بقرعید کی طرح سے کھائے۔ کیونکہ وہلی کے راستے بالکل مخدوش اور مسدود تھے اور راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا۔ جہاں سکھ ہی سکھ تھے۔ سن کی بھی ہمت ہم لوگوں میں سے وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہمارے الحاج بابوایاز صاحب اللّٰدنتعاليٰ ان كوبهت ہي ہمت اور توت عطاء فرمائے وہ اس حال ميں وہاں ہے راشن لايا كرتے تھے۔ گرراشن پندرہ آ دميوں كا اورمستقل رہے والا مجمع پانچ سو كے قريب تھا۔ليكن بچوں کے لیے وہ راشن کام دے دیتا تھا۔ان کے اس طرح جانے پرسب لوگ حیرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کرنظام الدین آرہے تھے وہاں سے ایک تا نگہ لیا۔ اس میں ایک بابوجی اور تین سکھ۔ دلی سے نکل کران سکھوں نے کہا کہ تو ہمارے بیج میں کیے بیٹھ گیا اور اگرہم جھ کوختم کردیں تو پھر کمیا ہو۔انہوں نے نہایت جوش اور جراُت و بے باکی ہے بیے کہا کہتم مجھے ہر گزنہیں مار سکتے اور ہمت ہوتو مار کر دکھلا دو۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے ۔ آپس میں کیھا شار ہے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں ماریکتے ؟ انہوں نے اس ہے زیادہ جوٹ ہے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہےتم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہوسکتے۔وہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھالیے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے اور اشارے بھی كرتے رہے۔ان ہے اترتے وقت یو چھا كہتم وہ چیز بتلا دوكيا ہے۔ بابوجی نے كہاوہ چیز بتلانے کی نہیں ہےاور باتی تم دیکھ ہے کہتم لوگ باوجود ارادے کے مجھے مارنہ سکے اس نا کارہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو مجھے ایک وعاء بتلا رکھی ہے۔ '' ٱللَّهُمَ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نَحُورِهِمُ وَنَعُو ذُبكَ مِنْ شُرُورِهِمُ" مِن بيرِ هِ القاريس میسوچتا ہی رہا کہ بتلانے والے پرتو اس کا پچھاڑ نہ ہوا اور بیاس کے کس قدر فائدہ اٹھار ہے میں۔ بہت ہی غیرت آئی۔اعتقاد کی قوت کی بات ہے۔ واقعی ہےاس میں نہ ذرا تر دّ د ہےاور نہ ا ذراشک کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اس سے زیادہ قدرت اور قوت ہے۔ بشر طیکہ ہم میں جوش ایمانی ہو۔ میں پہلے کسی جِگد کھوا چکا ہوں کہ میرے جِچاجان نے ایک بیار کے لیے ایک و نا الکھ کر بجھے حکم فر مایا تھا کہ فلال جخص پر بید دعاء پڑھ کر دم کردیا کر داور اس سے اگر وہ اچھانہ ہوا تو اس کا مرجانا بہتر ہے۔اس موقع پرتو واقعی قرآن یا ک اوراحادیث کی دعاؤں کا اس قدرتجریہ ہوا کہ کوئی حدثہیں ۔ اللّٰہ جل شاعۂ اس ز مانے کا سااعتقاد اور دعاؤں پرِیقین بغیرفساد و ہنگامہ کے اب بھی نصیب فرماد ہے تو اس کا کرم ہے۔میراا پنا بھی بہت سی چیز وں کا تجربہ ہے۔ تلاشی مکان کی اور

مسجد بنگلہ کی اس زمانے میں خوب ہوتی تھی۔

ا کے مرتبہ بہت بڑی گورکھا فوج ہتھیاروں ہے سکح نہ معلوم ان بیچاروں کو کیا غلط روایات مپنجی تھيں كروه سبآئ بيسياه كارمجد ميں تھا۔ 'و جَعَلْنَا مِنُ بَيْنِ آيْدِيْهِمُ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهمُ سَدًّا فَأَغُشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ "بيآيت اتَّىٰ كثرت تزبّان پر بافتيار جاري مولَى كه تعجب ہوا۔ دس پندرہ آ دمی اور نیچے جھتوں پر تلاشی لیتے رہے۔ گرکسی چیز کو چھیٹرا تک نہیں \_معلوم نہیں کہ نظرنہیں آئی یا کوئی اور بات پیش آئی ۔ کئی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بنگلہ ( مرکز تبلیغ ) پرحملہ کی موثق روایات سننے میں آئیں۔ مگر ہرمرتبہ میں اللہ جل شانہ نے اس قدر مدوفر مائی کے مغرب کے وقت ہے جو بارش اور اولوں کا زور شروع ہوتا تھا تو سارے رائے مسدود ہوجاتے تھے۔ اس ز مانے میں ایک عجیب واقعہ سُننے میں آیا تھا۔اللہ جانے کیاحقیقت تھی۔ایک فسادیوں کا ججوم بھوگل كى طرف سے حملہ كے ليے آيا۔ليكن ايك دم بى بھاگ گيالوگوں نے ان سے يو چھا كەكيابات پیش آئی انہوں نے کہا کہ بیہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے رہتے ہیں اور مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مجد بنگلہ کے قریب پہنچاتو قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے نظرآئے اس لیے ہم والی ہو گئے۔ بیمیں نے ایک ہی قصہ کھوایا۔ اس قتم کے بہت سے

قصے ہیں معلوم نہیں کہ یہ قص ککھوانے کے بھی ہیں یانہیں۔

جب بينا كاره اخيرشعبان ميں نظام الدين گيا تو گرمي كا زمانه تقا۔ صرف ايك كرته، يا مجامه تگي ساتھ تھی۔اس زمانے میں میرا دستوریبی تھا کہ جمعہ کے دن تنگی یا ندھ کر دھونے والوں کو کیڑے دے دیے اور دھونے والے آپس میں لڑتے بھی خوب تھے کہ کون دھوئے اس لیے بھی کوئی اشکال نہ ہوتا تھا دو تین گھنٹے میں سو کھ گئے تو پہن لیے۔اس لیےاستعال کا کوئی کیڑ اان تین کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ جیار ماہ دہاںمحبوس رہنا پڑا۔اس میں خوب سردی آگئی، کیڑا خرید نے کا کہاں موقع تھا کہ د بلي آنا تو بهت خطرناك تھا مير \_ مخلص دوست صوفي اقبال ہوشيار پوري ثم الباكستاني ثم المدني بھی میرے ساتھ محبوں تھے وہ میری سردی کومحسوں کر کے ایک فوجی سے دورو پے بیں ایک سوئٹر خرید کرایائے تھے۔ میں سوئٹر پہننے کا نہایت مخالف تھا، بلکہ مجھے اس سے نفرت تھی۔اس سے پہلے میں نے بھی نہ پہنا اور ندا ہے بچوں کو پہنایا۔ مگر مجبوری سب بچھ کرادیق ہے۔ میں نے اس کو پندرہ بری تک پہنا۔اس کے بعدمیرے ایک دوست مرحوم وہ کئی سال ہے بچھے مصر تھے کہ اس سوئٹر کا قصورمعاف کر دواور پیلطورتنبرک مجھے دے دو میں اس کواپنے کفن میں رکھوالوں گا اور میں ان ہے بیے کہتا کہ دورو پے کا جب مجھے اور ملے گا تب دوں گا۔ مگر دورو پے کا کہیں نہیں ملتا تھا۔ پندرہ برس کے بعدانہوں نے ایک نیاسوئٹر مجھےلا کر دیااور کہاواقعی دورو پے کالایا ہوں۔ مجھے یقین

تو نہ آیا۔ مگر میں نے دورویے اور اپناسؤئٹران کے حوالے کردیے۔اس کے بعدے اپزاقدیم لباس روئی کی کمری گویا حچھوٹ ہی گئی اور پھرتو سوئٹرعلما ءحضرات کے طبقہ میں بھی استعال ہونے لگا۔ ایک عجیب دافعہ اس زیانے میں پیش آیا۔میرامعمول ہمیشہ ۲۹ شعبان کوجا کریورے ماہ کا اعتکاف کرکے نظام الدین میں عید کی نماز سوریے ہے پڑھ کروہاں چلنے کا تھا اور شام تک سہار نپور پہنچ جاتا تھا۔لیکن اس سال پچھتو ہنگاموں کی خبروں ہے اور پچھٹوزیز ہارون سلمیہ کی والدہ کی شدت علالت کی وجہ ہے کہاں کی حالت ایسی تقمی کہ ہرروز گویا آخری دن تھا۔ مجھے دو تین دن کی تاخیر ہوئی، یہاں سب کو بہت فکر ہوئی۔ میرے عزیز الحاج ماسٹر محمود الحن صاحب کا ندھلوی جو اس ز مانے میں اسلامیہ اسکول میں سیکنڈ ماسٹر تھے اور بھی بھی برٹیل بھی ہوتے تھے جن کی سفارش کا قصہ امتخان کے سلسلہ میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں وہ بھی میری تاخیر کی وجہ سے میرے حال کی تتحقیق کرنے کے لیے نظام الدین ہنچے اور ان کے ساتھ میرامخلص دوست اور حضرت مدنی قدس سرۂ کا جانثارمولوی عبدالمجید مرحوم جلالوی بھی تھا جومیرے یہاں مستقل رہتا تھا۔ بہت ہی محبت و اخلاص والاتھا،اس کی حضرت مدنی کی جانثاری کی مثالوں میں ہے ایک مثال ہے ہے کہ جب وہ افواہا بھی بین لیتا کہ حضرت دیو بندیا لکھنؤ ہے رات کو آنے والے ہیں تو رات بھرِ اشیشن پر گز ارتااور ہرگاڑی دیکھتااوراللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے۔ جب حضرت قدس سرۂ کے امٹیشن پر آئے کے بعد اگر دوگاڑیوں میں ایک گھنٹہ کا بھی فصل ہوتا تو وہ واپسی کا تا نگہ اسٹیشن ہے کرکے مجھے سوتے ہوئے کوا ٹھا تا اور یوں کہتا کہ حضرت تشریف لے آئے گاڑی میں آئی دیر ہے میں واپسی کا تا نگہ لے آیا ہواں۔ پھر مجھے نہ جانے کا کیا عذر تھا۔

ایک دفعہ مرحوم کی میں تو حمافت ہی کہوں گا گرمجت میں حماقتیں ہوہی جاتی ہیں رات کو حضرت مدنی قدس سرۂ تشریف لائے اور دوسری گاڑی میں ایک گھنٹہ کا فصل تھا۔اس نے تا نگہ والے سے کہا کہ جلدی چل، آنا جانا ہے، جوتو کہے گا وہ دوں گا۔ تا نگہ والے نے ایک رو پید بتایا،اس نے کہا کہ میں ایک کی جگہ پانچ دوں گا جلدی لے چل۔ وہ تا نگے والا پانچ منٹ میں میرے گھر لا یا اور گھوڑ اپسینہ پسینہ ہور ہاتھا بلکہ ہو تک رہا تھا مجھے بہت ہی خصہ آیا اور غصہ میں جی چاہا کہ جانے سے انکار کردوں۔ مگر حضرت قدس سرۂ کو چونکہ وہ لانے کی اطلاع کر کے آیا تھا۔اس لیے جانا پڑا اور رویے بھے بھگتنا پڑے۔

بھائی محمود اور مولوی عبدالمجید صاحب۳ شوال کو میری خبر لینے کے واسطے ساڑھے چار بجے والے ایکسپریس سے دبلی پہنچ۔گھورا گھاری تو اس گاڑی پر بھی ہوئی اور ان کے ڈب کو بھی فسادیوں نے گھورا اورنعرے بھی لگائے۔اس کے بعد جو گاڑی چھے بجے سہار نپور سے چلی اس پر دورالہ کے اسٹین پرتل عام ہوا اور اس کے بعد سے سہار نبورتا دبلی کا راستہ گویا بالکل بندہوگیا۔
حضرت مدنی قدس سرۂ جب دیو بندسے دبلی جاتے اور بار بار جانا پڑتا تھا تو دیو بندسے سہار نبور
آتے یہاں سے مرادآ باد جاتے ۔ وہاں سے مختلف راستوں ہے دبلی آتے جورا ہے فی الجملہ نبین
مامون سے عربی برعبر المجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصہ جمافت کا تکھوا دول ۔ نظام الدین
کے چار ہاہم جس میں پان بالکل نبیس ماتا تھا۔ عربی ان مولوی یوسف وانعام اور بہت ہے شہمین پان
کے بھوسے بھی زیادہ عادی سے لیکن بین ماتا تھا۔ عربی خالی وجہ سے چھالیہ جونا کھا کھا لیتے سے ۔ مجھے سے
لیمند نہیں تھا اس لیے تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ عربی عبد المجید اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے اور مجھے
بھی۔ اس نے پانچ روپے میں ایک دیسی پان ایک سکھ سے دبلی سے منگایا تھا۔ اس پر جھے تا نگہ
والی پان کی خربوئی تو انہوں نے مولوی عبد المجید مرحوم کے ہاتھ سے منگایا تھا۔ اس پر جھے تا نگہ
کواس پان کی خربوئی تو انہوں نے مولوی عبد المجید مرحوم کے ہاتھ سے لیا اور ان کو بھی اللہ تعالی
جزائے خیر دے کہ نہ خود کھایا نہ کس اور کو دیا۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا کہ مولوی یوسف صاحب کو
تو دوسایان دے دورگر وہ نہ مانے اور پان کے ذراؤ رائے تھویز کے سے نکر کے اس پر کھا چونالگا
کردوسی کئری روز انہ جھے کھلاتے سے ہیں بند ہوگی تھی ، آیدور ذت کا تو ذکر ہی کیا ، اس لیے میرے ایک داماد
کردوسی کئری روز انہ جھے کھلاتے سے شوال ہوا۔ اس کی اطلاع مجھے دوماہ بعد کی ۔

ایک صاحب بن کا تام کھتا مناسب نہیں، تقسیم سے بہت پہلے حضرت اقد س رائے پوری ثانی قدس سرہ سے بیعت سے اور بٹیالہ بیس ملازم تھے۔ان کی رائے پور کثرت سے حاضری ہوتی تھی اور جب وہ رائے پور جاتے تو راستہ بیس ایک شب میرے پاس ضرور قیام فرماتے۔ایک مرتبہ رائے پور جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیس فلاں اسکول بیس ملازم تھا۔ تیری" دکایات صحاب" پڑھ کر بیس نے اسکول سے استعفاء و سے دیا۔ مجھے بہت ہی غصر آیا،اس لیے کہ بیس تا وقتیکہ دوسری صورت معاش کی پیدا نہ ہو استعفاء و سے کا بہت مخالف ہوں، بیس نے ان سے کہا کہ دوسری صورت معاش کی پیدا نہ ہو استعفاء و سے کا بہت مخالف ہوں، بیس نے اور مجھے دکھا ہے کہ کہاں کھا ہے کہ کہاں کھا ہے کہ کہاں کہ جہا کہ اس کیا کہ جہا کہاں کھا گر مجھ پر دریا و تنہ ہوں ہیں آڑ ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جہا ہیں کا کہا کہ استعفاء تو منظور ہو چکا اس کی اثر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جہا ہیں گا کہ استعفاء تو منظور ہو چکا سے اس کی کوئی شکل نہیں ،ان کو چونکہ تبلغ سے اور نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے ہور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے ہور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے ہور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے ہور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اس دین سے جا جانا اور و ہیں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے ہور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اور و ہیں نے ان وروہ ہیں دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اور وہیں بن تھا میں دن قیام کے بعد نظام اللہ بن سے بھی تعانی تھا اور وہیں

مستقل قیام کرنااور ہر ماہ میں چار پانچ یوم کے لیے رائے پور آ جایا کر واور حضرت رائے پوری ہے بھی میرا بیمشورہ نقل کر دینا۔ حضرت رائے پوری قدس سرہ کا زمانہ دیکھنے والے تو ابھی ہزاروں موجوں ہیں کہ حضرت قدس سرہ کے بہاں اس سیہ کار کی رائے اگر حضرت کی رائے کے خلاف بھی ہوئی تب بھی وہ اس پر اس قدر پہند بیرگی کا اظہار فرماتے کہ گویا یہی حضرت کی بھی رائے ہے۔ حضرت نے اس تجویز کومعلوم نہیں ول سے یا میری ولداری سے بہت پہند فرمایا ، ان کا عرصہ تک بہی معمول رہاتے ہیں جو کر مانے ہیں وہ بھی نظام الدین میں مجبوس ہے۔

پوسان سبو ہے پردوروں اور بعب ولا ہا ہو وہ ہا ہا ہو یہ ما سب برے ہو ہو ہا ہے۔

ایک مرتبہ مولا نا یوسف صاحب ظہر کی نماز پڑھتے ہی کسی ضرورت سے گئے اور ان صاحب نے فوراً منبر پر جا کرنہا یہ شدت سے حسب معمول تقربر شروع کی میں بھی مولوی یوسف مرحوم کے جرے میں بیٹھا من رہا تھا اور مولا نا یوسف صاحب مرحوم جب منبر بر بہتی گئے تو بیصا حب منبر سے اُر کر فوراً حجرے میں آئے اور آتے ہی مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمادیں، میں پاکستان جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں، میں پاکستان جانے کی اجازت ما گئے میں حضرت کی کوئی انتہانہ رہی کہ انجھی تو کتنے زور شور سے تقریر کی اور اب پاکستان جانے کی اجازت ما گئی رہے ہیں۔ میں نے اپنی عادت کے موافق کہد دیا کہ شوق سے چلے جاؤہ سے چلے جاؤہ ہو گئے جائے ہیں۔ میں اور بہت جمرائی ہوئی صورت میں یوں کہا کہ حضرت آج ہی آبیشل سے جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت جا ہتا ہوں۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب کے پاس جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت جا ہتا ہوں۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب کے پاس جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت جا ہتا ہوں۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب کے پاس ایک آدی بھیجا کہ ایک منٹ کو میری ایک بات من لیں تقریر ختم نہ کریں۔ وہ مرحوم میرے اس نوع ایک آدی بھیجا کہ ایک منٹ کو میری ایک بات من لیں تقریر ختم نہ کریں۔ وہ مرحوم میرے اس نوع ایک آدی بھیجا کہ ایک منٹ کو میری ایک بات من لیں تقریر ختم نہ کریں۔ وہ مرحوم میرے اس نوع ایک آدی بھیجا کہ ایک منٹ کو میری ایک بات من لیں تقریر ختم نہ کریں۔ وہ مرحوم میرے اس نوع

کے نازیباا دکام کو بہت وقعت اور دل سے قبول کیا کرتے تھے، وہ لوگوں سے کہہ کر بیٹھے رہیں میں ابھی آتا ہوں، بھائی جی نے بلایا ہے ایک دم نبر سے اُترکرآئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی بیہ جانا چاہتے ہیں میں نے ان کو اپنی اور تہاری طرف سے اجازت وے دی۔ مگر بیتمہاری زبان سے اجازت مانگتے ہیں۔ مرحوم نے بہت ہی غصہ سے کہا کہ بھائی جی کی اجازت کے بعد میری اجازت کی کیا ضرورت ہے شوق سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد مرحوم اپنی تقریر میں چلے گئے اور ان صاحب سے میں نے کہا کہ اللہ حافظ!

وہ اس وقت نظام الدین کے بہت سے خواص کو بہت اہتمام سے جمع کر کے مسجد سے باہر نیم کا ورخت ہےاں کے نیچے لے گئے جہاں بابوایا زصاحب کا ہوٹل ہےاور جا کر بہت زور دارتقر ہر جتنی اُوپِرمسجد میں منبر پرلوگوں کور و کئے کے لیے کررہے تھے اس ہے زیادہ زور دار اب لوگوں کو جانے برآ ماوہ کرنے کے لیے کی اور کہا کہ حضرت جی (مولانا محد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) تو حضرت نشخ کی وجہ ہے مجبور ہیں اور حضرت شخ محض شہادت کے شوق میں یہاں یڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں اب دین کا کام کوئی نہیں ہوسکتا اور ان قبروں کی پرستش یا حفاظت جارا کام نہیں ہے۔ بہت ہی انہوں نے ترغیبیں دیں مگرخواص میں سے تو کوئی راضی نہ ہوا ،عوام کچھان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ بیمسئلہ بھی تین جار ماہ تک بہت ہی معرکۃ الآراءر ہا کہ پاکستان جانے والے احباب حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی پر بہت ہی شدید اصرار کرتے تھے، بعض اکا برتو روزانہ پچپیں تمیں ہوائی جہاز لے کر آتے کہ مولانا محمد پوسف صاحب کومع ان کے گھر والوں کے لیے جا کیں ، ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثرت وہاں منتقل ہوگئے ہیں۔اس لیےمولا نا بوسف صاحب کا وہاں جاناان کی دینی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے، نیز اس وقت یہاں کی جومتزلزل حالت تھی اور یو پی ود بلی کا جو عام انخلاء ہور ہاتھا اس کی وجہ ے بہاں دینی کام کی امیدیں کم معلوم ہوتی تھیں، گر حضرت مولا نامحد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جواب تھا کہاا گر بھائی جی تشریف لے جائیں گےتو میں بھی جاؤں گا ور نہیں \_ان کی وجهے اس سیدکار پر بھی ہروقت بورش رہتی۔

و بلی اوراس کے علاوہ کے احباب ہروفت مصرر ہے کہ بینا کارہ بھی جلد پاکستان جانے کا فیصلہ کرلے اور میر اصرف ایک جواب تھا کہ میں جب تک اپنے وو ہزرگ حضرت اقدس مولا تا مدنی و مولا نارائے پوری نوراللہ مرقد ہما ہے مشورہ نہ کرلوں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرسکتا۔ ان ووستوں کا اصرار تھا کہ آپ ایک پر چہ لکھ دیں ، ہم ان دونوں ہزرگوں سے اجازت منگالیس گے۔ میں کہتا تھا کہ میں اجازت کوئیں کہا مشورے کو کہا ہے اور وہ زبانی ہوسکتا ہے۔ جب بھی مقدر ہوگا

دونوں نے زبانی بات کر کے رائے قائم کرسکتا ہوں۔ میر ہے بعض اعز ہ کا بھی بہت بی شدت سے میرے اور مولا نامجر یوسف صاحب کے جانے پر اصرار تھا مگر مجھ سے کہنے کی تو ان لوگول میں ہمت نہیں برتی تھی الیکن ان جانے والے دوستوں کے ذریعہ سے بہت اصرار کراتے تھے۔ یہ بھی ہروقت کا ایک مستقل معرکہ تھا اور رائے ہر طرف کے مسدود تھے۔ اس لیے حضرات شخین مولا نا مدنی مولا نارائے پوری نوراللہ مرقد ہما ہے بات کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

محرم ١٧ ه كے شروع ميں مير مخلص وحسن مولوي نصير الدين سلمه جوميري وكھتي ہوئي رگ ہے خوب واقف تھے، انہوں نے ایک پر چہ مجھے لکھا جو بڑی مشکلات ہے دئتی پہنچا۔ جس میں انہوں نے لکھا کن''اوجز المسالک جلدرائع کے لیے کا تب ل گیا ہے اور میں نے کام شروع کردیا ہے ادراس میں آپ کی ضرورت ہے۔'اوجز جلدرابع کی طباعت تقلیم سے پہلے شروع ہو چکی تھی، میرا بہت ساروپیاس کی کتابت اور طباعت کے کاغذ میں خرج ہو چکا تھا، کیکن تقیم کے ہنگاہے نے اس سب کوغتر بود کر دیا تھا جس کا مجھے بہت قلق تھا اور حالات کے پیش نظر بیامید بھی نہ تھی کہ اس کی طیاعت ہوسکے گی۔مولوی نصیر کے اس خط پر جوانہوں نے محض وھو کے سے صرف میرے بلانے کے لیے لکھا تھا مجھے واپسی کا تقاضا ہو گیا اور میں نے عزیز م مولا نامحمہ بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے واپسی کی اجازت مانگی۔ مجھےان کےالفاظ جب یا دائے ہیں جب ہی جیستے ہیں۔ انہوں نے آبدیدہ ہوکر کہا بھائی جی! آپ اس حال میں مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔اس وقت میں ایک دوسرامر حلہ نظام الدین ہے دہلی منتقل ہونے کا بھی تھا۔ اس میں حضرت الحاج حافظ فخر الدين صاحب رحمه الله تعالى بهت زياده پيش پيش شھے اور ملى ماران ميں انہوں نے کئی مکان زنانہ،مردانہ، جماعتوں کے قیام کے واسطے تجویز کرر کھے تتھے اورمولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے حافظ صاحب موصوف کےخصوصی تعلقات تھے اس لیے وہ ان پر بہت زور ویتے تنے کہ ہم سب کو دیلی منتقل کرا دیں \_مولا نا مرحوم بھی ہم لوگوں کی حفاظت کی خاطر حافظ صاحب ے ہم خیال تھے۔ مگر جتنی شدت حافظ صاحب کوتھی ان کونہیں تھی ،لیکن حافظ صاحب کے شدید اصرار يرمولانا حفظ الرحمن صاحب رحمه الله نعالى الله نعالى ان كوبلند درجات عطاءفر مائے كئى مرتب سر کاری ٹرک لے کر ہم لوگوں کو دہلی جانے کے واسطے نظام الدین مینیجے۔مولا نا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے منتقل ہونے کی بالکل نہ تھی۔ کہتے تھے کہ اگر اس کو خالی کردیا اور اس پریناہ سرینوں نے قبصہ کر لیا تو پھریہاں ہے نتقل ہونا مشکل ہوجائے گا پناہ گزینوں کا بھی ہروقت وہاں ہجوم رہتاتھا اوروہ بھی وہاں کے رہنے والوں کوخوب ڈراتے وصمکاتے تھے۔مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اس اشکال میں مولانا بوسف کے ساتھ تنھے کہ دوبارہ قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔اس

مرحلہ پرہمی بینا کارہ عزیز موصوف کی پشت پناہ بنا ہوا تھا اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب
تو بہت اصرار سے حکم فرماتے ہے۔ لیکن اس سید کار پر زیادہ زور نہیں دیے ہے۔ عزیز مرحوم نے
میری واپسی کے ارادہ پریہ بھی کہا کہ آپ کی تشریف بری کے بعد ایسانہ ہو کہ حافظ صاحب دہلی نتقل
ہونے پربھی اصرار فرمادیں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تم میری فیبت میں زور
سے کہد سکتے ہو کہ است ذکر یا اجازت نددے، میں نتقل نہیں ہوسکتا۔ ایک بحیب بات برای جرت کی
تھی جواب تک بحید میں نہیں آئی۔ وہ یہ کہ شوال ذیقعدہ میں اس قدر نوست درود یوار پر چھارہی تھی
کہ ان کود کھے کربھی ڈرلگ تھا بہت ہی سوچا کرتا تھا کہ یہ سیابی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے بھی
کہ سے اس کا ظہار نہیں کیا البتہ حضرت اقد س رائے پوری سے واپسی پرتذکرہ کیا لیکن شروع ذی
الحبہ سے وہ سیابی دفعہ کم ہونی شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد سے انوارات محسوں ہونے لگے۔ میں
الحبہ سے وہ سیابی دفعہ کم ہونی شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد سے انوارات محسوں ہونے لگے۔ میں
نے عزیز م مولا تا پوسف صاحب مرحوم کو اس کی وجہ سے اظمینان دانا یا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں
مطمئن رہو۔ ظلمت ونور کا تو میں نے اظہار نہ کیا۔ لیکن مرحوم کو اطمینان خوب دلایا۔

۱۲۸ فی الحجه ۲۷ ہے مطابق ۱۲ نومبر ۲۷ ء کو حضرت مدنی قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ ویو بند سے روانہ ہو کرشب کو منطفر گر میں قیام فر ماکر دو پہر کو بڑی دفت سے دبلی پنچے۔ وہاں گاندھی جی، جواہر لال نہر ویے اس پر بہت قلق اور اظہار افسوس کیا کہ آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اُٹھا کر تشریف لائے ہیں آپ اطلاع کرادیا کریں سرکاری ٹرک آپ کولایا کرے گا وہ ہی لے جایا کرے گا اور اس وقت بھی ان لوگوں نے حضرت قدس سرۂ کے لیے ایک سرکاری ٹرک تجویز کیا۔ جو حضرت کو دیو بند لے جائے اور جارہ ورجو کر کیا۔ جو حضرت کو دیو بند لے جائے اور جارہ ورجو کی گورکھا اس پر ہتھیا روں سے سلم حفاظت کے لیے تقرر ہو گے۔

حضرت قدس سرۂ نے اس ناکارہ کو نظام الدین اطلاع کرائی کہ میں سرکاری ٹرک میں نو ہی بہرے کے ساتھ و یوبند جارہا ہوں، تہاری مستورات (جوسب نظام الدین، والدہ ہارون کی شدت ہلائت کی وجہ ہے ۲۱ شعبان ۲۱ ھ گئی ہوئی تھیں اور وہاں ہی محبوں تھیں) کو اس وقت میرے ساتھ جانے میں ہوئت رہے گی میں تو پہلے ہی ہے آنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ مستورات کی آمد کے لیے اس سے زیادہ آسان صورت کوئی نہیں۔ اس لیے مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی طیب خاطر سے نہیں بلکہ قاتی سے سب کواجازت وے دی اور ۳مرم ۲۷ ھ مطابق کا نومبر ۲۷ء ووشنہ کی صبح کو حضرت نے ابنا ٹرک نظام الدین بھیج دیا اور ذکریا مع مستورات مولانا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے طرفین کے آبدیدہ نگا ہوں کے ساتھ رخصت ہوکر سوار ہوگئے۔ پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی سے طرفین کے آبدیدہ نگا ہوں کے ساتھ رخصت ہوکر سوار ہوگئے۔ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی سے طرفین کے آبدیدہ نگا ہوں کے ساتھ رخصت ہوکر سوار ہوگئے۔ وہ ٹرک چاروں طرف سے پردوں سے بندتھا اور چاروں کونوں پر چار گورکھا سلح کھڑے وہ ٹرک چاروں طرف سے پردوں سے بندتھا اور چاروں کونوں پر چار گورکھا سلح کھڑے۔ ہوئے تھے۔ آگے کے حصہ میں حضرت اقدیں مدنی قدیں سرہ اور عزیز مولوی عبد المجید مرحوم اور عالی ہوئے تھے۔ آگے کے حصہ میں حضرت اقدیں مدنی قدیں سرہ اور عزیز یر مولوی عبد المجید مرحوم اور عالی ہوئے تھے۔ آگے کے حصہ میں حضرت اقدیں مدنی قدیں سرہ اور عزیز یر مولوی عبد المجید مرحوم اور عالی

جناب محمود علی خال صاحب رئیس کیلاشپور جوا تفاق ہے دہلی گئے ہوئے تنے اپنی ریوالور کے ساتھ آ گے ہیٹھے تتھے اور بیپنا کارہ مستورات کے ساتھ پیجھے تھا۔نو بجے دہلی ہے چل کر ےمیل کے قریب <u>مہنچے ستھے کہ دفعۃ ٹرک خراب ہو گیا۔ بہت ہی دفت اور مشقت سے اس کود ھیکے نگائے ۔ مستورات</u> کواُ تار نامشکل تھا الیکن حضرت مدنی قدس سرۂ نے باوجودایئے ضعف و ہیری کے بدنی قوت سے زیادہ اپنی روحانی قوتوں کے ذریعیہ اس کو بنفس نفیس دھکیلا۔ خضرت ہی کی برکت ہے وہ چل سکا ورنداس قدر سخت وزنی تھا کہ ہم چند ضعفاء کے قابو کانہیں تھا۔ ہم لوگوں کے دھکیلنے سے وہ ذرا بھی جنبش نہ کرتا۔حضرت قدس سرہ کے زور ہے ہی وہ حرکت کرتا تھا۔ بہت مشکل ہے یانچ جیر گھنٹے میں سونتا تک پہنچا۔ وہاں ایک مدرسہ بچوں کا تھا۔ گاؤں والے اور مدرسہ والے حضرت قدّس کو ّ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور وہ لوگ اینے یہاں سے کمئی ، حیا ول ، وغیرہ جس قتم کی بھی ان کے یبال روٹیاں تھیں اور ساگ وغیرہ لے کرآئے ، چونکہ میر ہے ساتھ عورتیں تھیں اس لیے مدرسہ کا ایک حصہ خالی کر کے مستورات کو پہنچایا اور میں اور حضرت قدس سر ہ مسجد میں چلے گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے۔ ٹیلیفون تو وہاں کوئی تھانہیں۔ ایک فوجی گاڑی ادھرے جاتی ہوئی ملی۔ان فوجیوں نے ان کے ذریعے کوئی بیام بھی بھیجا۔مغرب کے بعد وہ ٹرک درست ہوا۔انہوں نے چلنے کا تقاضا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ مستورات ہیں بے وقت جانے میں وقت ہے۔اب صبح کوچلیں گے۔گمروہ فوجی گور کھے کہاں مانتے ،زیادہ اصرار کیا تو جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی۔کھانا کھایا ٹرک میں چونکہ جاروں طرف پردہ تھا اور جاروں کونے پر فوجی تھے۔اس لیے راستہ بحمداللہ کسی نے تعرض نہیں کیا۔ مظفر نگر آ کر حضرت قدس سرۂ نے ایک تھیم صاحب کے مكان پرٹرك مفہرا كر مجھ ہے بيفر مايا كه ديو بندمير ہے جانے كے بعد بيآ كے نہيں جائيں گے۔تم كو مستورات کی وجہ ہے دفت ہوگی۔ میں مظفر تکر ہے دیو بنددن میں آسانی ہے چلا جاؤں گا۔ حضرت نورالله مرقدهٔ نے ان تھیم صاحب کے مکان پرخوب زنجیریں بنائیس میرے سامنے تو کواڑ مطينبيں۔حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہتم کو دیر ہور ہی ہے اور فوجی لوگوں کوبھی خوب تقاضا ہور ہا تھا۔اس کیےمظفر مگر سے براہ رڑی سہار نپور مسج کے جا رہے پہنچے۔اس لیے کہ دیو بند تا سہار نپور کی پخته سرئک اس وفت تک نہیں بی تھی۔ زکریا،مولوی عبدالمجید مرحوم اور عالی جناب محمودعلی خال صاحب مع اپنے ریوالور کے تھے۔ کیلاش پور پر میں نے عرض کیا کہ آپ اُٹر جا کیں۔ مگرانٹدان کو بہت جزائے خیرعطاءفرمائے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں یقینا راحت ہے کہ میں اپنے گھر برے گزررہا ہوں محریس آپ کو تنہائیں جانے دول گا۔ وہ جبرے ساتھ سہار نبور تشریف لائے۔ كر فيومنطة محرجن بهي لكابهوا تعاادر رسيار نبود جن بهي تعاادر منطفرتكر وسيارينور دونو ل جكه يش بليك

آؤٹ بھی تھا، کوئی بجل نہیں چل رہی تھی۔ مکان پر بالکل اندھرا پایا۔ ٹرک والوں نے اور تو جیوں نے مکان پر پہنچنے کے بعد جلداً ترنے کا تقاضہ کیا۔ مولوی عبدالمجید مرحوم گھر ہیں آئے تو سب کواڑ مروانہ ڈنانہ، اندر باہر سے کھلے پڑے تھے۔ وہ یہ سب منظرد کھے کر بہت جیرت زدہ ہوااور آبدیدہ ہو کر کہنے لگا کہ حضرت یہاں تو کوئی نہیں سب پاکتان چلے گئے۔ کیونکہ ڈاک کا سلسلہ بھی تقریباً کئی ماہ سے بندتھا اس لیے ایک کا دوسر ہے کو بیتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ مولوی نصیرالدین کے مکان کے اندر کی طرف زنجیرلگ رہی تھی مولوی عبدالمجید مرحوم نے خوب زنجیر بجائی۔ آوازیں ویں اور بیس اندر کی طرف زنجیرلگ رہی تھی مولوی عبدالمجید مرحوم نے خوب زنجیر بجائی۔ آوازیں ویں اور میس اندر کی طرف زنجیر کے اور مستورات نے بھاگ دوڑ میں گزرے ہوں گے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان آتار کرنے ڈال ویا اور مستورات سے تقاضا کیا کہ جلداً ترجول ہوں گے کرٹرک والوں نے ہمارا سامان آتار کریے ڈال ویا اور مستورات سے تقاضا کیا کہ جلداً تر جاؤ۔ میں نے ان کوکتب خانہ کے چہوترے پر بھایا۔ اندھیرے ہیں ہے ہی بیت نہ چلا کہ کیا اتر اکیا رہا اور میکھی گئر تھا کہ مقامی پولیس کرفیو کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے و بازار میں تھا اور نہ ستائے۔ خان صاحب بھی اسی ٹرک میں سہار نپور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور نہ ستا ہے۔ خان صاحب بھی اسی ٹرک میں سہار نپور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور کرک والے کاراست بھی اور میں کو تھا۔

دس پندرہ منٹ تک میرے اور مولوی عبدالمجید کے شور کرنے پرمولوی تصیر نے اپنے دروازہ کا ذرا ساکواڑ کھول کرا ندر جھا تکا اور میں نے ڈائٹ کرکہا کہ اللہ کے بندے کواڑ تو کھول میں زکریا ہول ۔ اس براس نے دونوں کواڑ کھولے ۔ سلام کیا میں نے کہا کہ جلدی لائٹین لاؤوہ کے بعد دگرے دولائٹین جلا کر اللہ نے۔ ایک لائٹین لے کرمولوی عبدالمجید مرحوم مکان میں آئے اور بہت ڈرتے ڈرتے مکان کوسب کو اندر باہراو پر نیچے پا خانہ وغیرہ دیکھا کہ کہیں کوئی آدمی تو نہیں۔ دوسری لائٹین سے اقل مستورات کو میں نے گھر میں پہنچایا بھر میں نے مولوی تصیر نے اور مولوی عبدالمجید مرحوم نے جلدی جلدی وہاں سے سامان اٹھوایا۔ مکان کے دروازے میں سب کو جح کیا اور مولوی تصیر سے مطالب بھی کیا کہ یہ سارے کواڑ کیوں کھلے ہوئے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد لگانایا ڈبیس رہا اور مغرب کے بعد کر فیوہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ تو کوئی عذر نہیں ۔ اور پھر سارے شہر میں میری واپسی کا ایسا شور مجا اور ایسے ذور داراو نچے او نچے تقرب سے کہ جمیے ہوں کے بیات سے بہاں کوئی تھا ہی نہیں تو یہ کیوں کھلے جے کی نماز میں جب سے ناکارہ مبید میں گیا تو اولا اور ایس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے لوگ اور اس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے لوگ اور اس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے احراب پاکتان جانے کے لیے ان کیمیوں میں بھنچ کیکھ تھے جو کہ جمیری کے بیل سے اُر کر کھر سے سے احراب پاکتان جانے کے لیے ان کیمیوں میں بھنچ کھے تھے جو کھی جہری کے بیل سے اُر کر کھر ت سے لئے ہوئے تھے۔

میری واپسی برسب سے بہلے شنخ اظہار احمر تاجر چوب جومیرے بہت مخلص ووست اوران کے

والدجواس وقت حیات تھے وہ بھی بڑے تاجر چوب تھائے گھر والوں کومع اپنے سارے سامان کے بھیب سے واپس لے آئے اور میں نے سنا کہ شام تک دوسوآ دمی ایک دوسرے کو د مکھ کر واپس ہو گئے ۔ مجھے سفر کی تکان کا مرض تو ساری عمر ہے ہے اور بیسفرتو بڑی مشقت ہے گز را تھا اس لیے یہاں آ کرشد بد بخار ہوا۔حضرت اقدس رائے یوری نور اللّٰد مرقدۂ میری بیاری کی اطلاع سن کر ا گلے دن جہارشنبہ کی صبح کونشریف لائے اور تین دن قیام فر مایا اور شنبہ کی صبح کو واپس تشریف لے گئے۔ • امحرم ۲۷ ھ دوشنبہ کی صبح کو حضرت مدنی قدس سرۂ ڈیڑھ بیج تشریف لائے اور کارمیں گنگوہ تشریف لے گئے۔ مفرت رائے بوری قدس سرہ بھی دوشنبہ کی صبح کو مفرت مدنی کی آمد کی خبر بردو شنبہ کی صبح کو ہی تشریف لے آئے تھے مگر حضرت مدنی اسٹیشن سے سیدھے گنگوہ تشریف لے گئے۔ اس لیے نظام سفر واپسی کا معلوم نہ ہوسکا۔اس لیے حضرت رائے بوری قدس سرؤ حضرت مدنی کا دن بھرا تنظار فرما کر بعدعصر واپس تشریف لے گئے۔مغرب بعدحضرت واپس تشریف لائے اور حضرت رائے پوری کی آید وانتظار و واپسی کا حال معلوم ہوا تو علی الصباح بہٹ تشریف لے گئے اور وہاں جاکر جب معلوم ہوا کہ حضرت تو رائے پور جا چکے تو بیچھے بیچھے رائے پورتشریف لے گئے اور دونوں اکابرعصرے پہلے سہار نپورتشریف لائے اور بعدمغرب وہمعرکۃ الآراءمشورہ ہوا جس کا بہت ی جگہاس زمانے میں رسائل واخبارات میں ذکرآ یا تھا۔علی میاں نے بھی حضرت رائے بوری کی سوائے میں اس کا ذکر کیا ہے میں دبلی سے واپسی پر حضرت مدنی قدس سرۂ سے اور سہار نیور آمد برحضرت رائے بوری سے عرض کر چکا تھا کہ دبلی میں بہت زوراصرار میرے اور عزیز بوسف کے پاکستان چلے جانے پر رہا۔گمر میں آپ دونوں حضرات کے مشورے پر اپنے سفر کومعلق کیے ہوئے ہوں اور عزیز بوسف کا سفر مجھ پر موقوف ہے۔ رائے پور میں اس دن حضرت اقدس رائے بوری بھی اشارۃ اس تشم کا ذکر کر چکے تھے۔ کہ پنجاب والوں کا مجھ پرز ورر ہا مگر میں نے حضرت والا اور حضرت شیخ کے مشور ہے برموقو ف کر رکھا ہے۔اس لیے بید دونو ں حضرات مشترک طور پر واپس تشریف لائے اور بعدمغرب کیے گھر میں بیسیہ کاراور دونوں اکا برمشورے کے لیے جمع ہوئے اور اس کی ابتداء حضرت رائے یوری نے اس عنوان سے کی کہ حضرت! ( خطاب حضرت مدنی کوتھا ) اینے سے تعلق رکھنے والے تو سار بے مشرقی اور مغربی پنجاب کے تھے اور حضرت قدس سرۂ (اعلیٰ حضرت رائے بوری) کے متعلقین بھی زیاد ہوتر ان ہی دوجگہ کے تھے۔مشرقی تو سارا مغربی کی طرف منتقل ہوگیا، ان سِبْ حضرات کا بہت اصرا رہور ہاتھا کہ میں بھی پاکستان چلا جاؤں رئیس الاحرارمولانا حبيب الرحمٰن صاحب بھی حضرت اقدس رائے پوری کو پا کی مسلمانوں کی ضرورتوں کا بار باراحساس دلائے تھے اور خودا پناجانا بھی حضرت رائے بوری کی تشریف بری پرمحمول کیے ہوئے

تصاور بیہ بھی حضرت نے فر مایا کہ میراتو مکان بھی مغربی میں ہاوران سب مظلومین کی دلداری بھی اس میں ہے۔ شروع رمضان ہی ہے ان کا اصرار ہور ہا ہے گر آپ دونول حضرات کے مشورے پر میں نے معلق کررکھا ہے۔ یہاں تو پھر بھی اللہ کے فضل سے اہل اللہ ہیں گر وہاں اللہ اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ پچھ شہید ہو گئے ، پچھ آبڑ گئے اور تقریباً حضرت کی گفتگو کا رخ بیاتھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کوئ کر حضرت مدنی قدس سرۂ نے ایک خفنڈ اس مانس بھرااور آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ ہماری اسکیم تو فیل ہوگئے۔ ورنہ نہ تو بیتل و عارت ہوتا اور نہ بیتا والہ آبادی ہوتا۔

حضرت مدنی کا فارمولہ بیتھا کہ صوبے سب آزاد ہوں ، داخلی امور میں سب خود مختار ، خارجی امور ہوں ہیں سب خود مختار ، خارجی امور ، فرائخانہ وغیرہ سب مرکز کے تحت۔ مرکز میں ہندو سلم سب برابر ہوں گے۔ ۲۵،۴۵ اور • اجملہ اقلیتیں ، گاندھی جی نے اس کو منظور کرلیا تھا مگر مسٹر جناح نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت قدس سر فی نے فر مایا کہ اگر ہماری تجویز مان لیتے تو نہ کشت وخون کی نوبت آتی اور نہ تباولہ آباوی کی ۔ اب میں تو کسی تو جی جانے ہے نہیں رو کیا۔ اگر چہ میراوطن مدینہ ہے اور محبود وہاں مُلا نے پر اصرار بھی کر دہاہے۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کواس بے سروسامانی اور دہشت اور تی وغارت گری میں چھوڑ کرمیں نہیں جاسکتا۔ اور جسے بی جان و مال ، عزت و آبر و دین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں جو و کرمین نہیں جاسکتا۔ اور جسے ای جان و مال ، عزت و آبر و دین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں اور کسی نہیں جاسکتا۔ اور جسے ای جان و مال ، عزت و آبر و دین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں اور کسی تو میں کو کسی میں موروبائے۔

# حضرت مدنی ورائے بوری کے مشورہ سے ہندوستان سے منقل قیام کا فیصلہ

حضرت قدس سرۂ کے اس ارشاد پر میں جلدی سے بول پڑا کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہتم دونوں کوچھوڑ کر میرا جانا بھی مشکل ہے۔ میں نے تو اس گفتگو کسی سے نقل نہیں کیا اور تو قع ان حضرات سے بھی معلوم نہیں ہوئی ، کیئن عشاء کی نماز پڑھتے ہی عوی شور ہر شخص کی زبان پرسنا کہ اکا ہر ثلاثہ کا فیصلہ یہاں رہنے کا ہوگیا ہے اور پھران ہی دونوں ہزرگوں کی ہرکت تھی اوراصل تو اللہ ہی کا انعام واحسان تھا کہ ایک دن پہلے جولوگ تشویش میں شے وہ اگلے دن المبینان کی ہی با تیں کررہے تھے۔ بیزمانہ بھی قیامت کی یادکو بہت ہی تازہ کر رہا تھا اور دنیا کی بے ثباتی ہر شخص برایسی مسلط تھی کہ بڑے ہؤے تی برتن تا نبے ، لوہ ہے بہت ہی معمولی پییوں میں فروخت ہوئے۔ دیلی میں نیلام ہوتے تھے اور تا نبہ کے برتن بلا مبالغہ دو وہ میں فروخت ہوتے۔ رئیس لوگ اپنی کاروں میں نظام الدین اسپیشلوں میں سوار وہ نے کے ایر تی الرمان نے کئی ہونے کے بہت ہوئے۔ رئیس لوگ اپنی کاروں میں نظام الدین اسپیشلوں میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے کئی ہونے کے لیے جاتے اور کار اسٹیشن پر چھوڑ کرر بل میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے کئی کی میں بوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے کئی ہونے کے لیے جاتے اور کار اسٹیشن پر چھوڑ کرر بل میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے کئی ہونے کے لیے جاتے اور کار اسٹیشن پر چھوڑ کرر بل میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے کئی

بہت ہی معین و مرد گار ہے۔

جائے۔لا قانونیتاس طرح پھیلی ہوئی تھی کہاس نے قصے بھی بہت ہی نا قابل تحریر ہیں۔ حضرت الحاج حافظ فخرالدین صاحب کی صاحبزادی اینے خاوند کے ساتھ روہتک میں رہتی تھیں، جاملہ تھیں، روہتک والوں کا پیدل اخراج وہاں کے حکام نے تبویز کردیا۔حضرت حافظ صاحب نے اپنے تعلقات کی دسعت اورمولا ٹا حفظ الرحمٰن صاحب کی مد د سے جواہر لال سے بیہ بھی تکھوا دیا کہان کی لڑک کو پیدل والی جماعت ہے مشتیٰ کردیا جائے ،گرروہ تک کے تھا نیدار نے اس تجویز کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں کا جواہر لال میں ہوں۔ مجھے اس وقت ٣٨ ه كا حج خوب يا د آتا تھا جس كي تفصيل پهلے گزر چكى كە جب كوئى حاجى كسى بدوكى شكايت كسى مقوم ہے کرتااور یہ کہتا کہ میں مکہ جا کرشریف ہے شکایت کروں گا تو ان کامقولہ تھا''من مشریف؟ انسا شریف" (شریف کون ہے، میں شریف ہول) اس زمانے میں دہلی میں مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بلند در جات عطاء فر مائے ،سارے دن دہلی کے فساوز دہ علاقوں میں نہایت بے جگری ہے پھرتے تھے۔مسلمانوں کو دلا سددیتے اور گالیاں شنتے ،گمراللہ ان کومرا تب عالیہ نصیب فر مائے کہان کو اللہ تعالیٰ نے خمل اور بر داشت خوب عطاء فر مایا تھا اور ان ہے بڑھ کرمیرے حضرت مدنی قدس سرۂ تھے۔سارے ہندوستان کااس خطرے کے زمانے میں دورہ فرماتے اورمصائب بران کا اجر سناتے ، بڑے لانے لانے دورے حضرت کے مسلمانو ں کو جیانے کے سلسلہ میں ہوئے۔ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، نہایت شدید مخالفت معا ندلیگی جنہوں نے حضرت نو راللّٰہ مرقد ۂ کومنہ درمنہ بہت کچھ کہاا ورسنایا ،حضرت ان کوبھی بہت ہی تسلی کے خطوط تحریر فر ماتے اورخو د جا کران کو دلا سہ دیتے اورالیس گفتگو فر ماتے جیسے بیہ حضرت کا

سے حضرت کواللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات سے نوازے اس زمانے میں حضرت قدس سرۂ پرتاثر بہت تھا بسااوقات تقریروں میں کسی کسی بات پرآبدیدہ بھی ہوجاتے تھے:

وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آساں دیکھے کہ جومنزل بہمنزل اپنی محنت رائیگال دیکھے

اللهم اغفوله وارحمه رحمة واسعة

☆.....☆

بابشتم

## متفرقات

یہ بات بہت ہی طویل ہے۔ اگر چداس کا اجمال بھی علی گڑھ میں ہو چکا تھا، گراس کی تبییش اور تفصیل باتی ہے اور چونکداس سید کار کے سفر جج اور اس سے ذیادہ سفر بجرت کی خبریں نامعلوم ہرسال کہاں سے پھیل جاتی ہیں، حالا تکہ بجرت کے متعلق میں ہرسال تحریز اقفریزا اخبارات کے ذریعہ سے بھی لوگوں کو مطلع کرتا رہا ہوں کہ میر ابالکل بجرت کا ارادہ نبیس ہے اور شہجرت اتن آسان ہے۔ سیّدالکو نین سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں' فسان شان المھے جرة شدید'' الحدیث راوا ابوداؤ د۔ بجرت کا معاملہ بڑا تحت ہے اور آج کل توسعودی قو انمین الیہ بحت ہیں کداگر کوئی بجرت کرتا بھی جا ہو گئر ہمال کہ بھی ہے۔ ورنہ شوال سے تو اس تم کے لوگوں کا بجوم بڑھتار ہتا ہے جو ملا قات کے لیے آتے ہیں اور آج کل بھی بہت بڑا بجوم اس سلم میں ہور ہا ہے، اس لیے تو قو نہیں کہ اس سفر سے پہلے یہ باب بورا ہو جائے۔ البتہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ میر سے تو قو نہیں کہ اس سفر سے پہلے یہ باب بورا ہو جائے۔ البتہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ میر سے عزیز کا تبین میں سے کوئی پورا کر دے تو کرم ہوگا، درنہ جنتا ہو جائے اس کوطبع کرادوں گا۔ یہ واقعات بحو ہوئے کا اس کو جائے اس کو جائے اس کو جو کے اس کو جو کا اس کو جو کا ہی اس کو جو کی ایورا کر دے تو کرم ہوگا، درنہ جنتا ہو جائے اس کو جو کے اس کو جو کے اس کو جو کے اس کو جو کا میں اور مختلف احباب کے واقعات بھرا ہو ہو گئوں اس کے نمبروار کھوا تا ہوں۔

## ا كابر مدارس كاابهتمام اور مال وقف كي ابهيت:

(۱) ۔۔۔ بچھے اپ اکابر کے طرز عمل اور ان ہے ورشہ میں جو چیز ملی ہے وہ مداری کا اہتمام،
اوقاف کے مال کی اہمیت، جس کے متعلق آپ بیتی نمبرا میں بھی کئی واقعات کھوا چکا ہوں اور اس
تحریر میں بھی اپ حضرت قدس سر ف کا بیمقولہ کھوا چکا ہوں کہ بچھ ہے تعلق کا مدار تو میر ہے مدرسہ
سے تعلق پر ہے، جس کومیر ہے مدرسے کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتناہی مجھ سے ہوراعلیٰ حضرت
دائے پوری قدس سر ف کا مقولہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ مجھے مدارس کی سر پر تی سے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکسی
جیز سے نہیں لگتا، طویل مضمون آپ بیتی نمبرا میں گزر چکا ہے۔ نیز اپنے والد صاحب قدس سر ف
کامعمول بھی مدرسے متعلق آپ بیتی نمبرا میں لکھوا چکا ہوں کہ وہ اپناسالن سردی میں مدرسے
کے جمام کے سامنے رکھا کرتے تھے، نہ جمام کے اندر ہوتا نہ اس کی آگ دوہ اپناسالن سردی میں مدرسے

انتفاع پر چندہ کے نام سے سردی کے میبنے میں دو تین رویے جمع کراتے تنے اور بھی اکابر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصے وہاں گزر چکے ہیں اس لیے سب سے اول اپنے عزیز وں کو اپنے دوستوں کواینے سے تعلق رکھنے والوں کواس کی تھیجت اوراس کی وصیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی اُحتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی اہتمام کریں ، بیانہ مجھیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ بیالند کا مال ہے اوراس کا مطالبہ کرنے والا اور اس برٹو کئے والا بڑا سخت ہے جس کے یہاں نہ کوئی سفارش ہلے گی نہ کوئی و کالت ۔اللّٰہ کا احسان ہے کہائی سیہ کاریے تحصٰ ما لک کے صل سے اوقات اسباق کی وہ پابندی کی جس پرسر پرستان نے بھی تحریر اُستجاب کھا ہے۔

# مظا ہرعلوم کی ماہانہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب:

حضرت مولانا عاشق البی صاحب میر تھی قدش سرہ کے ذمدان کی سر برسی کے زمانے میں مدرسین کے اسباق اور خوادگی کے نقشوں کی نگرانی تھی۔ ماہانہ دستخط نگرانی کے تو صدر مدرس کے ہوتے تھے کیکن سال کے درمیان میں اور سال کے ختم پر ایک دومر تبہوہ بھی نقثوں کو ملاحظہ کرتے تے اور ہرمرتبداس سیدکار کے نقشہ پر نصاب کی ماہانہ پابندی پر پسندیدگ اور مبار کہا ولکھ کر جایا کرتے ہتھے۔اگروہ نقشے اب بھی دفتر مدرسہ میں ہوں گے تو ان پرتحر برضرور ملے گی۔ ماہانہ تعلیم کی

یابندی بھی بہت اہم ہے۔

مظاہرعلوم کاخصوصی امتیاز حضرت قدس سرہ' کے زمانے میں اور حضرت کے وصال کے چند سال بعد تک میر ما کتعلیم میں استواری ،اعتدال خوب ہوتا تھا۔حضرت قدس سرہ اس کے شدید مخالف یتھے کہ شروع سال میں کمبی تقریروں میں وقت ضائع کیا جائے اور آخرسال میں رمضانی حافظ کی طرح فرفرختم کرادیا جائے۔اس پرمتعدومرتبہ میرے حضرت نے اکابر مدرسین کو بجمع میں ڈانٹا کہ مجھے میہ ہرگز پسندنہیں کہ کتاب کے شروع میں طول دیا جائے اور آخر میں دورہ جلایا جائے۔ حضرت قدس سرۂ کے زمانے میں کوئی کتاب خارج یارات کونہیں ہوتی تھی۔اس کے بھی حضرت بهت تخالف تنهے کہ طلبہ کومطالعہ کا وقت کب ملے گا؟ مگر اب تو '' جہثم بدوور'' مدرسہ کے گھنٹوں میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔اگر کسی کتاب کے متعلق اہتمام سے غور کیا جائے گا تو ا یک تنهائی مدرسه کے گھنٹوں میں ملے گی اور دونتہائی خارج اوقات میں پڑھا کر بیوری کی گئی ہوگی۔ ف المي الله السمشكي حضرت قدس سرؤ كے وصال كے كئي سال بعد تك حضرت كا اثر باقى رہا۔ کیکن چندسال بعد جب اس میں انحطاط دیکھا گیا تو اس سیہ کار نے اورمولا ناعبدالرحمٰن صاحب کاملیوری سابق صدر مدرسہ نے مل کراور حضرت قدس سرۂ کے زمانے کے یا پنچ سالہ ماہانہ نقشے

سائے رکھ کرایک نقشہ مرتب کیا تھا جواب مدرسہ کے نصاب کے نام سے حالات مدرسہ میں طبع شدہ ہے۔ ہم وونوں نے بہت غور وخوض کے بعد پانچ سالہ نقشوں کو بہت اہتمام ہے و یکھنے کے بعد خود بھی حضرت قدس سرۂ کے زمانے میں کئی سال پڑھایا تھا۔ اس لیے ہر گھنٹے کی کتابوں کوایک ہوں یا دو، جس طرح حضرت کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی اس کونو حصوں پر تقسیم کر کے دو جھے بہلی سہ ماہی کے اور تین جھے دوسری سہ ماہی اور چار جھے تیسری سہ ماہی کے اور پھر ہرسہ ماہی کے مقررہ حصوں کو تین تین ماہ پر علی التناسب تقسیم کرویا تھا۔ اس کے کو ذیق تعدہ میں بالکل ابتداء ہونے کی وجہ سے تقریر کہی ہوتی ہے۔ ذی الحجہ میں عید کی تعطیل آتی ہے اور محرم کا آخری ہفتہ استحان کے لیے ہوتا ہے۔

بہرحال میں اپند دوستوں کو اس کی تا کید کرتا ہوں کہ مدرسہ کا کوئی مال ، یا تعلیم حق تم پر ہاتی نہ رہے اور تمہارے جتنے حقوق تم پر رہ جا ئیں ان کوغیمت مجھو کیونکہ مدرسہ کے جتنے حقوق تم پر رہ جا ئیں گے اس کا اور تمہارے حقوق تم بر رہ جا ئیں گے اس کا معاوضہ تم کو بڑا قیمتی ملے گا۔ میرے بہت سے مخلص دوست وعزیز جن سے مجھے انہائی تعلق اور محبت تھی ان سے مدرسہ کے حقوق میں کوتا ہی کی وجہ سے مجھے بہت ہی محکدراور قلق رہا۔ اس کے بالمقابل میرے کئی دوست ایسے ہیں جن سے ابتداء میں مجھے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بے تعلقی تھی مدرسہ کے کا وراحتیاط سے وہ میرے محبوب دوست بن گئے۔

# قارى سعيدمرحوم سيعلق:

قاری مفتی سعید احمد صاحب جن کی ولادت عبد الاضی کے دن صبح صاوق کے وقت ، سن ہیں مرحوم کور قدوتھا کہ ۲۰ سے سی یا ۱۳ سے کی دفعہ بید کہا کہ صبح سن اجراڑہ میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ گر ہا وجود الاش کے ملانہیں ، عزیز مرحولوی اطہر نے بتایا کہ مجھ سے انہوں نے ایک وقت اپنی عمر ۵۵ سال بتائی تھی۔ اس لیے اس حساب سے بیدائش ۲۲ ہوتی ہے۔ یہی رسم امفتی کے حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک حافظ محمد سین صاحب سے پڑھا، جس پران کو ناز بھی تھا اور ابتدائی فاری عربی مجر بی اجراڑہ میں پڑھی۔ شوال ۲۳ ھیس مدر سے مظاہر علوم میں آئے۔ ابتدائی مرتب عربی اس سیکار سے پڑھیں اور جملہ کتب کی تھیل ابتدائے ۳۳ ھیس مدر سے کے استاذ قراء ت کتب عربی اس سیکار سے پڑھیں اور جملہ کتب کی تھیل ابتدائے تھی عظم بھی ۵۲ ھیں ہوگئے تھے۔ اجراڑہ کے کئی طلبہ آئے ہوئے تھے۔ اجدائے میں مان کے متعدد اسباق میر سے پاس تھے۔ اجراڑہ کے کئی طلبہ آئے ہوئے تھے، جو نکہ قاری صاحب اپنے کو جناب الحاج حافظ محمد سین صاحب جن کا حال پہلے آچکا ہے ان کا جونکہ قاری صاحب اپنے کو جناب الحاج حافظ محمد سین صاحب جن کا حال پہلے آچکا ہے ان کا حال کہا تے تھے۔

خاص شاگر دہونے کی وجہ نے اونچا تیجے تے اور صاحبز ادگی کی اور ہی بھی بھی موجود تھی اور یہ بارہا میری آپ بیتی نمبرا میں اوراس رسالہ میں بھی گزر چکا ہے کہ والدصاحب کے جوتوں کی بدولت مجھے صاحبز ادگی سے نفرت ہوگئ تھی ، اس لیے مرحوم بھے سے خفا رہتے تھے اور میں مرحوم سے دیمی جب جب سے میں جب وہ تاکب مفتی ہوگئے اور بینا کارہ تجاز ہے والبی پراپنے خیال میں پھواؤ نچا آدی بن کر آیا تھا تو میں نے مرحوم سے درخواست کی کہ بعد ظہر میرا ایک سیبیارہ قرآن پاک کارمضان بن کر آیا تھا تو میں ، انہوں نے بہت صفائی سے کہدویا کہ وہ مدرسہ کا وقت ہے کہ اس زمانے میں غیر رمضان کی طرح رمضان میں بھی دفتر اورافیاء دونوں کا وقت میچ وشام ہوتا تھا، اگر ناظم صاحب فرادیں گروں اور فرادیں گے تو سنوں گا ورنہیں۔ نظم صاحب (حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب) کی جو شفقتیں اس سیکار پرتھیں اان کے لیاظ ہے اس میں ذراتا مل نہ تھا کہ میں ان سے عرض کروں اور وہ بہت زور سے تھم نامہ جاری فرمادیں۔ لیکن ججے مرحوم کا یہ جواب بہت بی اچھا معلوم ہواااور میں نے ان ان سے کہا کہ جزاک اللہ تم نے بہت بی انچھا جواب دیا۔ اس کے چند ماہ کے بعد ایک قصہ بیش آیا کہ بینا کارہ اور ناظم صاحب رحمہ اللہ تھائی مرسر مربیا جراڑہ کے مر پرست تھے اور سالانہ بیش آیا کہ بینا کارہ اور ناظم صاحب رحمہ اللہ تھائی مرسر مربیا جراڑہ کے مر پرست تھے اور سالانہ جسر میں ہو ہے اہتمام صاحب کو بھی عندر پیش آگیا ، انہوں نے بھی سے مشورہ فرمایا۔

حضرت ناظم صاحب کا ارادہ بہت پخت تشریف لیے جانے کا تھا۔ مرکوین وقت پرناظم صاحب کو بھی عندر پیش آگیا ، انہوں نے بھی سے مشورہ فرمایا۔

میں نے کہا کہ قاری سعیدا تھ وہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ آب ان کو ایک تحریر
میری اور اپنی طرف سے لکھودیں میں بھی و سخط کر دوں گا کہ دہ ہم دونوں کی طرف سے نیابہ وہاں
کے امور طے کرآئیں۔ ناظم صاحب نے بہت پندفر مایا۔ گرقاری صاحب نے فرمایا کہ میں تو
وہاں گھر کا آدمی ہوں کمی دوسرے کو تجویز کر دو۔ میں نے کہا کہ کوئی دوسرا اندرونی حالات سے
واقف نہیں۔ نہ معلوم کیا طے کر کے آئے تم حالات سے واقف ہوتم ہی مناسب ہو۔ وہ حکما چلے
گئے اس ناکارہ کی صحت وقوت اس زمانے میں بہت اچھی تھی اور حضرت قدس سرۂ کے ارشادات
کی بناپر مدرسہ کے ہرکا م کا نگراں بھی میں اپنے آپ کو مجھتا تھا۔ اگر چہ براور است احکا م بھی جاری
نہیں کیے۔ بلکہ جس کے متعلق جو پچھ لکھنا یا کہنا ہوتا وہ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی
وساطت سے ہوتا تھا۔ اس وجہ سے پچھ احقوں نے یہاں تک بھی لکھا اور شائع کیا کہنا ظم مدرسہ تو
سیا کارہ ہے، ناظم صاحب میرے کا تب اور میر سے فتی ہیں۔ '' معاذ اللہ''۔ بہر حال میں چند ماہ
بعدا پی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب خانہ میں گیا اور اپنی عادت کے موافق کہ میں جب بھی کتب
خانہ میں جا تا تو مدرسین کی حاضری کار جر بھی بہت غورسے دیکھ کرآتا اور اس میں کوئی افراط و تفریط

دیکتا تواول کتب خانے والوں سے استفساد کرتا اور اگر ضرورت ہوتی تو حضرت ناظم صاحب سے
تفریط وقفیر برتح بری مطالبہ کرا تا۔ اس دن میں نے رجٹر میں قاری سعیدا حمد صاحب کی ان ایا م
کی رخصت دیکھی۔ میں نے کتب خانے والوں سے دریافت کیا کہ قاری سعیدا حمد مرحوم ہمار سے
تجیجے ہوئے بکار مدرسہ اجراڑہ گئے ہیں ان کی رخصت کیوں ہے۔ کتب خانے والوں نے کہا کہ
انہوں نے خودا پی رخصت تکھوائی ہے۔ میں نے کتب خانے سے واپسی پر راستہ میں قاری سعید
احمد مرحوم سے مطالبہ کیا۔ ان کا مستقل قیام اس زمانے میں اس کمرے میں رہتا تھا جوآج کل
مہمان خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کی حجیت پر ہے اور وہی اس زمانے میں دارالا فتاء بھی تھا۔
مہمان خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کے حقیم آپ نے رخصت کیوں کھوائی۔

بھے اپنامطالبہ اوران کا جواب اور اپنا جواب الجواب خوب یاد ہے۔ انہوں نے فرما یا کہ میرا گھر بھی تو وہیں ہے، ہمرحال میں اپنے گھر بھی گیا تھا۔ جھے اپنے الفاظ خوب یاد ہیں۔ میں نے کہا کہ تو تو ہوا چھا اونڈ انگلا۔ کل سے دو پہر کی روٹی میرے ساتھ کھایا کر۔ اللہ اس مرحوم کو بہت ہی بلند مراتب عطاء فرمائے ترقیات سے نواز ہے میری اس پیشکش کو ایسا نبھایا کہ جب تک وہ اپنے مرض الوصال میں چار پائی پر سے اٹھنے سے معذور نہ ہوگئے بھی وہ بہر کا کھانا میر سے ساتھ ہی ان کو کھلات بلکہ ان کے ذاتی مہمان بھی اگر آ جاتے ان کا بھی کھانا گھر سے منگا کر میر سے ساتھ ہی ان کو کھلات سے اور میر سے جومہمان خصوصی آتے تھے ان کے ساتھ شام کو بھی بجائے میرے وہ ہی میز بانی کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر تو میر سے سفر و حضر کے مصاحب بن گئے اور کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر تو میر سے سفر و حضر کے مصاحب بن گئے اور انہوں نے بہت ہی دعا میں کرتا ہوں۔ مرحوم بہت عرصہ کے لیے بہت ہی دعا میں کرتا ہوں۔ مرحوم بہت عرصہ کا شہول نے بہت ہی حق دوئی آلے سال تک مختلف امراض اور سے بھی تبویز کیا گیا اور ۲ صفر کے دو اتھالی در جاتھ بروز پنج شنبہ ہوفت نماز فجر کو انتقال فرمایا۔ اللّٰ ہم اغفر لله و اد حمہ و اعلیٰ در جاتھ

 رویا اور مجھ بھی زُلا یا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ اس کی خوبیاں اگر ککھوں تو مستقل ایک دفتر چاہیے۔ میرے رائے پور کے سفر کا تو آخرزمانہ بیں مستقل رفیق بن گیا تھا اور حضرت اقدس رائے پور ک نوراللہ مرقدہ کی بہت ہی شفقت ہوگئ تھی۔ اگر مرحوم کے بغیر جانا ہوتا تو حضرت دریا فت فرماتے کے تمہارے دوست نہیں آئے۔ جب حضرت مولانا اشفاق احمر صاحب نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت رائے پوری نے اپنے مدرسہ کے لیے ایک مستقل نظام بنانا چاہا اوراس کے سرپرستوں کی ایک کمیٹی مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی سرپرستوں کی ایک کمیٹی مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی سرپرستوں میں کھی تھا۔ گروہ نظام نہ چل سکا۔

# مولا ناعبدالطیف سے علق اوران کے چندوا قعات:

(۲)....ای طرح سے حضرت الحاج استاذی المکرّم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نور الله مرقدهٔ ناظم مدرسه جن كا ذكر خير مير الساتذه مين بهي گزر چكا ب مجهان سابتدائي محبت تعلق تواہیے ابتدائی شاگر دی کے زمانے میں ہوگیا تھا مگر ۴۵ ھے بعد جب بینا کارہ مشیر ناظم بنا اس وفت سے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انقال تک بردھتا ہی رہا جی کہ انتقال کے قریب جب حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاری سعید مرحوم سے خاتی امور میں ایک وصیت نامد کھوایا تو قاری صاحب کے ہاتھ میرے پاس بھیجا کہ اس کومیری زندگی میں کسی پر طاہر نہ کریں میرے بعداس وصیت پرعمل کرنا اور کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ خانگی امور میں بھی بہت كثرت مصمنوره فرمايا كرتے تھے اور اہليمحتر مدكوبعض مرتبداس سيدكار كى وساطت سے تنبية فرمايا كرتے تھے اور اہليمحتر مدبھی بعض مرتبداس سيد كار كے واسطے سے بعض امور ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی سے منوایا کرتی تھیں۔ چنانچہ عبدالرؤ ف سلمہ کے نکاح کے موقعے پر کئی اموراس مے کے پیش آئے جواہلی محترمہ کو بھی خوب یا دہوں گے اور اس ٹاکارہ کے تعلق کا اضافہ مدرسہ ہی کے تعلق کی وجہ ہے ہوا تھا کہ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیہ خیال نہ ہوا کہ میں ناظم مدرسہ ہوں بالمحصل چندہ ہوں، یا در بان ، نداس کا خیال مجھی ہوا کہ سے مدرسد کا وقت ہے یانہیں۔ طالب علم دوپہر میں عصر کے بعد مغرب کے بعد ،عشاء کے بعد جب بھی درخواست لے جاتا فوراً اس کوملاحظ فرماتے اورتکم تحریر فرماتے۔ میں اپنی بدخلق ہے بسااوقات طالب علم ہےلڑ پڑتا کہ درخواست کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے مگروہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ نہایت اہتمام ہے مطبخ میں بہت کثرت ہے تشریف لے جاتے اور اکثر ایک خوراک معائز کے لیے خرید فرماتے اور وہیں آ دھی چوتھائی روٹی کھا کرروٹی سالن کامعائن فرمانے کے بعد بقیہ وہیں کسی منٹی یا طباخ کودے دیتے۔ بھی پینیں سوجا کہ بیرکام

ياظم مطبخ كابروثي سالن بغير قيمت تحبهى نه چكھتے حالانكدوہ چكھنابضر ورت مدرسه ہوتا تھا۔ بھي بھی نانوں پرکلوچی اورگڑ کی حاشنی بھی اپنے یاس سے اور بھی کسی کوتر غیب دے کر ڈلواتے تھے۔ ڈیٹی عبدالرحیم صاحب ڈیٹی نہرجمن شرقی بڑے ہی مخلص اور بڑے نیک بزرگ حضرت مرشدی قدس سرۂ کی تغییل تھکم میں وہ ہمارے مطبخ کے آخر بری نگراں بھی رہے۔ دونوں وفت مدرسہ میں جا کر حساب کی جانچ کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ کے شروع میں جنس اینے سامنے تلواتے تھے، ذراس کی ، زیادتی برسخت مطالبہ فرمائے۔مجال نہ تھی کہ گوشوارہ میں دودن کی تا خیر ہو لے۔مطبخ کا حساب ان کی گرانی کے زمانے میں جتنا صاف قابل رشک رہانداس سے پہلے بھی ہوااورندان کے بعداورند آ بیندہ کی امید۔اس مکان میں کرایہ پر رہتے تھے جومیرے مکان کے متصل ہےاوراب گاڑہ بورڈ مگ کے نام سے مشہور ہے، مجھ پر بھی بہت ہی شفیق اور مہر بان تھے اور بہت محبت فر مایا کرتے تتصحصرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان ہے فر مائش کر کے من دومن محیولیاں منگوایا کرتے تھے اوراس دن مطبخ میں مجھلی اور حیاول کیتے تھے۔حضرت ناظم صاحب کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ سردی کےموسم میں شلجم کامیٹھا اچار ڈالتے تھے بار بارخود ڈالتے تھے اورسب مدرسین کے ہاں تقسیم فرماتے تھے اور بھی بھی اس سید کار کو بھی تھم فرماتے تھے کہ تمہارے لیے میٹھا اچار ڈالنا ہے۔ میں اس ز مانے میں میٹھاا حیار بالکل نہیں کھا تا تھا۔ پانی کا ترش احیار کھا تا تھاان کی خوشنو دی کی وجہ ہے یں بھی عرض کرتا کہ پانچ سات دھڑی شاہم کا مصالحہ کصواد بیخیے اور مولوی نصیر کو پرچہ دے دیا کرتا۔ حضرت ناظم صاحب بہت ہی شوق ہے بناتے تھے میں ایک چوتھائی ان کی خدمت میں بیش کرتا اور پچھ گھر بھیجنا تھا اور باتی میرے دوست بھی بچھ کم نہ تھے۔اس جگہ تو پیکھوا نا تھا کہ بھی بھی سر دی کے موسم میں ایک دود فعہ بلکہ زائد بھی دوستوں سے تحریک کرے ٹئی گئی من شلجم منگا کر گئی گئی مشکوں میں احیار ڈانتے اور جب دس بارہ دن میں تیار ہوجاتا تو سارا دارالطلبہ مہک جاتا تھا اور اس کی تیاری پرمطبخ سے تھچڑی بکواتے اورسب طلبہ کو تھچڑی کے ساتھ دودو تین تین قتلےا حیار کے دیتے۔ مرحوم کو بھنگی کی نگرانی کرنے میں بھی بھی عارندآ یا۔ بھنگی کےساتھ جا کریا خانہ کماتے وقت ڈانٹ یلاتے کہ یہاں یانی نہیں ڈالا، یہاں فنائل نہیں ڈالا، تبھی بید خیال نہیں فرمایا کہ بیرکام ور بال کا ہے۔ بھنگی کی تگرانی دربان کے ذہے ہے میرا کامنہیں۔ لوٹے جو مدرسہ میں آتے ان کواپنے سائنے گنواتے ۔ بمجی یہبیں سوچنے تھے کہ لوٹے گنوا نامبرا کا منہیں ، ناظم صاحب کو بھی اس کا واہمہ بھی نہیں گز را کہ مدرسہ کا وفت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم مسبح کی نماز کے بعد ہے رات کو دس گیارہ بیجے تک وہ گویا ہروقت مدرسہ کے ملازم تنے۔ جہال تقمیر ہوتی روزانہ وہاں تشریف لے جاتے ، بھی بھی بیدواہم نہیں گز را کہ بیکام ناظم مالیات کا ہے، جب بھی اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ ہے کہیں کا سفر فرماتے بوئے اہتمام ہے اپنے ساتھ" رسید بھی' مدرسہ کے اشتہارات، معائنہ جات، ساتھ کرجاتے ، بھی ہوا ہم بھی نہیں ہوا کہ بیں محصل چندہ نہیں ہوں اور نداس کا خیال آیا کہ بیں تو رخصت پرجار ہا ہوں۔ جب کہ سی دعوت یا تقریب بیں جاتے تو میرے حضرت مرشدی کے اتباع بیں ان کومتوجہ فرماتے کہ بھائی اپنی تقریب بیں جارے مدرسے کو ضرور یا در کھنا۔ حضرت ناظم صاحب کی ان بی اداؤں نے مجھے زمانہ طالب علمی بی سے اپنا گرویدہ بنار کھا تھا۔ کہ وہ اپنی باضا بطہ مدرسہ کے ناظم ہونے سے پہلے بی سے مدرسہ کی نیرخوابی بیں منہمک ہوئے۔

ایک مرتبہ حاجی مقبول احمد صاحب نے جن کا ذکر خیر پہلے بھی آچکا مجھ سے محبت بھی فرماتے تھے اور بلا وجہ نفا بھی ہوجاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے گئے (میر کی طرف اشارہ کرکے) کہ مجھ کواس سے بڑی محبت ہے گر جھے اس کی اس بات پر غصر آوے کہ یہ مولوی عبداللطیف کے ساتھ یوں کیوں ہو گیا' 'لئحہ کمی ومد کدمی' بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ میرے خلاف ناظم صاحب کوان کے عزیروں نے بہت شخت خط کھے۔ ناظم صاحب نے بھی ان کا سخت جواب کھا اور پھر کھے کراسل خطر مع اپنے بہت خت خط کھا تھا میں نے یہ جواب دیا۔ میں عرض جواب کے لیے کر میرے پاس آئے کہ فلال نے خط کھا تھا میں نے یہ جواب دیا۔ میں عرض کرتا حضرت آپ کا جواب زیادہ خت ہے فرمانے گئے کہتم نے اس کی بدتمیزی نہیں دیکھی کہ یہ لفظ اس نے تبہارے متعلق کھے دیا۔ کیا کھوں جس کا حال بھی شروع کرتا ہوں تعلق اور محبوں کے سینکٹروں واقعات ذہن میں آجاتے ہیں۔ میں تو نہایت عجلت میں چند نمونے کھے وار ہا ہوں۔

## مدرسه کی رخصت کا قانون:

اوربعض مرتبہ پیشن گوئی بھی کردی کہ یہ بیار ہوگا تیار رہو۔ای طرح مدرسہ کے سلسلے میں ایک تجربہ اور ہوا جس کے واقعات تو اس ۲۲ سالہ قیام مدرسہ میں کہ میں رجب ۲۸ ھ میں آیا اور اب شوال ۹۰ ھے بہت کثرت سے دیکھے۔

# مدرسه کی حق تلفی کاخمیازه:

جن لوگوں نے مدرسہ کے مال میں کوئی خیانت کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کو تاہی کی وہ یا تو بیماری میں مبتلا ہوایا کی مقدمہ میں پھنسا۔ یا پھراس کے بہاں چوری ہوئی۔ میرے ایک بہت ہی خلص اور بزرگ ایک جگہ ملازم شے اور ڈیڑ دھ ہورو نے تخواہ تھی وہ پانچ سو یاسات سو تنخواہ پر بہت دور دراز تشریف لے گئے۔ ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اور زبر دست نقصان ہوااللہ مجھے معاف فرمائے میں تو گتاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خطاکھا کہ عاد شہر ہو اللہ میں ایک خطاکھا کہ عاد شہر سے درنج ایک فطری چیز ہے گراس حاد شریب بجائے تعزیت کے مبارکباد دوں گا کہ بیضرورت سے زیادہ تخصیل مال کے لیے آئی دور کا سفر کرنا آپ کی شان کے مناسب نہ تھا۔ آپ دینی حقید ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ ان کا میرے پاس بڑے تیا ہو گئی جگلہ ہے۔ جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ ان کا ادر عمی سرے پاس بڑے تا کہ کو تا ہے اس کے مناسب نہیں کر تو ہو ہا ہے ۔ گرآپ کی شان کے مناسب نہیں کر تو ہو ہا ہے و یک شان کے مناسب نہیں مگر قریب ہی شان کے مناسب نہیں مگر قریب ہی شان کے مناسب نہیں مگر قریب ہی شروع جھے ۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے خور میں سے خدمت کو آپ نے چھوڑ ا اور بڑی شخواہ پر دوسری جگر تشریف لے گئے۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے خور کے دیا ہو کہ ہم دینی مناسب نہیں مگر قریب ہی شروع جھے ۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے میں سے نہیں گئر ہے۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے مناسب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔ میں ہی تر بیب ہے۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے میا سب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔ میں ہے کھوڑ اور دوسری جگر تشریف لے گئے۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے کہ دوسری جگر تشریف کے ۔ اس قصہ کو اگر چینہ ہر کے ۔

(۳) .....الله تعالی کے انعامات تو لا تعد و لا تعصبیٰ بین ان کا حصاء و شار تو کسی طاقت بشری ہے بھی ممکن نہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آگیا جو تحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں ہونا چاہیے تھا۔ گر وہاں ذہن میں نہیں رہا۔ سہار نپور کے قیام میں ما لک نے بمیشہ ہی دوستوں کو بچھ پر ایسا مسلط کررکھا کہ اس ناکارہ کے نہلا نے کے وقت بھی ابتدائے مدری ہے ہی یا ایک دوسال بعدائے احباب جمع ہوجاتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں ، روکتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں گر خسل جمع میر اغسل میت ہی ہوتا ہے۔ بدن کو ملنے والے ہاتھ، کمر، پاؤں کورگر نے والے ہرایک الگ الگ بہت ہے ہوجاتے ہیں۔ بہت ہوجاتے میں جب بیناکارہ حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو مدینہ منورہ عاضری پر ابتداء کہ جا جہ ایک انگ مت ہے گھا تو مدینہ منورہ عاضری پر ابتداء کہ جو اجنبیت کے تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔

## مدينه منوره ميں ايك ذاكو كامجھ سے تعلق:

میرے بدید منورہ بینچنے پرایک نہایت پہلوان کیم تیم آدی ندمعلوم بھے پر کیوں مسلط ہو گیا۔
اجنبی آدی جان نہ بچپان ۔ گر جمعہ کے دن زبردتی وہ میرے کیڑے لے کردھوتا اور جمعہ کے دوزاس قدر بے دردی سے سل کے وقت بدن رگڑتا کہ ایک بھی دس پر غالب تھا۔ میں نے اس سے بار ہا پوچھا کہتم کون ہو؟ کہاں کے دہنے والے ہو؟ ہمیشداس نے یہی جواب دیا کہ متنقل قیام کے لیے مدینہ پاک آیا ہوں۔ اللہ نے جمھے پر کرم کیا، احسان کیا، اپنے حبیب پاک کے در بار میں قیام کی مدینہ پاک آیا ہوں۔ اللہ نے جمھے پر کرم کیا، احسان کیا، اپنے حبیب پاک کے در بار میں قیام کی توفق دی ، کیکن جب میں دیفت دہ میں وائیس ہونے لگا تو ایک دودن پہلے اس نے بھی کہا کہ میں بھی ہمندوستان جار ہا ہوں۔ میں نے بہت استجاب سے پوچھا کہتو تو مستقل قیام کے لیے کہدر ہا تھا اب میں جارہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اپنا قصہ ہی نہیں سنایا، آپ نے کئی دفعہ پوچھا کو وائیس جارہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اپنا قصہ ہی نہیں سنایا، آپ نے کئی دفعہ پوچھا بھی بھی مگر جھے یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ بھی سے زیادہ نید ڈرجا کیں۔ بھے نکال نید ہیں۔

یں ریاست رام پورکا ایک مشہور ڈاکو ہول کی قبل کر چکا ہوں۔ جھ پرقل کا مقدمہ ہو گیا اور وارنٹ میرے نام جاری ہو گیا۔ میں دہاں ہے روپوش ہو کر یہاں آگیا۔اللہ نے میری کی توبہ قبول کرنی اوراپخ نفل ہے آپ تک بہنچا دیا۔ میں مجھ رہا تھا کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں ،اس لیے کہنا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آگیا ہوں۔ کل میرے گھر سے خطآ گیا کہ تیرا مقدمہ ختم ہو گیا اب شوق سے آجا،اس لیے جارہا ہوں۔ تم ہی سوچو کہ اس قصہ میں بھی مالک کا جھ پر کتا احمان تھا کہ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدید میں بھی دیا اور جب آنے لگا تو اس کومعانی بھی ل گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدید میں بہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کومعانی بھی ل گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدید میں بہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کومعانی بھی ل گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدید میں بہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کومعانی بھی کی دب آعنی علیٰ ذکر ک و شکو ک و حسین عبادت کہ ا

## مامول عثمان مرحوم كاايك دلچسپ واقعه:

(۵) .....ای کے مناسب ایک قصد یاد آیا۔ میرے ایک ماموں سے، پردفیسر حافظ محمد عنان، میری والدہ کے حقیق چیازاد بھائی، علی گڑھ میں پردفیسر سے، عالبًا ڈیڑھ ہزار تنخواہ تھی یا پچھ کم ہوگی۔ اس کے بعد پشاور نتقل ہو گئے سے اور ریٹائر ہونے تک وہیں مقیم رہے، مرحوم کو جھ سے بڑی ہی محبت تھی اور ان کے دوجھوٹے بھائی الحاج مامول واؤ دصاحب جو آج کل ایب آباد کے مشہور وکلاء میں ہیں اور ان کے جھوٹے بھائی الحاج ماموں حکیم یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ مشہور وکلاء میں ہیں اور ان کے جھوٹے بھائی الحاج ماموں حکیم یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ کے ناتم مالیات ہیں۔ کے بعد دیگرے ہرایک مظاہر علوم کے فارغ انتصیل ہیں۔ ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سید کار اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سید کار اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور

پیاور کے قیام میں بھی تقلیم سے پہلے تک کا ندھلہ آتے جاتے سہار نپورضرور آتے اور چونکہ واقعی مجھے ہے بہت محبت وشفقت فرمایا کرتے تھے،اس لیے گھنٹوں مجھے سے مناظرے بھی کرتے تھے، ان کااصرار تھا کہ عربی طلبہ کوعربی کے ساتھ انگریزی ضرور پڑھائی جائے تا کہ معاشی مشکلات سے یے فکری رہے،صرف عربی پڑھنے سے جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ نا کافی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہ نا کارہ اس وقت بھی اوراب تک بھی عربی کے ساتھ انگریزی یا کسی دوسری تعلیم یا دستکاری وصنعت کا بہت بخت مخالف ہے۔اس لیے کہ تجربہ رہیہ ہے کہ دوسری چیزوں میں اہتغال کے بعد عربی تعلیم میں بہت نقصان پہنچتا ہے۔ مگر مرحوم عربی پڑھنے والوں کی مالی بدحالی اور انگریزی پڑھنے والوں کی خوشحالی کوخوب بیان کرتے تھے،ای بناء برانہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ماموں داؤ دکوجس کی عرني علمي استعداد بهت عمره تقي اورمولا تا عبدالرحن صاحب سابق صدر مدرس مظاهرعلوم نے بھي ۵۶ ه میں مجھے مدینه پاک ان کے متعلق لکھا تھا کہ مولوی داؤ د بہت ذی استعداد ہیں چنال چنیں ہیں ان کو مدرسہ میں ضرور رکھا جائے۔ مگر عثمان مرحوم نے ان کوایے نظریہ کے موافق انگریزی یڑھا کر ہم ہے کھو دیا، ماموں عثمان مرحوم ایک مرتبہ جمعہ کے دن تشریف لائے۔ بارہ بجے کے قریب مجھے عسل کرانے کے لیے ایک فوج مجھ پرمسلط ہوگئی، وہ بہت غور سے دیکھتے رہے ، عسل ے بعد کینے لگے کہ بیٹھاٹ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم فقیروں کے کیا تھاٹ ہیں ، تھاٹ تو آپ رئیسوں کے ہیں جن کی تنخواہ ڈیڑھ ہزار روپے ہے، کہنے لگے کہ ہم کونہلانے والے دو بھی نہیں ملتے یہاں دس لیٹ رہے ہیں۔ جعد کی نماز کے بعد کھانے میں شرکت ہوئی۔ اتفاق سے اس ز مانے میں میرے بائیں ہاتھ کی انگلی میں بچھ نگل رہاتھا، اس پر پایدتو لگا ہوائبیں تھا البنتہ مرہم لگا ہوا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں میرے دوست احباب کھانے سے فارغ ہوتے ہی یانی کالوٹاسیفی وغیرہ لے كرآتة اور ميں ہاتھ پھيلا ديتا۔ايك آ دى يانى ڈال ديتااور دوسرا خض صابن ہے ہاتھ دھوديتااور تيسرا جلدی ہے تولیہ سے ہاتھ یو نچھ دیتا۔ کہنے گئے کہ مولوی زکریا! خدا کی شم تعم کی بھی کوئی حد ہو،تم سے اپنا ہاتھ بھی نہیں دھاتا، وہ بھی خدام ہی دھوتے ہیں۔ میں نے کہا، ماموں تی ایس تو فقیرا دی ہوں، میری تو ڈیڑھ ہزار تخواہ بھی نہیں۔ آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں ڈیڑھ ہزار تنخواہ ہے، میں انگریزی سے ناواقف ہوں، بھلامیں آپ کی کیا حرص کرسکتا ہوں، فرمانے لگے کدالیی تیسی ڈیڑھ ہزار کی یہال او دو آدى بھى ہاتھ دھلانے کے لیے نہیں ملتے۔ کہنے لگے مجھے تخلیہ میں پچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ آج توموقعة نبيس ملے كا بكل صبح كوادير كمره ميں چليس وہاں بات ہوجائے گی۔

وہاں کمرے میں پینچتے ہی ایک پنجہ لؤکا ہوا ملا۔ جولکڑی کا بھی ہوتا ہے اور تا نے پیتل کا بھی ہوتا ہے۔ ایک لا نبی سی ڈیڈی اور اس کی جڑ میں ہاتھ کی اُٹکلیوں جیسے نشان ہوتے ہیں۔ کمر وغیرہ

محجانے کے کام آتا ہے۔ حدیث یاک میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے حالات میں ہے، "ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به راسه كذا في المشكوة عِن الصحيحن" كرحضور صلى الله عليه وسلم كرساته الك مدرى (پنجه) تفاجس سے سرمبارك كو تھجا رہے تھے۔اس کو دیکھتے ہی ماموں عثان کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ ریہ کمر تکھجانے کے لیے ہے، اگر کوئی خادم نہ ہو اور خود ہی تھجانا پڑجائے تو اس سے مددملتی ہے۔ انہوں نے بہت غورے اس کوا ٹھا کر دیکھا۔ ہیں نے کہا کہ پہند ہوتو آپ کی نذرہ کہنے لگے کہ پیند تو ہے واقعی بڑی اچھی چیز ہے اور ہم جیسوں کے لیے تو بہت ضروری جن کے پاس خدام نہ ہوں، مرتم سے لیتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ میں نے کہا غیرت کی کوئی بات ہیں۔میری ڈیڑھ · ہزار رویے تخواہ نہیں ہے جس پر میں بیکہوں کہ میں دوسری خریدلوں گا۔لیکن قوی امید ہے کہ جس ما لک نے میدی ہے وہ اور بھی دے دے گا۔ آپ اسے شوق سے لے جاکیں۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا مگرا پنا دل جاہنے کے باوجود نہ لے گئے، نہ معلوم کیا غیرت آئی۔ لیکن مرحوم کا میدمناظرہ آ خرتک رہا۔ان کا وہی فقرہ مختلف عنوا نات ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور میرا وہی جواب کہ مقدر سے زیادہ کہیں نہیں اسکتا۔جس کی پہلے تفصیل آپ بیتی نمبرامیں لکھوا چکا ہوں میں نے ان سے بار ہار بھی کہا آپ سے کہنے کی تو بات نہیں اللہ تعالی معاف فرمادے بتمہاری ڈیڑھ ہزاراور میری ضابطہ میں صرف ۳۵ رویے تخواہ ہے وہ بھی مجھی ملتی ہے اور مبھی نہیں ، مگر آپ خود ہی ملاحظہ فرمالیس کے الحمد منتدبینا کارہ مالی حیثیت اور راحت وآرام کے اعتبارے آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ كنے لگے كہتمهارى اور بات ہے،اس پر ہرايك كوقياس نبيس كيا جاسكتا۔ بيس نے كہااور بات ہے، اس کا مطلب میری تجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ آپ ہی سوچنے کہ ایک كمّا آپ كے دروازے يربر جائے،آپ كے مكان كى حفاظت كرے اور برآئے والے ير بھونك کرمتنبہ کرے تو کیا آپ کی غیرت نقاضہ کرے گی کہ اس کوکوئی ٹکڑا نہ ڈالیں۔ آپ مجبور ہوں سے کہ دسترخوان کی بچی ہوگی روٹی، ہڈی اس کوضرور ڈالیس ۔ تو ما لک الملک رب العالمین جس کے ایک لفظ ' میں دنیا کے سارے خزانے ہیں ، اس کے دروازے پر کوئی شخص اس کے کام کی نیت سے اخلاص ہے بغیرخو دغرضی کے اس کے دین کی خدمت کے داسطے پڑ جائے ، کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھو کا نگار کھ سکتا ہے؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا ے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ ہے زیادہ غیرت مند ہیں۔ میں نے ان سے ریھی کہا كهآب كى غيرت تو تقاضه نه كرے كه وه كتا بھوكاره جائے اوراللہ جل جلاله كى غيرت اس كا تقاضه كر سكتى ہے كداس كے دين كى خدمت كرنے والا بھوكارہ جائے بيانمكن ہے اور جن اكابر كے يا

سیدالکونین صلی الله علیہ وسلم کے فقروفاقہ کے واقعات ہوئے ہیں وہ اختیاری خود مائلگہ ہوئے ہیں اورعین محبوب حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو خودمصرح ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں ترندی شریف منداحمہ کے حوالے سے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشانقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانۂ نے جھے سے یہ پیش کش فرمائی کہ' اگرتم چا ہوتو کمہ کے سارے جنگلوں ،سنگتا نوں کوسونا بنا دیا جائے۔'' میں نے عرض کیا کہ'' یااللہ جھے نہیں چا ہے ، میں چا ہتا ہول کہ ایک دن شکم سیر ہوکر کھاؤں اورا یک دن فاقہ کروں ، تا کہ جس دن بھوکا رہوں آپ کے سامنے دست سوال بھیلاؤں ، عاجزی کروں اور آپ کویا دکروں اور جس دن بیٹ جرکر کھاؤں ،اس دن تیراشکر اواکروں اور جمہ و تناکروں۔''

حضور صلی الله علیه وسلم کی مشہور دعاء ہے 'اللّہ م اجعل دزق ال محمد قوتاً 'ا الله میری اولادی روزی بقدر گفایت عطاء فرما۔ ای دعاء کی وجہ سے سادات عموماً بالدار نہیں ہوتے ، الا ماشاء الله اللہ مشکلا قشریف کی دوسری طویل روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ' اگر میں جا ہوں تو سونے مین اللہ عماتھ جرجگہ پھراکریں۔'الله تعالیٰ کی اس میں بڑی شکستیں ہیں۔

ایک قصہ میں نے پہلے بھی تکھوایا، جو میں نے اپنے والدصاحب سے بیمیوں مرتبہ سناہے گر باوجود تنج کے مجھے اب تک نہیں ملاء فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امال جی کو ( یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ) جزائے خیر عطاء فر مادے وہ جارا تو ناس مار گئیں لیکن اُ مت کا بھلا کر گئیں۔ وہ بیہ دوعاء دے کر گئیں کہ ' اللہ ان علماء کی روزی پر بیٹان کردے ' اور اُ مت کے لیے یقیناً بردی خیر کی دعاء ہے۔ ہم مولویوں کو بے فکری اور اچھی طرح کھانے کوئل جائے تو ہم سید ھے منہ کسی سے بات بھی نہ کریں۔ ان مدرسوں کے چندوں کی بدولت ہرایک سے خوشامد کرنی پڑتی ہے، فاس و فاجر، ڈاڑھی منڈوں کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے۔

## حافظ بوسف رائپوري نورالله مرقده كاعجيب واقعه:

(۲) ..... به واقعات کی خاص شخصیت سے متعلق یا کسی خاص مضمون کے ساتھ مر مولئیں۔
کیف ما آفق جوعلی گڑھ میں چار پائی پر پڑے پڑے یا وآتے رہے نوٹ کراتار ہا۔ حضرت الحاج حافظ محمد یوسف صاحب را میوری قدس سرہ این قطب الاقطاب سید شہداء زمانہ حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی جن کے مختصر حالات بینا کارہ ارشاد الملوک کی تمہید میں کھوا چکا ہے۔
حافظ محمد یوسف صاحب بڑے او نے لوگوں میں تھے۔ ''المولمد سِسر لابیہ '' کے سے مصداق حافظ محمد یوسف صاحب بڑے او کی طرح سے بڑے دالمولمد میں خوش طبع ، بھویال میں مخصیل وار

رہے آخر میں دامپورتشریف لے آئے تھے۔ ایک دن میرے ماموں مولا نا حافظ محمود صاحب نور
اللہ مرفدہ سے جو قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم کے خسر تھے، ان کے لڑکین میں فرمایا
کرتے تھے کہ محمود ہمارے پاس کچھ چکلے ہیں ہم سے پوچھ لینا، گھر ہیٹھے دوسور وپ ملا کریں گے۔ اس زمانے کے دوسور کی حرس ہزار کے بقدر تھے۔ جھے اپنے بچپن کا خوب
کریں گے۔ اس زمانے کے دوسوآج کل کے دس ہزار کے بقدر تھے۔ جھے اپنے بچپن کا خوب
یاد ہے کہ ایک پینے کا سولہ گنڈے کوڑیوں کے آئے تھے یعنی ۱۳ عدد، کیونکہ ایک گنڈ ا جار عدد
کوڑیوں کا ہوتا تھا۔ معمولی گھر انے والی عورتیں بچکوایک بیبر دے کریوں کہا کرتی تھیں کہ دو
کوڑی کا نمک، دوکوڑی کی مرجیس، دوکا دھنیہ ایک کی ہلدی اور چارکوڑی کا گوشت ۔ سولہ سترہ
کوڑیوں میں یعنی ایک بیبر کے جو تھائی حصہ میں گھر کی یہ سب چیزیں آ جاتی تھیں ۔ حافظ محدود
صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

عصری تمازیس تغییر بهورہی تھی، صف ہے آگے کو صنہ نکال کرفر مایا کہ ارہے محمود ہماری بات یاد رکھناکل کو ہمیں سفریس خریس جانا ہے۔ وہ سمجھے کہ گنگوہ یا تھی جس بس چلے جارہے ہیں۔ لہے لیے کہ سوار بوں کے تابع نہ تھے۔ لنگی کا ندھے پراور کنڑی ہاتھ میں بس چلے جارہے ہیں۔ لہے لیے سفراسی طرح پیدل طے فر مایا کرتے تھے۔ نذکرہ انخلیل میں حضرت مولا نامظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس قتم کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اگلے روز حافظ صاحب نے گنگوہ، تھانہ بھون بھون بھی خانہ و یو بندو غیرہ خطوط تم برفر مائے کہ آج سفر کا ارادہ ہوگایا کسی قریب جگہ کا۔ دوسرے دن عصر کی میں بھی جاتے رہے ہیں ممکن ہے کہ بھویال کا ارادہ ہوگایا کسی قریب جگہ کا۔ دوسرے دن عصر کی میں بھی جاتے رہے ہیں گئر کر اور تھا تھی بندھی ہوئی تھی قبلہ کی طرف منہ کرے لیٹ گئے اور کمان اعز ہوگا یا میں قبلہ کی طرف منہ کرے لیٹ گئے اور کہ بی جادہ و جا۔ نمازی میجد نکل کر می بندھی ہوئی تھی قبلہ کی طرف منہ کرے لیٹ گئے اور کہ بی جادہ و جا۔ نمازی میجد نے تھی کہ می ہوئی تھی قبلہ کی طرف منہ کرے لیٹ گئے اور کہ بی جادہ و جا۔ نمازی میجد نے تھی کہ می ہوئی تھی تا کہ ہو می اور اس بیا کہ و می اور اس بیا کہ و کہ کہ کہ کہ کہ و کہ بی ہو کہ کہ کہ کا موا گیا کہ چلو حافظ ہی کو دیکھو کیا ہوا۔ کہ بیت مشہورہ میں تھو کہ کے تھی۔ سب واپس آگ تو دیکھا کہ حضرت حافظ صاحب ابدی سفر پر روانہ ہو بھی تھے۔

جس زمانے میں حضرت حافظ صاحب نو راللہ مرقدہ بھو پال میں تشریف فرما ہے اس زمانے اس زمانے کے تصرفات کے قصے بھی بہت مشہور ہیں۔ اخفاء حال بہت تھا، دومروں کے سامنے تہجر بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک تقریب میں تشریف لے گئے بعض اعزہ کو خیال ہوا کہ آج حافظ صاحب کے معمولات و کیھنے کاموقع ملے گا، جب سب لیٹ گئے اور حافظ صاحب نے اندازہ کیا کہ یہ سب سو گئے ہوں گئے جوں گئے توں گئے جوں گئے جوں گئے ہوں سے چار پائی پر معمولات کے حافظ صاحب جلدی سے چار پائی پر ایٹ گئے ، آ دھے یون گھنٹے بعد یہی صورت بیٹے گئے۔ حافظ صاحب جلدی سے اپنی چار پائی پر لیٹ گئے، آ دھے یون گھنٹے بعد یہی صورت

پیش آئی۔ حافظ صاحب پھر لیٹ گئے، تیبری دفعہ جب یہ قصہ پیش آیا تو ان صاحب کے پیٹ میں درداس قدر شدید جوا کہ تڑپ گئے۔ حافظ صاحب ہے معافی ما گئی اور جب وہ بہت بے قرار ہوا اور حافظ کو ترس آیا تو فر مایا کہ دوسروں کوستانے کا بہی حشر ہوا کرتا ہے۔ جب حافظ صاحب بھویال میں تخصیل دار تھے تو میرے تا نا نور اللہ مرقدہ ان کا نام بھی حافظ محمہ یوسف صاحب ہی تھا اپنے بچپن میں ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ بڑے قصے حضرت حافظ کے سنایا کرتے تھے۔ اور نے تکاف بھی بہت تھے۔

ایک مجذوب بھوپال میں آیا، بڑی اس کی شہرت اورخوار آل وکشوف میں مشہور اور ہرخض سے اس نے تمنا ظاہر کی کہ میں حضرت حافظ صاحب سے تخلیہ میں دوبات کرنا چا ہتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا کہ حافظ محمہ یوسف صاحب کا ندھلوی توان سے کہہ سکتے ہیں اور کسی کو جراً ت نہیں ہے۔ وہ نا نا ابا کے پاس آئے ، انہوں نے اپنے زورتعلق میں وعدہ فر مالیا اور حضرت حافظ صاحب ہے آکر کہا کہ ایک مجذوب صاحب چناں ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چا ہتے ہیں ان کو کس وقت بلاؤں۔ حضرت حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں اس نالوکق سے نہیں ملنا چا ہتا۔ نا نا ابا نے کہا کہ حضرت وہ توان ہیں کہ وہیں جیشے ہوئے آپ سے مل لیس گے۔ حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں توان ہیں جانے ہوئے ہیں کہ وہیں آسکتا جا بھا گ جا۔ نا نا ابا نے معذرت کردی ، اس نے سب کی میں توان کے باپ کو بھی نظر نہیں آسکتا جا بھا گ جا۔ نا نا ابا نے معذرت کردی ، اس نے سب کی خوشا مہت کی مگر حافظ صاحب نے قبول نہیں فر مائی۔

سناہے کہ میرے نانے ابا کواللہ معاف فرمائے کہ بچپن میں ناچ و کیمنے کا بہت شوق تھا۔ حافظ صاحب کو خبر نہیں تھی اتفاق سے کسی نے شکایت کردی۔ حضر ت حافظ صاحب نے میرے نانا صاحب کو بڑایا کہ میاں یوسف! ہم نے سناہے کہ تم کو ناچ و کیمنے کا بہت شوق ہے اور آج تو سناہے کہ تم کو ناچ و کیمنے کا بہت شوق ہے اور آج تو سناہے کہ تم کو ناچ کہ بہت ہی عمدہ ناچنے والی آئی ہے، و کیمنون چیل اور نے کیمنا کر ان کو دیے اور فرمایا کہ ناچ در کیمنے کا دستوریہ کہ وہ وگئے اور اپنی جیب سے پانچ روپے نئے نکال کر ان کو دیے اور فرمایا کہ ناچ دیکھنے کا دستوریہ کہ وہ جب سما منے آگر تھمری لگا دی تو ایک روپیاس کی طرف بھینکو، چرد کیمنوکہ وہ کیساتم کو گھورے گی اور جب تہماری طرف آئے گی تو چرتمہاری طرف ہی دیکھنے گی۔ نا نا آبا اس کی تعدر خوش ہو نے کہ اجازت بھی فی اور روپے بھی اور نماز عشاء کے بعد پہلے ہی سے جاکر اگلی صف میں کھڑے ہاں نے بیا کہ میں معلوم ہوا کہ اس نانے چنے والی کے بیٹ میں مخت درد ہے، تھیم، ڈاکٹر لیجیئو و تحییو خوب شروع ہوئی مرات بارہ کہ بارہ انسان اور دست بید عاء گر ''مرض بردھتا گیا جوں جول دواکی۔' رات کو جب نا نا با واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے چلے گئے تھے۔ جبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے بیٹ سرالیا استیاق اور حضرت آرام فرمانے چلے گئے تھے۔ جبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابا واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے چلے گئے تھے۔ جبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابا واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے جلے گئے تھے۔ جبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابا واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے جلے گئے تھے۔ جبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابا واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے جلے گئے کی حسلے کا مشاق کی دور دیے حضرت حافظ صاحب کے ابا واپس لوٹے تو حضرت آرام فرمانے جلے گئے تھے۔ جبح کو دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیکھوں کو دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیا تھا کی دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیکھوں کو دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیا کہ کو دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیکھوں کو دور و پر حضرت حافظ صاحب کے دیا کو دیا گیا کہ کو دور و پر حضرت کو دیا گیا کہ کو دی دور کو دی دور کو دیں دور کے دیا کی دیا کو دیا گیا کہ کو دی دور کر دیا گیا کہ کو دی دور کو دیا گیا کہ کو دی دور کو دی دیا گیا کہ کی دیا کو دور دیا کو دیا کو دیا گیا کہ کو دی کو دی دور کو دیا کو دیا کو دیا کو دی کو دیا کو دیا کو دیا کو دی

پیرول میں پھینے اور عرض کیا کہ مجھے ویسے ہی منع فرماویتے ، آپ نے اس بیچاری کو کیوں مارا۔
حضرت حافظ صاحب نے بطور تجابل عارفانہ کے بوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ کو خبر ہیں کیا ہوا؟
آپ ہی نے تو اس غریب کو مارا۔ نا نا ابا فرمایا کرتے تھے کہ اس دن سے تاج سے ایسی وحشت ہوئی کہ تاج کے تام سے بھی قے ہوتی تھی۔ قصے تو بچین میں ماموں محمود صاحب رامپوری سے اور نا نا ابا سے خوب ہی سنے۔اس وقت کچھا تھی طرح یا دبھی نہیں آ رہاور طول بھی ہوتا جارہا ہے۔

### ناناابااوران كے تعویذ

(2) .....مبرے تاناصاحب کوتعوید کا بہت ہی شوق تھا۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہی قدس مرؤ ، حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی اور ند معلوم کتنے نام بتایا کرتے ہے تھے تف تعوید کی دکو ہ انہوں نے ساری سکھنے کے لیے ان اکابر کی خدمت میں تشریف لے گئے ۔ بعض تعوید کی ذکو ہ انہوں نے ساری رات دریا ہیں ایک پاؤں سے کھڑا ہوکرادا کی اور بعض جگہ صرف ایک سکھنے کے لیے گئ گئ دن سفر بھی اختیار کیے ۔ ان کے تعوید اور وظیفے بھی بڑے زوروار تھے ۔ جو بھارا بیا ہوتا کہ سارے بھاروار اس سے عاجز آ بھی ہوں تو تیاروار کہتے کہ تا تا ابا ، بڑے ابا ، واوا البا ، مختلف خطابات دے کر کہتے کہ اب قدو وظیفہ پڑھ دوباتی سب عاجز آ بھی ہیں ۔ اول تو وہ ٹال مٹول کرتے اور پھرختی سے ڈانٹے اور پھر جب بہت ہی اصرار ہوتا تو مریض کے قریبی رشتہ داروں سے اجازت لیتے کہ پڑھ دول ؟ اور جب سب متفق اللیان ہوکر کہتے کہ پڑھ و دبیجے تو بیٹھ کر پڑھتے ، اس ہیں جیب تا ٹیر میں نے خورو کی تھی ۔ یہ وظیفہ تقریباً تین گھنے کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن عمواً دو گھنے بعدیا تو گھروالے گفن کے لیے خورو کی گھر دیتے یا مریض اپنے سہارے سے بیٹھ کر یہ کہتا کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کود سے دورا کیک خوتی کی لہر دوڑ جاتی ۔

ایک معرکۃ الآراء وظیفہ چوری کے لیے بھی تھا۔ ہر چوری پرتو بھی نہیں پڑھتے تھے خواہ کوئی کتنا ہی اصرار کر ہے۔ بعض وفعہ تو ورخواست کرنے والوں کو ڈانٹنے کہ اللہ نے اس کی روزی اس میں رکھی تھی تو زبردی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ رکیان جس چوری کے متعلق ان کو بھی اہمیت پیدا ہو جاتی تو اس کے واسطے وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور آس پاس جہال شبہ ہوتا تو جاسوس مقرر کرتے کہ کسی کو دست جاری ہوئے یا نہیں اور جہال معلوم ہوتا کہ فلانے کو دست لگ گئے وہاں چیکے سے پیام جھیجت کہ اگر تونے واقعی چوری کی ہے تو وہ چیز چیکے سے میرے پاس دے جامیں نام فلا ہر نہیں کروں گا ور بھتی جاتے ہو دوائیاں اور دعا کی کرک کے باڑی دستوں سے مرجائے گا۔ وہ محقق چیکے سے بھیج ور نہیں اور دعا کی کرک کو گا کروہ چیز اس کو دے دیتے تھے اور وہ لوگ جاتا چاہے دیتا جاتے ہو دیا اور مالک کوئلا کروہ چیز اس کو دے دیتے تھے اور وہ لوگ جاتا چاہے دیا تا وہ دوہ لوگ جاتا جاہے

اصرار کر لیتے کہ اس کا نام بتا دو،مگروہ نام نہیں بتاتے تھے۔

ان کے اور بھی معرکۃ الآراء تعویذوں کے قصے ہیں۔ بیاری چونکہ کئی سال رہی اس لیے انہوں نے اپنی بیاری کو گزرگئے میں اتفاق سے کا ندھلہ گیا ہوا تھا۔ میری مستقل عادت ہمیشہ رہی کہ ایک ہی رات جا تا ہوا یک ایک چکرا ہے سب رشتہ داروں کے بیہاں حسب مراتب ضرور کیا کرتا۔ حسب مراتب کا مطلب بیہ ہے کہ تہیں تو ایک دومنٹ اور کہیں بندرہ منٹ، آ دھ گھنٹ بیٹھتا۔ میں جب نا نا ابا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا میں تو تھے بہت دنوں سے بہت ہی یاد کرر ہا ہوں تھے معلوم ہے کہ میں نے یہ تعویذ کس محنت میں ماسل کے اور کتنے مفیداور مجرب اور کارآ مد ہیں۔ تیرے سوا تو میراکسی کو دینے کو دل جا ہتا ہوگا بتا دوں گا۔ میں نے بہت کو دل جا ہتا ہیں۔ تیرے سوا تو میراکسی کو دینے کو دل جا ہتا مبیں۔ میرایوں بی جو تھے تھے اس کے اور کتنے مفیداور مجرب اور کارآ مد ہیں۔ تیرے سوا تو میراکسی کو دینے کو دل جا ہتا ہیں۔ میرایوں بی جو تھے تا ایک ہی دن کی اجازت لے کرآ والے میں اس میں جو تھے تا بیا ہوگا بتا دوں گا۔ میں نے بی عرض کیا ، بی نا نا ابا ہیں جھنرت سے ایک ہی دن کی اجازت لے کرآ والی مقارت کے کرآ والی گا۔ میں نے کرآ والی گا۔ میں نے کرش کیا ، بی نا نا ابا ہیں جھنرت سے ایک ہی دن کی اجازت لے کرآ والی گا۔ میں ایشا ، اللہ دودن کی اجازت لے کرآ والی گا۔ میں ایشا ، اللہ دودن کی اجازت لے کرآ والی گا۔ میں گا۔ میں کی آ والی گا۔ میں کرت کی ایا ابا ہیں جسب میں اس کی اجازت کے کرآ والی گا۔ میں کی دن کی اجازت کے کرآ والی گا۔ میں کی کرت کی اجازت کے کرآ والی گا۔

مجھے تعویذوں کا شوق اس وقت تو کیا اب تک بھی نہیں ہوا۔ وہ تو زمانہ میرے طلب علم کا تھا، مجھے نا ناصاحب توراللہ مرقدہ کے کہنے یراس قدر ہوجھ پڑا کہا ہے تک بھی یادے۔میراخیال تھا کہ طبیعت ناسازے،اگلے پھیرے تک چل دیں گے۔ میں تقریباً چیوسات مہینے کے بعد گیاوہ حیات تنے، میں اس ڈر کے مارے ملنے بھی نہیں گیا۔ آٹھ، نو مہینے کے بعد پھر دوبارہ کا ندھلہ جانا ہوا اور انہیں خبر ہوگئی کہ وہ بار بار یو جھ رہے تھے۔انہوں نے مجھے بلایا اورقلق کا اظہار کیا اور کہا کہ تو پہلے پھیرے میں مجھ ہے ل کربھی نہیں گیا۔ میں نے کہا بہت عجلت میں آنا ہوا تھا اور اب بھی بہت جلدی میں آتا ہوا ہے اور اس واسطے دوتین دن قیام ضروری ہے۔ میں انشاء اللہ مستقل وقت لے کر واپس آؤں گا۔ان کواپنی اس بیاض کا بہت ہی استمام تھا۔ مجھے تو قلق اب بھی نہیں ہوا ،اس لیے کہ مجھے تعویزوں ہے بالکل ہی مناسبت نہیں۔میرے تعویذوں کی ابتداء توبہ ہے کہ میرے حضرت قدس سرہ کے ہاتھ میں رعشہ تھا، جب حضرت قدس سرہ سے کوئی شخص تعویذ مانگتا میں ہروفت حاضرر ہتاہی تقار حضرت ارشادفر مادیتے ،اس مرض کے مناسب کوئی قر آن کی آیت یا دعاء یا دہوتو لکھ دومیں لکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ شانۂ حضرت کی برکت ہے اس میں فائد و ہے ویتے۔ ابتداءً تو یہی معمول رہا یکر جب تعویذ وں کی بھر مار ہوگئی تو بجائے قر آن پاک کی آیت یا حدیث پاک کی دعاء کے کوئی اللہ کا یاک نام لکھ دیتااور اللہ جل شانہ اینے یاک ارشاد ''انا عند ظن عبدی ہی '' یعنی میں بندہ کے ساتھ ہوں اس کے حسن طن کا معاملہ کرتا ہوں ، کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس میں بھی فائدہ وے دیتے تنصاوراب تو کئی سال ہے بیسلسلہ بھی نزول آب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ دوسرے ا حباب ہی جومیں بتادیتا ہوں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے نا ناابا کے زمانے میں خبرنہیں تھی کہ ریتعویذوں والامسئلہ بھی میرے چیجھےاس پُری طرح پڑے گا، در نہ دوجا را ہم تعویذ سیکھ ہی لیتا۔

#### ایک بادشاه اور کیمیا کاایک عجیب قصه:

(٨) .....ا يك عجيب قصد برى عبرت كامين نے اپنے والدصاحب سے كئ مرتبدسنا، ايك با دشاہ تھا۔اس کو کیمیا کی دھت تھی اور بیتوسب ہی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے۔ اس کی عقل وہوش شطرنج کے کھلاڑی ہے بھی زیادہ کھوجا تا ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کوریکھا جن کواس کا چسکا تھا۔ جب ان کارائے میں کہیں ساتھ ہوجا تاوہ قدموں پر نگاہ جمائے بھی ادھر تھی اُدھر دیکھتے جایا کرتے اور جہاں کہیں شبہ ہوجا تا وہاں کھڑے ہوکراور بوٹوں کو دیر تک مل مل کر سو تکھتے تھے۔ بادشاہ بھی اس فکر میں ہروقت رہتا۔ وزراء کا ناطقہ بندر کھتا۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضوراتے متفکرر ہتے ہیں،حضور کی سلطنت میں تو فلاں سُقّہ فلاں جگدر ہتا ہے بڑا ماہر ہے اے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی جیرت ہوئی ، کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جانبے والا ہے اورہم اتنے پریشان ہورہے ہیں۔ چارسنتری بھیج دیے کہاس سقے کو پکڑلا وَ۔سقہ پیش ہوا، کپڑے بھٹے ہوئے ، کنگوٹا بندھا ہوا بدن بر، بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت بھٹی ہوئی۔ بادشاہ کواس کی صورت و کیھتے ہی بہت نفرت ہوئی۔اس سے یو چھا کہ تجھے کیمیا بنانی آتی ہے؟اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا'' حضور تو باوشاہ ہیں، سمجھ دار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں،اگر مجھے کیمیا آتی تو میرایہ حال ہوتا جوحضور دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی کوئی محل ایسا ہی بنا تا جیساحضور کا ہے۔''بات معقول تھی با دشاه کی بھی سمجھ میں آگئی ، چھوڑ ویا اور اس وزیر کوئلا کر ڈانٹا۔ وزیر نے قشم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے،اے خوب آتی ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپر دکیا، بدن پر تجمعوت ملاتا کہ بہچانا نہ جائے اور اس وزیر کوساتھ لے کرسقہ کے گھر بہنچا، جب اس نے گھر کا نثان بتاياوز ريوچلنا كرديا\_' حب الشي يعمي ويصم" چيز كي محبت آ دمي كواندها بهراكرديق ہے۔ جب وہ سقے گھرے نکلا بیبیشار ہا۔ جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا ہوے میاں آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں ، آپ کوتو بری دِنت ہوگی ، میں تو گھر سے فالتؤمارا مارا پھرتا ہوں ،اگر آپ مجھے تھ کانے بتادیں تؤمیں ہی گھروں میں پانی ڈال آیا کروں مسقہ نے کہانہیں بھائی میری تو روزی اس میں ہے تو اپنا کا م کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے پچھا ﷺ بہت کگے ہو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں ،تم ہے کچھ ما نگنے کانہیں ، نہ مجھے روثی چا ہے اور نہ بچھ۔

شام کوسقہ نے جب وہ روٹیاں ما نگ کر لایا، بادشاہ کی تواضع کی مگر اس نے انکار کر دیا کہ جھے بالکل بھوک نہیں، غمز دہ ہوں، پریشان ہوں، میں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں، سقہ نے بڑے اصرار سے دو جا رلقمہ کھلائے۔ (یہاں پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی ماموں عثان کے قصہ میں کہہ کے آیا، ایک سقہ کی غیرت نے تو تقاضہ نہ کیا کہ ایک آ دی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھالے، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ جمیں بھوکا مار دے، البتہ اتنا فرق ہے سقہ عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکہ میں آگیا۔ ما لک عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکہ میں آگیا۔ ما لک عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکہ میں رہا ہے اور کون دھوکہ کر رہا ہے۔

غرض بادشاہ نے سقد کی بہت ہی خدمت کی۔ دن جراس کا پانی جرتا، رات کو جب سقد لیٹنااس کا خرض بادشاہ بٹا کا جوان ، تو ی ، سقے کو بھی پانچ سات دن میں وہ مزا آیا کہ لطف ہی آگیا۔

دو تین مبینے سقے نے خوب ٹولا خوشا مد کی بچھ کھا لے ، بچھ پیسے مقرر کر لے۔ بادشاہ نے کہا۔ اجی میاں بچھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں ، مجھے تو تم اچھے لگتے ہو۔ میں تو راستے میں بیٹ بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت بچھے بچھا تھی گی۔ اگلاشعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا۔ گر واقعے کے مناسب تھا بادآ گیا:

گرے میری نظروں سے خوبان عالم پند آگئ تیری صورت پچھ ایسی دیر و قبر سے ہو تو کیا دیر وجرم میں روشنی سمس و قبر سے ہو تو کیا کروں مجھ کو تو تم پند ہو اپنی نظرکو کیا کروں گورے کالے پنہیں موقوف ول کے آنے کے طریقے نرالے ہیں دید کیا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور دید کیا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور میری آئکھوں سے کوئی دیکھے تماشہ ان کا

غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھا ہے میں ماش خاش زارکہاں سے بیدا ہو گیا۔ بھی کہتا ،اباجی گئی باندرہ کے کپڑے دے دو میں دھولاؤں ،ارے عائی میں تو خود دھولوں گا ،اجی تم بڑھا ہے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے ، ان میں جو کمیں ڈھونڈ تا۔ خوب پڑوے پر چھیت جھیت کرصاف کرتا۔ بچھ پیسے تو ضرور ساتھ ہوں گے۔ بُڈ ھے کو جھانسہ دے کر بچھیا دھراُ دھرے کھالیتا مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زید کا زور و کھا تا۔ چار پانچ

مہینے بعد بڈھے نے کہا۔ 'ار بے لونڈ بے بچھے کیمیا آتا ہے، بادشاہ نے بھی بھی ہے ہے پوچھا تھا۔ ہیں (سخت گالی دے کر) اس کوبھی انکار کرآیا۔ بچھے ضرور بتاؤں گا۔''بادشاہ کی جان میں جان تو آگئی۔
مگرزبان ہے اتن بختی سے انکار کیا کہ کیمیاء کی الیمی کی تیسی ، بچھے تو تمہاری محبت نے مارد کھا ہے۔
آٹھ دس دن تک سقہ اصرار کرتارہا۔ بادشاہ انکار کرتارہا۔ ایک دن بڈھے نے کہا، میں بڈھا ہو گیا ہول یہ الم (علم) میرے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ کسی اور کوتو میں بتانے کا نہیں بچھے ضرور بتاؤں گا۔ بھائی محبت ہوگئی ہے۔ اگر چہتو نے بچھے اپنا بتاؤں گا۔ بھائی محبت ہوگئی ہے۔ اگر چہتو نے بچھے اپنا

مال توبتایانہیں ،کون ہے کہاں سے آیا ہے؟

اباجی کیا اپنا حال بتاؤں۔ لاوارتی ہوں، یونہی مارا مارا پھرتا ہوں، گھر بھی بھول بھال گیا کہ کہاں تھا، اب تو تم بی اپنا بیٹا بنالو (غرض میں تو آدمی گلاھے کو بھی باپ بنالیتا ہے بی تو بہر حال آدمی تھا) ایک صبح بی صبح سفد بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا اور پچپیں تمیں بوٹیاں اس کو دکھا کیں اور اس سے تو ڑوا کیں اور گھر آئکراس سے کیمیا بنوائی۔ بادشاہ تو اس پر مربی رہا تھا، خوب غور سے دیکھا اور رات بی کو بھاگ گیا۔ ایکے دن سفد ہاتھ ملتارہ گیا۔ 'د کم بحت بہت ہی دھو کہ باز تھا، نے ایمان، یوں کہے تھا جھے تجھ سے محبت ہے۔ انجان آدمی سے تو بھی منہ نہ لگائے۔'

اپنے تخت پر بھنے کران ہی سنتر یول کو بھیجادہ کیڑلائے بادشاہ نے یو جھاارے سفے سنا تھے کیمیا آتی ہے۔ اجی میاں آپ نے تو بہلے بھی یو بھاتھا، مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارامارا پھر تا۔ مگر پانچ چھے مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں جھپ سکے تھا۔ سقہ اس کے منہ کو گھور تارہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی بہچان لیا۔ سقہ نے کہا میاں خوب بہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا ہتو یہ کیا کہدرہا ہے۔ سقہ نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے بادشاہ بن کرنہیں آتی ،میاں کیمیا کے واسطے توسقہ بنا ضروری ہے۔ سنا ہے بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلا شعر بھی میراسنا ہوا ب

تنہیں،میری،ی طرف سےاضافہہے۔

تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سُرخرو ہوتا ہے انسان تھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے حنا پھر سے پس جانے کے بعد

سقے نے بات تو بہت ہی صحیح اور پیتہ کی کہی ، خا کساری ، تواضع اورخوشامد سے جوملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قتم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سُن رکھے ہیں۔ مگر رسالے میں نمونے ہی لکھوائے ہیں۔

#### میند ار جانِ پدر گر کسی کہ ہے سعی ہر گز بجائے رس

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محنت، جفا کاری، پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے۔ اللہ انہیں بہت ہی جزائے خیرعطاء قربائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاوہے:

"من تواضع لله رفعه الله او كما قال صلى الله عليه وسلم "

(ترجمه)"جوالله کے لیے تواضع کرے اللہ اس کو بلند درجے عطاء قرمانتے ہیں۔"

یہاں تو تواضع بھی اللہ کے لیے ہیں تھی غرض کے داسطے تھی۔ گر تواضع اور سقہ کے پاؤں دیانے نے کیمیاسکھا دی۔

#### ایک نابیناالل حدیث کا قصه:

(۹) .....ابتدائی مدری میں ایک اہل حدیث نابینا جس کا نام تو جھے کو یا ذہیں گرمیرے کمرے میں ان کی تالیف ''میز ان الشریعۃ '' کے بہت سے حصد کھے ہیں ، وہ نابینا تتھا وراہل حدیث میں سے تھے۔ وہ مشکلوۃ کی احادیث کے (جو مسلک اہل حدیث کے موافق ہوں) چھوٹے چھوٹے رسالے تصنیف کیا کرتے تھے۔ ایک باب الوضو، ایک میں باب الحیض وغیرہ خود ہی تالیف کرتے اور خود ہی طبع کرایا کرتے تھے۔ سہار نپور میں ہمیشہ اس ناکارہ کے مہمان مرجے اور دیو بند میں حضرت مولا نا الحاج سیدانورشاہ صاحب کے مہمان رہتے تھے۔ ان کا دستور سیقا کہ درس گا ہوں میں جاتے ، مدرس کو ایک نسخہ پیش کرتے ۔ میری اور شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کامیۃ الخیر کہد ویا کرتے تھے۔ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کامیۃ الخیر کہد ویا کرتے تھے۔ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی کامیۃ الخیر کہد ویا کرتے تھے۔ الیکن بعض لوگ اس وجہ سے کہ کوئی خاص مضمون ان کے اندرنہیں ہوتا تھا بجر روایات معروفہ مطابق لیکن بعض لوگ اس وجہ سے کہ کوئی خاص مضمون ان کے اندرنہیں ہوتا تھا بجر روایات معروفہ مطابق اہل حدیث کا ترجہ دو کھی کرمعذرت کرویا کرتے تھے۔

بینا کارہ ان کی آمد پر بیس پجیس نسخ ہمیشہ خرید تا۔ حضرت مولا نا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سوڈ پڑھ سو نسخ ہمیشہ خرید تے اور ہم دونو ل مشتہرہ قیمت سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے۔ ان کی معذوری اور جدیث یاک کی خدمت اور حق مہمانی کی بناء پر اور ان کے جانے کے بعد ان کے رسالوں کو طلبہ حدیث میں یہ کہہ کرتقتیم کر دیتے تھے کہ رسائل گومسلک اہل حدیث کے ہیں مگر ان احادیث کا ترجمہ تو بہر حال ہے ہیں۔ ان کے سامنے اس وجہ سے نہیں دیا کرتے تھے کہ اس مفت کی وجہ سے ان کی خریداری پر اثر نہ پڑے ، ان کے رسالے اب بھی میرے کتب خانہ میں او پر کمرے وجہ سے ان کی خریداری پر اثر نہ پڑے ، ان کے رسالے اب بھی میرے کتب خانہ میں او پر کمرے وجہ سے ان کی دسالے اب بھی میرے کتب خانہ میں او پر کمرے

میں ہوں گے۔ جن پران کا نام و پند چھپا ہوا ہوگا۔ وہ نابینا اور ایک کم عمر سالڑ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو ان کوسب جگہ لیے لیے بھر تا۔ رات کو مغرب کے بعد وہ میرے قریب بیٹھ کر اپنا حساب مکھوایا کرتے تھے۔ مجھے ان کے حساب میں بڑالطف آیا کرتا تھا۔ رسالوں پر قیمت توطیح شدہ ہوتی تھی، مگر وہ کسی شخص کو قیمت نہیں بتایا کرتے تھے، جس کا جو جی چاہے دے دے وہ خوشی ہے قبول کر لیتے تھے اور جو قیمت نہ دے بلکہ جزاک اللہ کہہ کرنمٹا دے تو وہ اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے۔

شام کو جب حساب کھواتے تو اس میں اس طرح کھواتے ''دو نسخ فی دوآ نہ، تین نسخ فی و ھائی آ نہ، چار نسخ فی تین آ نہ، آئی نسخ فی جزاک اللہ' بہت، سید ھے بھولے بھا لے آ دی تھے۔ اس زمانے میں اہلِ حدیث احباب سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہنے تھے۔ گروہ تھے۔ اس زمانے میں دیو بند، سہار نپور میں اہل حدیث طلبہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ گروہ اہلِ حدیث ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس ناکارہ نے ان سے کہدر کھا تھا کہ جھے سے اخفاء نہ کریں، بہت سے طلبہ آتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے کریں، بہت سے طلبہ آتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطاء فرمائے اور ان میں سے بعض بیعت بھی ہوئے، بعض ان میں سے یہ تھی کہتے کہ اگر آپ حکما کہیں تو ہم رفع یدین، آمین وغیرہ چھوڑ دیں۔ میں ان کو منع کردیتا کہ جب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وہ کے باک ارشاد کے ذوق شوق میں کرد ہے ہوتو میں کیے تھم دے سکتا ہوں؟

### مولوى عبدالجبارابل حديث:

(۱۰) .....ایک بزرگ تھے مولانا عبدالبارصاحب کھنڈ بلوی پہلے ہے پور میں شخ الحدیث ہے، اس کے بعد بھر مختلف مدارس میں شخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خٹک میں شخ الحدیث رہے، میری ابتداء مدری میں مولانا عاشق البی صاحب میر شمی مرحوم ہے انہوں نے کوئی صدیث کا سوال کیا مولانا مرحوم بھی اکثر صدیث پاک کے اشکالات لکھتے رہتے تھے۔ مولانا نے ان کواس سیدکارکا پند بتا دیا۔ بھر تو انہوں نے اپنے انتقال تک خوب سلسلہ رکھا۔ میراخیال بیہ خودمولانا مرحوم کے بہاں بھی ان کے خطوط مع مسودہ جوابات محفوظ خودمولانا مرحوم نے بہاں بھی اور اس ناکارہ کے بہاں بھی ان کے خطوط مع مسودہ جوابات محفوظ بیں کئی دفعہ مرحوم نے فر مایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری خطوک کتابت شائع ہوجائے، بہت مفید ہیں نظر خانی کی ضرورت ہوگی۔ مرحوم نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ بہت مفید ہاں کوشائع کر دیا جائے یا بھر مجھے اجازت دو میں چھاپ دول گا۔ مگر میں نے نہ خود چھاپے اور ندا جازت دی، کیونکہ خطوط کے بھر مجھے اجازت دومیں چھاپ دول گا۔ مگر میں نے ندخود چھاپے اور ندا جازت دی، کیونکہ خطوط کو بھر مجھے اجازت دومیں چھاپ دول گا۔ مگر میں نے ندخود چھاپے اور ندا جازت دی، کیونکہ خطوط کا بھر مجھے اجازت دومیں چھاپ دول گا۔ مگر میں نے ندخود چھاپے اور ندا جازت دی، کیونکہ خطوط کی بھر مجھے اجازت دومیں چھاپ دول گا۔ مگر میں نے ندخود چھاپے اور ندا جازت دی، کیونکہ خطوط

وقی چیز ہوتی ہے اوران میں اکثر ماحول اور تخاطب کے مطابق مضامین ہوتے ہیں، اگر میرے دوستوں میں سے کوئی نظر ٹانی کے بعد بالخصوص عزیز ان مولوی عاقل، مولوی سلمان شاہداس کو چھاپناچا ہیں تو شوق ہے، ان میں کوئی مسئلہ اختلافی نہیں بلکہ صحاح کی مختلف اصادیث پر اشکال اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قراءت خلف الامام کی حدیث پر بھی ایک اشکال لکھا تھا جس پر میں نے یہ کہ کرا نکار کردیا تھا کہ بیمسائل تو برسہابرس سے چلے آ رہے ہیں، ختم ہونے والے نہیں ۔حدیث پاک کے متعلق جواشکالات ہیں وہ شوق سے فرمادیں، میری او جزالما لک پر مرحوم نے ایک ہیت ہی مقال تجرہ پاکستان کے کسی اخبار میں شائع کرایا تھا۔ جس پران کے بعض محتوں نے ایک کوخت ملامت کسی، مرحوم نے ان کو لکھا کہ مض مقلد ہونے کی وجہ سے کتاب سے دوستوں نے ان کو تجہ نے کتاب سے نفرت نہ کرو، اس کو دیکھو ہو اخزینہ ہے، میں نے جو پچھ تبھرہ کیا ہے بہت غور وخوض اور بہت تفصیل سے و کیکھنے کے بعد کیا ہے۔

## أيك ابل حديث كاقومه ميں ماتھ نہ چھوڑنا:

(۱۱) .....میرے ایک مخلص دوست رفیق درس مظاہر علوم میں ملازم تھے۔قلت تخواہ کی وجہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا کرملازم ہوگئے، جن کے یہاں ملازم تھے وہ ایک بڑے ڈاکٹر اور زورداراہل حدیث تھے۔ ان کامعمول بیتھا کہ جب رکوع سے اُٹھ کر رفع یدین کیا کرتے تو ہاتھوں کو گراتے نہیں تھے بلکہ کانوں تک اُٹھائے اُٹھائے سجدہ میں چلے جاتے۔ میرے ان ووست نے لکھا کہ وہ تو عادی ہیں ان کواس کی بڑی مشق ہے۔ لیکن میں جب رکوع سے اُٹھنے کے بعد ہاتھوا کھائے اُٹھائے اُٹھائے اور ہیں جب رکوع سے اُٹھنے کے بعد ہاتھوا ُٹھائے اُٹھائے کہ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیتو مولا نا ثناء میرے لیے نکالو، میری تازہ تازہ ملازمت ہے، جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیتو مولا نا ثناء میرے لیے نکالو، میری تازہ تازہ ملازمت ہے، جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیتو مولا نا ثناء میں جو میں کئی کی ساحب بیہ کہتے ہیں کہ تھاید کے واسطے تو امام ابو صنیفہ، امام شافتی رحمہما اللہ کیا کم ہیں جو میں کئی کی تھاید کروں مجھے تو صدیت یاک دکھاؤ۔

الله كاانعام واحسان كدان كاخط پڑھتے ہى مجھے حضرت ابوحميد ساعدى رضى الله عنه كى روايت ياد
آئى جو صحاح كى كتب ميں مختلف الفاظ ہے ہے، مجھے ياد ہے كه اس روايت كے اندر ركوع ہے
اُئى جو صحاح كى كتب ميں مختلف الفاظ ہے ہے، مجھے ياد ہے كہ اس روايت كاندر ركوع ہے
اُئى ہے بعد ريالفاظ ہيں 'حتلى است قسر كل عصو فى هو ضعه " محراس وقت ابوحميدكى
روايت كے اندر ابوداؤ دميں معتدلاً كالفظ ملاہے جس كامفہوم يہى ہے۔ ابوداؤ دكا ندر حضرت ابو
مسعود انصارى كى روايت ميں ريلفظ ہيں 'فسم قال سمع الله لمن حمدہ فقام حتى استقر

کل شنی منه " (الحدیث) ای طرح حضرت عاکشرضی الله عندگی حدیث ابوداؤ دیس ہے "لم یسبجد حتی یستوی قائما " (الحدیث) اور عقبہ بن عامرضی الله عندگی حدیث نسائی میں ہے جس کے الفاظ بین 'شم دفع داسه فقام حتی استوی کل شنی منه " (الحدیث) اور بھی متعدد روایات میں نے لکھوائی تھیں۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کے پاس وہ خط اب بھی محفوظ ہو۔ میں نے ان کو لکھا کہ رکوع کے بعدر فعیدین کر کے "استقر کل عضو فی موضع" جب بی ہوسکتا ہے جب ہا تھ نیچ چھوڑ و بے جا کیں۔ ان کے ڈاکٹر نے میرے اس جواب کو بہت پند کیا اور ہاتھ چھوڑ تا شروع کرویا۔ میر سے ان رفتی نے بہت شکریکا خط لکھا کہ میں تو بری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔

مجھے اہل حدیث سے مخالفت نہیں:

(۱۲) ..... جھے اہل حدیث سے ذاتی عداوت تو ہے ہیں، جب تک کدوہ اکا برائمہ کی شان میں بے اور بی نہ کریں، میرے ذبن میں بیہ کہ شریعت تو صرف الشداوراس کے پاک رسول ہی کا کلام ہے، لیکن اس بڑمل کرنے میں اور دوایات کی بھی جرح و تعدیل میں ائمہ جہتدین اور ائمہ اربعہ کا قول بھی جیسے نابلد کی بھیت تو پر بہت مقدم ہے۔ بلکہ ان حضرات کے ارشادات ائمہ محدثین اور بھی مقدم ہیں۔ اس لیے کہ یہ حضرات ائمہ بخاری و مسلم کے اسا تذہ یا استاذ الاستاذ ہیں اور ذائد نبوت سے بھی مقدم ہیں۔ اس لیے کہ یہ حضرات ائمہ بخاری و مسلم کے اسا تذہ یا استاذ الاستاذ ہیں اور میں ان حضرات کا مرتب اور ہم پا بلکہ ائمہ محدثین سے بھی کہیں زیادہ او نبیا ہو، اس لیے کہ حضرت امام احمد بن ختبل جوامام بخاری کے مشہور استاذ ہیں وہ امام شافعی کے شاگر و ہیں اور امام شافعی امام محمد کی کتا ہیں دیکھ کرفقیہ ہوا ہوں شافعی امام محمد کی کتا ہیں دیکھ کرفقیہ ہوا ہوں اور امام محمد اس منظم کے مشہور شاگر دوں میں ہیں اور امام بخاری کی خلا ثیات جن میں امام بخاری کی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیں۔ بخاری میں کل بائیس ہیں اس میں امام بخاری کی میں روایات امام عظم کے شاگر دیا شاگر دوں ہیں ہیں ، بھاری مثال اس بندر کی ہی ہے جو ایک میں روایات امام عظم کے شاگر دیا شاگر دوں سے ہیں، بھاری مثال اس بندر کی ہی ہو ایک میں بھی پنساری ہوں۔

# احكام شرعيه پر بغير مصلحت مجيم ل كرنا ضروري -:

اس...میرا بمیشه خیال بیجی ہے اور اس پر میرے یہاں بہت اہتمام رہا کہ اپنے عمل اور دوستوں سے نصیحت میں بھی کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل کے اتباع میں جنتنا ہو سکے غلواور اجتمام کریں تا وقت کیکہ اپنے ند جب کے خلاف نہ ہوجیسا کہ اس سے پہلے نمبر میں بھی اشارہ

كرچكا بول -اس نا كاره نے بہت عرصه ہواا يك رساله اختلاف ائمه لكھا تھا جورساله ' المظاہر' ' ميں شائع ہوتا تھا،جس کا ذکر تالیفات میں بھی گزر چکا ہے۔اس میں اس سیدکارنے بہت تفصیل ہے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کی وجوہ اور اسباب مع امثلہ بہت کثرت سے لکھے تھے۔ جب تک رسالہ جاری رہامیرامضمون بھی جاری رہا۔اس میں میں نے بیھی لکھا تھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اگر سمجھ میں نہ آئیں تب بھی ان پرعمل ضروری ہے، اگراپی سمجھ میں نہ آئے تو ا بی فہم کا قصور تصور کرے۔ میں غالبًا بیہ قصہ کھوا چکا ہوں کہ میری ایک چھوٹی بکی جب اس نے قاعدہ بغدادی شروع کیا اور'' آنَ باکَ'' کی شختی شروع کی تو اپنی والدہ مرحومہ کے سر ہوگئ، جار یا پچے سال کی عمرتھی ، جھوٹی ہی بچی اس کا مناظر ہ اورضد ، مجھے بھی بڑا احجمالگا۔اس نے کہا کہ الف زبرآ ، نون زبرنَ آنَ ، ب الف زبر بانون زبرنَ بأنَ ، تأنَ ، ثانَ اخْير مختى تك يرْه كر جب اس كا نمبرآیا کہ ہمزہ الف زبرآ ، نون زبرِ نَ آنَ ، نو وہ اپنی والدہ ہے اُلچھ پڑی اور بھولی بھالی زبان اب تک یاد ہے وہ بار بارالف با کی شختی شروع ہے پڑھتی اور ججت قائم کرتی اور اخیر میں ہمز ہ پر آ کر پھر جرح شروع کرتی کہ بیآ ن کیوں ہے، ہمزان ہونا جا ہے۔ بہت ہی صبح ہے دو بہر تک این مال سے لڑتی کہ بیہ ہمزان کیوں نہیں بنا۔ مال کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو ا بن جان بچالی کہ جب تیرے! با آئیں گے ان سے یو چھئے۔ کہنے لگی کہ میں تو ہمزان ہی یاد کرول گی۔ دوپہر کومقدمہ پیش ہوا۔ جواب میرے پاس بھی بجزاس کے کیا تھا کہ ابھی تو تو بچی ہے جب بڑی ہوگی تب یو چھنا۔

دوسرا قصہ بھی ای کا یا اسے چھوٹی بہن کا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں ہے اس پر جرح کرتی تھی کہ جب دودھ کوآگ پر گرم کرتے ہیں تو اس پر ملائی کہاں ہے آئی ہے۔ میری سمجھ میں سینیں آتا کہ احکام شرعیہ میں ہم لوگ اپنے آپ کو حقق اعلیٰ کیوں سمجھ جاتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کوسوچ لینا جا ہے کہ بنوت کا درجہ ہم سے بڑھا ہوا ہے، ہم نا سمجھ ہیں، وہاں تک رسائی نہیں۔ مثال کے طور پر شسل جنابت ہی کو لے لوساری عمر فقہاء اس کو شسل تعبدی لکھتے جلے آئے، کہ منی نگلتی مثال کے طور پر شسل جنابت ہی کو لے لوساری عمر فقہاء اس کو شسل تعبدی لکھتے جلے آئے، کہ منی نگلتی نو ہے ہیں تاکہ دی کو جملے علاء مناکہ موسے اس کو جملے علاء نے فقہاء نے تعبدی لکھ کر چھوٹے ویا یعنی خلاف قیاس حکم شرع کہی ہے۔ مگر چند مال ہوئے اس ناکارہ کو ہر چیز کے پڑھنے کا مرض تھا اور صحت و بصارت بھی تو ی تھی۔ چند ڈاکٹر وں کی تحقیق نظر سے گرزی تھی ، انہوں نے لکھا کہ جب آ دمی کو شہوت کے ساتھ انزال ہوتا ہے تو بدن کے مسامات سے گرزی تھی ، انہوں نے لکھا کہ جب آ دمی کو شہوت کے ساتھ انزال ہوتا ہے تو بدن کے مسامات سے ایک سمیت باہر طاہر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ۔ اگر اس کو نہا ہے اہتمام سے رگڑ کر جلدی صاف نے کیا جائے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ شمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نے کریا جائے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ شمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ شمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھٹے کے بعد وہ شمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے

امراض پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام ہے صابان کے ساتھ عسل کرنا چاہیے، اس میں مجھے تو بہت ہی لطف آیا، اس لیے کرخروج منی ہے سارے بدن کے دھونے کی مصلحت بھی سمجھ میں آئی۔ جس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ جتی کہ امام مالک کے نزدیک رگڑ کر دھونا عسل جنابت میں فرض ہے اور عسل کی جلدی کی تاکید کی مصلحت بھی معلوم ہوگئی۔ اگر چہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے تاخیر بھی قولاً عملاً کر کے دکھلا دی۔ اسی طرح ہے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کا مسئلہ بیتو عرصہ سے سننے میں آر ہاتھا کہ انگلستان میں پائیریا کا مرض اتفاعام ہوگئی۔ اگر جوان لڑکیاں بھی اپنے سارے داخت نکلوادیتی ہیں اور پھر مصنوعی بنواتی ہیں۔ کئی سال ہوئے وہاں کے ڈاکٹروں کی ایک شخص نظر ہے گزری کہ دانتوں کی رطوبت کے لیے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ہے امراض میں بالحضوص جریان، اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امراض میں بالحضوص جریان، اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امراض میں بالحضوص جریان، اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امراض میں بالحضوص جریان، انشک وغیرہ میں انگریز ڈاکٹر ختنہ کو بہت ضروری بتاتے ہیں۔

### شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان وحکمت بھرنا:

قیامت تک کی ہے تارمخلوق کس طرح سب ایک شخص کی آ وازین سکتے ہیں اور کس طرح جمع کوسب و کھے سکتے ہیں، لیکن اب لاؤڈ اسپلیر، ٹیلیفون اور اس سے بردھ کرٹیلی ویژن نے سارے اشکالات کو '' هَبَاء تَمْسُنُوُر اُ '' کردیا ہے۔ جاند پر چڑھنے کا واقعہ آج کل معرکۃ الآراء مسئلہ بن رہا ہے، بندہ کے خیال ہیں تو یہ یا جوج کی احادیث کا مشاہدہ ہے، اس میں ہے کہ وہ فساد بر پاکر نے کے بعد آسان والوں کوئل کرنے کے لیے آسان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہاں سے تکم ہوگا کہ ان کے تیروں کوخون ہیں رنگ دو، اس کود کھے کروہ بے وقوف کہیں گے کہ ہم نے آسان والوں کوئل کر ویا، جن جن چیز ول پر ان احقوں کے اشکالات ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جواب مشاہدہ کے طور پر قیامت سے پہلے ہی و کھا دیا اور جواشکالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات بھی ان لوگوں کی آئھوں ہیں وحول ڈالنے کے لیے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوجا کیں گے۔

(۱۵) ..... حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے اپنے دور خلافت میں حضرت سار بیرضی الله عنه که بیا وندکی جنگ میں امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له بیه منوره میں خطبہ پڑھتے ہوئے یا خطبہ کے بعدز ورہے 'نیا ساریة المجبل" فرمایا۔ یعیٰ 'اے ساریہ! بہاڑکو اپنی چیسے کر لواوراس ہے آگے بڑھ جاؤ۔' له بیندوالے بھی جیرت میں رہ گئے کہ بیہ خطبہ کے درمیان میں فیر متعلق بات کیوں فرمائی اور نہاوند میں حضرت ساریہ رضی الله عنہ بھی جیرت میں رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی الله عنہ بھی جیرت میں رہ گئے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کہاں ہے بول رہے ہیں۔ اس کے بعد نہاوند سے ایک قاصد آیا ، اس نے بیان کیا کہ جب ہمارا مقابلہ وشمن ہے ہوا اور انہوں نے ہم کومغلوب کر لیا تو ہم نے اپنی پشتوں کو بہاڑ سے چپالیا۔ الله جل شانہ نے دشمنوں کومغلوب کردیا۔ ملاعلی قاری تحریفر ماتے ہیں کہ کو بہاڑ سے چپالیا۔ الله جل شانہ نے دشمنوں کومغلوب کردیا۔ ملاعلی قاری تحریفر ماتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضرت عمر رضی الله عنہ کی گئی کر احتیں ہیں۔ مدینہ میں میں خصے ہوئے نہاوند کے معرکہ کا معائد کرتا اور ان کی آ واز کاسینکڑوں میل پہنچ جانا اور پور نے لئیکرکا ان کی آ واز کاس لینا اور ان کی آ واز کاس لینا اور ان کی آ واز کاسینکڑوں میل پہنچ جانا اور پور نے لئیکرکا ان کی آ واز کاس اور ان کی آ واز کاس اور اسکی نے سچا کر معائد۔ (مرقات طبع جدید)

## صحابه کرام کی کرامات کے واقعات:

(۱۲) ......ا کابر صوفیاء کے خوارق و کرامات پر بھی اس تنم کے احمق لوگ اعتراض ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن احادیث پاک میں صحابہ کرام رضی الله عنہم کے حالات میں اس تنم کی نظیریں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ ممر ہم لوگوں کو لغویات اخبارات اور ناولوں سے فرصت ہو تو؟ احادیث پاک اور صحابہ کرام رضی الند عنم کی نگا ہوں میں اس سم کے واقعات کی کوئی اہمیت نہیں تھی ،
اس لیجے ان کو اہمیت سے ذکر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں بخاری کی روایت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اکا ارشاد قال کیا گیا ہے کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور اس کھانے ہے تشہدی کی آواز سنا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ کا ایک قصائل کیا گیا ہے کہ وہ نصاری کے ساتھ لڑائی میں ملک روم کیا اید وسلم کے غلام حضرت سفینہ کا ایک قصائل کیا گیا ہے کہ وہ نصاری کے ساتھ لڑائی میں ملک روم کے اندرایک مرتبہ راستہ بھول سے یا کا فروں نے قید کرلیا۔ پریشان حال شھے کہ ایک شیر سامنے آیا، انہوں نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کوا پی سرگزشت سنائی، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور دُم ہلاتا ہوا آگے ہوئیا، بیاس سرگزشت سنائی، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور دُم ہلاتا ہوا آگے آگے ہوئیا، بیاس کے پیچھے پیچھے چھے جے جے جل دیا ورشکرتک پینچ گئے اور ان کے پینچنے کے بعدوہ شیروا پس گیا۔

ج کے موقع پر دوآ دمیوں کی دعا کیں:

(۱۷) .....مشکلوۃ شریف پڑھانے کے زیانے میں ایک قصہ جھے تویا دہ کہ میں نے مرقاۃ میں دیکھا تھا، گرمیں تو لکھنے پڑھنے ہے بھی معذور ہوگیا اور اب دوستوں سے کہا تو ان کو طلا مہیں۔ گرقصہ بہت عجیب اور اہم ہاور جومضمون میں اس رسالے میں بار بارکھوار ہا ہول کہ اللہ کے یہاں اصل قیت اخلاص کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جج کو گیا۔ میں نے کعبہ میں دیکھا کہ ایک مخص کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کرا ہے زور سے روروکر دعا میں ما تک رہا ہے کہ اس کے شور سے کعبہ کا طواف کرنے والے بھی پریشان ہور ہے ہیں گرایک منٹ کو بھی اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا۔

اس کے بعد میں منی گیا، اس کے بازار میں میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک ہزار دیار کا کپڑا فروخت کیا، گرایک منٹ کوہمی اس کا دل غافل نہ ہوا۔ بالکل شیح ہے ہم لوگوں کی بین حالت ہے، ہماری نمازیں دعا ئیں سب رسمی ہیں۔ طوطے کی طرح سے رقے ہوئے الفاظ کہتے رہے ہیں اور ہم کو ذرا پیتنہیں چانا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے شور شغب مقبول نہیں ہے۔

## ایک آره کش کاایک عجیب واقعه:

(۱۸) ..... ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولا نا جمعیت علی صاحب بہاولپور میں مدرس تھے۔ ایک دفعہ کتاب دیکھ رہے تھے۔ تقریباً ایک محفظہ تک وہ اہتمام سے مطالعہ کرتے رہے۔ ایک آ راکش (ککڑ ہارا) ان کے قریب اپنے آ رہے بإوامام فمبرته

ے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ جب ایک ڈیڑھ گھنٹ گزر گیا تو وہ مولانا مرحوم سے کہنے لگا کہ اجی مولوی جی! تم اتنی در سے کتاب کو گھورر ہے ہوتم کو کیا ملا؟ اور دیکھو میں نے اتنی دریمیں استے شختے کا ہے دیے۔مولانا مرحوم کوخوب بنسی آئی۔فرمانے لگے کہ اپنا اپنا ذوق ہے، میں بیکہوں گا کہتم نے اتنی دىريىس كيا كيا۔اچھامە بتاتىرى تمنااور ذوق كياہے۔ كہنے لگا اجى مولا ناصاحب كيا پوچھو،ميرى تمنا تو بیے کہ حیاز یائی پر گاؤ تکیے لگائے پڑار ہوں اور حقہ برابر میں رکھا ہوا ہوا ور حیار وں طرف ہے کھیڑ کھیڑ آ داز آرا خلنے کی میرے کان میں پڑتی رہے، فقط۔ مجھے اس قصہ میں ہمیشہ بڑا لطف آیا اور ذوق والوں کے مناظر بھی سامنے آ گئے۔ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی زندگی ہی اس پر ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ مراقب ہوں اور جاروں طرف ذاکرین کی آوا زان کے کان میں پڑتی ہو۔اس میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کود مجھا کے جن کی صحت کامدار ہی ذاکرین کی آوازیر ہے۔ جب يه بوتوان کوطافت کے انجکشن کا کام دیتار ہتا ہے ادر جب پیند ہوتوان کواضحلال بیدا ہوجا تا ہے۔

MAY

## مولوي نصيرالدين ناظم كتب خانه يحيوي:

(۱۹).....مولوی نصیرالدین ناظم کتب خانه یحیوی میرے بہت ہی شدیدترین محسن ہیں۔اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے اور ان کے احسانات کا اپنی شایان شان وین و دنیا میں بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔ میں اپنی عمومی دعاؤں کے ساتھ جوسار مے مسنوں کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے خصوصی دعا ٹیں بھی کرتا ہوں مگر میں اپنے متعلق اپنے بچیا جان قدس سر ؤ کا بی مقولہ پہلے نقل کر چکاہوں کہ میری تبلیغ کو جتنا نفع زکریا ہے ہے اتنا جھے اپنے معاون کارکنوں ہے بھی نہیں اور میری تبلیغ کا جتنا مخالف بیہ ہے اتنا کوئی مخالف سے مخالف بھی نہیں۔ چیا جان نوراللہ مرقد ہ کے اس مقولہ کوا گر میں مولوی نصیرالدین کے متعلق و ہراؤں تو بالکل بجاہے کہ جُتنی اعانت انہوں نے میری علمی جملی ، بدنی کی ہے اتنی نہ کسی رشتہ دار نے کہ نہ اہل وعیال نے کی۔ستاون (۵۷) برس ان کومیرے یاس رہتے ہوئے ہوگئے۔اس مدت میں بچھ سے ذرابھی مناسبت پیدائیس ہوئی، بلکہ ہر چیز میں میری ضداور مخالف ہیں۔جس کی تفصیل آ گے بیان کی جانے گی۔

بيا وضع جلاليه قصبه بيث كريخ والے بين اعلى حضرت رائے يوري قدس مر ف كے زمانے مين رائے بور مين حافظ بوسف على صاحب رحمه الشاتعالي سے قرآن شريف يردها كرتے تھے۔ میرے والدصاحب قدی سرؤ کی اعلیٰ حضرت کے زیانے میں رائے بیور کی آید ورفت کثرت سے ہوا کرتی تھی ، بالحضوص اعلیٰ حضرت قدیں سرہ کی طویل بیاری میں اعلیٰ حضرت کومیرے والد کے بُلانے پراصرارر ہتا تھا،اس کیے کثرت ہے تشریف لے جاتے تصاور وہاں کے دورانِ قیام میں

.

حافظ بوسف صاحب کے مکتب میں ایک چھپر کی جھونپڑی میں ان اوقات کے علاوہ جواعلیٰ حضرت کے پاس رہنے کے تنے والد صاحب کا وہاں وقت گزرتا تھا۔ بالخصوص گرمیوں کا دوپہر وہاں تررتا۔اس زمانے میں مکتب کے بعض طلبہ بڑے ذوق وشوق سے والد صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔جن میں مولوی نصیرالدین صاحب بھی تھے۔جن کواپنی پیدائش سیجے قمری تو یا نہیں البنة ١٩٠١عيسوي بتات ہيں۔ ١٩٠١عيسوي ١٣١٨ جمري كا آخر اور ١٣١٩ هاوائل ہے۔ قرآن شریف حفظ اورابتدائی اُردوحساب وغیره رائے پور کے مدرسہ میں پڑھا۔ ذی الحجہ ۳۰ھ میں حافظ بوسف جوحضرت رائے پوری کے مدرسہ میں اول استاد تھے، ان کے بیہاں کوئی شکایت پینجی ،جس یر پٹائی کے ڈرسے بھاگ کرسہار نپور والدصاحب کے پاس آئے کہان سے خوب تعارف تھا، لیکن والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کئی دن کے لیے نظام الدین گئے ہوئے تھے، مجھ سے کچھ شناسائی نہیں تھی۔انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولا تا (میرے والدصاحب) نے مجھ سے وعدہ کررکھا تھا کہ جب تیرا قرآن شریف پورا ہو جائے تو میرے پاس آ نامیں تھے عربی پڑھاؤں گا۔ مجھے چونکہ واقفیت نہیں تھی اس لیے میں نے معجد بہا دران متصل مظاہر علوم کے ایک ججرے میں جہال اور طلبہ بھی رہتے تھے ان کو والدصاحب کے آنے تک رکھوا دیا اور کہد دیا کہ کھانا دونوں وفت میرے گھرے لے جایا کرواور والدصاحب کی تشریف آوری پرانہوں نے ان كومتجد بها دران سے منتقل كر كے متجد موجيال جو حكيم محد يعقوب صاحب رحمه الله تعالىٰ كے مكان کے قریب ہےاورمیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اکثر قیام اوقات درس کےعلاوہ کثرت ہے وبال رباكرتا تقا-اس بيل نعقل كردياءاس معجد بين دوججرب ينه، جس بين مدرسه كے طلبه ريخ تنص مفاص طور ہے وہ جن کو والد صاحب سے خصوصی تعلق ہو، دو تین سال اسی مسجد میں قیام رہا۔ سس میں جب میرے والدصاحب نورالله مرقد ؤنے میراموجودہ مکان کرایہ برایا تواس میں ز نا ندا در مردانه دو جھے ہتھے۔اس میں بیا در قاری معین الدین آر دی جوآج کل مولوی قاری حافظ ہیں اوران کے بیان کےموافق ہیں پچیس دن میں انہوں نے قرآن یاک حفظ کیا تھا اور مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد چیاجان کے ارشاد سے ان کونظام الدین کے مدرسہ میں مدرس تحت بنایا سميا فقاا ورحضرت مولا نامحمر يوسف صاحب رحمه الله تعاليا ورمولا ناانعام الحن صاحب دونوں ان کے شاگر دوں میں ہیں اور ان کےلڑ کے بھی آج کل علاء بن کرمتفرق شہروں میں مقیم ہیں خورضلع آرہ کے ایک قصبہ میں کسی مدرسہ کے ناظم ہیں لیکن ابتداء میں جب وہ یہاں آتے تھے تو اردو بھی نہ جانئے تھے۔لیکن میرے والدصاحب قدس سرؤ کی برکت اور بقول مولوی شبیرعلی تھا نوی مرحوم کے جس کوانہوں نے اپنے اس خط میں لکھا ہے جوا کمال اکشیم کے مقدمہ میں طبع شدہ ہے کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھا نانہیں بلکہ گھول کر پلانا آتا تھا۔ چندسال میں اردو، فاری، ابتدائی عربی سب کچھ پڑھا دیا اوران کے انقال کے بعد میں نے مدرسہ میں داخل کراویا تھا مگر آخر تک میرے ہی مکان پرر ہااوراہم ھیں دورہ شریف سے فارغ بھی ہوگئے۔اللہ تعالیٰ علم ومل میں برکت عطاء فرمائے۔

اس جگہ تو مولوی نصیر الدین کا حال لکھنا شروع کیا تھا کہ میرے والدصاحب کے انقال تک مولوی نصیر کے مراسم مجھ ہے بھی ہوگئے اور میری خارش کے زمانے میں جھ سے مقامات بھی ہوگئے تھے، مگر قیام ان کا بھی میرے والد صاحب کے انقال کے بعد اسباق تو مدرسہ میں ہوگئے تھے، مگر قیام ان کا بھی میرے مکان (کچھر) میں ہی رہا اور میرے تجارتی کتب خانہ میں معمولی کام پکٹ وغیرہ بنانا باندھنا ان کے حوالہ تھا اور فرمائٹوں کی تعیل میں خود کرتا تھا اور ۲۸ ھ معمولی کام پکٹ وغیرہ بنانا باندھنا ان کے اور حکیم ایوب صاحب سلمہ کے حوالہ کرکے گیا تھا اور جھی میں جب کچھ نہ بچھ نہ بچھ و کھی نہ ہوئی تھی الیوب صاحب سلمہ کے حوالہ کرکے گیا تھا اور دمری مرتبہ اس سیدکار کی ہوتی تھی ، لیکن شوال مہم ھیں جب دوسری مرتبہ اس سیدکار کی جو کوروائلی ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوئی۔ اس وقت ہمہ تن دوسری مرتبہ اس سیدکار کی جم نے اور بہت ہی اس کی گوشش ہوسا لط کرتا رہا کہ بیدکتب خانہ کلی طور پر بیتجارت سے بڑا نا واقف ہے اور بہت ہی اس کی گوشش ہوسا لط کرتا رہا کہ بیدکتب خانہ کلی طور پر میرے انتظام میں دے دے اور میں اس پر چارچا ندلگا دوں۔

یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے والدصاحب کے انقال کے وقت ان کے ذمر آٹھ ہزار روپے قرض تھا۔ جو محض اللہ کے لطف و کرم اور احسان سے شوال ۴۴ ھیں صرف ایک ہزار رہ گیا تھا۔ جو یہ ناکارہ جی زکو جاتے وقت مولوی نصیر کے حوالہ کر گیا تھا اور ان کو ایک ہزار کی وہ رقوم بھی بتا گیا تھا جو اس ناکارہ کی دوسر بے لوگوں کے ذمہ تھی نیکن جب بیناکارہ سولہ ماہ بعد والیس آیا تو انہوں نے کتب خانہ کوچار چا ند نہیں بلکہ آٹھ چا ندلگار کھے تھے، لیعنی میرے کتب خانہ کے ذمہ آٹھ ہزار روپیہ مزید قرض کر رکھا تھا اور ایسے اجبی لوگوں سے قرض لیا تھا۔ جنہوں نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اس ناکارہ نے اپنے دوستوں سے قرض لے کراس کو اداکر ایا اور ان کو ہمیشہ ہم تھایا اور اب تک ہو وہ وہ رہیشہ تھایا اور اب تک ساتھ باوجو واس کے کہ ہمیشہ بی اللہ جل شانہ کے احسانات آپی آٹھوں سے دیکھار بتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں یہیں آیا کہ ما لک کا معاملہ ہم محض کے ساتھ ساتھ دے ہو تھار بتا ہے، مگر اس کی اند تھارتی اصول والوں کے ساتھ اور جو دیکہ میں ان کا احسان مند ہوں اور بے اصولوں کے ساتھ معاملہ کرم واحسان کا ہے، وجو دیکہ میں ان کا احسان مند ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے دل سے دعا کمیں بھی کرتار بتا ہوں مگر سے باوجود یکہ میں ان کا احسان مند ہوں اور بہیشہ ان کے لیے دل سے دعا کمیں بھی کرتار بتا ہوں مگر بی بھیشہ کتابوں کے حق تالیف کور جسٹر ڈکرانے کا شدید

مخالف ہوں اور اس کوشر عاَ جائز بھی نہیں سمجھتا۔اختری بہنتی کا تحشیہ یحیوی کتب خانے نے کرایا تھا اور اجرت تحشیہ اور طباعت بھی کتب خانہ یحیوی کی طرف سے ہی ہوئی۔مولانا نصیر الدین صاحب نے اس کورجشر ڈ کرالیا اور میرے ایک مخد دم زادے نے جب اس کو طبع کرالیا ہیں ہے کہ کر صاحب کہ میں ان سے کیا تعرض کروں گا اور ان کا خیال بھی بالکل صحیح تھا۔ تو مولانا نصیر الدین صاحب نے ان یردعویٰ بھی کرادیا۔

جمعے نہان کے رجس ڈکرانے کی خبراور نہ دعویٰ دائر کرنے کی ، شخ رشیدا حمدصاحب رحمہ اللہ تعالی اس نہان میں دبلی میں ان سربرآ وروہ لوگوں میں منصے کہ دکام ان کے اشار دن پر چلتے ہے۔ اس لیے ان کے ذریعہ سے مقدمہ میں فوری کا میابی ہوئی اور کتابیں صبط ہو گئیں اور شخخ رشید احمہ صاحب نے جمعے مڑوہ کی اطلاع کردی میں حیرت میں پڑگیا کہ کیسا مقدمہ اور کیسی کتابوں کی صاحب نے جمعے مڑوہ کی اطلاع کردی میں حیرت میں بر گیا کہ کیسا مقدمہ اور کیسی کتابوں کی ضبطی ، میں نے جب خقیق کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ میر سے رخ وقلق اور خصہ کی انتہانہ رہی ، میں نے منت ، خوشامہ ، ڈانٹ ڈیٹ جمی کچھ کیا ، گرانہوں نے بجائے دوخواست قبول کرنے کے چیا جان نوراللہ مرقد ڈکوئیر سے فلاف ایک بہت شخت خطالکھا کہ ان کو کتب خانے کی آ مہ نی سے تو کوئی تعلق نہیں ، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے ہیں ان کے علاوہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی دعوت دے دیں اور جسٹر ڈکرا دے دیے ہیں اور تجارت کا جو حال ہے وہ بھی آ پ کو معلوم ہے ، میں نے ایک کتاب کور جسٹر ڈکرا لیا تھا جس کی وجہ سے جمھے پر سخت عمل ہے میں نے تین دن سے نہ بچھ کھایا اور نہ سویا ، ون رات لیا تھا جس کی وجہ سے جمھے پر سخت عمل ہے دیں دن سے نہ بچھ کھایا اور نہ سوئی ۔

ایک دن دو پیرک وقت وست خوان بچھ چکاتھا بچا جان نورالله مرقدۂ اور جناب الحاج الحافظ الحر کے اللہ بن صاحب تشریف لائے اور چیرہ برغصہ نمایاں بلکہ چیرہ سرخ ہورہا۔ بیں پچاجان کود کھر کھڑا ہو گیا ،گلر چیرہ برغصہ بہت ہی ظاہر ہورہا تھا پچاجان نے تشریف لاتے ہی سلام ومصافحہ سے پہلے ہی فرمایا کہ تم نے تو پریشان کردیا۔ اس وقت تمہاری وجہ ن تاپڑا۔ تم سے تخلیہ میں پچھ کہنا ہے۔ میں کانپ گیا اور میرے یاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها کا ارشاد ہے 'میا حدث و حافدہ'' مجھے بھی سب یادآ گیانہ معلوم کس نے کیا شکایت کھودی ہوگی۔ اس وقت کھانا چیاجان نے اور حافظ صاحب نے تو غصہ میں نہیں کھایا اور میں نے فکر میں نہیں ان وونوں کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے چونکہ یوفکر تھا کہ نہ معلوم کیا شکایت پنجی ہوگی اس لیے میں ان وونوں کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے چونکہ یوفکر تھا کہ نہ معلوم کیا شکایت پنجی ہوگی اس لیے میں ان وونوں حضرات کوکیم ایوب صاحب کی بیٹھک میں لے گیا اور سب درواز نے لگا لیے اور بچیاجان نے معرات کوکیم ایوب صاحب کی بیٹھک میں لے گیا اور سب درواز نے لگا لیے اور بچیاجان نے بیٹھتے ہی غصہ میں فرمایا کہ تہمیں آ مد فی کا کوئی فرنہیں ہے، خرج کی تم کوکوئی خرنہیں وہ نصیراللہ بن بیٹھتے ہی غصہ میں فرمایا کہ تہمیں آ مد فی کا کوئی فرنہیں ہے، خرج کی تم کوکوئی خرنہیں وہ نصیراللہ بن بیٹھتے ہی غصہ میں فرمایا کہ تہمیں آ مد فی کا کوئی فرنہیں جان میں جان آگئی اور ہوش وحواس بھی بیٹورہ دن رات فکر میں رہنا ہے بہاں تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش وحواس بھی

ان کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے مولوی نصیرالدین سے کہددیا کہ میری کتاب کی تو رجٹری رہ نہیں سکتی ، آج سے یہ 'اختری بہتی زیوز' تمہاری ملک میں ہے تمہاری نذر ہے۔اس کے سب مطبوعہ نسخے اوراس کی پلیٹیں وغیرہ سب تمہاری نذر جیں اوراس وان سے بیہ کتاب مولوی نصیرالدین کی ملک ہوگئ اور میں نے اخبارات میں بھی اس کا اعلان کر ادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی اب تک میرے کمرے میں ہول گے۔ تین چارسال بعد بینا کارہ ایک مرتبہ نظام الدین حاضر ہوا۔ تو چچا جان نے فر مایا کہ ارسے بھائی تمہارے نصیر کی خود غرضی اور بیہ کہ وہ تمہارے مال کواپنے نام سے بنک میں جمع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی شکایات تو بہت ہی آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! بیدوہی مولوی نصیر ہیں جن کی بدولت مجھ پرعتاب ہوا تھا۔ فر مایا کہ ہاں! ہیں تو وہی ، مگر اب تو اس قدران کی شکایات آ رہی ہیں کہ حضرت بی میں نے عرض کیا کہ جب آپ تک اتنی شکایات با وجود دو در ہونے کے آر رہی ہیں تو مجھ تک کتی پہنچتی ہوں گی۔ مگر میرے فرمن میں ایک بات ہے کہ ابا جان کے احد قرضہ تو آ ٹھ ہزار کا تھا اور کتب خانہ خلام کی حیثیت سے بات ہے کہ ابا جان کے احد قرض ہیں نے دو جج بھی کر لیے اگر چدمیرے اخراجات میں کتب کو وقل کم بابری اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی میں کتب خوش کی بیٹر کو نام کی اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی ابدا یا وغیرہ کا اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی ابری اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی ابدا یا وغیرہ کا کہ کو نس کے خانہ بی ذریعہ تعلی میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی ابری اسباب میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی میں کتب خانہ بی ذریعہ تعلی ابدا یا وغیرہ کا

سلسلہ اس وقت تک شروع نہ ہوا تھا اور جو ہوتا بھی تو بچھے اس سے وحشت بھی بہت ہوتی تھی اپنی شاوی کی اور اپنی ہمشیرہ کی بھی کی ، مہمانوں کا سلسلہ بھی رہتا ہی ہے اور بہتو آپ کو مولوی نصیر نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ کتب خانہ ہے اس کا کوئی واسط نہیں سب کچھ ہیں ہی کرتا ہوں اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ کہ ہیں واقعی کتب خانہ ہیں جا کرقدم نہیں رکھتا اور مجھے اپنی تصنیف و تالیف میں اور بھی ایس میں اگر میں سے جھوں کہ وہ محنت کر رہا ہے اور مضار بہ کے طریق پر آ دھا تہائی مجھے بھی دے دیتا ہے تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے۔

میرے چیاجان نوراللدمرقدۂ اس جواب پر بہت ہی خوش ہوئے اوراتی وعا کیں ذوق وشوق ہے دیں کہ مجھے بھی لطف آگیا۔اللہ تم کو بہت ہی خوش وخرم رکھے، بہت ہی برکت عطا وفر مادے، الله كابهت بى احسان ہے كەاس سىدكار كے أوپر ابتداءً اكابركى اوراب دوستوں كى دعاؤل كى وہ بھر مار ہے کہ م کسی کونصیب ہوتی ہوں گی سب سے ابتدائی دعا ئیں تو اعلیٰ حضرت رائے پوری کی جومیرے والدصاحب کے انتقال کے فور أبعد ہی میر ٹھ تجارتی کتب خانہ نتقل نہ کرنے برملیں تھیں کے اصل ثمرہ تو میں ان ہی دعا وُں کاسمجھ رہا ہوں اور اس کے بعد میر ہے حضرت قدس سرۂ اور حضر ت تھا نوی اور جملہ اکابر کی دعا ئیں شامل حال رہیں اللہ تعالیٰ سب کوقبول فرمادے۔اس کے تھوڑے دن بعد مولوی نصیرالدین صاحب نے ہم کو لال حصنڈی دکھلائی کہ تمہارے مہمانوں کا خرج میرے بس کانہیں۔ میں نے کہ ویا کہ میری اور میرے مہمانوں کی روزی اللہ تعالی نے اپنے ذ مدر کھی ہے تیرے ذمینیں۔اس کے بعد ہے اگر میں بیکہوں کہ مالی احسان تو ان کا مجھ پرنہیں رہا بلکہ اس کاعکس ہی ہوا تو بے کل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب چند سال سے میری کتابوں کی طباعت کا سلسلہ بھی بجائے ان کے میرے مخلص عزیز دامادمولوی حکیم الیاس کے ذمہ ہوگیا۔اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جملہ میرے محسنوں کواپنی شایانِ شان بدلہ عطاء فر مادے۔ مگر دہ بھی مسلسل امراض کا شکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوصحت عطاء فر مادے۔ میں پیکھور ہاتھا کہ عزیرِ مولوی نصیرالدین کے ابتداءُ مالی بھی اورانہتاء جانی احسانات بہت بڑھ گئے ۔مہمانوں کا ججوم اور بہت سے حضرات ہے وقت دن میں ظہر کے بعد اور رات کوعشاء کے بعد بےاطلاع آتے ہیں، مجھے تو بعض مرتبہ بڑی کلفت پہنچتی ہے۔ گراللہ تعالیٰ مولوی تصیر کوجز ائے خیر عطاء فر ماوے کہ وہی ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن پاک کے مکاتب کے جاری کرنے کا تھی اس کو بہت شوق ہے اور انشاء اللہ اس کی مغفرت کے لیے میہ چیزیں کا فی سمجھتا ہوں ، کیکن اس کے بالقابل مقد مات اوران کی بیروی ہے بھی اس کوعشق ہے جس سے مجھے انتہائی نفرت ہے، ابنا نہ ہوتو دوسروں کے مقدمہ میں دلچیسی لینااس کے لیے کھا تا ہضم کرنے کا بہترین چورن ہے۔

الله تعالیٰ معاف فرمادے۔اس نا کارہ کوتو مقدمہ کے لفظ سے اتنی نفرت ہے کہ کھانا کھائے کے بعداً گرکسی مقدمہ کا ذکر آجا تا ہے تو امتلا ہوجا تا ہے اور اس کا کھانا ہضم ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کوبھی اس بلا سے نجات عطاءفر مادے۔اس نا کارہ کوتو مقد مات سے اتنی نفرت ہے کہ ہماری جدی جا کداد تھنجھا نہ میں ایک لا کھرویے ہے زا کد بتلائی جاتی ہے۔میرے والدصاحب کے انقال کے بعد ۳۷ جیں بھنجھا نہ کے چندنو جوان شرفاءمیرے پاس آئے ،انہوں نے کہا کہتمہاری جا کداد کی ہم نے تحقیق کرالی ہے وہ اس ہزار ۰۰۰،۰۸رویے کی ہے، ہم لوگ اس کے خریدار ہیں۔ بالتقطع تمیں ہزار \* \* \* ، \* ۳ میں اس کوخرید نا جا ہے ہیں ، روپیہ نفتہ دیں گے اور صانت کے لیے ہم کوئی دھوکہ نہیں کررہے اورآپ کے اطمینان کے لیے میرے والد کے حقیقی ماموں مولانا رؤف الحن صاحب رحمہاللہ تعالیٰ وکیل مظفرنگر،میرے حقیقی بھو پیامولا نارضی الحن صاحب کا ندھلوی (مولا نا انعام اکھن صاحب امیرالتبلیغ نظام الدین دہلی کے حقیقی جدامجد )اورمیرے رشتہ کے دوسرے بھو پھا تھیم عبدالحمیدصاحب رئیس بڈ ولی اور میرے بعض اعز ہ کا بھی نام لیا کہ اپنے تعارف اور تو ثیق کے لیےان سب کی تحریرات بھی آپ کولا دیں گے۔ آپ سہار نپور ہی میں رہیں گےصرف ایک بیعنامہ تنسی ہزارنفند میں اس مضمون کا لکھنا ہوگا کہ میں نے اپنی جا ئدا د جو تصخیصا نہ میں ہے بعوض تنمیں ہزار فلال فلال کے ہاتھ فروخت کی اور پھرانہوں نے کہا کہ آگے مقد مات کرنا اور ان کے قبضہ ہے چھڑ انا بیسب کا م ہم خود کریں گے۔ تیرااس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔تم ا کابر ثلاثہ **ندکورہ** سے اس سلسلہ میں مشورہ کرنو۔ ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق مولوی زکریا کی ذات ہے ہے وہ ہرمتم کی توثیق اور ہم لوگوں کے متعلق اطمینان ولانے کو تیار ہیں میں نے شدت ہے انکار کر دیا۔ان کو بڑی حیرت ہوئی اور بار بارتعجب ہے سوال بھی کرتے رہے کہتم کواتنی بڑی رقم نفذمل رہی ہے پھر کیوں انکار کرتے ہو،تمہارااس ہے کوئی واسطہ نہ ہوگا ، میں نے ان سے کہا کہ میری سیجھ میں نہیں آیا کہ میں جب بالع ہوں گا تو مدعاعلیہ میں کیوں نہیں بنوں گا،مقد مات کی لغویت میرے بس کی نہیں ، میں طالب علم آ دی ہوں <u>مجھے طلب علم میں جول رہا ہے</u>اس پرتمیں ہزار نہیں اس پرتمیں لا کھ بھی قربان ہو سکتے ہیں اللہ ان دوستوں کو جزائے خیرعطاء فرمادے کہ وہ بھی میری مدد کے واسطے آئے تھے، مگران مقدمات کی وحشت نے مجھے ذرابھی ان کی بات کی طرف متوجہ نہ کیا۔

# حضرت سهانپوری کا دب کرمصالحت کی کوشش کرنا:

 اقدیں نے دب کرصلح اور فیصلہ کرنا جاہا اور ان کے مطالبہ کے حق میں پچھ رقم وینی جاہی۔ان صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔حضرت نے ایک دفعہ اضافہ فر مایا، دوسری مرتبہ فر مایا اور پھرتیسری مرتبہ بھی پچھاضافہ کیا گروہ صاحب ہرمرتبہ کے سے انکار کرتے رہے۔

تیسری مرتبہ کے بعد حضرت نے ان کو پیام بھیجا کہ اب مصالحت ختم ہے دعویٰ کر دیا جائے۔
اس پر ان صاحب کا پیام آیا کہ میں مصالحت آخری نمبر پر تیار ہوں ، حضرت نے ارشاد فر مایا کہ
اب تو نمبرایک پر بھی صلح نہیں ہو سکتی ۔ اب جو پچھ ہوگا عدالت میں ہوگا۔ تم نے یہ بھا ہوگا کہ مولوی
ہوں مقد مہ کے لفظ سے ڈر جائے گا اور میں عزیز داری اور آپیں میں نزاع کم کرنے کے واسطے دیتا
چلا گیا۔ گرتم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں جہاں ایک طرف مولوی ہوں ، دوسری طرف انہ نہ کا شخ
زادہ بھی ہوں ، اب سی حال میں سلح نہیں ہے۔ انہوں نے کئی صاحب کے ذریعہ ابتدائی درجہ پر صلح
کرتی چاہی ، گر حضرت نے انکار فرما دیا پھر انہوں نے دعویٰ کیا اور وہ ناکام ہوئے ، ان ناکا می کے
بعد حضرت قذی سرۂ نے ان سے کہلوایا کہ بیتو میں نے آپ کی ہے دھری کی وجہ سے کیا ، اب بھی
بعد حضرت قذی سرۂ سے وہ میں دوں گا۔ چنانچہ جضرت نے وہ ان کوم جمت فرما دیا۔

(۲۰) .....ایک نمبایت اہم اور ضروری امرجو میں آپ بیتی نمبرا میں عالباً کئی جگہ کھوا چکا ہوں اور آپ بیتی نمبر ۲ ونمبر ۳ میں بھی اس کا کچھ مضمون گزراہے کہ میں مدرسہ کے مسئلہ میں وقف کے مال میں اپنے بروں سے اور اپنے دوستوں سے بھی لڑنے میں نہیں چو کا اور چھوٹوں سے تو پوچھنا ہی کیا۔اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اکا ہر کے اکا ہر کواس میں بہت ہی مختاط یایا۔

اس سلسلے میں کئی قصے آپ بیتی نمبرا میں لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولا نامجھ مظہر صاحب نوراللہ مرقدۂ مدرسہ کے اسباق کے وقت میں اگر کوئی شخص کسی ذاتی بات کے لیے آتا تو وہ گھنٹہ دیکھ لیا کرتے تھے اور استے منٹ نوٹ کر لیتے تھے جتنے بات میں خرچ ہوئے اور مہینہ کے ختم پران کے گھنٹہ بنا کراگر آ دھے دن سے کم ہوتے تو آ دھے دن کی رخصت درج کراتے اور آ دھے دن سے زا کہ ہوتا تو یورے دن کی رخصت درج کراتے اور آ دھے دن سے

میں رہبی تکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولا ناعنایت اللی صاحب نوراللہ مرقدۂ وہ مہتم مدرسہ ہی سے اور مفتی مدرسہ ہی اور عدالتی کاروبار کے لیے کوئی مستقل شخص نہیں تھا۔ سب مقد مات کی خود ہی پیروی کرتے تھے اور ان کے لیے دہرہ دون بھی اکثر جانا ہوتا تھا۔ لاریاں اس زمانے میں نہیں تھیں ، ریل سے یا ایک منزل نے میں رک کر گھوڑ ہے تا نگے سے جانا ہوتا تھا محرر کوساتھ لے کرخود تشریف لے جاتے ہے ہے جانا ہوتا تھا محرر کوساتھ لے کرخود تشریف لے جاتے ہے۔ مصل چندہ نہیں دیا تو تشریف لے جاتے ہے۔ اس کو میں پہلے وہ ایک کاغذیران کا نام و پید لکھ لیتے اور ان کے مکان برخود تشریف لے جاتے۔ اس کو میں پہلے

تفصیل ہے لکھواچکا ہوں اور وہ اپنی معذوری کی وجہ ہے عموماً صبح کواپنی ڈولی میں تشریف لاتے۔
ساری دو پہرگری میں بھی مدرسہ کا کام کرتے رہتے تھے۔ظہر کی اذان ہے آ دھ گھنٹہ پہلے دفتر میں
ہی زمین پرلیٹ کرآ رام فرماتے۔اس کے باوجود ۴۳ ھیں حضرت قدس سرۂ جب طویل قیام کے
لیے ججاز تشریف لیے جارہے تھے اورغیبت کے انتظامات کا پر چہکھوایا تو حضرت مولا ناعنایت الہی
صاحب کے متعلق لکھوایا کہ وہ اپنی ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کے اوقات کی پابندی نہیں
کر سکتے ،اس لیے آبندہ ہرقتم کے گر ٹیراور تر تی ہے متنٹی رکھے جا کیں۔

میں بہت ہی گتاخ تھا اور حد ہے زیادہ ہے ادب۔ میں نے بار ہاسفارش کی کہ جھنرت دوئین آ دمیوں ہے زیادہ کام بھی گنوائے، حضرت نے فر مایا کہ بیسب سیجے ہے گران کے دفتر میں دیر ہے آنے ہے سارے ماتخوں پراٹر پڑتا ہے اور ماتخت بھی وقت کی پابندی میں سستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جب بھی میں کسی مدرسہ کے ناظم یا بہتم یا کسی بھی فر مددار کو مدرسہ کے اوقات میں تا خیر کرتے و مجھا ہوں تو ''من د أی منہ کہ منگو آ' الحدیث کی بنا پر ہاتھ ہے رو کئے کی تو کہیں بھی قدرت نہیں ہے گئن زبان سے جہاں کہ سکتا ہوں وہاں کسر نہیں جبھوڑ تا ہوں اور جہاں اس کی بھی قدرت نہیں ہے گئن زبان سے جہاں کہ سکتا ہوں وہاں کسر نہیں جبھوڑ تا ہوں اور جہاں اس کی بھی قدرت نہیو وہاں قبی تعلقات پر تو بے اختیار اگر پڑتا ہے۔

بررے بہت سے خلص دوست ایسے جن ہے مجھے بہت ہی قبنی محبت تھی مدرسہ کے قصول نے محمد ان سے بیان کو مجھے سے بہت ہی کھواچکا ہوں کہ اب کی تو خبر نہیں کہ مجھے ان سے بیان کو مجھے سے بہت ہی دور کر دیا ، میں شاید ریہ بھی کھواچکا ہوں کہ اب کی تو خبر نہیں کہ مجھے حالات کاعلم نہیں رہا مگر جب حالات کاعلم ہوتا رہتا تھا تو میں نے کثرت سے اس کا تجربہ کیا کہ جس نے بیاری کی ، وہ کہ جس نے بیاری کی ، وہ یا تو واقعی بیار ہوا اور یا کوئی مالی نقصان بہنچا ، دسیوں واقعات مجھے خوب یا دہیں ،

ایک صاحب کسی گاؤں کے رہنے والے جمعرات کے دن کچھ وفت سے پہلے چلے جاتے اور شنبہ کسی گاؤں کے رہنے والے جمعرات کے دن گھنٹہ ڈیڑھ گفٹٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد آیا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ناصحانہ مجھایا اور تنبیہ بھی کی لیکن انہوں نے التفات نہیں کیا۔ ان کے یہاں آئی زور دار چوری ہوئی کہ بہت ہی رنج وقلق ہوا اور بیتو اکثر و کیھنے میں آیا کہ کوئی بیماری یا ناحق کا مقدمہ ایسا پیچھے لگتا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچا تا ہے۔ اکثر و کیھنے میں آیا کہ کوئی بیماری یا ناحق کا مقدمہ ایسا پیچھے لگتا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچا تا ہے۔ اللہ تعالی ہی ہم سب کو بجھ عطاء فریائے اور اللہ تعالی جھے ہی معاف فرمائے اور میرے اکا برکومیری سے بہتر بدلہ عطاء فرمائے۔

میں نے ایک دفعہ اپنے مخد وم سیدی وسندی حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرۂ سے عرض کیا کہ حضرت کی علوشان کی وجہ ہے کوئی کہہ سکے میانہ کہہ سکے مگر حضرت کے اسفار کی کنڑت تخواہ کے ساتھ بہت دل میں کھٹکتی ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے ارشا دفر مایا کہ میں نے ملازمت کے

وقت ان سب چیزوں کوممبران مدرسہ ہے مطے کرلیا تھا کہ میں ان وجوہ سے اسفار پرمجبور ہوں اور پھر حضرت نے وہ شرا کط نامہ بھی مجھے دکھایا جو ہروقت حضرت کے بیگ میں رہتا تھا۔اس میں واقعی اس سے بہت زیادہ کی گنجائش دی ہوئی تھی جتنے حصرت اسفار فرمایا کرتے تھے اور اہلِ مدرسہ بھی مجبور تھے کہ جن حالات میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کے پاؤں بکڑ کر بلکہ اقدام پرٹو بی رکھ کر مەرسە میں قیام کی درخواست کی تھی ، اس وقت میں حضرت مدنی قدس سرۂ کے علاوہ دارالعلوم کو سنجالنے والا کوئی اور نہیں تھا ایک مرتبہ اس نا کارہ نے اپنے بچیا جان ہے بھی عرض کیا تھا کہ آپ مبلغین کوجو کچھ عطاء فرماتے ہیں اس کا کوئی ضابطہ اور قانون ضرور ہونا جاہیے۔قصہ تو بہت لمباہے۔ بچاجان نے ارشادفر مایا کہ میں تبلیغ کی مدمیں کسی مخص کا چندہ قبول نہیں کرتا۔ میں صاف کہددیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سےخودخرج کریں اور مجھ ہےمشورہ کریں کیکن جوشف سے کہہ دیتا ہے کہ بیآ پ کی ملک ہے آپ کولل اختیار ہے کہ اپنے اوپر خرج کریں ماکسی دوسرے پر ، وہ میں لے لیتا ہول۔ جب بینا کارہ ۲ م ھیں ایک سالہ قیام کے بعد حجاز سے ہندوستان واپس آیا اور مستقل طور پر تنخواہ نہ لینے کاارادہ سر پرستان سے طاہر کیا کہ بیش مدرسہ میں شام کے دو تھنٹے کےعلاوہ نہیں دے سکنا کہ منبح کا وفت میری تالیف وتصنیف کا ہے تو حضرات سرپرستان نے بیکہا کہ ہم شام کے دو <u> مسلمنے کے لیے تجھے پوری تنخواہ دیں گے۔اس ناکارہ نے کہا کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ایک تہائی</u> وقت میں آپ پوری تنخواہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سر پرستان حضرات نے فر مایا کہ مدرسہ کی مصالح اورضرورت کو ہم تمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو کتنی تنخواہ دینی جا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات اپنے یاس ہے مرحمت فرمادیں تو سرآ تکھوں پرلیکن مدرسہ کے مال سے مجھےخود بھی سوچنا حیا ہے کہ میں ا تنی تخواہ کامستحق ہوں یانہیں؟ان حضرات نے بہت اصرار فرمایا تگراس ٹا کارہ نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے ا کابرنے ہمیشہ بالخصوص میرے حضرت قدس سرہ نے ترقی کو بیا کہہ کرا نکار کیا کہ میری حیثیت کے موافق بیموجود ہتخواہ بہت ہے۔

بلکہ ذیقعدہ ۱۳۲۳ ہیں جب حضرت قدس سرۂ کی تجاز کے طویل سفر سے واپسی ہوئی اور میر سے
والد صاحب کا انقال ہو چکا تھا تو حضرت نے تخواہ لینے ہے یہ کہہ کرا نکار کر دیا تھا کہ اب تک
مولانا بچی صاحب میری جگہ سبق پڑھاتے تھے اور میں اور وہ دونوں مل کرایک مدرس سے زیادہ
کاکام کرتے تھے،لیکن مولانا کے انقال کے بعد میں ایک تنہا ایک مدرس کا کام نہیں کرسکتا، اس
لیے مدرسہ کی تخواہ لینی مجھے جا رُنہیں۔

غالبًا پہلے بھی بیہ قصہ لکھا جا چکا ہے، بہت طویل قصہ ہے،اسی بناء پراس نا کارہ کواس مسئلہ پر

بہت ہی خوف رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی میری لغزشوں کومعاف فر مادے۔ میں اپنے دوستوں میں جب کسی شخص کے متعلق مدرسہ کے اوقات میں یا معاملات میں تسامل دیکھتا ہوں تو بہت ہی طبیعت کوتکدر ہوتا ہے۔ میں جا ہے اس کوٹوک سکوں مانہیں الیکن طبیعت اندر سے بہت مکدر ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل مدرسہ کے معاملات میں جس کومخاط دیکھتا ہوں اس سے اگر میرا کوئی تکدریہلے ہے ہوتو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غالبًا قاری سعید مرحوم کا قصہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ ابتداء ان ہے تعلقات کچھ کشیدہ ہی رہے مگر صرف دو باتوں نے ابتداءً میرا قرآن پاک سُننے سے مدرسہ کے ونت میں انکار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اجراڑ ہ کے مدرسہ میں بکار مدرسہ جانے کو یا وجود محض ائن وجہ سے کہ وہال ان کا گھر تھا انہوں نے رخصت تکھوائی۔ ان کو ایبامحبوب بنایا کہ ''ند مانی جزیمة''بنادیا۔ گوموجودہ مدرسہ کے عملے میں بہت ہے لوگوں کی تحقیقات بھی کرار ہتا ہوں کہ کون کون وقت پر مدرسہ کے دفاتر میں آیا اور آنے کے بعد مدرسہ کے کام میں مشغول ہے یا لغویات میں، اسی طرح سے مدرسین میں بھی باوجود میکہ میں اب اپنے اعذار وامراض کی وجہ سے تقریباً دو سال ہے مدرسہ کے انتظامات سے غیرمتعلق ہوں ، پھربھی اکثر آ دمی بھیج کریا آنے والے دوستوں سے تحقیق کرتار ہتا ہول کہ کس مدرس نے وقت پر سبق شروع کرایا اور وقت پر ختم کرایا اور کس نے اول یا آخر میں زیادتی کی۔ادل الذكرلوگول كی دعوت كرنے كا بھی مجھ پر تقاضه رہتاہے اور ان كی مدارات کابھی اور ثانی الذکراشخاص کے متعلق طبیعت میں تکدر بڑھتار ہتا ہے۔

علی گڑھ کے اندر جومواد ذہن میں تھا وہ سب ختم ہو گیا اور ان واقعات کے کھوانے میں مزید مضامین بھی ذہن میں آئے ، مگرایک تو رمضان کے بعد سے طبیعت بہت ہی خراب جل رہی ہے۔ پچھ دنوں تک میں رمضان کے بعد کا تکان سمجھتار ہا۔ مگر طبیعت روز افزوں گرتی جارہی ہے ادھر ماہ رمضان المبارک سے سفر تجاز کا بھی ذکر و تذکرہ زوروں پر ہے ، اگر چدا ہے امراض ظاہرہ و باطند کی بناء پر امید تو نہیں کہ حاضری میسر ہوگی ، مگر جیسا کہ پہلے بھی متفرق جگہ لکھ چکا ہوں کہ جھے معمولی سفر کا بھی سہم بہت سوار ہوتا ہے ، د بلی تک کے سفر میں گئی دن پہلے سے دور ان سر اور حرارت شروع ہو جاتی ہے اور سفر سے واپسی کے بعد کئی دن تی منا ہے اور میتو بہت طویل سفر ہے اور بیاری کی جہد ہے اس لیے اب تو دوستوں سے رخصت ہوتا ہوں :

پھر بھی آئیں گے گر خدا لایا

اگرموقع ہوا تو ممکن ہے کہ اس سلسلہ کا پانچواں اور چھٹا حصہ بھی مکمل ہوگا۔ انشاء اللہ اکابر و احباب کے بہت ہی قصے یاد آتے چلے گئے اور لکھنے کے دوران میں اس خیال سے بہت سے قصے اس لیے بھی چھوڑ دیے کہ اس تحریر سے کوئی دینی یا دنیاوی نفع سیجھنے میں نہیں آیا ، مگر بار بارچھوڑ نے کے بعد دوستوں کے اصرار پر کہ علی گڑھ میں جو پچھ مسودہ کی شکل میں لکھا جا چکا ہے اس کی تبیض ضروری ہے اس کو بورا کرادیا۔

والله الموافق لما يحب و يرضى و صلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا و مولانا محمد و اله وصحبه و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

> ذکریا کا ندھلوی ۹ ذیقتدہ ۱۳۹۰ھ صبیحۃ یوم اخمیس

# ضائم

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بيه نا كاره اوائل ذيفعده • 9 هيس حج كوجات موئ بيمسودات ايندوستول كوجوطباعت كا کام کررہے ہیں حوالہ کر گیا تھا۔ واپسی برہم جون اےءمطابق ۹ رئیج الثانی ۹۱ ھے کو دہلی پہنچا، وہاں بہنچتے ہی معلوم ہوا کہ آپ بیتی نمبرا کی طباعت ہو چکی ،جس کے چند نننے مجھے دہلی میں ملے اور میں نے اس وقت و ہیں سے اپنے ایک مخلص دوست کے ہاتھ جھ (۱) نسخے حجاز مقدس بھیج دیے کہ میری ہمیشہ سے بیعادت ہے کہ جو کتاب بھی طبع ہوتی ہے اس کا پہلانسخہ ہمیشہ مدینہ یا ک سی دوست کے پاس بھیجے کا اہتمام رہاء عربی ہوتو سیدمحمودصا حب نورالله مرقدہ کی ضدمت میں بھیجا تھا یا مدرسہ شرعیہ میں ادراٹ سیدصاحب کے وصال کے بعد سے ان کے صاحبزادے سید حبیب صاحب کے یاس بھیجتا ہوں اورا گرار دو میں ہوتو ار دو دال دوستوں میں ہے کئی کے یاس بھیج دیتا ہوں۔ان چیشخوں میں ہے دومدینہ یاک کے احباب کے تصاور حیار کمی احباب کے۔ چند ہی دنوں میں اس کے بہت سے نسخے مفت یا قیمتا فتم ہو گئے۔ا تفاق سے میرے مخلص دوست مولا نا عبدالحکیم جو نپوری مظاہری جن سے ان کے دورہ شریف پڑھنے کے زمانے میں بہت ہی خصوصی تعلقات ہو گئے تھے، چونکہ خوش قلم تھے اس لیے میری بہت تی چیزوں کی نقل کرنے کی بیگار بھی مولانا موصوف کے ذمینی اوراب تو وہ مدرسہ ضیاء العلوم جو نپور کے ناظم ہونے کے علاوہ حضرت مولا ناشاہ وصی الله صاحب الدآبادی کے اجل خلفاء میں ہیں، مجھ سے ملنے کے واسطے آئے۔ میں نے آپ بیتی نمبر ۱۱ ان کودی اور میرے ہی یاس بیٹے کرانہوں نے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے فرمایا کہ ووسرے صاحبزاوے کی پیدائش تو اس زمانے میں تھی جس زمانہ میں میں دورہ میں تھا۔ ہم لوگوں نے دورہ کی جماعت کی طرف ہے متفقہ شیرینی کا مطالبہ بھی کیا تھا اور بہت زوردار شیرین بھی آپ سے وصول کی تھی بغور سے دیکھنے سے مجھے بھی معلوم ہوا کہ یبال دولڑ کوں کے دو قصے غلط ہو گئے ۔ اس کے علاوہ عزیزم الحاج محدثہیم بن برادرم الحاج محد سلیم ہتم مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ سے خط آنے شروع ہوئے ،اس میں آپ ہتی نمبر اپر کچھاشکال اور پچھاضا فوں کے اصرار کیے۔ میں نے ان کولکھ دیا کہ اصلاحات تو جب بھی سمجھ میں آئیں ضرورتکھیں مگر اضافوں کی گنجائش نہیں۔اس وقت چونکہ آپ بیتی نمبر ۵ کی کتابت قریب اعظم ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ۲۲ جمادی الثانیه ۱۹ هرمطابق ۱۱۵ گست ۱۷ء تک اصلاحات واضا فات جوموصول ہوئے ہیں انہیں نقل

کرادوں کہ اس وقت بید حصہ کتابت کے بعد پریس میں جارہا ہے۔ آیندہ بھی کوئی چیز حصہ پنجم کی طباعت سے پہلے ملی تو اس میں شامل کر دی جائے گی اور اس کے بعد ملی تو احب اصلاح کرتے رہیں سے۔ کیونکہ بیرسالے میں نے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بیاری کی حالت میں علی گڑھے۔ کیونکہ بیرسالے میں نے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بیاری کی حالت میں علی گڑھے کے شفاخانے میں لکھوائے تھے اس لیےاملاء میں بچھ تسامے بھی ہوا ہے۔

## اصلاح متعلقه تولد ولداوّل:

(۱) .....آپ بی نمبر ایر دولا کون کا قصہ غلطہ و گیا ہے۔ سیح عبارت یہ کہ ''میری سابقہ المیہ ہے ایک لاکا محمد موکی نام رمضان ۱۳۳ ہے میں سہار نپور میں بید اہوا، چند ماہ بعد نظام الدین میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھا تھا۔ '' یہاں سے لے کر آخر تک کی عبارت سیح ہے اور اس سے اوپر کی چند سطری ''میری المیہ سے ایک لڑکا طلحہ کا بڑا بھائی پید اہوا جس کا نام عبد انتخال کی اقصہ ہے۔ پہلے لڑکے متعلق بدواقعہ ہے کہ پچا جان کے خط عبد اس کے انتقال کی اطلاع ہوئی میں اس وقت بذل انجو وکھوار ہا تھا، اخیر تک عبارت سیح ہے اور دور سے صفحہ پر دوسر سے دن ڈاک سے عزیز یوسف کا خط آیا، یہاں سے لے کرا خیر تک کا واقعہ دوسر سے لڑکے عبد الحق کی اور دوسر سے لؤکی کا واقعہ ورسے کر اخیر تک کا واقعہ دوسر سے لڑکے عبد الحق کی انتخال کی اور بدواقعہ بھی اپنی جگہ سیح ہے۔ اس بچہ کی بیدائش ۱۸ ارتئے الثانی میں بخشنہ کو ہوئی۔ اس کے انتقال کے بعد الحق دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحقے دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بعد الحق دن کی ڈاک سے النے بی عبارت سیح ہے، آگے کے انتخال کے بی خطوط سے منتقول ہیں۔

#### اصلاح بسلسله نكاح مامول يامين:

(۲) ..... میں نے آپ بہتی نمبر ۱ موں یا بین کی شادی کا قصد نقل کیا ہے اس پرعزیز مالحاج عرضیم کی کا خط پہنچا، جس میں آکھا کہ ماموں عثمان کی عدم شرکت میں آپ ہے ہوہوا۔ وہ تو شریک شھاء ماران کی شرکت میں بڑے لطا کف گزرے۔ ان کا خط بعینہ نقل کراتا ہوں، نیز میں نے ان کو جواب کھواد یا کہ میر امناظر ہ یا تھم عدولی دادارؤ ف الحن مرحوم سے جوہوئی تھی وہ ولیمہ میں شرکت کے متعلق تھی۔ ولیمہ میں ان کی شرکت تطاف نہیں تھی، اس پرمیرا مناظرہ تھا۔ اب یادآ یا کہ تکاری میں شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی شرکت کے بعد ماموں عثمان صاحب ولیمہ میں شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی نے بوجہ کے تھے۔ چونکہ میساری بحث ولیمہ بی کے متعلق تھی میں سمجھا کہ شاید نکاح میں بھی وہ شریک نہ ہو سکے تھے نیز بھائی اکرام سے کارڈ سے ایک شعر میں نے لکھا ہے (آپ بہتی نمبر ۱۳ پر) اب نہ ہو سکے تھے نیز بھائی اکرام صاحب نے بھیا اشعار بھی سناد ہے، وہ یہ ہیں:

جانتا نہیں میں قبلہ قبلی بس بات یہ ہے کہ بھائی شیلی تکلیف فرماؤ آج کی رات کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات حاضر جو پچھ ہو دال دلیہ سمجھو اس کو پلاؤ قلیا

# نقل مكتوب بهائي شميم سُلمهُ:

بعدسلام مسنون! آپ نے آپ بیتی نمبر ساپر پھو پھایا مین صاحب کی شادی کے مضمون میں ابارؤ ف انحن صاحب مرحوم کے تذکرہ کے ساتھ خالوعثان صاحب مرحوم کا پھو بھایا مین صاحب کی شادی میں شریک نہ ہوسکنے کا ذکر فر مایا ہے۔ بھائی ابا ( جناب الحاج محمسلیم صاحب ناظم مدرسہ صولتیہ ) کواور پھو بھایا بین کواس پرجیرت ہے کہ شاید خالوعثان مرحوم کا نام لکھنے میں سہو ہو گیا اول تو بیکیے ہوسکتا ہے کہ خالوعمان شریک نہ ہوئے ہوں ۔ کیونکہ شادی کے کرتا دھرتا وہی تھے۔ دوسرے بید لجیسپ واقعه خالوعثان صاحب ہی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ پھویا کی شادی میں رات کوخوب زور دار بارش ہوئی ، بارات کومولوی بدرالاسلام صاحب کے وسیع مکان میں تھہرایا گیا تھا جس کے بے حدوسيج صحن اور چبوترے پر شامياندلگايا گيا تھا اور بيشاميا نه خصوصي طور پرمظفر تگرے نواب ليافت علی خال ( وز براعظم یا کستان ) یا ان کے والد کے بیہاں ہے آیا تھا اور انہوں نے ہی بڑے شوق سے بھیجا تھا۔شاوی میں کنورعنایت علی خان بھی مع اسینے اُنگاڑوں کے شریک تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا مولوی کی بے مزہ شادی ہے، سارے مُر دے آگر جمع ہو گئے ہیں۔رات کوعشاء کے بعدز وردار بارش شروع ہوئی ہیئنکڑ وں آ دمی شامیانے کے نیچے سورے تھے کہ ایک دم قیامت كا شورا ملا اوريه جب جنگم شاميانه نوث كراس طرف جهك كيا جدهرسب سے الگ خالوعثان صاحب کا پلنگ تھا۔ شامیانے پر جتنا پانی تھاوہ سارا ڈھل کرخالوعثان پر گرا، وہ اوران کے ساتھ ۵، ۱۰ وی ہزاروں مشک شندے یانی میں نہا گئے۔ لوگوں کے بستر بھیکے، شامیانہ کے ڈنڈے اور کٹڑیاں لوگوں کے سروں میں لگیں۔لوگ اندھیرے میں اُٹھ کر بھائے تو کسی کا یاؤں کسی کے چیرے پر توکسی کے پیٹ بر۔ رات کے اندھیرے میں اور بارش میں وہ افرا تفری مجی کہ لطف ہی آ گیا۔ سب سے زیادہ خالوعثان کی بنی۔ صبح کوناشتہ پر کنورصاحب مرحوم نے اعلان فر مایا کہ رات والا کارنامہان کا تھااورانہوں نے اپنے ایک نوکر کوچھت پر چڑھا کرشامیانے کی رسیاں کٹوادی تھیں اور بار بر کہتے تھے کہ مکہ کی تونڈیا ہے (اس لیے کہ تائے سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیرانوی مہتنم مدرسے صولتیہ مکہ معظمہ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اوران کی صاحبز ادی ہے بیہ نکاح ہوا تھا ) اور کا ندھلہ کے مولو بوں کا لونڈ ا۔ان دونو ں کی شادی میں تفریح نہ ہوئی تو کیا میری شادی

میں ہوگ اورا ہے تکیہ کلام گائی دے کر کہنے گئے کہ شامیانہ میں نے کٹوایا ہے، جس مال کے پوت میں ہمت ہوسا منے آجائے۔ الغرض کنور صاحب نے اس شادی کو باغ و بہار بنا دیا۔ خالوعثان صاحب کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا تو کنور صاحب نے زبردتی اپنا جوڑا ان کو بہنایا۔ بھائی اباکا خیال ہے کہ کنور صاحب کے ہنمی نداق اور پھکو پن پرشاید کوئی فقرہ خالوعثان صاحب نے کہد دیا تھا جس کا انتقام کنور صاحب نے اس طرح لیا کہ شامیانے کی تمین طرف کی رسیال اس طرح کٹوائیس کہ سارایانی آ دھی رات کو بے چارے خالوعثان پرگرا۔ فقط

# الجواب:

عزيز مشيم نے جوقصہ بارش وغيرہ كالكھوا يا وہ تو مجھے يا ذہيں كہ ميں تواہيۓ ہم عمروں كے ساتھ ا یک مستقل مکان میں تھا،کیکن میں نے جووا قعہ ولیمہ کے سلسلہ میں کھوایا اس میں کوئی تر دونہیں اور میرے دادارؤف الحن صاحب مرحوم سے بدکہنا کہ ماموں عثان صاحب کی کیا مجبوری ہے ملازمت ہی تو ہے جھوٹ جائے گی تواور کہیں ٹل جائے گی۔ گرمیں حضرت (قدس سرۂ ) ہے ایک دن کی اجازت لے کرآیا ہوں ،خوب یاد ہے اور دا دارؤف الحن صاحب کا انتہائی غصہ کی وجہ ہے سکوت کا منظراور چبرہ کا تغیر بھی میرے سامنے ہے،اس لیے میرا خیال مدہے کہ میری طرح سے ماموں عثمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی صرف نکاح میں شریک ہوئے ہوں سے ولیمہ میں نہیں شریک ہوں سے،جس کو میں نے دلیل بنایا۔عزیز مالحاج محتشیم سلمۂ کی نے گور صاحب کے متعلق جو کیجھ لکھا،اس میں کوئی مبالغہیں۔اللہ ان کومعاف فرمائے،مرحوم کے کارنا ہے اس سے بہت اونجے اُونیج ہیں۔میرے کا ندھلوی ا کابرا قارب ہے بہت ہی خصوصی دوستانہ ہے بھی بڑھ کر تعلقات تھے۔۲۰،۱۵،۱۵،۲۰،۲۰ادن کا ندھلہ میں مستقل قیام کرتے تھے۔قصبہ لوئی ضلع مظفر گر کے مشہور کیس تھے۔ اس واقعہ کے ساتھ مرحوم کے بیسیوں واقعات دل و د ماغ میں گھوم گئے۔ میرے بچین میں ان کابڑھایا تھا۔نمونہ کے طور برد وتین واقعات ان کے بھی تکھوا دیتا ہوں۔ (الف)....میری عمرآ تھ سال ہے زائد نہ تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایک آ دھروز کے لیے کا ندھلہ جانا ہوتا تھا۔ ہمار ہے مکان کے قریب مظہرالحق مرحوم کا مکان تھا ،اس زمانہ کے آپس کے تعلقات کا تو اگراب ذکر بھی کیا جائے تو شاید یقین نہ آئے۔ آئیں میں اتن تحبین تھیں کہ جنت کے تعلقات كاجومنظرا حاديث مي يرها ب: "قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف ہیں بہت و لا تباغض " بیابے اکابروا قارب میں بہت دیکھا کورصاحب ڈیٹی صاحب کے چبوزے پرایک کری پر بیٹے ہوئے تھے۔ میں نانی اماں کے مکان سے نکل کرمسجد کی طرف جار ہا

تھا۔ مجھے آ واز دی بیٹا یہاں آنا۔ میں چپوتر ہ پر چڑھ کران کی کری کے پاس گیا، انہوں نے اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈالیں اور میرے سر پر بڑی محبت سے دونوں ہاتھ پھیرے اور کہا کہ بیٹا دیکھ!او بیٹا! مرنے کے بعد تو تو جنت میں ضرور جانے گا اور دادا دوزخ میں پڑا ہوا ہوگا۔ بس و مکھ دادا کا ہاتھ پکڑ کر دوزخ سے تھینچ کراہیے یاس لے جائے۔

(ب) .....ایک مرتبہ مجھے کہنے گئے بیٹا! قرض حسنہ جانے کے کہتے ہیں؟ ہم حقیقت تواب تک بھی نہیں جانتے گر جوسا تھا کہ تواب کی نیت ہے بغیر سود کے اللہ کے واسطے قرض دے اپنی کوئی غرض نہ ہو، اس شم کی کوئی بات میں نے کہی ، کہنے لگا بیٹا یول نہیں ، تو نہیں جا نتا یہ قرض حسنہ نہیں قرض ہنا ہے کہ کسی ہے بڑے چکے وعدے پر قرض لے اور جب وہ غریب وعدہ پر ہا نگنے آگے تواک قبتہ ہار کر ہنس دے۔ وہ یول تو منت ساجت ہر موقعہ پر کر لے اور تو ہر موقعہ پر ہنس دے۔ وہ یول تو منت ساجت ہر موقعہ پر کر لے اور تو ہر موقعہ پر ہنس دے، یہ دووا تیے تو مجھے پیش آئے اور ان کے علاوہ اور بھی جیسیوں واقعات سنے ہیں۔

(ج) ..... بيميرااي دفت كاسنا مواب كه مظفرتكريين ايك غيرمسلم ذيني صاحب نو جوان تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوگیا۔ کنورصاحب مرحوم ایک بہت موٹاسالٹھا ہے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے جو ان کے سرے بھی او نیجا تھا۔ اس کو درمیان میں پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ ڈپٹی صاحب کی تعزیت کے لیے ہندومسلمانوں کا بہت اجماع تھا۔ان کے مکان پر آ دمیوں کا بڑا ججوم تھا۔ کنور صاحب بھی ا پٹالٹھ لے کرنہایت رنجیدہ منہ بنا کرکراہتے ہوئے ، کھانستے ہوئے بینیے، کیونکہ ہمیشہ مظفر نگر کے مجسٹریٹ رہے اس لیے ہندومسلمان سب ہی باطن سے نہ سہی ظاہر سے ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے۔ان کود کی کرسب مجمع اُٹھ گیا۔ ڈپٹی صاحب کی برابر کی کری ان کے لیے خالی ہو گئی، بیٹھ کر کہنے گلے ڈپٹی صاحب جب سے سنا ہے بہت ہی رنج وقلق ہے ماں کارشتہ ہی ایسا ہے کہ آ دمی ہمیشہ روئے ہی (بیمسخرتھا، انہیں معلوم تھا کہ ڈپٹی صاحب کی بیوی کاا نقال ہوا ہے ) ارے بھائی ڈپٹی پیارے مرنا توسب کو ہے مگر ماں باپ کا بدل کہاں ال سکے۔ ماں کی محبت تو بھی بھی بھلائی نہیں جاسکتی ، سنا ہے کہ فرضی آئسوبھی گرائے ۔کسی صاحب نے جن کی کرسی ان کے برابرتقى أتح كركان مين كها كه كنورصاحب أيي صاحب كى والده كا انتقال نهيس مواا مليه محترمه كاموا ہے۔زورے کہنے لگے "لاحول ولا قوۃ "ارے میں نے تومال کی خبر سنی تھی ای واسطے تومیں صبح سے رور ہا ہوں، بیوی کا کیا رونا، پُر انی گئی نئی آئے گی ،تم چلوابھی میرے ساتھ کنواری کیے کنواری،را نڈ کھےرا نڈ بھیسی کھے ویسے کرادوں ،نو ہندو ہے اس واسطے ایک ہی ہوسکتی ہے مسلمان ہوتا تو حیار کراویتا۔ارے پیارے ڈپٹی (ڈپٹی صاحب نوعمر تھے) بیوی کورویانہیں کرتے ،تو و کیھ اب تخصے بی ال جائے گی۔ دو جار دن میں تو اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ مجمع میں تو کھلکھلا کر کوئی نہیں ہنسا گرچکے چیکے مجلس عزاج بن گئی۔

(۵) حضرت مولايا الحاج الحافظ قارى محمرطيب صاحب دام مجد ہم كے چھوٹے بھائى قارى محمد طاہرصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دیو بند ہے ایک اخبار نکالا کرتے تھے۔ عالبًا'' الانصار'' اس میں کوئی مضمون کسی اعلیٰ افسر کے خلاف شائع ہو گیا۔ان صاحب نے ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا وہ چونکہ برے آ دی تھے، اس لیے وکلاء سےمشور ہے ہے ان کے جواب دعویٰ کی تجویزیں کئی دن تک خوب ہوتی رہیں۔ مدعی کی کوشش تھی کہ وارنٹ بلا صانت کسی طرح سے جلدی جاری ہوجائے ، جس کی وجہ ہے سب ہی بروں چھوٹوں کو فکرتھی ، کنورصاحب مظفر نگر سے دیو بندیہنیے ، کہنے لگے طاہر بیٹا! اتنی پی چیز سے گھبرا گئے۔جواب دعوی لکھ دو کہ میں تو ایک مہینہ سے کنورصاحب کے یہاں لوئی شکار کھیلنے کے واسطے گیا ہوا تھا۔میری غیبت میں بیضمون لکھا گیا۔مدی کوبھی عزیز طاہرمردوم ہی سے پچھ عداوت تھی۔عزیز مرحوم نے کہا، تایاجی آب عدالت میں کس طرح کی جھوٹی فتم کھائیں گے كه بدمير ب ساتھ شكار بيس تھے۔ كہنے لگے كه اپنے مقدے بيس ہزار قتميس جھوٹی كھائی ہيں۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے کے لیے اگر ایک جھوٹی قسم کھالوں گاتو خداکی قسم میری ساری جھوٹی قسموں کا کفارہ ہوجائے گا، چنانچہ جواب دعویٰ میں بہی لکھا گیا کہ میں اس زمانے میں کنورصاحب کے ساتھ لوئی شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور کنورصاحب کی تقیدیق پر مقدمہ خارج ہوگیااور نے مدریر دعویٰ کرنامدی کابھی مقصود نہیں تھا۔ان سترسالوں میں کیا کیا مناظراہل دنیا کے ان آئھوں نے دیکھے،ان سب کولکھا جائے تو کم از کم آ دھی عمر پینیٹیس سال اور جا ہمکیں۔ (m)....عزیزم الحاج شمیم کی نے اپنے خط میں ریجی لکھا کہ آپ بی نمبر سویس آپ کے والد ما جدر حمه الله تعالیٰ کی علالت اور وفات کی تفصیلات نہیں ہیں، جب کہ والدہ صاحب اور اہلیہ کے حالات وفات درج ہیں۔

## الجواب:

سیح ہے کہ یہ آپ بین جیسا کہ بار بارلکھا جا چکا ہے کوئی مستقل تالیف مسلسل نہیں ہے گی گڑھ کے دوسفروں میں جب کے علمی کا موں ہے روک دیا گیا تھا۔ پڑے پڑے کیف ما آتفق جو واقعات یاد آتے رہے کھوا تار ہا۔ بہت ہے اہم واقعات چھوٹ گئے اور بہت سے واقعات بہتر تب بھی آگئے اور بہت سے واقعات بہتر تب بھی آگئے اور بہت سے مرر بھی ہوگئے۔ اس وقت تک بدواہم بھی نہیں تھا کہ بیٹے بھی ہوگا گے۔ لکھنے کے بعد دوستوں کے اصرار اور اپنے شدیدا نکار کے باوجود طباعت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ میرے والدصاحب نور اللہ مرقد فی کی علالت بھی کچھ طویل نہیں ہوئی تھی۔ ایک ون سے بھی کم

علالت رہی ۔9 ذیقعدہ جمعہ کی صبح ہے طبیعت میں اضمحلال اورا فسر دگی تھی ،عزیز مولوی حکیم مولوی محمرا یوب سلمۂ سے فرمایا کہ کوئی کتاب دیکھنے کے واسطے لا۔ کیچے مکان میں تشریف فرمانتھ عزیز تھیم ابوب مدرسہ میں والدصاحب کے کتب خانہ میں گئے اور وہ دو تین مختلف کیا ہیں عربی اشعار کی کہاس کا ذوق تھالائے مگراس کو ناپسند کر دیا، وہ پھر دوبارہ گئے اورسلوک کی کتابیں لائے \_مگر اے بھی پسندہیں کیا۔ جمعہ کی نماز دارالطلبہ میں اظمینان سے پڑھائی۔ جمعہ کے بعد حسب معمول کھانا کھا کرلیٹ گئے تو مجھ اسہال کا سلسلہ معمولی شروع ہوا۔ جوعشاء تک بڑھتار ہا۔عشاء کے بعدیوں فرمایا کہ مولوی عبداللہ جان صاحب وکیل (مشہور بیرسٹر جومیرے حضرت قدس سرہ کے جانثاروں میں تنصید کرۃ الخلیل میں بھی ذکران کا کہیں کہیں آیا ہےاور میرے والدصاحب رحمہ الله تعالیٰ کے خاص دوستوں میں تھے ) کے یہاں جانا ہے ، انوار کی والدہ کے مقدمہ کی سفارش کرنا ہے۔ شیخ ابراررکیس محلّہ چوب فروشان کے بڑے بھائی کا نام انوار ہے، جواس وفت میرے والد صاحب کے پاس حکیم ابوب مولوی تصیر کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ان کا کوئی مقدمہ تھا، وہ مرحومہ میرے حضرت قدس سرۂ اور میرے والدصاحب کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتی تھی ،ان کا اصرار تھا کہ اگر آپ مولوی عبداللہ جان صاحب ہے کچھ فرمادیں تو میرے لیے بہت مفید ہوگا۔ تاریخ مقدمہ کے قریب تھی۔عشاء کے بعدان کے یہاں جانے کا ارادہ کیا۔مولا نا ظفر احمد صاحب پینخ الاسلام پاکتان جواس زمانے میں مظاہرعلوم میں مدرس تھے اور میرے والدصاحب ہے بہت ہی اخص الخضوص تعلق تھا،ان ہے اور میرے جیا جان مولا نامحد الیاس صاحب نوراللہ مرقدہ سے فر مایا کہتم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، ایک لوٹا ساتھ لے لینا کہ اگر استنجا کی ضرورت ہوئی تو نالہ کی یڑی پر فارغ ہوجاؤں گا۔ بیانالہ جو کھالہ یار کے دائنی جانب میں ہے اس وقت میں بہت ہی وریان تھا۔اب تو عمارتوں کی اتنی بھر مار ہے کہ آباد شہر بن گیا۔ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا بیغام پہنچادیں گے آپ تکلیف نہ فرما کیں ۔ فرمایا اچھاز کریا کوبھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ہم نتیوں مولوی عبدالله جان وکیل کی کوتھی پر گئے جواشیشن کے قریب رہتے تھے۔ راستے میں بید ونوں حضرات پچھ الیں گفتگو کرتے گئے اور آئے تو میں تو بچھ مجھ نہ سکا ، بجپین تھا خلاصہ بیتھا کہ ہم نے مولا نا ( یعنی والدصاحب) کی نہ تو تبھی قدر کی نہ ان کے رتبہ کو پہچا نا۔ مولا نا کے بے تکلفا نہ طرز ہے جو ہر چھوٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا ہم بھی ساری عمر گتا خ بنے رہے۔

ید دونوں ایسے ہی گفتگو کرتے چلے گئے اور آئے۔ میں سوجتار ہا کہ معمولی اسہال ہیں ، یہ تو الیم با تیں کررہے ہیں جیسے بخت بھار ہوں ، واپسی پرمعلوم ہوا کہ دستوں میں اضا فہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے سب گھر والوں کا علاج تھیم محمہ ایوب صاحب سر پرست مدرسہ

مظا ہرعلوم کے والد حکیم محمد لیعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا رہا اور میرے حضرت قدس سرۂ اوران کے سب گھر والوں کا علاج تحکیم صاحب کے بڑے بھائی تحکیم ایوب کے تایا تحکیم محمد اسحاق صاحب رحمه الله تعالى كاربا كما تها بحكيم محمد اسحاق صاحب رحمه الله تعالى براسية عاذق طبيب مندوستان میں شاید ہی دو چارآ دمی ان کے ہم پلیہ ہوں، مگرعلاج میں باہر بہت کم جائے تھے اور یہال بھی بہت ہی استغناء کے ساتھ علاج کیا کرتے تھے،جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوعات بہت کم تنمیں اور چھوٹے بھائی تحکیم محمد یعقو ب صاحب فنی حیثیت ہے تو بڑے بھائی کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے تھے کیکن اللہ جل شانۂ نے ہاتھ میں شفاعطاء فر مار تھی تھی ،ان کی طرف رجوعات اتنی کثر ت ہے ہوتی تھیں کہ شاید شہر میں کسی طرف ہوتی ہوں رحکیم صاحب کواطلاع دی گئی اور انہوں نے گھنٹہ گھنٹہ بھر کے صل سے کئی دوائیں دیں مگر دست بجائے کم ہونے کے بڑھتے گئے۔ اخیر میں حکیم صاحب مرحوم نے اسہال بند کرنے کی کوئی سخت دواوے دی ہمعلوم نہیں کیاتھی مگرضے کو جب تھیم اسحاق صاحب نے ان سے دریافت فرمایا اورانہوں نے بتایا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی تھیم یعقوب صاحب پر مجمع میں ہی ناراض ہو گئے کہ کیاستم کردیا وغیرہ وغیرہ ۔ نیکن اس دوا سے اسہال تو بند ہو مجئے اور ایسے بند ہوئے کہ بندیڑ گیا۔ دونوں بھائیوں نے مختلف دوائیں دیں، پہیٹ پر بہت سی ادویہ کو پیس کر گہرالیپ بھی کرایا ، حکیم بعقوب صاحب نے صابن کی ایک قاش کا ٹ کراس پر بہت ہے دوائیں مل کر اپنے ہی ہاتھ سے ایمہ بھی کیا حکیم اسحاق صاحب خود اس وقت وہیں کھڑے یتھاں انیمہ کود مکھ کرفر مایا کہ اب کیا ہو؟ میدونوں حضرات انیمہ کے بعدا سینے اپنے گھر سى دوائى كى تجويز كے ليے مي ، يہ مارے مكان كدروازے سے چندى قدم آ مي فكلے مول گے اور ہم سب اجابت کے منتظرانیمہ کے اثر کے امید وار کہائے میں جارے مدرسہ کے مہتم صاحب گھرے مدرسدآتے ہوئے علالت کی خبرس کرعیا دت کی نیت سے ہمارے گھر پہنچے کہاس ے پہلے جعد کا دن ہونے کی وجہ سے اور یہ کہ رات تک علالت کا شدت سے اثر نہیں تھا، عام طور سے علالت کی شہرت بھی نہیں تھی۔

می میں حب نے مردانہ مکان میں گھتے ہی نہا ہے۔ حزین آ واز میں کہا کہ ارے چار پائی کا رُخ جلدی بدلو، اسی وقت فوراً چار پائی کا رُخ بدلا گیا۔ چچا جان نوراللہ مرقدۂ چار پائی سے غربی جانب کھڑے ہوئے بلیدن شریف بڑھ رہے تھے اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان پر نہایت مرعت کے ساتھ ضرب کے ساتھ بغیر جہراہم ذات کا ذکر شدت سے جاری تھا، بار بار جیب تالوکو گئی ہوئی نظر آتی تھی اوران کی اس ضرب کے ساتھ بینا کارہ بھی اسم ذات کا ذکر نہایت شدت جہر کے ساتھ میری اللہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جولطف، کے ساتھ میری اللہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جولطف،

لذت اس وقت کے ذکر بالحجر میں آ رہی تھی وہ آج تک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ چند منٹ بعد وصال ہوگیا۔ حکیم اسحاق ویعقو ب صاحب کواطلاع دی گئی وہ اتنے واپس آئے روح پرواز کر چکی تھی۔ عزيز حكيم محمد اليوب سلمه صبح سے تو ليمبيل تضاور والداور تايا كے ساتھ چند منٹ ليملے واپس كئے تھے، ان ہی کے ساتھ واپس آئے اور دروازے میں آ کر چکر کھا کر بیہوش ہوکر گر گئے والدصاحب کے ساتھان کے بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ان کے بھائی وغیرہ ایک کھٹولے پرلٹا کران کو گھرلے گئے، وہاں ہوش میں لانے کی دوائیس استعمال کرائیں اور یہاں بجلی کی طرح سے شہر بھر میں شور مج گیا۔ ہمارے کیچ گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی جو آ رہے تھے مدرسہ میں جمع ہور ہے تھے کہ اتنے میں تدفین کا مسئلم عرکة الآراء بن گیا، حکیم صاحبان کی رائے تمنااصرار کے ساتھ بیقی کہان کے باغ میں ان کے جدی قبرستان کے اندر مذفین عمل میں آئے اور ہمارے محلّہ کے چندا حباب جن میں جناب الحاج شيخ حبيب احمرصاحب ولدا كبرجناب الحاج فضل حق صاحب جواعلي حفرت مولانا محمد مظہر صاحب نوراللّٰد مرقدۂ کے خادم خاص اور مظاہر علوم کے حسنِ اعلیٰ تنصان کا اور ان کے چند دوستوں کا اصرار بیتھا کہ محلّہ کے قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئے گی رحکیم صاحبان شین صاحب وقارلوگ تضاور شیخ صبیب احمد صاحب مع اینے رفقاء کے لمبی لمبی لاٹھیاں لے کر مکان کے دروازے پرآ گئے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہوگی ورنے گھے بازی ہوجائے گی۔ چونکہ حضرت مولا تا محمد مظهرصاحب قدس سرؤ بانی مظاہرعلوم کا مزار مبارک بھی و ہیں ہےاس لیےان حضرات کواصرار کااور بھی زیادہ موقع تھا، بالآخرو ہیں تدفین عمل میں آئی۔انقال ۸ بیجے ہوااور ۱۰ بیج تدفین ہے فراغ پر میں گھر واپس آگیا اور تعزیت کرنے والوں کا ہجوم رات دیر تک روز افزوں رہا جیسا کہ حوادث کے ذیل میں والدصاحب کے حاوثہ میں ذکر کر چکا ہوں، جس وقت بھائی شمیم کی کا بیخط پڑھا جا رہا تھا اور میں بیسطورلکھوار ہا تھا میرے مخلص دوست الحاج مفتی محمود حسن کنگوہی مفتی دارالعلوم دیوبند بھی میرے یاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے دو واقعات اینے سے ہوئے بیان کیے جن کو میں نے انہی کے الفاظ میں یہال کھوادیا ہے۔

(الف) .....مفتی صاحب نے کہا کہ مجھ ہے حضرت صاحبزادی صاحبہ یعنی اعلیٰ حضرت گنگوہی قد سرؤ کی صاحبزادی جناب الحاج چیا محمد یعقوب صاحب کی والدہ محتر مہ نے خود صابیا کہ ایک وال مولا نا محمد یحیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی ضرور بیات کا سامان منگایا۔ گھر میں ہے دریافت کیا کہ خلاف عادت بیسامان کیول منگایا۔ کیاسفر میں جانے کا ادادہ ہے؟ چھر وضوکر تے ہوئے ایک آ واز آئی کہ مولا نا آرہے ہیں۔ (حضرت مولا ناسہار نپوری کا تارعدن سے آچکا تھا کہ فلال تاریخ کو ہموں کا اس پرمولا نا کھی صاحب نے فرمایا کہ پھر ہم بھی جارہے ہیں۔ فلال تاریخ کو ہمبکی بھر ہم بھی جارہے ہیں۔

اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں، جواب دیا جہاں سے مولانا آرہے ہیں (بعنی حجاز مقدس) گھر میں سے کہا کہ میں بھی چلوں گی، جواب دیا کہتم میر سے ساتھ نہیں جاسکتی تم کوز کریا بہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوتنہا کسے جانے دوں گی۔ فرمایا کہ میں تو کندھے پرلنگی ڈالی لائھی ساتھ میں لے کرچل دوں گا اسی روزشام کو طبیعت خراب ہوئی اور ایکلے روزشج کو انتقال فرمایا۔ رحمۂ اللّدرحمتہ واسعۃ۔ فقط

ازذكرما

حضرت قدس سرہ کےعدن کے تار پرشہراور مدرسہ میں خوشی کی جولہریں دوڑ رہی تھیں وہ تو ظاہر ہے۔ بہت ہے تو جمبئی جانے کاارادہ کررہے تھے اور دہلی کا ارادہ کرنے والے تو بہت تھے۔ حاجی حبیب احمد صاحب جن کا او پر وفن کے سلسلہ میں ذکر آچکا ہے میرے والدصاحب کے بے تکلف روستوں میں تھے اور مرحوم کی مجھ پر بھی بعد میں بہت شفقتیں رہیں۔ ضبح کی جائے عموماً میرے ساتھ پیاکرتے تھان کے ایک صاحزادہ نے ایک دفعہ کہا کہ بہت بری بات ہے کہ آپ ہمیشہ صبح کی جائے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں ہمیں بہت غیرت آتی ہے کہنے لگے جاہیوتو ف وہ تو میرے لیے تم بیوں ہے بھی زیادہ بڑھ کر ہے مرحوم نے میرے حضرت کے تاریح آنے پرمیرے والد صاحب نورالله مرقدۂ ہے یو چھااجی مولانا آپ کہاں تک جائیں گے جمبی یاد ہلی، والدصاحب نے فرمایا میں تو اسٹیشن تک بھی نہیں جانے کا اپنی جگہ پڑا پڑا ہی زیارت کرلوں گا ،اس وقت تو لوگ اس کو مٰذاق کا فقرہ سمجھے کہ میرے والدصاحب رحمہ الله تعالیٰ کو بھی مزاح کی عادت بہت تھی الیکن شنبه کی صبح کومیرے والدصاحب کا وصال ہوااور شنبه کی دوپہر کوحضرت قدس سرۂ کا جہاز جمینی پہنچا اور والدصاحب رحمه الله تعالیٰ نے حاجی شاہ قبرستان میں پڑے پڑے ہی زیارت کی ہوگی۔ (ب).....دوسرا واقعہ مفتی محمود صاحب نے بیکصوایا کہ پیر جی جعفر صاحب ساڑھوڈی (اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے مشہور خادم تذکرۃ الرشید میں بھی جن کا بار بار ذکرآیا ہے ) نے مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے ( بعنی پیرجی ظفر نے ) سہار نپورمولانا کیجی صاحب کی ملاقات کے لیے ہے کا اراوہ کیا۔انبالہ میں ایک مجذوبہ عورت انگریزی ٹوپ اوڑھتی اور ہاتھ میں بیدر کھتی تھی اور سب صیغے مذکر ہے اپنے لیے بولا کرتی تھی ،لوگ اس کوخان صاحب کہا کرتے تھے میں (پیرجی جعفرصاحب) اس کی طرف ہے گزرا تو اس نے کہا کہ سہار نبور جار ہا ہے۔مولوی صاحب (مولانا يحلى صاحب) سے يوں كہناكة:

ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے میں سہار نپورآ گیا۔مولانا سے بیمصرع بیان کیا کہ بیاس مجذوبہ نے کہا ہے،اس پرمولانا کے چېره کارنگ زرد ہوگیا۔ میں سہار نپور ہے جب انبالہ واپس ہور ہاتھا کہمولا نا کا انقال ہوگیا۔ میں نےغور کیا تو دوسرامصرع ذہن میں آیا وہ بہتھا:

> عدم کے جانے والوکوچہ جاناں میں جب پہنچو ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے

(۳) .....عزیز مالحاج شمیم کی نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ میری ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ تیول فرما کیں کہ آپ بیتی کے اختقام پر ایک نقشہ بالمفصیل یا تذکرہ اپنے خاندان کے تمام افراد بزرگوں ،اعزہ ، مستورات اوراحباب و متعلقین و بچگان کی بیدائش ووفات کی تواریخ اور مقام دفن وغیرہ جو آپ کے علم میں ہوں یا تاریخ کمبیر میں درج ہو یا حباب ہے لکھ کر معلوم کر لیا جائے حسب سہولت اور میرے خیال میں اس کی ابتداء حضرت مفتی اللی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ الحمد للہ آپ کے ہاں تو اکثر موادموجود ہے ، تمام اعزہ کے نام تین چارصفحات پر مع تواریخ آجا کیں گے۔ اس کے ساتھ ایک خانہ میں سے ہوئی تواریخ آجا کیں گئر تیب تو آپ ہی زیادہ عمدگی سے فرما سکتے ہیں۔ خاندان پر آپ کا یہ بڑا احسان ہوگا۔ خاندان اور حباب و متعلقین کو آپ ذکر بدوام بخشیں گے۔

170

اس کا جواب میں نے بھائی شیم کو نکھوادیا کہ نسب نامہ تو میری تارخ کبیر میں حفرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بارہویں پشت جناب شخ قطب شاہ نور اللہ مرقدہ کی بارہویں پشت جناب شخ قطب شاہ نور اللہ مرقدہ کی بارہویں پشت بیں۔ ان کے آویر کے انساب اور ان کے اجزاء بھی بارہویں پشت میں حضرت مفتی صاحب سے لے کرعزیز سلمان، عاقل سلمہما کی اولاد تک بھی درج ہیں، لیکن میہ کام ایسانہیں ہے کہ آپ بیتی کا بڑے بن سکے یا دوچار صفح اس سے جھے میری تاریخ کبیر کے اس کی تقطیع ہدایہ کے برابر ہے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی ہندوستان آؤ تو زیارت کر لینا۔ نقل متمہارے بس کی بھی نہیں، بھائی شیم اجب میں زندہ تھا تو بہت کچھ کرڈ الا علی میاں زاد مجد ہم تو ابنی تالیف میں میری تاریخ کبیر کا فو نو آجا تا ہے۔ میری اس تاریخ کبیر کا فو نو لیا بات کے باس کوئی مشین ہے جس میں ہرتح ریکا فو نو آجا تا ہے۔ میری اس تاریخ کبیر کا فو نو لیا بات کے بیاں کوئی مشین ہے جس میں ہرتح ریکا فو نو آجا تا ہے۔ میری اس تاریخ کبیر کا مواد تو میرے یہاں بہت پچھ ہے گراس کی تعیل سے معذور جائے۔ بہرحال تمہاری اس فر مائٹ کا مواد تو میرے یہاں بہت پچھ ہے گراس کی تعیل سے معذور کی سے معذور کی سے۔ میرے بچوں میں تو کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی تھیل یا طباعت کراس کی تو قبل سے مناز نان میں ہوئی کوئی تیں عطاء فرمائے تو نقل دینے میں جھے بھی انکار نہیں۔

(۵)..... بھائی شمیم نے لکھا کہ آپ بیتی نمبرا۔۲۔۳ پڑھنے کے بعد بہت ی چیزیں ذہن میں

آرہی ہیں۔ گرباد بی اور وخل ورمعقولات کے خیال سے لکھنے کی ہمت نہیں ہورہی۔ فقط الجواب:

نہ تو اس میں ہےاد بی ہے نہ دخل درمعقولات تمہار ہے ذہن میں بہت می باتیں آرہی ہیں اور ميري ستر ساله عمر مين تو لا كھوں واقعات ہيں ليكن مستقل وفت تواس معذوري ميں بھي اگر خرچ كيا جا سکتا ہے تو حدیث یاک کی خدمت میں ہوسکتا ہے جمہیں تو معلوم ہے کہ بیآ پ میتی حصداول تو صرف عزیزم مولانا بوسف صاحب نورالله مرقدهٔ کی سوانح مؤلفه عزیزم الحاج مولوی محمد ثانی کے ایک باب پراستدراک تھااور بقیہ جارحصہ آنکھ بنوانے کے زمانے کی اوقات گزاری تھی۔اگر دوسری آنکھ بنوانے کی نوبت آئی،جس میں کئی سال سے نزول ماء بھی ہے اور احباب کا تقاضہ بھی ہے تو ممکن ہے كەاس بىس كوئى اضافە ہوسكے۔البىتەمطبوعە بىس كوئى چېز قابل اصلاح ہوتو ضرور درج كرديں ،اس كو د دیارہ سن لوں گالیکن جدید واقعات کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔اس لیے کہ واقعات تو لاکھوں میں اور آب بیتی نمبر ہم کی کمابت ہو پیکی ہے زیر طباعت ہے۔ بیاضا فے بھی جوتم نے لکھوا مے ضمیمہ کے طور پر ۵ کے ختم پر لکھوانے کو کہددیااس لیے کد۵ کی بھی کتابت قریب انحتم ہے۔ (١)..... بھائی شمیم نے لکھا کہ آپ بیتی کے سبق آ موز عبرت انگیز اور بے حدد لجسپ اورردینی اور دنیوی اعتبارے نمید حالات وواقعات کو باربار پڑھتے رہنے کودل جا ہتار ہتا ہے۔اس سلسلہ میں ایک عرض ہے کہ مجھے کا ندھلہ میں آپ کے والد مرحوم کے متعلق ایک بجیب قصہ سننے میں آیا تھا کے کا ندھلہ میں بڑاز بردست ہیضہ یا طاعون پھیلا اوراس شدت کے ساتھ کہ گھروں اور راستوں ہے مُر دے اُٹھانے والا تک نہیں رہا تھا اور برسات کا زمانہ تھا۔جبکہ امرود کی خوب ریل پیل بھی تھی۔ برسات میں ویسے بھی سنا ہے امرود سخت مصراور ہیفنہ و بدہضمی کا گھر ہے کو کی شخص مُر دہ کو ہاتھ لگانے کاروا دارنہیں تھا۔ ایسے سخت حالات میں آپ کے دالدصاحب اور ان کے ساتھ ا یک صاحب اور تھے جن کواللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ میدونوں قصبہ کے اموات کونہلا تے ،نمازیر ھتے اورخود ہی قبریں کھود کر فن کرتے ،سارے دن یہی معمول تھا۔ بھائی تک بھائی کی نعش کے یاس جانے کا روا دارنہیں تھا۔ گر حضرت مولا نا یجیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواللہ نے ایسی ہمت عطاء دی تھی کہ پینکٹروں مسلمان اموات عزت واحترام کے ساتھ ان کے ہاتھ سنگوائی گئیں اوراس قصہ میں سب سے دلچسپ مہلوا ورقد رت الہی کا مشاہرہ بیتھا کہ بید ونوں حضرات سارے دن امر ود کھاتے تھے، جس کے متعلق بیریفین تھا کہ جس نے امرود کھایا اس کو ہیضہ ہوا۔ ریبھی سنا ہے کہ بیردونوں حضرات جناز ہ لے جارہے ہیں جیبوں میں امر ددیڑے ہوئے ہیں اور واپسی میں امر و د کھارہے

ہیں۔ واپسی میں بڑے گھر کے چہوتر ہے پر بعیثہ کر دو پہر کے گھانے کی بجائے امر ود کھاتے رہتے اور پھر قصبہ ہیں اموات کی خلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ جس گھر میں رونا پیٹینا سناوہاں جا کرتسلی تشفی کی احادیث سنائیں عمل مسالح کی تلقین کی اور خود تجہیز و تلفین کے انتظام میں لگ گئے۔ اگر بیدواقعہ سی حکوم کتنے واقعات ہوں اگر بیدواقعہ سی جہور ایسے نہ معلوم کتنے واقعات ہوں گے۔ شیخ اباجی! گزارش ہے کہ آپ بیتی کوآپ ہر گر مختصر نہ فرما کیں۔ 'نسمین نقیص عبلیک احسسن المقیص سے لیک احسسن المقیص سے کہ انتہ کی ہے۔ ان واقعات ہوں کے۔ فقط واقعات ہوں کے۔ فقط میں کا میں کے گور سے کو گور سے کو گور سے کہ اللہ تک نے فقط کے۔ فقط کا میں کے گور سے کو گور سے کو گور سے کا میں کے۔ فقط کے۔ فقط کو گور سے کے کو گور سے کو گور سے کو گور سے کہ کو گور سے کے کو گور سے کور سے کو گور سے کور سے کور

#### الجواب:

بھائی ہیم بدواقعہ مختر تو میراسا ہوا ہے، اس تفصیل سے نہیں جوتم نے بیان کیا۔ اموات کی کثرت ،
میرے والدصاحب کا ہرمیت کی جبیز و تفین کرنا اور کھانے کی جگدا مرود کھانا لیکن نہ تو متعمل سند سے سنا اور نہ میرے زمانہ ہوش کا قصہ ہے۔ میری تو شاید پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے، اس لیے تمہارے خط کی عبارت نقل کرادی ہے اور اجمالی تصدیق اپنی بھی۔ مگر تفصیلات مجھے یا نہیں۔ البتہ اس نوع کے واقعے میرے والدصاحب کی زندگ کے بہت ہیں تم نے لکھا کہ آپ بیتی کو مختصر نہ کرنا، میرے پیارے یہ کوئی مقصود چیز ہیں ۔
پیارے یہ کوئی مقصود چیز ہیں علم حدیث کو چھوڑ کر اس میں لگنا کوئی پندیدہ چیز ہیں۔
(2) ۔۔۔۔۔ بھائی افتحارصاحب نے سایا تھا کہ حدیث پر ان کو اس قدر عبور تھا اور ہزار ہا احادیث ان کو اس طرح از برتھیں کہ جمعہ کی نماذ وہ گنگوہ کی مجد میں پڑھایا کرتے تھے اور اس بی بل حفرت گنگوہ کی محمول رہا۔ آپ بی کے مطالعہ سے احادیث سے احادیث سے احادیث سے احادیث سے احادیث سے تعلق اور تعن کا تو بخو بی علم ہو جاتا ہے اگر اس تسم کے واقعات آپ کے علم میں اس کا حدیث سے تعلق اور تعن کا تو بخو بی علم ہو جاتا ہے اگر اس تسم کے واقعات آپ کے علم میں وہ ن تو ضرورا ضافہ فرماویں۔ فقط

# الجواب:

حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے میں میرے والد صاحب کو حضرت کی حیات میں ایک آوھ وفعہ امامت کی نوبت آئی ہوگی۔اس لیے کہ حضرت قدس سرۂ خود ہی امامت فرمادیا کرتے تھے، البتہ حضرت قدس سرۂ کی بھاری کے زمانے میں بھی پڑھانے کی نوبت آئی اور جس جمعہ کو حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا وصال ہوا وہ جمعہ بھی سب اکابرکی موجودگی میں میرے والد صاحب نے ہی پڑھایا تھا۔ مفتی محود صاحب نے جواس وقت میرے پاس اس واقعہ کی تسوید کے وقت موجود ہیں بیدواقعہ شانیا۔ جس سے بھائی شمیم کے واقعہ کی تائید ہوتی ہے کہ بیدواقعہ فانقاہ شریف کی محبر کا نہیں بلکہ گنگوہ کی جا مع معبر کا ہے کہ اس کی ابتدائی تغییر کے زمانے میں حضرت اقد س گنگوہ کی قدس مرۂ کو اس کی تغییر کا بہت اہتمام تھا۔ اس لیے کہ غیر مسلم علاقہ تھا اور جامع معبد کی جگہ وہ ہاں پر ایک ٹیلہ تھا اس میں سے ایک پھر نکلاتھا جس پر جامع معبد تکھا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ پر جامع معبد ایک ٹیلہ تھا اس جھہ پڑھانے ہوا تا حضرت نے تبحویز فرما یا اور ابتدائی تھیر کے بعد مولا تا بیکی صاحب ہر جھہ کو وہ ہاں جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو نماز کے بعد اور نماز سے پہلے جامع معبد کے لیے چندہ کی تحریک فرما یا کرتے تھے اور ہر اعلان کی ابتداء میں اپنی طرف سے پانچ روپے کا چندہ دیا کرتے تھے۔ فقط کے نہ معلوم کہاں سے بہت ہی سفید جاندی کے دو پے ناچ سے نائے لایا کرتے تھے۔ فقط

غالبًا صوفی افتار نے جس خطبہ کا واقعہ ذکر کیا وہ اس جائح مسجد کے راستہ کا ہوگا کہ یہ خانقاہ شریف ہے بہت دور ہے۔ خانقاہ کی معبد تو حضرت کے جرے کے برابر ہی ہے۔ اپ ہی آپ سے خطبہ تھنیف کرکے بڑھا و بناان کے بیبال کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ سہار نپور کے زمانہ تدریس صدیث میں وصال تک حدیث کی بہت کی کتابیں بالخصوص جس زمانہ میں نزول آب ہو گیا تھا، بغیر دکھیے ہی حفظ بڑھانے کی نوبت آتی تھی اور جس زمانہ میں آنکھ کا آپریشن ہوا اس زمانہ میں ہی تقریباً چھر (۲) ماہ تک بغیر کتاب و کھیے بغیر مطالعہ کے سبق بڑھانے کی نوبت آئی۔ عزیز مولوی تقریباً چھر (۲) ماہ تک بغیر کتاب و کھیے بغیر مطالعہ کے سبق بڑھانے کی نوبت آئی۔ عزیز مولوی عاقل سلمہ نمولا ناصد بی احمد صاحب جمودی مرحوم سابق مدرس مظاہر علوم کے حوالہ سے واقعہ تھال کیا کہ مولا ناحمہ کی صاحب کی آنکھیں جس زمانے میں بنی ہوئی تھیں اور آنکھ پرسنر پٹی بندھی ہوئی تھی تو حدیث کا سبق بڑھانے وقت ایک گاؤں کا آدمی آیا۔ سلام کیا اور کہا کہ رائے پوراعلی حضرت میں جارہا ہوں ، اس پرمولا ناکھی صاحب نے فر مایا کہ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب نی خدمت میں جارہا ہوں ، اس پرمولا ناکھی صاحب نے فر مایا کہ حضرت ہوں تا کہ مظاہر علوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہوں ، اس پرمولا ناکھی صاحب نے فر مایا کہ حضرت سے کہنا کہ مظاہر علوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہیا ہاں کہ مظاہر علوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہیا ہیں۔

سرت سے ہوں انہ کا بھائی شمیم سلمہ آپ بین میں حج اور سفر حرمین کے متعلق ہے۔ اس میں گرارش ہے کہ آپ نے الام میں جو بخاری شریف اور اس کے بعد کے جج میں نسائی شریف مدرسہ میں ختم کرائی تھی اور گزشتہ سفر میں بابر کت دیوان میں جبح کوعزیز ان زعیم و جشیم کی جلالین شروع کراکر دعاء فرمائی تھی اور اس سفر میں بروز بدھ ۵ ذی الحجہ ۱۳۹۰ ھے بعد نماز ظهر آپ نے ای شروع کراکر دعاء فرمائی تھی اور اس سفر میں بروز بدھ ۵ ذی الحجہ ۱۳۹۰ ھے بعد نماز ظهر آپ نے ای دن دیوان میں ان کی مشکل ق شریف شروع کرائی تھی اور بھائی انعام صاحب نے دعاء کرائی تھی اور بھائی انعام صاحب نے دعاء کرائی تھی اور آپ نے ایس سے گاجر کا حلوہ تقسیم کیا تھا، منجملہ اور باتوں کے اگر ان چاروں کا بھی آپ اضافہ فرمادیں تو عین کرم ہوگا۔ فقط

#### الجواب:

جمائی شیم! تمہاری محبت اور تمہارے اصانات کی وجہ سے میں نے تمہارے خط کے بیسب اجراء شیمہ میں نقل کراد ہے ہیں، لیکن اس نوع کے واقعات تو آپ بیٹی کا مقصد نہیں، اگر اس نوع کا واقعہ تھی۔ بیٹی کا مقصد نہیں، اگر اس نوع کا واقعہ تھی۔ بیٹی کا مقصد نہیں، اگر اس نوع کا واقعہ تعلیم کیے مدار سے کا ہوا ہوگا۔ جیاجان نور اللہ مرفد ہوئی رہز ان بخاری شریف کا افتتاح واختام تو نہ معلوم کئے مدار سی کا ہوا ہوگا۔ جیاجان نور اللہ مرفد ہوئی ہم اللہ مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا انعام الحسن صاحب موجود گی میں باوجود میر کئی ماہ تک موجود گی میں باوجود میر کئی ماہ تک موجود گی میں باوجود میر کئی ماہ تک موجود گی میں انہوں کے شاہ نو تا ہوئی از وقت بیا کہ کراس سیہ کئی افتار کے خود بیا سیم بیٹھ کر جھے کرائی اور تر مذی شریف کی ہم اللہ کراتے جاؤ کا رہے کرائی کہ کرائی کی سیم البہ کرائی ہوئی کی ہم اللہ کرائے جاؤ کا رہے کرائی کہ کہ ماللہ کرائے جاؤ کی سیم انہوں نے ابو کا رہے کرائی کہ موجود گی ہیں انہوں نے ابو داؤ و کے علاوہ حدیث کی دوسری کا ہیں بھی دوسرے اکا بر حدیث سے پڑھیں یا شنیں۔ بیٹو واقعات تو بہت الا تعد و الا تعصلی ہیں ہوئی ہوئی کی لائن اس کی نہیں، تمہارے جملہ خطوط کا جواب ہوگیا۔ آیندہ اس نوع کی دوسری کا جی کو ایک ہوئی گر جاس لیے کی واقعہ کی اس البت جونکہ آپ ہوئی گر دیس معذوری کی حالت میں تھوائی گئی ہے اس لیے کی واقعہ کی اصلاح کی ضرورت ہوئو کی مفرورت ہوئو فورا کی دیں میں جونوع کے اس لیے کی واقعہ کی اصلاح کی مشرورت ہوئو کی میں ہرنوع کے فورا کھوں ذبین میں ہیں۔

(9) ..... بیہ کتاب طبع ہو ہی رہی تھی کہ بعض ضروری باتیں خیال میں آتی رہیں اور اپنی عادت کے مطابق دوستوں سے اکابر کے قصے اور اکابر کی یادگاریں تذکرہ کرنے کامعمول ہی ہے۔ جس بات کے متعلق دوستوں نے اصرار کیا کہ بیدواقعہ ضرور آپ بیتی میں آتا ہے، میں نے کہدویا کہ دیو بہت اہم کہدویا کہ قال کردو۔ ای سلسلہ میں میں نے ایک واقعہ سنایا دوستوں کا اصرار تھا کہ بیتو بہت اہم ہے ضرور لکھوادی ۔ میں نے کہا طبع ہونے تک جو چاہے لکھوالو، جب طباعت ہوجائے گی تو سلسلہ خود ہی ختم ہوجائے گا۔

# فتوى يربغير حقيق وستخط نهكرنا:

وہ واقعہ سیہے۔۳۵ ھیں ابتدائی مدری میں مدرسہ کے دستور کے مطابق جو قاویٰ آتے اس پر دیگر مدرسین کی طرح بینا کارہ بھی سرسری دیکھے کرا کا بڑے دشخطوں پر اعتماد کرتے ہوئے دستخط کر دیا کرتا تھا، ایک فتویٰ اکابر مدرسین میں ہے ایک بزرگ کا لکھا ہوا تھا۔ ان کے لکھنے پر اعتماد اور سرمری نظر ہے و کی محضے کے بعد دیگر مدرسین کی طرح اس پر میں نے بھی دسخط کر دیے۔ یہ قادگی ابتداء میں یادیگر مدرسین کے وسخط کے بعد میر ہے حضرت میرے مرشد حضرت اقد س مولا تاظیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چیش کیے جایا کرتے ہے اور حضرت قد س مرؤ کے دسخط بغیر با برنہیں جایا کرتے تھے۔ یہ نتو کی جب حضرت قدس سرؤ کی خدمت میں چیش ہوا تو حضرت نوتو کی پر یہ کھی کراس میں می شلطی ہے دوبارہ درست کرو۔ اس کو داپس کردیا اور کی مدرس ہے بھی مطالب نہیں کیا۔ لیکن از راوشفقت اللہ جل شانہ میرے جملہ اکا برکوان کی شفقتوں کا بہت ہی بہتر مطالب نہیں کیا۔ لیکن از راوشفقت اللہ جل شانہ میرے جملہ اکا برکوان کی شفقتوں کا بہت ہی بہتر وسخط کر دیے ہیں نے کہا کہ سرسری و یکھا تھا تھا گر فلال حضرت کا لکھا ہوا تھا اور سب مدرسین کے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ بھی۔ میرے حضرت قدس سرؤ نو داللہ مرقدۂ نے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ بھی۔ میرے حضرت قدس سرؤ نو داللہ مرقدۂ نے اور اس کی شہادت ہے۔ بغیر تحقیق کے کوں دشخط کے ایک کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دشخط کی خاص وجہ بھی نہ ہو دسخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بالکل کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دشخط کی خاص وجہ بھی نہ ہو دسخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بالکل کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دشخط کی خاص وجہ بھی نہ ہو دسخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بے قاد کی نہیں مورال فائے میں بھی جواب کے کاغذ پر میکھوا کر ''بیناکارہ مفتی نہیں صاحب کے حوالہ کر رہا ہوں ، دارال فائے میں بھی دیتا ہوں۔''

(۱۰)....اس نا کارہ کے دفتر میں میرے ایکا برحضرت اقدی گنگوہی ہے لے کر جملہ ا کا بر کے سینکڑوں خطوط محفوظ ہیں۔

چند تقویر بتال چند حمینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے بیہ سامال نکلا

خطوط کا انبار تو اتناہے کہ اگر ان کوشائع کیا جائے تو گئی ہزار صفحات جا ہمیں ،گرمیرے بچ آج
کل میرے اکا ہر کے خطوط پر بہت مسلط ہیں ، جب میری آنکھیں کام دیتی رہیں میں نے اس
خزانے کی کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی ،گر اپنی معذوری کی بدولت اور اس وجہ ہے کہ ہیں تولپ گور
ہوں اور بیمیرے بچے انڈان کو بہت ہی خوش رکھے ہر نوع کی تر قیات سے نوازے ،کوئی خط لاکر
پھر اصرار کریں کہ اس کو ضرور لکھوادیں تو با وجود یکہ بعض خطوط کے متعلق میرا بی نہیں چا ہتا کہ معلوم
نہیں عوام کی عقول ان کی تحمل بھی ہوگی یا نہیں ،گرمیرے دوست مدرسین مظا ہر علوم خاص طور سے
مفتی محمود صاحب صدر مفتی وار العلوم دیو بند جب اس کو ضروری مفیداور غیر مصر بتاتے ہیں تو ہیں
اجازت دے دیتا ہوں کہ ککھوادو۔

# صرات كے ترك طعام كى ابتداء:

احباب واقف ہیں۔ بہت سول پر بیگز ری ہوگی اور بہت سول نے سنا ہوگا۔ غالبًا میں کھوا چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ کو بہت ہی ضرورت ہے زیادہ میرے دالد صاحب کی وجہ ہے مجھ پر شفقت تقی۔ چنانجے حضرت قدس سرۂ نے زبانی بھی اورتحریری بھی مجھ سے کی دفعہ ارشادفر مایا کہ تُو میرے یہاں قواعدے مشتیٰ ہے کیکن اس کے باوجودیہ نا کارہ حضرت کے قواعد کا بہت اہتمام کرتا تھا۔اگر ے وقت گاڑی کے پہنچنے کا انداز ہ ہوتو بغیر بھوک بھی اپنے گھر سے پچھ کھا کر جاتا تھا اور حضرت بعض مرتبه استفسار بھی فرماتے کہ کھانے کا ابھی وفت بھی نہیں ہوا تھا آ بے نے کیوں کھالیا ،تو عرض کرتا کہ حضرت رات کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی ،اس لیے جائے کے سٹاتھ تھوڑی ہی کھالی اور یہ حبوث نہیں ہوتا تھا۔اس لیے اس ناکارہ کامعمول اپنی ابتدائی مدری یعنی ۳۵ھ سے ایک وفت کھانے کا ہو گیا تھا۔ جس کی ابتداء تو حرج ہے ہوئی تھی کہ رات کے کھانے میں مطالعہ کا بھی حرج ہوتا تھا، نیندبھی جلدی آتی تھی، یانی بھی زیادہ پیا جاتا تھا، ابتداء میری ایک حیوٹی بہن مرحومہ (معلوم نبیں واقعہ کہیں لکھوا چکا ہوں یانہیں) کھانا لے کراُ دیر میری کوٹھڑی میں بہنچ جاتی اور لقمہ بنا کرمیر کے مندمیں دیتی رہتی اور دیکھتی رہتی کہ جب منہ چلنا بند ہوجا تا تو دوسرالقمہ دے دیا کرتی تقی،اس نا کاره کوالتفات بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھلایا۔ایک یا دوسال بعد اس کوبھی بند کر دیا،اس ز مائے میں بھوک تو خوب لگتی تھی مگر حرج کا اثر بھوک پر غالب تھا، چند سال بعد بھوک تو جاتی رہی ، کیکن میرےا کابرحضرت مدنی ،حضرت رائے یوری ٹانی اور پچاجان نوراللّٰدمراقد ہم میں ہے کسی کی آید ہوتی تو بڑے شوق اور رغبت ہےان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ہیکن ان حضرات قدس الله اسرارہم کے انتقال کے بعد تو بھوک ایسی گئی کہ اگر دوسرے وفتت کھاتا ہوں تو پہیٹ میں گرانی ہوتی ہے۔اب تو صرف ایک ہی وقت کھانے کامعمول بن گیا۔البتہ بیفرق ضرور ہے کہ ہندوستان کے قیام میں وہ ایک وقت دن کا ہوتا ہے اور حجاز مقدس کے قیام میں وہ ایک وقت شام کا ہوتا ہے کہ مشاغل کے اعتبار ہے دونوں جگہ کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔

لکھوا تو بدر ہاتھا کہ حضرت تھا نوی نے مجھے اس بات کے کہنے میں کہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے سے کھنے میں کہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے سے کھائی تھی ، کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ بھی غالبًا پہلے لکھوا چکا ہول کہ میرے چچا جان نور اللہ مرقد ہ کا بیہ معمول تھا کہ وہ جب بھی سہار نپور تشریف لاتے اور وقت میں ذرا بھی گھجائش ہوتی تو وہ اس ناکارہ کوساتھ لے کرتھا نہ بھون یا دیو بندیا گنگوہ یا رائے پورضر ورتشریف لے جایا

کرتے ہرسفر میں چاروں جگہ میں سے کسی ایک یا دوجگہ جانے کا خاص معمول تھا۔ ایک مرتبہ تشریف آوری پر جیاجان نے ارشاد فرمایا کہ تھانہ بھون حاضری کوزیادہ ون ہوگئے ، مسبح کوتھانہ بھون چلنا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا اور اپنے معمول کے مطابق خود بھی ایک آ دھاتھ کھایا ، اس لیے کہ مسبح کی چائے میں ناشتہ کی اس ناکارہ کو بھی بجین سے عادت نہیں۔ مفت کے ایک دو بیضے بل جا کیں تو اس سے انکار نیس کیکن مول کے وہ بھی پہند نہیں۔

بہر حال اس ناکارہ نے بھی بلارغبت ایک دو لقے کھائے اور پچا جان کو بھی کھلائے اور حسب دستور تھانہ بھون حاضری پر حصرت کے استفیار پر عرض کر دیا کہ کھالیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ میرا وہتی جواب۔ حضرت قدس سرفی کی مجل ختم ہونے کے بعد ہمارے ایک عزیز بھائی ظریف صاحب مرحوم کا تقریباً گاہ ۲۰ یوم پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کے پہال تعزیت کی نوبت نہیں آئی تھی۔ پچا جان نوراللہ مرقدۂ اور میر کی بھی رائے تھی۔ حضرت قدس سرۂ کے مکان پر تشریف لے جانے کے بعد ہم لوگ ان کے پہال تعزیم محارک کیا کہ ہم جانے کے بعد ہم لوگ ان کے پہال گئے۔ ان کے لاکے بھائی اختر مرحوم نے اصرار کیا کہ ہم کو نے آب کھائی ہیں عذر میں نے شدت سے انکار کر دیا کو کہ ہم حضرت کے پہال ہے کھالیا، یہی عذر میں نے شدت سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ہم حضرت کے پہال ہے کہ کھالیا، یہی عذر میں نے جمائی اختر سے بیان کر دیا۔ چپا جان کو اور مجھ سے فرمایا کہ ایسے موقعہ پر دلدادی ضرور کرئی کیونکہ ہم حضرت کے پہال رپورٹ پچھے مخی تو جواب کھائیا۔ پچپا جان کو اس کا واہم بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بھائی اختر سے کہا کہ ضرور لا وَ، آنے پر میں نے بھی چند لقے کھائے۔ میں ڈور ہا تھا کہ نہ معلوم مصرت کے پہال ہے کہا کہ ضرور لا وَ، آنے پر میں نے بھی چند لقے کھائے۔ میں ڈور ہا تھا کہ نہ معلوم حضرت کے پہال ہے کہا کہ خورت تھی ہیں تھائی اختر سے کہا کہ ضرور لا وَ، آنے پر میں نے بھی چند لقے کھائے۔ میں ڈور ہا تھا کہ نہ معلوم حضرت کے پہال ہے کہا کہ خورت تھی خورت کی مید دونوں تعزیت میں آئے ہیں۔ کھوانا کھایا اوران لوگوں نے حضرت سے بیچھوٹ بولا کہ حضرت کی خدمت میں آئے ہیں۔ بھی آئے ہیں۔

# خطوكتابت از حكيم الامت قدس سره برائے وقع ابہام گرامی گرانی طبع:

حضرت قدس سرؤ کا ایک عمّاب نامہ بذریعہ ڈاک پہنچا۔ وہ مکتوب مبارک اور اس پر میرا جواب، میرادل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کوطیع کرایا جائے مگر دوستوں کا اصرار ہے کہ اس میں تنبیہ ہے اور اصلاح ہے، اگر چہ تیرے متعلق شکایت غلط تھی مگرا کا بر کے یہاں ان چیز وں میں احتیاط رکھنی چاہیے اور یہ تیجے بھی ہے، مجھے تو اس سے روزانہ ہی سابقہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مقدموں میں آتے ہیں اور شام کو جب واپسی کا وقت نہیں رہتا یا دوسرے دن کی تاریخ ہوجاتی ہے مقدموں میں آتے ہیں اور شام کو جب واپسی کا وقت نہیں رہتا یا دوسرے دن کی تاریخ ہوجاتی ہے

تواس قدر بے تکلف اور بلا جھجک آکر کہتے ہیں کہ حضرت کی زیارت کوآئے ہیں ضبح کو چائے کے بعد مصافحہ کر کے رخصت ہوتے ہیں اور پھرشام کو جب کاروائی مکمل نہیں ہوتی تو پھرآ کر ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت آج مقدمہ کی تاریخ تھی کام ہوا ہی نہیں۔ اس پر مجھے تھانہ بھون بہت یاد آجا تا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ کی حضرت قدس سرہ کی خط و کتابت بھی ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ضرور ہے جومشائخ کے یہاں جا کر جھوٹ ہو لتے ہیں ، بھائی ظریف تھانوی کے قصے کے سلسلہ میں حضرت قدس سرۂ یل ہے:

( مكتوب حضرت حكيم الامت قدس سرؤ بنام نا كاره و چيا جان قدس سرؤ )

''مر مانم سلمہ' اللہ تعالٰی السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ '۔کل کے واقعہ سے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات محمل الاشتراک حضرات اضیاف سے بوچھنے پر بھی صاف نہیں معلوم ہوتا کہ س کے مہمان ہیں اوراس معلوم نہ ہونے سے ضروری انتظام میں جو ظلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس لیے آبندہ کے لیے احقر نے یہ معمول مقرد کرلیا کہ جب بوچھنا غیر کافی ہے تو بوچھنا نہ چاہیے، ایسے حضرات ہے تکلف خود فرماویا کریں کہ ہم تیرے یا فلال شخص کے مہمان ہیں، اس کے بعد خدمت سے عذر مہمیں اوراس فرمانے کو میں اپنا فخر مجھول گا، ایسے حضرات کو اس معمول کی اطلاع کر دی ہے، ای سلسلہ میں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں بھی بے تکلف عرض کرنے کی جسارت کی۔

والسلام

اشرف على از تفانه بھون

### (جواب:اززكريا):

' مخدوم ومطاع بندہ ادام اللہ ظلال برکاتکم ، بعد ہدیہ سلام نیاز آنکہ' '
گرامی نامہ نے مفتح فرمایا ، هنیقہ اس گڑ بڑے نے خودا ہے ہی کو کلفت ہوئی تھی گرا تفاق بے مقصد چین آیا۔ حضرت تک چونکہ یہ قصہ پہنچ گیااس لیے تفصیل کی ضرورت پیش آئی ورنہ میں اپنے اکا بر تک الیک معمولی باتیں چیش کرنے کا عادی نہیں۔ میری عادت اول سے یہ ہے کہ بے وقت جب کہیں پہنچنا ہوتو گھر سے خواہ بھوک نہ ہو کچھ کھا کرجاتا ہوں ، لیکن اس کے بعد بھی اگر میز بان کی خوشی ہوتو دوبارہ کھانے میں تامل نہیں کرتا۔ چنانچہ تھانہ بھون حاضری میں بھی بسا اوقات یہاں خوشی ہوتو دوبارہ کھانے میں تامل نہیں کرتا۔ چنانچہ تھانہ بھون حاضری میں بھی بسا اوقات یہاں سے کھا لینے کے بعد مولا نا ظفر احمد صاحب کے ارشاد پر مکر ران کے ساتھ شرکت کی نوبنت آئی۔ میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کردیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بچیا جان میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کردیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بچیا جان

ملال نہ ہو، ہیں نے اس کورہم بجھ کرعذر کردیا اور بالآخر مولا ناظفر احمد صاحب پراس کا فیصلہ تھہرا،
انہوں نے بھی چپا جان کی تائید فرمائی، لیکن ابتداء حضرت کے سوال پر چونکہ وہ اپنے خیال کوعرض نہ کرسکے اور بیں نے اپنے خیال کو گستا خانہ عرض کردیا، اس لیے بھی طے شدہ امر ہو گیا۔ گرو ہال پہنچ کران کے گھر والموں کا ذیادہ اصرار ہوا اور باوجود ہمارے یہ عرض کروینے کے کہ مولا ناظفر احمد صاحب کے یہاں طے ہو چکا، ان کی خواہش ہوئی کہ تھوڑی ہی شرکت کر لی جائے۔ اس لیے ان کی دلداری اہم خیال کی صاحب کے یہاں طے ہو چکا، ان کی خواہش ہوئی کہ تھوڑی ہی شرکت کی کہ ان کی دلداری اہم خیال کی کی دلداری کہ مصدومہ تھیں، مقدم بچھی گئی اور وہاں بھی شرکت کی کہ ان کی دلداری اہم خیال کی گئی۔ اس کے بعدمولا ناظفر احمد صاحب کے پورا قصہ بھی مع اپنے چپا جان کے اختلاف رائے کے ساویا تھا اور اب حضرت سے بھی مفصل عرض کردیا۔ اس میں جوامر اصلاح کے قابل ہو حضرت مور درار شادفر مادیں، انشاء اللہ اس برعمل ہوگا۔ نیز حضرت ہی اس کا تصفیہ فرمادیں کہ تاکہ کھا نار ہم تھا اور اب جو کھنے ہوں ہوگا۔ خواش کے بہاں بولی مسلم میں تو اس سے قبل بھی حضرت کے بیاں اس کو بھی اور اور اور کو نکلیف دینا خلاف اوب سے مسلم کا اور اخلاع کی اس لیے ہمت نہیں ہوتی کہ متعدد مرتبہ با وجود بختہ تصد کے عوارض سے مسلم میں اور اطلاع کی اس لیے ہمت نہیں ہوتی کہ متعدد مرتبہ با وجود بختہ تصد کے عوارض سے دل گوار آئیں کرتا۔ دسری جگر تو بعد میں عذر کا لکھ دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ نیکن حضرت کے یہاں اس کو بھی دل گوار آئیں کرتا۔ دسری جگر تو بعد میں عذر کا لکھ دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ نیکن حضرت کے یہاں اس کو بھی

از چیاجان بعدسلام نیازمضمون واحدوه ای وقت د بلی تشریف لے جارہے ہیں، اس لیے خود عریضہ ککھنے کا وقت نہیں ملا۔ سے مصلے کا وقت نہیں ملا۔

ذكريا

(جواب: از حضرت اقدس حکیم الامة قدس سرهٔ) مشفق مکرم وامیضهم!السلام علیکم ورحمته الله،

آپ کے کریمانہ جواب ہے جس قدر مسرور و مطمئن ہوا اس سے زیادہ نجن ہوں ، بارک اللہ تعالیٰ فی مکارمکم اگر میرے نیاز نامہ میں دوبارہ نظر عائر فر مالی جائے تو واضح ہوگا کہ مجھ پر کھانے کے اختلال نظام سے اثر نہیں ہوا ، اس کا تعلق مولوی ظفر احمد صاحب ہے ہوا در تعلقات کے نقاوت سے احکام متفاوت ہوجاتے ہیں۔ میں زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ جوامر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے وہ میر سے استفسار پر ظاہر نہیں فر مایا گیا ، اس کو ظاہر نہ کرنے کی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آئی اور اس ظاہر نہ کرنے میں ظاہر ہے کہ مصالح محتل ہوجاتے ہیں۔ کم سے کم تشویش اس کا اثر لازی ہے ، نیز تعلق خصوصیت اس سے بالکل آئی ہے ، مقصود اس توضیح سے اس سے بالکل آئی ہے ، مقصود اس توضیح سے اس کے کمام کی تقسیر ہے نہ کوئی شکوہ ، وہ تو ختم ہو چکا اور اس کے ختم کے ساتھ اس عزم جدید

کوبھی ختم کرتا ہوں یعنی اب خود بھی پوچھ لیا کروں گا۔

میری اس جسارت سے جس کا نام میں نے صفائی رکھا ہے طبع لطیف پر جواثر ہوا ہواس کی معافی جاہتا ہوں اور رسم ہونے نہ ہونے کے متعلق جوتح ریفر مایا ہے بفضلہ تعالی اس کوآپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ باقی میرامعمول اب تک جب تعزیت کے لیے سفر کرتا تھا کھالینا تھا۔ اگر اس کے خلاف تحقیق ہوتو آیندہ احتیاط رکھوں گا۔ فقط والسلام

اشرف على

(جوناب:اززكرياعفي عنه)

'' مخدومی و مخدوم العالم ادام الله ظلال برکاتکم ، بعد بدیه سام نیاز آگد''۔

گرامی نامداقد س میں انظار و تشویش میں بہنچا، حضرت کی گرانی کی بوی فکرتھی ، الحمد لله که ب حدمسرت واظمینان بخش ہوا۔ گرچونکہ اس میں ایک لفظ تھا جو کسی درجہ تاثر کو مشعر ہے اور میں اپنی طرف سے حضرت کے قلب مبارک پر ذرا سابھی تاثر نہیں چاہتا۔ اس لیے کر دعر بیفنہ کی جرات کرتا ہوں ، میرے والمدصاحب کی بوئی تربیت و تنبیقی کہ بزرگوں کے قلب میں کمی فتم کامیل نہ مواور الله کا انعام ہے کہ اس کے بہت سے فوا کد مجھے محسوں بھی ہوئے اور صدیث' میں عادی لی مواور الله کا انعام ہے کہ اس کے بہت سے فوا کد مجھے محسوں بھی ہوئے اور صدیث' میں عادی لی ولیا فیقید اذخت و بالمحرب '' سے متائس بھی ہے۔ اس لیے ایک مرتب اور حضرت کی خدمت ولیا میں درخواست کرتا ہوں کہ جو تا ثر الفاظ ذیل سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی حضرت زائل فرمادیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ 'میں زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ جو امر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے۔'' الخ

اس کے متعلق میے مرض ہے کہ دواہیے خیال میں اصل نہ تھا بلکہ عبعاً تھا اس لیے ذکر کی ضرورت سے نہیں بھی۔ ورحقیقت حاضری کی اصل میتھی کہ چچا جان کی جب بھی دہلی ہے کئی وہ تھانہ بھون اور تشریف آوری ہوتی ہے۔ گنگوہ، تھانہ بھون اور تشریف آوری ہوتی ہے۔ گنگوہ، تھانہ بھون اور رائے پورمولا ناعبدالقادرصاحب ہے ملئے کے لیے ۔ گران تینوں جگہ کے لیے میری ہمر کا بی شرط ہوتی ہے، مجھے مدرسہ کی اور اپنی ضرور یات کی وجہ ہے اتناوقت نہیں ملتا کہ تینوں جگہ حاضر ہوسکوں اس لیے ان تینوں جگہ میں دو کی ، چتانچہ اس مرتبہ گنگوہ حاضری ہوگئی۔ اس جیمی صرف کوئی ہی ایک کی نوبت آتی ہے اور بھی دو کی ، چتانچہ اس مرتبہ گنگوہ حاضری ہوگئی۔

ان کاارشاد حادثہ کے معلوم ہونے سے پہلے مجھ سے ہو چکاتھا کہ تھانہ بھون عاضری کوزیادہ دن ہوگئے رائے پورسے داپسی پر دہاں بھی چلنا۔ گر میں ہفتہ کا درمیان ہونے کی وجہ سے متامل تھا۔ لیکن جب بید دمرامحرک ببیدا ہو گیا تو حاضری کا قصد پختہ کرلیا۔ بالجملہ حضرت کے قلب مبارک میں جتنا خفیف بھی اثر ہے اس کے از الہ کامتنی ومتدعی ہوں کہ اکابر کی گرانی کو میں اسباب ہلاکت بجھتا ہوں۔فقط

مختاج كرم زكرياسهار نبور

(جواب: از حفزت اقدس قدس مرهٔ) "مرمی السلام علیکم ورحمته اللهٔ"

بجے کو وسوسہ بھی نہیں ہوا کہ ان الفاظ کی دلالت بقائے تا ٹر پر ہوسکتی ہے۔ نہ بمرا قصد تھا اور نہ اب تاثر ہاتی ہے بہر حال اب تو الثامیں ہی شرمندہ ہوں کہ میں نے لکھا ہی کیوں تھا۔ مگر ہمیشہ سے کہی عادت رہی اور پختہ ہوگئی کہ دوستوں سے معاملہ صاف رہے ، اب پچھاٹر ہاتی نہیں ہالکل مطمئن رہے اور بچھ کو اپنا مخلص سمجھے۔ اگر بہی معلوم ہو جاتا کہ اصالۂ یہاں آتا ہوا ہے اور جعا ظریف کے یہاں تو بھی کو اپنا منہ ہوتا۔ خصوصاً وہاں کھانا کھانا اس ابہام کا اور مؤید ہوگیا۔ تو بہتو بہ کہاں اکا براور کہاں اصغرالا صاغر ، صلاح کا رکجا ومن خراب کیا ، احسن اللہ تعالی عاقبتاً۔ فقط

ماه مبارک بیس اس نا کاره کا اگابر سے خط و کتابت

(۱۱) .....اس ناکارہ کامعمول ہا و مبارک میں تقریباً چالیس سال سے خط و کتا بت کا بالکل نہیں گریہ کہ بعض مجبور یوں کی وجہ سے جو مدرسہ سے تعلق رکھتی ہیں یا اور کوئی خاص مجبوری ہوتو لکھنے کرتے ہیں۔ لیکن اس ضابطہ میں ایک استثناء ہمیشہ سے رہاوہ یہ کہ اکابر کی خدمت میں ایک وو خط اس تشریح کے ساتھ کہ اس کے جواب کی ہرگز ضرورت نہیں صرف دعاء کی یا دو ہائی ہے، لکھنے کا ہمیشہ سے رہا۔ اس سلسلہ ہیں اعلی حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب دائے پوری نور اللہ مرقدہ کے متعدود خطوط ہا و چو دو میر ساس کی محرورت نہیں اور یا و چو داس اہتمام کے کہ اعلی متعدود موجود ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کا تو یہ می مارک میں آگر میں ناکھوں تب بھی حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کا تو یہ بھی مبارک میں آگر میں ناکھوں تب بھی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ تحریر فرایا کرتے تھے۔ عمو فاس مبارک میں آگر میں ناکھوں تب بھی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ تحریر فرایا کرتے تھے۔ عمو فاس میں ایک یا دو شعارات خاو نے ہوئے الاسلام قدس سرہ تحریر فرایا کرتے تھے۔ عمو فاس میں ایک یا دو شعارات خاو کے ہوتے میں اور وہ اشعارات خاو نے ہوئے ہوئے کے ایک دو شعرت ان کا مصدات نہیں بن سکا۔ مرحضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے تعلق کے اظہار میں نکرے دو نے کے سوااب کی خیر سے ناکارڈ کامضمون جو حضرت نے متعدد در مضانوں میں نکھوں تب کے خواب کی خواب کارڈ کامضمون جو حضرت نے متعدد در مضانوں میں نکھوں تب کی خواب کی خواب کی کارڈ کامضمون جو حضرت نے متعدد در مضانوں میں نکھوں تب کے موااب کی خواب کارڈ کامضمون جو حضرت نے متعدد در مضانوں میں نکھوں تا

آنا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند آما بود کہ گوشئہ چشمے بما کنند

ایک ماہ مبارک کے کارڈ کاشعر یہ تھا۔

کل سینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی اے ابر کرم، بحر سخا، کچھ تو اد ھر بھی

مجھے بیشعرای طرح یا دہے ، کارڈ سامنے نہیں بعض خطوط میں عربی کے اشعار بھی تحریر فر ہائے۔ امى طرح اس سيد كار كالجهي معمول هرماهِ مبارك ميں ايك دو كار دُحضرت مدنى كو لكھنے كا تفااس ميں بھی ایک دوشعر ہوا کرتے تھے بید دونو ل شعر مجھے بھی اینے مختلف کار ڈوں پر رمضان میں لکھنا بہت یا دہے چونکہ حضرت قدس سرۂ کا اہتمام اور معمول مجھے معلوم تھا اس لیے حضرت کی روانگی کے بعد جہال کہیں بھی حضرت قدس سرۂ کارمضان گزرتا میں انتیس شعبان یا کیم رمضان کوکارڈ لکھے دیتا تا کہ میرا کارڈ جوالی نہ ہے بلکہ ابتدائی درخواست ہے اس واقعہ کی تسوید کے وقت بھی مفتی محمود صاحب میرے پاس بیں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک کارڈ حضرت مدنی کے نام ان کے کسی خلیفہ کے باس دیکھا جس میں صرف پیمصرعہ تھا۔ ''چو ہا صحیبنشینی

''بياد آرا محبان باده پيارا''

اسی طرح ہردوشیخین رائے یوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطوط بھی میرے خزانے میں محفوظ ہیں ، بیہ چیزیں ا کابر کے حالات میں آتا جا ہمیں تھیں مگر چونکہ اس وفت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا اس لیے میرے بچوں نے اعلیٰ حضرت تھا نوی نورانٹد مرفدۂ کا ایک کارڈیہ کہہ کر دکھلا یا کہ اس کوتو ضرور تقل کرنا ہے۔ میں نے منع بھی کیا کہ اس نتم کے کارڈنقل کرنا مناسب نہیں ہیں مگر جیسا کہ میں نے او پرتحریر کیا ان بچوں کا اصرار ہے کہ بہتیرکات ہیں اور ان سے اینے اکابر کی تواضع معلوم ہوتی ہے۔میری ورخواست دعاء پرحضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا کار ڈحسب ویل ہے:

· "مكرى دام فيصكم ،السلام عليكم ورحمة الله"

محبت نامد نے مسرور فر مایاضیح جواب تو سہے کہ:

صلاح کار کجا و من خراب کجا ببیں تفاوت رہ از کیاست تا یہ کیا لیکن چونکہ دعاء کے لیے صلاح شرط نہیں بلاصلاح بھی عبادت ہے اس لیے ول سے دعاء کرتا ہوں اور خود بھی اس کامتمنی ہوں۔والسلام

#### اشرفعلي

ایک صاحب کے کارڈ پر حضرت تکیم المامت نوراللہ مرقدہ کا بیار شاوطا۔
''بخد مت مولوی ثحد زکریا صاحب، السلام علیم۔ میرے چھوٹے بھائی کا خط شاید آپ کے
پاس اس مضمون کا آیا ہو کہ کوئی شوہرا پی ٹی ٹی ٹی شام کرتا ہے اول انہوں نے جھ سے کہا کہ بیہ
ساڈھوڑ ہ کا قصہ ہے۔ اگر کوئی تخلص دوست وہاں ایسا ہو کہ کوئی شوہر کوفہمائش کرد ہے تو اچھا ہے ان
کوآپ کا پہنہ میں نے ہی بتایا تھا کہ شایدان کا کوئی ذی اثر ملنے والا وہاں ہوسو میں بھی تو اب کے
لیے لکھتا ہوں کہ اگر کسی مصلحت کے منافی نہ ہوتو اس کا خیال رکھئے۔ (آگے اس شوہر اور بیوی کا
نام بھی تحریر فرمایا ہے)۔ فقط

## رمضان المبارك حضرت تفانوي وحضرت سهار نبوري رحمها الله كي معمولات:

(۱۲) .....اس ناکارہ نے جب فضائل رمضان لکھا تو اس میں اپنے اکابر کے پچھ معمولات کھے تھے، تھانہ بھون جھے رمضان گزار نے کی نوبت بھی نہیں آئی اور اس سیکار کوخواجہ عزیز الحسن مجذوب سے بردی برتکافی تھی کہ وہ حضرت سہار پنوری قدس سرۂ اور میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے وصال کے بعد بھی بمیشہ تھانہ بھون کی حاضری میں جاتے ہوئے اور واپس میں ایک دو شب سہار بپور قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں نے حضرت کیم الامت کے رمضان کے معمولات بہت اہتمام سے دریافت کے۔ اس خط میں حضرت کے قومعلوم نہ ہوسکے گربعض موستوں کا اصرار ہے کہا کابر کے معمولات میں تیرے اس استفسار کو بھی بڑا وخل ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ان کے درج کرنے کی ہے۔

· \* مكتوب زكريا بنام خواجه عزيز الحن صاحب مجذ وب رحمه الله تعالى - ' '

مخدومی حضرت خواجہ صاحب زادمجد کم ،السلام علیم ورحمۃ اللّٰد، بیان کرکدآپ کچھطویل مدت

کے لیے تھانہ بھون تقیم ہیں ، بے صدمسرت ہوئی ، حق تعالیٰ شانۂ ترقیات سے نوازیں ،اس وقت
باعثِ تکلیف وہی ایک خاص امر ہے جس کے لیے بڑے غور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں
عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کے یہاں آپ سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو۔
اس لیے جناب کواس میں سہولت ہوگ ۔ مجھے حضرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا
اشتیات ہے خود حضرت سے بو جھتے ہوئے توادب مانع ہے اور خود حاضر ہوکر دیکھوں توایک دوروز

، يادِايام نمبرم

میں معلوم کرنامشکل ہے۔اس لیے جناب کو واسطہ بنا تا ہوں۔امید ہے کہ نکلیف کو گوارا فر ما نمیں گے۔سوالات سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں۔

(۱) ونت انطار کا کیامعمول ہے۔ یعنی جنزیوں میں جواوقات ککھے جاتے ہیں ان کا لحاظ فر مایا جاتا ہے یا جا ندوغیرہ کی روشن کا۔ (۲) اگر جنتری پر مدار ہے تو تقریباً کتنے منٹ احتیاط ہوتی ہے یا بالكل نبيس موتى \_(٣) افطار مين سكس خاص چيز كاامتمام موتا ہے يا" "كىل مىا تىسىر" اگرامتمام ہوتا ہے تو کس چیز کا۔ (۴) افطار اور نماز میں کتنا فصل ہوتا ہے۔ (۵) افطار مکان پر ہوتا ہے یا مدرسه میں۔(۲) مجمع کے ساتھ افطار فرماتے ہیں یا تنہا۔(۷) افطار کے لیے مجور یاز مزم کا اہتمام فرمایا جاتا ہے یانہیں۔ (٨) مغرب کے بعد نوافل میں كما يا كيفا كوئى خاص تغير ہوتا ہے يانہيں، اگر ہوتا ہے تو کیا۔ (9) اوّا بین میں تلاوت کا کیامعمول ہے۔ رمضان اورغیر رمضان دونوں کا معمول ہے۔(۱۰) غذا کا کیامعمول ہے، یعنی کیا کیا اوقات غذا کے ہیں، نیز رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص اہتمام کی کمی زیادتی کے اعتبار سے معتاد ہے یا نہیں۔ (۱۱) تراویج میں امسال تو معلوم ہوا ہے کہ علالت کی وجہ سے مدرسہ میں شنتے ہیں مرمستقل عادت شریفہ کیا ہے،خود تلاوت یا ساع اور کتناروزانہ۔(۱۲)ختم کلام مجید کا کوئی خاص معمول مثلاً ستائیس (۲۷) شب یا اُنتیس (۲۹) شب یا کوئی اورشب ہے مانہیں۔ (۱۳) تر اوت کے بعد خدام کے پاس تشریف فرما ہونے کی عادت شریفہ ہے یانہیں ،فوراً مکان تشریف لے جاتے ہیں یا پچھ دریے بعدتشریف لے جاتے ہیں تو میروفت کس کام میں صرف ہوتا ہے۔ (۱۴) مکان تشریف لے جاکر آرام فرماتے ہیں یا کوئی خاص معمول ہے،اگرآ رام فرماتے ہیں تو کس وفت ہے کس وفت تک۔ (۱۵) تبجد میں تلاوت کا کیامعمول ہے، تینی کتنے یارے کس وقت ہے کس وقت تک\_(۱۲) سحر كاكيامعمول ہے يعنى كس وفت تناول فرماتے ہيں اور طلوع فجر ہے كتناقبل فارغ ہوجاتے ہيں۔ (۱۷) سحر میں دودھ دغیرہ کسی چیز کا اہتمام ہے یانہیں ،ردٹی تازی پکتی ہے یارات کی رکھی ہوگی۔ (۱۸) صبح کی نمازمعمول کے وقت اسفار میں ہوتی ہے یا پچھ مقدم ۔ (۱۹) دن میں سونے کا وقت ہے یانہیں،اگر ہے توضیح کو یا دو پہر کو۔ (۲۰) روز انہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے یانہیں یعنی کئی خاص مقدار تلاوت کی رمضان میں مقرر فرمائی جاتی ہے یانہیں۔ (۲۱) کسی دوسر مے مخص کے ساتھ وَ ور کا باسنانے کامعمول ہے یانہیں۔ (۲۲) تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یا و کھے کر۔ (۲۳) اعتکاف کامعمول ہمیشہ کیار ہااوراعتکاف عشرہ سے زیادہ کامثلاً اربعینہ کا بھی حضرت نے فرمایا یانہیں۔(۲۳) اخیرعشرہ میں اور بقیہ جسہ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یانہیں۔(۲۵) ان کے علاوہ کوئی خاص عادت شریفہ آپ لکھ سکیں گے، بہت ہی کرم ہوگا۔ اگر مفصل جواہے تحریر فرمائیں سے اور اگر جاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے معمولات کا پہنہ لگاسکیں تو کیا ہی کہنا کہ حضرت مولانا ہی کی ذات اب البی ہے جو جاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مفصل معمولات کچھ بناسکتی ہے۔ جناب کو بہت ہی تکلیف تو ضرور ہوگی۔ مگر مشارکے کے معمولات خدام کے لیے اسوہ ہوکر انشاء اللہ بہتوں کو نفع ہوگا۔ دعاء کا متمنی اور مشدی۔ فقط السلام

ذكر بأعفى عنهٔ

الجواب:

مخدوم ومكرم وعظم مدفيوضكم العالى

السلام عليكم ورحت الثدو بركات

مرامی نامہ شرف صدور لایا۔ چونکہ حضرت اقدس کے بعض بلکہ اکثر معمولات رمضان المبارک پر میں خود ہی مطلع ندتھا ،اس لیے بصر ورت جناب کا والا نامہ خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ صرف بدلکھ دیا جائے کہ اگر جا بیں وہ براہ راست خود بھے سے دریا دنت کرلیں۔ جوابا اطلاعاً عرض ہے، چونکہ اعتکاف میں ہوں ،اس لیے پنسل سے لکھ رہا ہوں ، محساخی معاف ہو۔ والسلام

طالب دعائے خیرعزیز الحن عفی عنهٔ (اس خطر پرکوئی تاریخ نہیں)

اس خط سے نقل کرانے پر بعض دوستوں کو خواہش ہوئی اور خود میرا بھی جی چاہا کہ ان سوالات سے جواب میں سیدی وسندی ومرشدی حضرت اقدس سار نپوری قدس سرۂ کے معمولات نقل کراؤں، اگر چاجالی طور پر فضائل رمضان میں اور تذکر قائلیل میں گزر تھے ہیں ہمیکن ان سلسل سوالات کے جواب میں سلسل جواب کھواؤں کہ حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں ۲۸ھ سے سوالات کے جواب میں حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں ۲۸ھ سے دوس سرۂ کی خدمت میں حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں حضرت قدمت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت قدمت میں حضرت میں حضرت قدمت میں حضرت میں میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت

مرة تحد کرمہ میں تھے اور بینا کارہ سہار نپور میں تھا۔

(۱) حضرت قدس سرۂ کے یہاں گھڑی کا اہتمام اور اس کے ملانے کے واسطے ستقل آوی تو تمام سال رہتا تھا، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں گھڑیوں کے ڈاک خانے اور شیلیفون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام رہتا تھا۔ افطار جنتر یوں کے موافق ۲-۳ منٹ کے احتیاط پر ہوتا تھا۔ ای طرح اعلیٰ حضریت رائے پوری نور اللہ مرقدۂ ، رائے پور میں چونکہ طلوع آقاب اور غروب بالکل سامنے صاف نظر آتا تھا۔ اس لیے دونوں دفت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع وغروب بالکل سامنے صاف نظر آتا تھا۔ اس لیے دونوں دفت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع وغروب سے بہت تھا۔ میرے والدصاحب اور چھاجان نور اللہ مرقد ہما کے یہاں جنتر یوں پرزیادہ مدار نہیں تھا نہ گھڑیوں پر۔ بلک 'اذا أقب ل السلیل من ھھنا و أدبو النہاد

من هلهنا" آسان يرزياده نگاه رئتي تحي

(۲) اُورِگزر چِکا کہ جنتری کے اعتبارے اسسامنٹ کی تاخیر ہوتی تھی۔

(۳) کھجوراورزمزم شریف کابہت اہتمام ہوتا تھا۔سال کے دوران میں جو حجاج کرام زمزم اور کھجور بدایالاتے ہتے وہ خاص طور ہے رمضان شریف کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ زمزم شریف تو خاصی مقدار میں رمضان تک محفوظ رہتا۔لیکن تھجوریں اگر خراب ہونے لگتیں تو رمضان سے پہلے تقسیم کردی جاتیں۔البتہ افطار کے وقت آ دھی یا یون پیالی دودھ کی جائے کامعمول تھااور بقیہ اس سیکارکوعطاء ہوتا تھا۔

۔ (۳) حضرت نوراللہ مرفدۂ کے زمانے میں تقریباً دس منٹ کافصل ہوتا تھا، تا کہا ہے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہوسکیس۔

۵) حضرت کامعمول مدرسه میں افطار کارہا۔ چند خدام یامہمان ۱۵-۲۰ کے درمیان ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ میں افطار کامعمول تھا۔

(۲) گزرچکا۔(۷) نمبر۳ میں گزرچکا۔

(۸) مغرب کے بعد کے نوافل میں کما کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کیفاً ضرور ہوتا تھا کہ معمول سے زیادہ در لگتی تھی۔عموماً سوا پارہ پڑھنے کا معمول تھا اور مادِ مبارک میں جو پارہ تر اور کی میں حضرت سنائے وہی مغرب کے بعد پڑھتے۔

(٩) مابقه من گزرچکا۔

(۱۰) اوا بین کے بعد مکان تشریف لے جاکر کھانا نوش فرماتے تھے۔ تقریباً ۲۰ - ۲۵ من اس میں گئتے تھے۔ کما اس وقت کی غذا میں بہت تقابل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں یعنی کا ندھلہ اور گئتا وہ میں سحر میں پلاؤ کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا بلکہ بخت خلاف تھا کہ اس کوموجب پیاس خیال کرتے تھے، سحر میں بلاؤ سب سے پہلی مرتبہ سہار نپور میں حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں کھائی ، اس سیہ فار کا معمول ہمیشہ سے افطار میں کھانے کا بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ تراوت میں قرآن شریف سنانے میں وقت ہوتی تھی۔ البتہ جب تک صحت رہی سحر میں اناثری کی بندوق مجرنے کا دستور رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ مجلس میں اس کا ذکر آگیا کہ مینا کارہ افطار میں نہیں کھاتا، تو حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں سطرح کھایا جائے ، جو کھاتے ہیں وہ بھی ضابطہ ہی بورا کرتے ہیں۔

(۱۱) میرے خصرت قدس سرۂ کے اخیر کے دوسالول کے علاوہ کہ ضعف ونقابت بہت بڑھ گیا تھا، ہمیشہ تراوی میں خود سنانے کامعمول رہا۔ دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تراوی ہڑھایا کرتے ہتے۔ دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کی تعمیل تھم میں میرے دالدصاحب نے قرآن پاک ستایا تھا۔اس کے بعد ہمیشہ حضرت قدس سرۂ کا وہاں قرآن یاک سنانے کامعمول رہا۔

(۱۲) اکثر ۲۹ کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ چندر دزتک شروع میں سوا پارہ اوراس کے بعد اخیر تک ایک پارہ کا معمول تھا۔ اس سلسلہ میں ایک بجیب وغریب قصہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی قدس سرۂ کا معروف ہے کہ اگر رمضان مبارک ۲۹ کا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ کا معمول کی رمضان کو دو پارے پڑھنے کا تھا اور ۳۰ کا ہوتا تو کی رمضان کو ایک پارہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرفدۂ کی رمضان کو اپنی مسجد میں تراوت کو بھائی نے پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے آئے ایک پارہ پڑھایا دو۔ اگر معلوم ہوتا کہ دو پڑھے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے ، اب کے رمضان کا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

(۱۶۳) تراوی کے بعد ۱۵۔ ۲۰ منٹ حضرت قدس سرۂ مدرسہ میں آرام فرماتے تھے۔جس میں چند خدام یا و ک بھی د بائے اور قرآن یاک سے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی مثلاً کسی نے غلط لقمہ دے دیایاتر اوسی میں اور کوئی بات چیش آئی ہواس پر تبھرہ ، تفریح چند منٹ تک ہوتی ۔ حضرت قدس سرؤ کے چھے تراوی پڑھنے کے لیے دور دورے حفاظ آتے۔ بینا کارہ اپنی تراوی پڑھانے کے بعد جوا کثر تحکیم اسحاق صاحب رحمه الله تعالیٰ کی مسجد میں اور بھی بھی امال جی کے اصرار وارشادیر حضرت قدس سرۂ کے مکان پر پڑھانے جاتا تھا۔جلد جلد فراغت کے بعد حضرت قدس سرۂ کے یہاں پہنچ جاتا۔اس وقت تک حضرت قدس سرہ کے یہاں ہم۔ ۲ رکھتیں ہوتیں۔اس لیے کہ تھیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سور ہے ہوتی تھی اور مدرسہ دارالطلبہ کی مسجد میں تاخیر سے اور بیہ نا کارہ اپنی تا اہلیت سے پڑھتا بھی بہت جلدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرؤ نے سورہ طلاق شروع كي اور ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن الآيه" آية شريفه شروع كي اوراس تابكار في جلدي كقرويا أيها الهذين آمنوا اذا طلقتم النساء" حضرت طافظتم حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو حضرت قدس سرۂ کے مستقل سامع تھے۔ ہرسال اجراڑہ ہے سہار نپور رمضان گزارنے تشریف لایا کرتے تھے۔ نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور میرے چیاجان نورالله مرقد بهاا فتراء میں تھے، تینوں ایک دم بول 'یا ایھاالنہی'' تراوی کے بعد حب معمول لیننے کے بعد حضرت قدس سرۂ نے ارشا وفر مایا۔مولوی زکریا سور ہے ستھے، میں نے عرض كيا حضرت بالكلنبيس، ممر "أذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا العدة، واتقوا

اللَّه ربكم و لا تخرجو هن" سارے جُمْع كے صيغ عَنْے، مجھے يہ خيال ہوا كہ يہ 'يا ايھا الذين آمنو ا" ہوگا۔' 'يا ايھا النبي" مفردكيوں ہوگا۔

حضرت اقد سبار نبوری نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف بیل بھی قیاس چلاتے ہو۔ بیس نے عرض کیا، حضرت بیت قیاس نبیس، بیتو قواعد نویدی بات تھی ایک مرتبہ حافظ محمد سین صاحب نے فلط نقمہ دے دیا۔ بیس نے ایک دم سے لقمہ دیا۔ حضرت حافظ صاحب کی زبان سے باختیار نکل گیا نماز ہی ہیں ' ہاں' اور پھر جو میں نے بتایا تھا وہی حافظ صاحب نے بتایا۔ تراوح کے بعد کے وقفے میں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میر القمہ لیایا حافظ کا، میرا مطلب بیتھا کہ حافظ صاحب کی نماز تو ' ہاں' کہنے سے ٹوٹ گی اور حضرت نے اگر ان کالقمہ نیا ہوگا تو میں عرض کروں گا صاحب کی نماز تو ' ہاں' کہنے سے ٹوٹ گی اور حضرت نے اگر ان کالقمہ نیا ہوگا تو میں عرض کروں گا تحافظ کے ، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں باؤلا کہ میر کی تعافی ارشاد فرمایا کہ میں باؤلا تھا جوان کالقمہ نیتا۔ اس قسم کے تفریحی فقر سے یا کئی آ بیت شریفہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ایک ایک میت میں ہزاروں نعمی شامل ہیں۔ اس لیے تعددار شاد فرمایا گیا۔

(۱۴) تراوت کے بعد چندمنٹ قیام کے بعد جیسا کہ اوپر لکھا مکان تشریف لے جا کر ۱۵۔۲۰ منٹ گھروالوں سے کلام فرماتے اور محلّہ کی بچھ مستورات اس وقت آ جا تیں ان ہے بھی پچھ ارشاد فرماتے ،اس کے بعد ڈھائی تین تھنٹے سونے کامعمول تھا۔

(۱۵) تہجد میں عموماً دو بارے پڑھنے کا معمول تھا تبھی کم وہیش حب منجائش اوقات۔ بذل المجمود میں جب نظائر والی حدیث آئی جو صحف عثانی کی ترتیب کے خلاف ہے تو حضرت قدس سرہ فے اس نا کارہ سے فرمایا تھا کہ اس حدیث کوایک پر چہ پرنقل کر دینا، آج تہجد اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ یہ فرطیحبت اور فرطِ عشق کی ہاتیں:

''محبت تجھ کو آ داپ محبت خود سکھادے گی''

سناہے کہ حضرت بیٹنخ الہند قدس سرۂ کامعمول وتروں کے بعد دور کعت بیٹھ کر پڑھنے کا تھا، کسی
نے عرض کیا کہ حضرت آ دھا تواب آیا ہے، حضرت نے فر مایا ہاں بھی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے انتاع میں جی زیادہ گئے ہے، پڑا تواب زیادہ نہ ہو۔ میرا خیال بیہ ہے کہ ضائط میں تو آ دھا ہی
تواب ہے گریہ جذبہ عشق شاید پورے حصہ ہے بھی بڑھ جائے۔مشہور ہے کہ مجنوں کیا ہے شہر
کے کوں کو یماد کرتا تھا۔

(۱۲) تقریباً صبح صادق سے بااختلاف موسم دویا تین تھنٹے پہلے اُٹھنے کامعمول تھا اور صبح صادق سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے سحر کامعمول تھا ۱۵۔۲۰ منٹ میں فراغت ہوجاتی تھی۔ یعنی

طلوع کجرے ۱۵۔۲۰ منٹ پہلے۔

(۱) سحریمن دودھ وغیرہ کمی چیز کا اہتمام نہیں تھا، کبھی ہدایا میں پھینیاں آ جا تیں تو بلا اہتمام سب گھر والوں کے لیے بھودی جا تیں ایک آ دھ چیچ حضرت قدس سر ہجھی نوش فر مالیتے ،البتہ پلاؤ کمھی بھی سحر میں حضرت کے بہاں پکائی جاتی تھی ،البتہ افطار میں بھی نہیں پکا کرتی تھی شاید میں بہلے کہیں لکھوا چکا ہوں حضرت قدس سر ہ کے بہاں ہے بل کا ندھلہ یا گنگوہ میں سحر میں پلاؤ کھانا جرم تھا مشہور یہ تھا کہ اس سے بیاس گئی ہے گر حضرت قدس سر ہ کے بہاں کھانے کے بعد ہے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور سحور کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرامعمول سحر میں پلاؤ کھانے کے ابد کھانے کا رہا اور اب تو دس بارہ سال سے جب سے مہمانوں کا جموم بڑھ گیا۔ افطار میں پلاؤ اور گوشت روثی کے مطاوہ سمر میں بیٹھے چا ولوں کا بھی ہوگیا، حضرت قدس سرہ کے بہاں سمرہ کے بہاں ہو کہ بہت کے بہاں تھا میں بہت کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے کہ مسال پہلے تک بہت سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے کہ مسال پہلے تک بہت استمام سے رہا۔ لیکن اب تو امراض نے سارے بی معمول سے چھڑا دیے۔

(۱۸) حضرت قدس سرۂ کے بیہاں رمضان میں اسفار میں نماز پڑھنے کامعمول تھا، البتہ غیر رمضان ہے دس بارہ منٹ قبل۔

(۱۹) حضرت قدس سرہ کا معمول بارہ مہینے سے کی نماز کے بعد سے تقریباً اشراق تک سردیوں میں جرے کے کواڑ بند کر کے اور شدید گری میں مدرسہ قدیم کے صحن میں چاریائی پر بیٹھ کراوراڈ کا معمول تھااس میں مراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ مہینے اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ۱۳۵ سے پہلے بخاری اور ترندی شریف کے سبق کا وقت تھا۔ لیکن ۲۵ سے بعد بذل کی تالیف کا وقت ہوگیا تھا جو ہرموسم میں ۱۱،۲۱ ہے تک رہتا۔ لیکن ماہ رمضان مبارک میں اشراق کی تماز پڑھنے کے بعد ایک محنشہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد گری میں ایک مینشہ دام فرماتے۔ اس کے بعد گری میں ایک ہے تک بذل کھواتے اور سردی میں ۱۲ ہے تک اس کے بعد ظہر کی اذان تک قبلولہ کا معمول تھا۔

( و و المفان میں حضرت قدس سرۃ کا معمول ہمیشہ وصال ہے دوسال قبل تک خود تراوی کی رہے اور کا تھا، ظہری نماز کے بعد تراوی کے پارے کو ہمیشہ حافظ محمد سین صاحب اجراڑوی کوسنایا کرتے تھے کہ وہ اس واسطے رمضان المبارک ہمیشہ سہار نبور کیا کرتے تھے۔ کمھی کھی ال کی غیبت میں اس سید کارکو بھی سننے کی نوبت آئی ، البتہ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پارہ سننا اس ناکارہ کے متعلق تھا اور میر سے سنج کی نوبت آئی ، البتہ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پارہ سنز جازے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہوگی تھی ، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد

مستقل ایک پارہ اہلیہ محتر مہکوسانے کا دستورتھا ای پارہ کے جوظہر کے بعد سنانے کامعمول تھا۔ مغرب کے بعدادا بین میں اور رات کوتر اوت کے میں پڑھتے تھے۔

(۲۱) ۳۳ ھے کے سفر حج سے پہلے عصر کے بعد میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دَ ور کا معمول تھا جوای پارہ کا ہوتا تھا۔ جوتر اوت کے میں سناتے ، میں نے اپنے والد صاحب قدس سرۂ کے علاوہ کسی اور سے دورکرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲۲) حضرت قدس سرهٔ کود کی کر تلاوت کرتے ہوئے کم دیکھا ہے البتہ بھی بھی ضرور دیکھا ہے۔
(۲۳) حضرت نوراللہ مرقدہ کو وصال سے دوسال قبل کہ ان دوسالوں میں امراض کا جواضا فہ ہوگیا تھا ان میں سے قبل میں نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے نہیں دیکھا اور دارالطلبہ بننے سے قبل مدرسہ قدیم کی مجد میں کرتے تھاور دارالطلبہ بننے کے بعد یعنی ۳۵ھ سے دارالطلبہ میں فرماتے تھاور اس عشرہ میں بھی بذل کی تالیف ملتو ی نہیں ہوتی تھی بلکہ سجد کلثو میں کو فرابی جانب جو مجرہ ہاں عشرہ میں تاریخ کو تالیف سے متعلقہ سب کتابیں جا تیں تھی جو میں خربی خرا اور تالیف کے ختم پر بھراسی حجرہ میں منتقل کر دی خما تھی ہوئے گئی ۔ عشرہ اخیرے علاوہ میں نے بھی اعتکاف کرتے ہوئے نبیں و بکھا۔

' (۲۴) میں نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ بجزاں کے کہ اٹھنے میں پچھ تقذیم ہوجاتی۔ اگر چہ میں اجمالی طور پر فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ اور حضرت حکیم الامت کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بخلاف حضرت شیخ الہند اور اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہماکے کہ ان دونوں کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا جیسا کہ میں نے فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔

(۲۵) اس کے علاوہ کہ اخبار دیکھنے کا جو معمول کسی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھا وہ رمضان میں ان دوسالوں کے علاوہ جن میں میرے والدصاحب کے ساتھ دور ہوا۔ تبیح ہاتھ میں ہوتا تھا بلکہ رمضان میں ان دوسالوں کے علاوہ جن میں میرے والدصاحب کے ساتھ دور ہوا۔ تبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور زبان پر اور ادا آہت آہت، کوئی خادم بات دریا فت کرتا تو اس کا جواب مرحمت فرماویت کچھلوگ دس بندرہ کے درمیان میں جیسے متولی جلیل صاحب ، متولی ریاض الاسلام صاحب کا ندھلہ سے اور میر ٹھے سے دمضان کا کچھ حصہ گزار نے کے لیے حضرت کے پاس آ جایا کرتے تھے، مگراعت کا ف نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ عید سے ایک دن پہلے گھر واپس جانا حاست تھے۔

مکتوبات حضرت تھانوی بسلسلہ لفظ''امام'' نام نامی حضرت حسین رضی اللہ عنہ (۱۳) مکتوب زکر یا بنام حکیم الامت نوراللہ مرقدہ بحضرت اقدس اوام الله ظلال برکاتکم ونورنا بانورا فیوضکم ، بعدسلام مسنون آئکد۔ایک امریس حضرت اقدس کا ذوق این عمل کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی الله تعالیٰ عنه کے نام پرامام کا لفظ تحریر وتقریر میں استعال کرنا مناسب ہے یانہیں؟ استعال میں تحبہ بالرفض کا شبہ ہے کہ اصل اطلاق اس کا شیعہ کے یہاں سے ہے۔عدم استعال میں تحبہ بالخروج کا شبہ ہے کہ اصل اطلاق اس کا شیعہ کے یہاں سے ہے۔عدم استعال میں تحبہ بالخروج کا شبہ ہے کہ اب بین نظام الله میں اتنی کثر ت سے استعال ہونے لگا کہ گویا جزونام بن گیا۔ استعال ہونے لگا کہ گویا جزونام بن گیا۔ اب بین نظام کی مادی میں دونوں طرح کی ملتی ہیں فقاوی مولا ناعبد الحق صاحب ما شبت بالسند سے عبد الحق وغیرہ میں سید حسن وسید حسین کو لفظ امام کے ساتھ متعدد جگہ استعال کیا گیا۔ شاہ ولی الله صاحب مرحمہ الله تعالیٰ کے خطبہ میں عن الا مامین المه مامین ہے ، حضرت گنگوری کے دسائل روشیعہ میں تجیر ہیں۔

ز کریا کا ندهلوی مظاہرعلوم سہار نیور ۲۰۔ ذیقعدہ ۵۷ھ دعاء کامخیاج:

#### الجواب:

﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ وَلَى بِي كِيا \_ مُرمير \_ اعتقادين ية شبه ال لينبين كه ال كاشيوع ال قدر مو سميا كه خصوصيت كاشائه بنبين ر ماالبيته اگراطلاق كے دفت اس كاخيال آجا تا ہے تو بجائے امام كے حضرت كالفظ استعمال كرتا موں اور اولى سجھتا موں \_''

اس ناکارہ ذکریا کامعمول ایک عرصہ سے بیہ کہ حضرت قطب الارشاد تھیم الاسلام حضرت اقلدس شاہ دلی اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ اعلی اللہ مراحبہ کومندالہند کہا کرتا ہوں اور لکھا کرتا ہوں۔
اس کی جہ یہ کہ اس ناکارہ نے ہی ھ سے حدیث شریف پڑھانی شروع کی تھی۔ اس وقت میں دیکھا کہ اپ سلسلہ کی ساری اسانید حضرت مندالہند پر جمع ہوجاتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ دوسرے مسالک والوں کی سندیں بھی شقیق کروں۔ چنانچہ میں نے اس وقت میں ہرمدرسہ چھوٹا ہو یا بڑااہل حدیث کا ہو یا اہلی بدعت کا ہو یا کسی بھی مسلک کا ہواور وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو ان کو ایک ایک بھی کسید حدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ ان کو ایک ایک جو یا براائٹر مقدہ کا سلسلہ ہے یا ہمیں؟ مجھے کسی مسلک والوں کے خط سے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ صاحب نوراللہ مرقدہ کا سلسلہ ہے یا ہمیں؟ مجھے کسی مسلک والوں کے خط سے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ کوئی بھی حدیث پڑھانے والا ہندوستان میں ایسا ہے جس کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ کے داسط سے والا ہندوستان میں ایسا ہے جس کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی ایک سندولی اللہ مواسلے سے دوراس کے علاوہ دورسری سندیں بھی ان کو حاصل ہیں، چنانچہ خود میرے حضرت قدس اللہ والدیں اللہ والدیں کے خود میرے حضرت قدس کی ایک سندولی اللہ واسط سے اوراس کے علاوہ دورسری سندیں بھی ان کو حاصل ہیں، چنانچہ خود میرے حضرت قدس کے تھا۔

ہر ۂ کی سند ولی اللّٰہ خاندان کے علاوہ مکہ تمر مہ مدینہ منورہ کے مشاکخ ہے ہے جبیبا کہ مقدمہ بذل المجبود، لامع الدراري، مقدمه اوجزين تفصيل سے مذكور ہے اس ليے ميں حضرت قطب عالم شاہ ولی الله صاحب نورالله مرقده کومند ہند کہا کرتا ہوں ،حضرت مندالہند قدس سرۂ کے تین رسالے "الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين" وومرارماله الدر الثمين في مبشرات النبي الامين" اورتيرا"النوادر في حديث سيد الاوائل والاواخر" ان حیس**د وسرا رساله ال**در الشعین تومطیع مجتبائی پیس ترجمہ کے ساتھ چھیا ہوا ملتا تھا۔لیکن یہلا اور تیسرا نایاب فلمی میرے حضرت قدس سرۂ کے پاس تھا۔ان تینوں رسالوں کو حضرت یجائی • ۱۳۳۰ ه میں چھپوایا تھا اور اس وقت ہے حضرت قدس سرۂ کامعمول بیتھا کہ اگر کوئی سمجھ دار ذی علم اس کی سنداورا جازت کی درخواست کرتا تو حضرت اس کوانفراد آیا اجتماعاً بوری من کریا اوائل من کر اجازت فرما دیا کرتے۔اس سیہ کارکوسب سے پہلے اس کی اجازت شوال ۱۳۳۳ء میں، جبکہ حضرت قدس سرؤحضرت شيخ الهندنورالله مرقدؤ كي معيت ميس طويل قيام بلكه براوحجاز فتطنطنيه كابل وغیرہ سے ہندوستان برحملہ کے لیےتشریف لے گئے تھے۔حضرت قدس سرؤ کی مشابعت کے لیے اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ تشریف لائے تھے۔لیکن اللّدوالوں کی مخالفت تو سنت قد برد ہے۔ انبیاء کرام صلوات الله علیهم اجمعین بھی مشرکین اور منافقین کی ایذاء رسانی سے نہ حچوٹے ۔ بعض مفیدوں کو بیرخیال ہوا اور سنا بیرتھا کمحض تفریجا کہ حضرت سہار نپوری کا سفر حجاز روکا جائے اور اس کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر کے حضرت قدس سرہ پر دعویٰ کر دیا کہ عین وفت برسمن کی تعمیل کرا کرسفر کوروک دیا جائے۔حضرت قدس سرۂ اس کی وجہ ہے دو دن تک اہلِ رائیور کے اس مکان میں جو دارالطلبہ قدیم کی برابر میں ہے روبیش رہے۔اس مکان میں اعلیٰ حضرت رائیوری نورانند مرقدهٔ کا قیام تھا۔ بیتو مجھے معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ نے درخواست کی یاحصرت سہار نبوری قدس سرہ نے ازخودارشادفر مایا ہوگا۔

مسلسلات کی پہلی اجازت:

غرض اس وفت حضرت کے سفر حجاز ہے دو تین روز قبل اس مکان میں اس سیکار کی مسلسلات کی پہلی اجازت ہے جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مدرسه مظاہر علوم، میرے چچا جان حضرت مولانا محمداللہ تصاحب رحمداللہ تعالیٰ اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی حال شیخ الاسلام پاکستان شریک ہے اور بہت ہی لذائذ ہے ایا اختر تھے اور بہت ہی لذائذ ہے ریاجازت ہوئی تھی جس کا منظر آتھوں کے سامنے ہاس کے بعد سے چونکہ حضرت قدس

سرؤ کی حیاز واپسی کے بعد ہے آخر ۲۵ ھ تک بیسیہ کارسفراً وحضراً حضرت رحمہ اللہ تعالی قدس سرؤ کا ہم رکاب رہاں لیے عموماً کوئی مخص اجازت کینے کے لیے آتا تو بینا کارہ بھی اس میں شریک رہتا، بلکہ اکثر قراءت بھی میں ہی کرتا بگریدا جازت عموماً انفرادا ہوتی ۔اس نا کارہ کی سفر حجاز سے واپسی ۲۴ ھے کے بعد ہے ابو داؤ دشریف کاسبق منتقل طور پر میرے متعلق ہو گیا اور ابو داؤ و شریف کے ختم پرطلبہ کے اصرار براول مخصوص طلبہ کواس کے بعد رفتہ ابوداؤ دکی پوری جماعت اوراس کے بعد سے قرب و جوار کے مدارس کے طلبہ نے بھی شرکت کرنی شروع کی اور اس ٹا کارہ نے بھی ان نتیوں رسائل کا مطالعہ کئی سال تک مسلسل اجازت کے موقعوں پر کیا۔ان میں ہے دورسالے درمثین اورنو اور کے اندر تو زیادہ محقیق کی بات نہیں تھی۔ بجزاس کے کہ النواور میں بعض معمر صحابہ کی روامیات ذکر کی گئی تھیں۔ جن پر محدثین نے بڑے سخت کلام کیے ہیں اور مسلسلات كيعض رواة بربهي سخت كلام كيارجس تحمتعلق مجهي بياشكال پيدا مواكدان رسائل کی اجازت دیتا جائز ہے یانہیں ،حضرت مند ہندگی تالیف اور میرے حضرت قدس سرہ کا ان کو طبع كرانا اورمسلسل اجازت دينا تو محرك تفاليكن محدثين كاكلام موجب أشكال تفا- أس لي ۵۲ هيس اس نا كاره نے جمله اكابر حضرت شيخ الاسلام مدنى، حضرت حكيم جميل الدين صاحب تخلینوی شاگرد حضرت قطب عالم تنگوی ، مولانا کفایت الله صاحب دہلی مفتی اعظم ہند اور بیسیوں اکابر اور معاصرین کو جوابی کارڈ کھے، میری عادت ہمیشدایی زندگی یاصحت کے ز مانے میں بیر ہی کہ جب مجھے مسئلہ میں اشکال پیش آتا تھا تو اپنے اکا براور معاصرین اور بعد میں شاگر دوں ہے بھی جواستفسار میں عاربیں ہوا، جن جن کومناسب سجمتا ایک ایک جوالی کارڈ لکھوا دیتا کہ مجھے اس مسئلہ میں اشکال ہے اس کے متعلق تمہاری معلومات کیا ہیں ، ای سلسلہ میں ۵۲ ہیں تقریبا پیاس خطوط لکھے جن کے جواب میں اکثریت تو ایسے حضرات کی تھی جنہوں نے اس كماب سے لاعلميت ظاہر كى اور بعض نے لكھا كەمحد فاندكلام كى طرف التفات نہيں ہوا۔اى سلسله مين حضرت حكيم الامت نورالله مرقده كوجعي ايك عريضه ككصانتها بيجس كاجواب حضرت قدس سرۂ نے جوارشا دفر مایا وہ دونوں بیہاں درج کراتا ہوں۔

خلاصهاستفساراز:

حضرت اقدس تحکیم الامة کامسلسلات کے سلسلہ میں ایک مکتوب حضرت اقدس تحکیم الامة مولانا تھا توی ادام اللّٰدظلال برکاتکم مجد دعمر حضرت مند ہندشاہ ولی اللّٰدصاحب توراللّٰد مِرقدۂ کے رسائل ثلثہ میں بہت ی روایات الجواب:

مری السلام علیم آپ نے غایت ورع واحتیاط ہے اس کو ضرورت سے زیادہ اہم کھمرالیا۔ آخر
ابن ماجہ وغیرہ میں بھی بعض احادیث موضوع کبی گئیں۔ گران کی روایت بلانکیر برابر ہوتی ہے۔
اکابرکاروایت کرنا دلیل شوت کسی حال نہیں۔ ان کو جو پہنچاروایت کر دیا۔ روایت کرنا اور بات ہے اور شوت کا تھم کرنا اور بات ہے۔ البتہ روایت کر کے اس کے عدم شوت کو مع درجہ عدم شوت کے فام کردیا خری ہے البتہ روایت کر کے اس کے عدم شوت کو مع درجہ عدم شوت کے فام ہرکردینا ضروری ہے اس طرح سے موضوعات کی روایت بالا جماع جائز ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات ذہن میں نہیں باقی دوسرے علماء سے مراجعت کرنے سے شایداس سے زیادہ تحقیق ہوسکے۔
بات ذہن میں نہیں باقی دوسرے علماء سے مراجعت کرنے سے شایداس سے ذیادہ تحقیق ہوسکے۔

۲۳ رجب۳۵۳ ها ها میلفظه

(بیمضمون رسالهالنور رمضان ۳۵۳۱ هیں شاکع بھی ہو چکا )

(١٥)خلاصه كمتوب زكريابنام:

حضربت اقدس سيدي سندى ومرفظ في سهار نيوري قدس سرؤ

(۱) ذکر میں بعض وفت وساوی ہے لذت وتوجہ ہیں رہتی ذکر کے وفت کوئی تصورار شاوفر ما دیں

، کہ جس سے طبیعت کواس کی طرف متوجہ کر لینے کی وجہ سے انتشار خیال نہ د ہے۔

(۲) بعض وقت عجلت کی وجہ ہے اور بعض وقت بلائنگی وقت بھی اطمینان ہے ذکر یورانہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تعداد کا پورا ہونا ضروری ہے اگر چہ جلدی جلدی ہویا اتنے وقت میں جس قدر ہو سکے ا تنا کرلیا جائے خی کی نماز کے علاوہ بقیدارشادات کی تعمیل حضرت کی توجہ ہے ہورہی ہے۔ خی کا وقت مشین چلنے کا ہے اس میں فراغت نہیں ہوتی ۔حضرت والا سے توجہاتِ عالیہ کی استدعاہے۔

(۱) ذَكَر كيهِ جائيَّ ذوق شوق كے بيدا ہونے كى فكرنہ سيجے ۔ توجہ كے ليے حديث 'تعب داللّٰه كانك تواه" كمضمون كوبيش ركھے۔

(۲)رات دن کے چوہیں مھنٹے میں معینہ ذکر کی تعداد کو یورا کرلیا سیجئے۔

(m) ضخیٰ کا وفت ارتفاع شمٰل ہے ز دال تک ہے۔محدثین کے نز دیک شخیٰ اوراشراق ایک چیز ہے اور جونو افل مشین سے پہلے پڑھے جائیں سے وضحیٰ ہی ہیں۔فقظ والسلام

'''مشین کا مطلب بیہ ہے کہ بیہ نا کار ہبذل انحجو د کی طباعت کےسلسلہ میں تھانہ بھون اور د ہلی آتیا جاتار ہتا تھا اور تین چار دن بسا اوقات وہاں قیام رہتا تھا یہ خط تھانہ بھون کی حاضری کے موقع كابظا هرب.''

وصيت نامه سهانيوري رحمه اللدتعالي

(۱۷) حضرت قدس سرہ کی عادت شریفہ اکثر بیر ہی کہ بیاری کے زمانے میں وصیت نامہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ مہار نپور میں طبیعت بہت ناساز رہی۔ایک ہفتہ تک باہر بھی تشریف ندلا سکے۔ بیسیدکار ہرنماز کے وقت نماز پڑھانے کے لیے مکان پر جایا کرتا تھا۔ حالت کچھ مایوی کی ہوچکی تھی۔اس وقت میں حضرت قدس سرؤ نے بیدوصیت نامہ مجھ سے ہی تحریر کرایا تھا۔

## بسم اللَّه الرحمن الرحيم

حامد او مصليا و مسلما. هذه وصية من المدبر عن الدنيا المقبل الي الأخرة خمليسل احمد وفقه الله للتز و دلغد امليها على حسب ماقال رسول الله مَلْنَطُّهُ ما حق امري مسلم يبيت ليلتين وله شئي يوصي فيه الا و وصية مكتوبة عنده او كمما قبال رواه البخباري وغيره من ارباب الصحاح فاوصى بامور أحدها أن أدفن عنيد قبر استاذي مولانا محمد مظهر النانوتوي رحمه الله بعدالاستيذان من أصحاب المقبرة و ملاكها و أن يحفر الحصة الأولى من القبر على قدر نصف قامة الانسان الي السرة و هي أدني مرتبة الحفوار إلى الصدر و هي أعلاها ويحفرون الحصة الثانية منها التي تسمى بالشق ويجعل عمقها علي قدر ذراع او قريباً من ذلك بمحيث تنفصل اللبنات أو القصب عن الجسد ويكتفي على هذا على خلاف ماهو معمول في السهار نفور فانهم يحفرون الحصة الاولى من القبر على قد رالشبرين أو قريباً و يحفرون الحصة الثانية التي تسمى بالشق و يعمقونها كثيرا و هي خلاف السنة ثانيها ليس على فيما احفظ من الدين و ثالثها ان مالي على الناس من الديون فتفصيله ان مائة روبية علىٰ مولوي انوار احمد ورقعة مكتوبة موجودة وخمس عشرة روبية على العزيز محمد صالح وعدة ربابي على العزيز لطيف احمد ابن اخي رشيد احمد وهي من دين مولوي فيض احسن على لطيف احمد و يعلم هو مقدارها و مكتوب عسده. حسمس و عشرون روبية على مولوى اسحق البريلوي واما الودائع والا مانيات فالعدد الكثير منه عند الحافظ الحاج محمد اسمعيل و حافظ محمد عشمان و ما أتـذكر تعداد ها و هي عند هما محفوظة مكتوبة فاما الرقوم التي عنمد الحافظ محمد اسمعيل و محمد عثمان ففيها خمس مائة روبية لزوجتي والدة ام هاني و هي ملكها ليسس لي فيها حق حصل لها من تركة ام هانئ المرحومة بنتها و ما بقي من الرقوم فاوصى فيه إلاأن يعطى منه الف روبية بنت بنتي عطية و اربعمائة لبنت "اخي فاطمة بنت مولوي نذير احمد المرحوم و ما بقي منها فيقسم على حسب امر الشريعة بين مستحقى التركة و أوصى ايضا ان لا تكشف زوجتي والدة ام هانئ عما أغلفت عليت بابها فانما في البيت حوالج البيت أو ماكان عندها من الحلى و الثياب والظروف والسرر فكلها لها تتصرف فيها كيف تشاء و تعطى من تشاء الأأن المناسب لها أن تعطى بعض النظروف والسرروغير ذلك من الحوائج عطيه و امها و أماما كان لي من الثياب والحوائج المختصة فكلها تدخل في المدرسة غير الساعة الكبيرة وواحسة من الساعة الصغير تختاز ها فتكون عندها في البيت و أوصى من الرقوم المذكورة أن تكون منها بعدى مأتي روبية عند زوجتي لتكون للصرف عملي احبابي الواردين بعدي للتعزية وغير ها نعم بقي لي من الدين بان لي علي اولاد حافظ احمد جان الف و أربعمائة روبية و قدصار القضاء بها من الحكومة فالورثة لو شاوء ١ ان يسعوا في و صولها فعلوا. فقط

جمادي الإخرى م<sup>م م</sup>

### ایک ضروری تنبیه:

<u>(۱۷) (ایک ضروری تنبیه</u> ) بژی فخش غلطی آپ بیتی نمبر۳صفحه ۲۳۳ پرحضرت اقدس رائے بوری قدس سرہ کے پاکستان ہے واپسی کے سلسلہ میں پیلفظ لکھا گیا کہ اگر میرا وہاں انتقال ہو جائے تو میری نعش کوروکا نہ جائے ۔اصل ارشاد حضرت کا بیتھا کہ مجھے روکا نہ جائے بیارشا دتو تقریباً ہرسفر میں ہوتا تھا۔اس لیے کہ اہلِ یا کستان کی ہمیشہ بیاحادت تھی کہ وہ یہاں سے تو بہت وعدے مواعیدصرف ایک ماہ دو ماہ کے کر کے لیے جاتے تھے اور دہاں جانے کے بعد مختلف جہات سے ا تنا زور حضرت قدس سرهٔ بر ڈالتے تھے کہ واپسی مشکل ہو جاتی تھی اور کئی کی ماہ لگ جائے تھے بار بارتشریف آوری میں ناسخ ومنسوخ مجی ہوتا تھااس سے ہروہ مخص واقف ہے جوحضرت نوراللہ مرقدۂ کے ساتھ کسی سفر میں رہ چکا ہو، یا وہاں کے قیام میں حضرت نور الله مرقدہ کے ساتھ ان روستوں کی محبت کی کشاکشی دیکھی ہو، وہاں جانے کے بعد لا ہور لائل پورک کشاکشی مستقل مرحلہ ہوتا تھا اس میں بہت وفت لگتا۔اس لیے حضرت کو ہر مرتبدروا تکی کے وفت اس کے عہد ومواثی ت لینے پڑتے کہ مجھےروکا نہ جائے۔ آخری مرتبہ حضرت نے بہت زائد مواثق لیے اور حضرت حافظ عبدالعزيز كووابسى كاذمه داربتايا اس وفت تو ہر خص كے ذہن ميں حسب معمول زندگى ميں واپس لانے کا مطلب تھا۔لیکن وصال کے بعد عام طور سے زبانوں پرنعش کی واپسی کا لفظ چل پڑا۔اس مغالطے کی بناء برآپ بنتی نمبر املا کی غلطی یا کاتب کے سہو کی وجہ سے میاکھا گیا کہ' اگر میرا انقال ہوجائے تو میری نعش کوندروکا جائے۔'' میخش غلطی ہے بلکدارشاد عالی بیقفا کہ میری واپسی میں رکا وٹ نہ ڈالی جائے، جواحباب حضرت قدس سرؤ کے ارشادات سنتے رہتے تھے ان کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت اپنے وجود کونعش فر مایا کرتے ہے کہ اس نعش کوکہاں کہاں اٹھائے پھرتے ہو، بہت سوں نے سنا ہوگا۔ میں نے بھی بار ہابیلفظ سنا۔ للبندا آپ بہتی میں جہال جہال لفظ تعش ہواس کی اصلاح کر بی جائے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ صفحہ ۹۹ پر بھی یہی لفظ ہے اس کے علاوہ جہاں ملے ضرور تصحیح کریں ،ان دونوں مواقع کی تصحیح تو میں نے طبع ٹانی کے لیے پلیٹوں پر کرنے کو کہد یا ہے ، نکین جن سے پاس طبع سابق کے نسخے پہنچ گئے ہوں وہ اس کی اصلاح کر لیس کہ بیڈ طلی ہے۔

## ايك انهم مضمون متعلق خلفاء:

(۱۸) ایک نہایت ہم مضمون جود سبارہ سال سے بینا پاک ہررمضان میں گئی گی مرتب اور بغیر
رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہا اور کہتا رہتا ہے اور مفصل و مختصر تقریب س کرتا رہتا
ہے وہ بیہ کہ بیعت کی اجازت دراصل بمز لہ مدارس کی سند کے ہے، جوتعلیم کی تکیل یا ہلیت کی سند
ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھانے کے مشغلہ میں مشغول
رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کوچھوڑ کر کسی دوسر سلسلہ
میں مثلاً زراعت ، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی ۔ بہی وجہ ہے کہ
حضرت اقد س کی کیما للامۃ نور اللہ مرقد ہ کو اپنی سالانہ وصیت بسلسلہ خلفاء میں میلکھنا پڑتا تھا کہ فلاں
صاحب دوسر سے مشغلہ میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلہ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ان کا نام خارج کرتا
ہوں ، چنا نچا نفاس عیسی ص ۱۳۳ میں حضرت کیم الامت حضرت تھا نوی قدس سر ہ کا بیارشا دفقل
کیا گیا ہے ۔ '' اجازت شخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے ۔ ''

ازتحریمجازیت خودشرم می آید خود بخو دخیال کمال ی آید (تحقیق):

 اس کوآیند وان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

حضرت تکیم الامت قدس سرہ کا ارشادتو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسااوقات نااہل کو بھی اجازت دے دیے ہیں۔ چنانچہ انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ'' مشائخ بعض دفعہ کی نااہل میں شرم وحیا کا مادہ دکھے کراس اُمید پراس کو مجاز کردیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گاتواس کی لاج وشرم ہے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہا یک دن کا مل ہوجائے گا۔''ای طرح دوسراارشاہ ہے ''بعض دفعہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت ہے اس کی بھی اصلاح ہوجائے ۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اوراس کا مرید کوئی مخلص ہے تو طالب صادق کوئو حق تعالی اس کے صدق وظامِس کی برکت سے نواز ہی دیتے ہیں، جب وہ کامل ہوجا تا ہے تو پھرحق تعالیٰ اس کے صدق وظامِس کی برکت سے نواز ہی دیتے ہیں، جب وہ کامل ہوجا تا ہے تو پھرحق تعالیٰ اس کے صدق وظامِس کی برکت سے نواز ہی دیتے ہیں، جب وہ کامل ہوجا تا ہے تو پھرحق تعالیٰ ہیں کہ کھیل کا ذر لید برنا تھا۔''

حضرت کیم الامت نوراللہ مرقدہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جوار شاد فرہایا ہے وہ بہت دقتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب بالا کی بناء پر ہر نااہل کواجازت دی جاسکتی ہے۔ بلکہ مشائ کے حالات میں اس متم کی چیزیں پائی گئیں ہیں کہ بعض اوقات کی مرید کی وجہ ہے شخ کی مرید کی اور خوب ہوئی اس کے واقعات تو متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکوتھا وہ اپنی شعف و بیری میں شخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہاں تو اطلاس کی قدر ہے۔ یہ تو شدہ اور اصول موضوعہ ہے طالبین کو ان کے اطلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ورخوب فوازا۔ ایک مرتبان طالبین کی جماعت نے شخ ہے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے مشائ کے مقامات معلوم ہوگئے۔ گر حضرت کا مقام اتناعالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کو نہیں بچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت تو ہوتی ہی ہے اس سے کون سب مل کر بھی اس کو نہیں بچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت تو ہوتی ہی ہے اس سے کون خوات سے باج کہ بی اللہ کانا م چا ہے گئی ہی مریدوں کی دیہ بات سن کر رود یا اور اس نے گرا پی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی مریدوں کی مدیروں ہی درخواست کی خوات کی مدیری مدد کرو۔ ان سب نے گرا پی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی کہ اب تم میری مدد کرو۔ ان سب نے مل کر توجہ کی تو اللہ نے اس بیرکو بھی نواز دیا۔ اللہ والوں کی توجہ ریک کا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو معرفیس ہوتا۔

چنانچ میں نے اپنے والدصاحب سے ایک قصد سناتھا کدایک ڈاکوتھا۔ جب تک شباب وقوت رہی خوب ڈاکے مارے لیکن جب ضعف و پیری لاحق ہوئی اور اعضاء نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے ہتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ہے محنت مشقت خوب مزے اُڑتے ہیں۔ قصد تو طویل ہے اور شاید میں اسے اور اس فتم کے بعض اور قصابینے رسائل میں لکھ بھی چکا ہوں۔ اس مصنوعی ہیر کی لغویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا۔ بیا ہے نغویات میں مشغول تھا۔ مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی۔ اس نے جاکر بہت اوب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ سیجھنے آیا ہوں، وہ چونکہ فلطی سے ناوقت پہنچ گیا تھا اس لیے وہ اس کے بے وقت آئے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا۔
میر کہہ کراس کو ایک بھا دُرُ اویا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی گولوں کو صاف کرو۔ اس کی دُولیس بناؤ اور تالیاں ورست کرو۔ اس کی دُولیس بناؤ

یمی مطلب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ'' پیرمن حسست اعتقاد من بس است۔' اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔خوداس سیہ کارکومیرے حضرت مرشدی قدس سرؤ نے میرے ایک عربیاں اخلاص کی قدر ہے۔خوداس سیہ کارکومیرے حضرت مرشدی قدس سرؤ نے میرے ایک عربیت کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں میری مثال تل کی تی ہے جتنی طلب ہوگی اتنا ہی مبدا فیاض سے عطاء ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئے گانل ہی کے ذریعہ، یہ ضمون لطیف

بھی ہے اور دقیق بھی بعض لوگوں کو مشائخ حقہ کے بعض خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی۔ مشائخ کیوں اجازت مل گئی۔ مشائخ حقہ کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ بیہ درحقیقت مشائخ حقہ ہی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اور تہہیں کیا معلوم مشائخ نے کس باریک بنی اور دوراندیثی سے اس کواجازت دی ہے۔ تم زاکد سے زاکد بیتو کر سکتے ہو کہ اگرتم کوان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا۔ نیز اس کے ساتھ یہ بھی ہجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طرق ہوتے ہیں۔

شیخ الطا کفہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء دوستم کے ہیں ایک وہ جن کو ہیں نے ازخود بلایا درخواست اجازت دی ہے وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلا دوں؟ میں نے کہا بتلا دیا کروہ یہ اجازت پہلے درجہ کی نہیں ہے۔ اھ ہمارے حضرت مولا ناالحاج الشاہ عبدالقادرصاحب کے یہاں بھی یہ دونوں طریقے رائج سے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے ہے اور بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے ہے اور بعض کو بیفر مایا کرتے ہے اور بعض کو میفر مایا کرتے ہے کہ اور بعض کو میفر مایا

میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضرتھا ایک جگہ کے چندمعزز حضرات تشریف لائے ان میں ہے ایک صاحب کے متعلق انہیں کے ساتھیوں نے یو جھا کہ بیدحضرت کے خلیفہ ہیں۔حضرت قدس سرۂ نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں ، میں نے اجازت نہیں دی۔ان صاحب نے کہا کہ حضرت نے ہدارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا نام یو چھے تو ہتلا وینا حضرت نے فرمایا کہ بیہ خلافت یا اجازت ہوئی ؟اور حضرت تھیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو با قاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے۔ ایک مجازین بالبیعت دوسرے مجاز بالصحبة مضمون تو سے بہت طویل ہےاورشایدمیرے دوستوں کے پاس اس قتم کے مضامین جومیں نے مختلف مجالس میں کیے ہیں، کچھاضافہ کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں۔ بہر حال مقصود بیقھا کہا جازت کا نہ تو گھمنٹہ ہوتا جا ہے نہاس کودلیل کمال یا دلیل تکمیل سمجھنا جا ہے۔ بلکہ اجازت کے بعد تو محنت ومشقت میں اوراضا فه بهونا جا ہے۔حضرت قطب الارشاد گنگوہی نورالله مرفدهٔ کواعلی حضرت نے بیعت کرنے کے آٹھویں روز خلافت واجازت عطاء فرمادی تھی اور فرمایا تھا کہ میاں مولوی رشید احمد جونعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کودے دی آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔حضرت قطب العالم قدس سرۂ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جواعلیٰ حصرت کوحق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھےعطاء ہو گی۔ آخر پندرہ برس کے بعد ( تذكرة الرشيد جلداول) معلوم ہوا کہ کیا تھا۔

تذكرة الرشيدييم مين لكها ب كه بيعت ك وفت حضرت قدس سرة في اعلى حضرت حاجي صاحب ہے عرض کیا کہ مجھ سے ذکر وشغل اور محنت ومجاہدہ سیجھنہیں ہوسکتا۔ اعلیٰ حضرت نے تنبسم کے ساتھ فرمایا'' اچھا کیا مضا کقہ ہے۔'' اس تذکرہ پرکسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ ' پھرتو مرمٹا'' فقظ حضرت نے بالکل سیح فرمایا شیخ المشائخ ہونے کے بعد آخر زمانے تک سنا ہے کہ ذکر بالجبر نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نور الله مرفدهٔ کوشدید بیاری ہے کچھ پہلے تک اور حضرت شیخ الاسلام اورائے جچاجان کود بھھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجمر کرتے رہے اور مشائخ سلوک کا تو بیمقوله مشہور ہے کہ' جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچاب اس کوچھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے'۔ بہر حال خلافت واجازت نہ تو کسی عجب اور بردائی کا سبب ہونا جا ہے اور نہ اس کے بعد تسامل یا تغافل ہونا جا ہے کہ اس سے بیدولت جاتی رہتی ہے۔ اکابر کے یہاں اجازت کے بارے میں منیں نے اپنے مشائخ کو دوطریقوں پر یایا ہے۔بعض اکابر کے یہاں تشہیل یائی جیسے کہ سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بیمان اور حضرت حکیم الامت کے کلام میں بھی گز ریچی ہے اور بعض حضرات کے بہاں تشدد تھا۔ چنانچہ حضرت قطب الارشاد گنگوہی قدس سرہ کے یہاں، حفزت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ نے بیعت کی اجازت فرمادی۔لیکن حضرت مُنگوہی نے فرمایا کہ میرے بہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کے خلفاء میں بھی حضرت سہار نپوری وحضرت شیخ الہند کے پیہاں بہت تشدد تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے یہاں اولاً گوتشد دتھا،کیکن پھرآ خرمیں تسہیل پیدا ہوگئ تھی۔ اس کی وجداس ناکارہ کے ذہن میں بدہے کہ صوفیہ کے بہاں نسبت کے جار درجے ہیں،جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

# سلوك كي نسبت جا رقتمين:

کین نبیت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ارشاد عام فہم ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ' نبیت کے لغوی معنی ہیں لگا وُ تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص تعلق ، اطاعت دائمہ و ذکر غالب اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص تسم کا تعلق یعنی قبول و رضا۔ جبیبا عاشق مطیع اور وقار معثوق میں ہوتا ہے اور صاحب نبیت ہونے کی بیملامت تحریر فرمائی کہ اس مخص کی صحبت میں رغبت ' المی الآخر ہ" اور ' نفر ہ عن اللہ نیا' کا اثر ہواور اس کی طرف دیند اروں کی فریان خصوصاً اس کا جز ،اول عوام میں مجو بین دیند اروں کی فریان خصوصاً اس کا جز ،اول عوام میں مجو بین

کوکم ہوتی ہے اہلِ طریق کوزیادہ جب نسبت کے معنی معلوم ہوگئے تو ظاہر ہوگیا کہ فاس و کافر صاحب نسبت نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ غلطی ہے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (جوثمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا) سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتاض میں ہوسکتی ہے۔ مگر یہ اصطلاح جہلاء کی ہے۔ فقط (انفاس میسی ) اس ہے معلوم ہوا کہ نسبت ایک خاص نوع کے تعلق کا نام ہے اور جس قد رتعلق قوی ہوگا ہی قدر کہ ہوگا ہی قدر نسبت بھی قوی ہوگ ہوگ ہوگ ہوگ ہوتا ہے اور جینا کہ وجت کے مراتب اور عشق کے نسبت خاص متم کی محبت اور خصوصی تعلق کا ثمرہ ہوتا ہے اور جینا کہ محبت کے مراتب اور عشق کے ورجات ہوتے ہیں ایسے ہی اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم وہیش ہوتے رہے ہیں اس کا منتی تو دریا ہے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔

عبث ہے جبتو بحر محبت کے کنارے کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پارہوجانا

لیکن شیخ المشائخ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں نسبت کی جار فتمبیں فرمائی ہیں۔ جو بچھنے کے اعتبار ہے اور ایک دوسرے کو ممیز کرنے کے واسطے بہت مفید ہیں۔ حضرت قدس سرۂ کا ارشاد تو فاری میں ہے اور اس مضمون کو بینا کا رہ لامع الدراری کے حاشیہ برعر بی میں کھے چکا ہے۔ حضرت قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کی جارفتمیں ہیں۔

## اول نسبت انعكاس:

سب سے ابتدائی تو انعکائ کہلاتی ہے یعنی ذکروشغل کی کثرت سے دل کا زنگ دور کرنے کے بعداس میں آئیدگی طرح سے ایک صفائی اور شفائی پیدا ہوجائے کہ اس میں ہر چیز کاعکس آئینہ کی طرح ظاہر ہوجا تا ہو۔ یعنی جب شخ کی خدمت میں جاتا ہے تو شخ کے قبی انوار اور اثرات کا عکس اس کے قلب پر برنتا ہے اس کو نسبت انعکائی کہتے ہیں۔ اس کا اثر سالک کے قلب پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک شخ کے پاس رہ یااس ماحول میں رہے۔ لیکن جب شخ کی مجلس یا وہ ماحول خم ہوجا تا ہے تو بیا تر ہمی ختم ہوجا تا ہے۔ بندہ کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی ت ہے کہ اس میں ہروہ چیز منعکس ہوجاتی ہے جو اس کے سامنے ہوا ور جب اس کو ہثالیا جائے تو وہ ختم ہوجاتی ہے ہواتی ہے۔ اس میں ہروہ چیز منعکس ہوجاتی ہے جو اس کے سامنے ہوا ور جب اس کو ہثالیا جائے تو وہ ختم ہوجاتی ہے ہواتی ہے۔ ہے اس میں ہروہ چیز منعکس ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ ہواتی متعلق حضرت تھا تو تو کی کمام ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھا تو تی کہا میں ہیں جارئی رکھا جائے تو باتی رہتا ہے بلکہ مزید پہنتہ ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھا تو تی کہا میں ہوجاتی ہو باتی رہتا ہے بلکہ مزید پہنتہ ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھا تو تی رہتا ہے بلکہ مزید پہنتہ ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھا تو تی کہا ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھا تو تی کہا ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے تعرب کی تعرب کے کہا کہ کہا ہے۔ اس نسبت پر بھی بعض مشارکن اجازت دے دیتے ہیں جس کے تعرب کی اس کے کہا کہ کو کہا ہے کہا گر کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہ کہا ہو کہ کر کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا

ہوجاتا ہے بندہ کے خیال میں یہی وہ درجہ ہے جس کو حضرت تھانوی نے بایں مضمون لکھا ہے کہ '' بعض مرتبہ غیر کامل کو بھی مجاز بنادیا جاتا ہے۔ اس کو جوناقص یا نااہل کہا گیا ہے وہ کمال کے اعتبار سے ہوتی ہے اس درجہ کی اجازت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو مہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ رہے باقی رہے بلکہ ترقی کرسکے۔ تا کہ رہے باقی رہے بلکہ ترقی کرسکے۔

## د وسرى نسبت القائى:

۔ دوسرا درجہ جس کوحفرت شاہ صاحب نے تحریر فر مایا ہے وہ نسبت القائیہ جس کی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی شخص چراغ لے کراس میں تیل اور بتی ڈال کریٹنے کے پاس لے جائے اور اس کے عشق کی آگ سے لولگائے۔ حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ بیدورجہ پہلے سے زیادہ قوی ہے اور اس درجہ والے کے واسطے شیخ کی مجلس میں رہنے کی شرط نہیں ،لکہ شیخ کی مجلس سے غائب بھی ہوجائے تو بینسب باتی رہتی ہےاور جب تک تیل اور بتی رہے گی بعنی اوراد واشغال کا اہتمام رہے گا کہ یہی چیزیں اس مشعل ہدایت کی تیل اور بتیاں ہیں اس وقت تک پینسب باقی رہے گی۔اس نسبت کے لیے تیل بن تو اذ کار واشغال ہیں اور بادمخالف بین معاصی وغیرہ سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہ بادِخالف سے چراغ گل ہوجا یا کرتا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ جس درجہ کی تیل یتی میں قوت ہوگی استے ہی درجہ کی مخالف ہوا کو ہر داشت کر سکے گی۔ یعنی اگر معمولی ساچراغ ہے تو ہوا کے ذرا سے جھو نکے سے بچھ جائے گا گویا ذرای معصیت سے ختم ہوجائے گا۔لیکن اگر چراغ توی ہے تو معمولی ہوااس کوگل نہیں سکتی۔ بندہ کے خیال میں اس جگہ بیامر قابل لحاظ ہے کہ ہر مخص کوائی حفاظت تو نہایت اہتمام ہے کرنی چاہیے۔مبادائسی معصیت کے سرز دہونے ہے یہ بجھ جائے الیکن اگر کسی دوسرے صاحب نسبت کے متعلق کسی واقعی یاغیر واقعی معصیت کی خبر شنی تو ہر گز اس کی فکر میں نہ رہے، نہاس کے شخ پراعتراض کی فکر کرے، نہ معلوم اس کی مشعل کس قدر تیر ہو، بندہ کے خیال میں میرے اکا برکی اکثر اجاز تیں اسی نسبت القائی پر ہیں۔ چنانچے بہت ہے اکا براور ان کے مجازین کے حالات میں بیرد کیھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جب ان کوا جازت دی گئی تو ایک بجلی سی ان میں کوندگئی،جس کے اثر ات مختلف ظاہر ہوئے۔ بندہ کے خیال میں بیجل کی سی جو کیفیت کوندتی ہے، بیشنخ کی نسبت کا القاہوتا ہے، جس کے بہت سے مظاہر دیکھیے اور سنے ہیں ہے نسبت پہلی نسبت کے بمقابل زیادہ قوی ہوتی ہے۔لیکن دوچیزوں کی اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تیل بن کے بقا اور اس کے اہتمام کی لیعنی اوراد واشغال کی دوسرے بادِصرصر سے حفاظت کی اگر چے معمولی می ہوااس کوضا کع نہیں کرتی الیکن معمولی ہوا بھی ایک دم تیز ہو جاتی ہے اورمعمولی معصیت بھی ایک دم کبیرہ بن جاتی ہے۔

### تيسري نسبت اصلاحي:

تیرا درجہ جو حضرت شیخ المشائے نے لکھا ہے وہ نسبت اصلای کا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اور

ہالک صحیح لکھا ہے کہ یہ نسبت دونوں سے بہت توی ہے۔ حضرت نے اس کی مثال کھی ہے کہ ایک شخص نہر کھود ہے ادراس کو خویصورت بنائے اوراس کی ڈولیس درست کر ہے اوراس کو کھود کراس کا دھاراز ورشور سے اس نہر بیس آجائے کہ معمولی دہانہ کی دریا ہے بانی کا دھاراز ورشور سے اس نہر بیس آجائے کہ معمولی عارض بھی ہے جہنیاں معمولی ایمنے روڑ ہے اس کے بانی سے بیل کوئیس روک سکتے بلکہ اس کے ماتھ بہتے چلے جا تیں گے، الا یہ کہ کوئی نقب اس نہر بیس لگ جائے یا کوئی چنان اس نہر بیس آک حائی ہوجائے یا کوئی چنان اس نہر بیس آک حائی ہوجائے در درلگا تے تھے اور جب نفس مزکی ہوجاتا تھا اس کے بعد اوراد واذکاری تلقین کے واضلاق پر بہت زورلگا تے تھے اور جب نفس مزکی ہوجاتا تھا اس کے بعد اوراد واذکاری تلقین کے بعد اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے اکابر سے جاہدات اور تزکید کے قصا اگر تکھے جا تیں تو یوا دفتر مشائخ چشتہ کے مشاہر مشائخ بیس ہو جا ہیں۔ شخ عبد القدوس گنگوہی قدس سرۂ کے بوتے ہیں، حین ما مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے کا واقعہ مختصر طور پر ککھواتا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر حین کا مزار شریف گنگوہ شریف بھی زیادہ طویل ہے، لیکن ارواح شلہ ہیں اس کو حضرت تھا نوی قدس سرۂ کی روایت سے خضر نقل کیا ہے، اس کو بعید نقل کر اتا ہوں۔

ایک روز فر مایا کہ شاہ ابوسعید گنگوہی رحمہ اللہ تعالی بغرض بیعت شاہ نظام الدین بخی رحمہ اللہ تعالیٰی خدمت میں بلخ تشریف لے گئے۔ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کواطلاع ہوئی کہ صاحبزادہ تشریف لاتے ہیں تو ایک منزل پر آکر استقبال کیا اور بہت اعزاز واکرام کے ساتھ لے کر بلخ بینچے وہاں پہنچ کرصا جزادہ صاحب کی خوب خاطریں کییں۔ ہرروز نئے نئے اور لذیذ سے لذیذ کھانے پکواکر کھلائے ،ان کومند پر بٹھاتے خود خادموں کی جگہ بیٹھتے ۔ آخر شاہ ابوسعید نے اجازت چاہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اشرفیال بطور نذر پیش کیں ،اس وقت شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت اس دغوی دولت کی جھے ضرورت نہیں ہے نہ اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ جھے تو وہ دولت چاہیے جو آپ ہمارے میران ہے جو آپ ہمارے میران ہے کہا ہے جو آپ ہمارے میران ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے جو آپ ہمارے میران ہے کہاں ہے کہاں ہے کو آگے ہیں۔

بس اتناسنیٰ تھا کہ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ آئے بدل گئے اور جھٹرک کرفر مایا کہ جاؤ طویلہ میں جا کر بیٹھوا ور کتوں کے دانہ راتب کی فکر رکھو۔غرض میطویلہ میں آئے ،شکاری کتے ان کی تحویل میں دے دیے گئے کہ دوز نہلائیں دھلائیں اورصاف تھرار کھیں بھی ہمام جھوایا جاتا اور بھی شکار

کے دفت شخ گھوڑے پرسوار ہوتے اور بہ کتوں کی زنجیرتھام کر ہمراہ چلتے۔ آدی سے کہد یا گیا کہ
بیخص جوطویلہ میں رہتا ہے اس کو دوروٹیاں جو کی دونوں دفت گھر سے لاکر دیا کرو۔ اب شاہ
ابوسعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب بھی حاضر خدمت ہوتے تو شخ نظر اُٹھا کر بھی نہ دیکھتے،
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے اور التفات بھی نہ فرماتے ہے کہ کون آیا اور کہاں بیشا۔
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے اور التفات بھی نہ فرماتے ہے کہ کون آیا اور کہاں بیشا۔
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے اور التفات بھی نہ فرماتے ہے کہ کون آیا اور کہاں بیشا۔
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے اور التفات بھی نہ فرماتے ہے کہ کون آیا اور کہاں بیشا۔
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فرماتے ہو کہا کہ ہمارہ میں بیشار ہتا ہے۔ چنانچ شخ کے ارشاد کے بموجب
اس دیوانے کے پاس سے گزرے جوطویلہ میں بیشار ہتا ہے۔ چنانچ شخ کے ارشاد کے بموجب
سے لال ہوگیا۔ تیوری پڑھا کر ہوئے '' نہ ہوا گنگوہ ورنہ اچھی طرح مزا چکھا تا۔ ''غیر ملک ہے شخ کے گھر کی جنگن ہے اس لیے پچھنیں کرسکا''۔
سے لال ہوگیا۔ تیوری پڑھا کر ہوئے ''نہ ہوا گنگوہ ورنہ اچھی طرح مزا چکھا تا۔ ''غیر ملک ہے شخ کے گھر کی جنگن ہے اس لیے پچھنیں کرسکا''۔

سجنگن نے قصہ حضرت شخ ہے عرض کردیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ابھی ہو ہے صاحبزادگی گی۔
پھر دوماہ تک خبر نہ لی۔ اس کے بعد بھنگن کو تکم ہوا کہ آج پھر ویباہی کر، بلکہ قصد آپھے غلاظت شاہ ابوسعید پر ڈال کر جواب سنے کہ کیا ملتا ہے۔ چنا نجی بھنگن نے پھرارشاد کی تقیل کی۔ اس مرتبہ شاہ ابو سعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا، ہاں تیز اور ترجی نگاہ سے اس کو دیکھا اور گردن جھکا کر فاموش ہور ہے۔ بھنگن نے آکر حضرت شخ سے عرض کیا کہ آج تو میاں پھے بولے نہیں، تیز نظر ول سے دیکھے کر چپ ہورہ ہے۔ حضرت شخ نے فرمایا، ابھی کہ باتی ہے۔ پھر دوجار ماہ کے بعد بھنگن کو میا کہ ''اس مرتبہ لیدگو بر کا بھرا ٹوکرا سر پر بھینک ہی ویتا کہ پاؤں تک بھر جا کیں۔'' چنا نچہ حکم دیا کہ ''اس مرتبہ لیدگو بر کا بھرا ٹوکرا سر پر بھینک ہی ویتا کہ پاؤں تک بھر جا کیں۔'' چنا نچہ حکم دیا کہ ''اس مرتبہ لیدگو برکا بھرا ٹوکرا سر پر بھینک ہی ویتا کہ پاؤں تک بھر جا کیں۔'' چنا نچہ حکم دیا گئی '' یہ فرما کر گئی ہوں گئی ہیں چوٹ تو نہیں گئی ؟'' یہ فرما کر گری ہوئی لید کر کہنے لگے،'' محمد سے مقوکر کھا کر بیچاری گرگئی کہیں چوٹ تو نہیں گئی ؟'' یہ فرما کر گری ہوئی لید جلدی اُٹھا کرٹوکرہ میں ڈالنی شروع کی کہ لا میں بھردوں۔''

مجنگن نے قصہ حضرت شیخ سے آگر کہا کہ آئ تو میاں جی غصہ کی جگہ اُلئے جھے پر ترس کھانے گئے اورلید بھر کرمیر نے توکر سے میں ڈال دی ، شیخ نے فر مایا ''لس اب کام ہوگیا۔' اس ون شیخ نے فادم کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج شکار کوچلیں گے۔ کتوں کو تیار کر کے ہمراہ ہونا۔ شام کوشیخ گھوڑ سے پر سوار خدام کا مجمع جنگل کی طرف چلے۔ شاہ ابوسعید کتوں کی زنجیر تھاسے پا بدر کاب ہمراہ ہولیے۔ کتے تھے زبر دست شکاری کھاتے پیتے تو انا اور ابوسعید بے چار سے سو کھے بدن کمزور ، اس لیے کتے ان سے سنجا لے سنجا نے تھے۔ ہیں اکور کو نظر پڑاتو کتے اس پر لیکے۔ اب شاہ ابوسعید بے انہوں نے زنجیرا بی کمر سے باندھ کی ، شکار جونظر پڑاتو کتے اس پر لیکے۔ اب شاہ ابوسعید ب

چارے گر گئے اور زمین پر گھسٹنے کتوں کے کھنچ کھنچ چلے جاتے تھے۔ کہیں اینٹ بگی کہیں کنگر پھھی ، بدن سارالہولہان ہوگیا۔ گرانہوں نے اُف نہ کی۔ جب دوسرے جادم نے کتوں کوروکا اور ان کو اُٹھا یا تو بیقر تھر کانے کہ حضرت خفا ہوں گے اور فرما کیں سے تعلم کی تعمیل نہ کی ، کتوں کورو کا كيون تبير؟ شيخ كوتوامتحان منظور تفاسو موليا ـ

ای شب شیخ نے اسپے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقدوس کوخواب میں ویکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں،'' نظام الدین میں نے جھے ہے اتن کڑی محنت نہ لی تھی جتنی تو نے میری اولا د ہے لی۔' صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین نے شاہ ابوسعیدرحمبما اللہ کوطویلہ ہے بلا کر چھاتی ہے لگایا اور فرمایا کہ خاندانِ چشتیہ کا فیضان میں ہندوستان سے لے کرآیا تھا۔تم ہی ہوجومیرے یاس ہے اس فیضان کو ہندوستان لیے جاتے ہو۔مبارک ہووطن جاؤ۔غرض مجازِ حقیقت بنا کر

ہندوستان واپس فر مایا۔

ارشاد الملوك میں لکھا ہے کہ جب مرید توبہ کے مقام کوسیح کر چکے اور ورع وتقویٰ کے مقام میں قدم مضبوط جما کر زمدے مقام میں قدم رکھے اور اپنے تفس کوریاضت ومجاہدات سے ادب رے کیے تو اس کوخرقہ پہننا جائز ہوجا تا ہے فقط۔ای وجہ سے وہ حضرات اپنے خلفاء کوا جازت ویے تے بعد مختلف اقالیم میں منتقل کر دیا کرتے تھے ادر وہاں کی اصلاح ان کے سیر دکر دیا کرتے تھے۔ایسے درجہ کے لوگوں کو مشائخ کی خدمت میں کثرت سے حاضری کی ضرورت نہیں رہتی میمر حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے تحریر فر مایا ہے کہ 'شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے استغناء بعد پھیل بھی نہ جا ہے۔ کیونکہ کومجاز ہوجانے کے بعد ﷺ ہے سلسلۂ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں ندرے کیکن تر قیات کے لیے تو پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے بلکدا کثر احوال میں میافادہ درجہ ک ضرورت میں بھی رہتا ہے۔لہٰذا ﷺ حق ہے استغناء کسی حال میں بھی نہ جا ہیے اور جنہوں نے ایخ کوستفل مجھ لیاان کی حالت ہی متغیر ہوگئی۔اھ (انفاس عیسیٰ)

مطلب میہ ہے کہ ضرورت استفادہ دوسری چیز ہے اور استغناء دوسری چیز ہے لیعنی اینے کوشنخ ہے مستغنی اورا پنے کومستفل سمجھے تو بیہ یقیبنا مُصریب، بلکہ بعض اوقات کمال کے بعد بھی بھی مجھی احتیاج چین آجاتی ہے۔اسی بناپر میں نے اپنے حضرت قدس سرۂ نوِراللّٰد مرقدۂ کو ہار ہا کہتے ہوئے سنااور بعض خطوط میں خود ہی اس نا کارہ ہے لکھوایا کہ میرے بعداً گرکہیں مشورہ کی نوبت آ جائے تو فلاں فلاں سے کرتے رہیں۔البتہ یہاں ایک نہایت اہم بات قابل لحاظ سے کہ کتے سے یاجن لوگوں کا شیخ نے نام بتایا ہے یا جو شیخ کے مسلک پر ہوں اور دلالة حال سے ان سے رجوع ومشورہ شیخ ہے رجوع ومشورہ کے خلاف نہ ہوا بسے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اورمشورہ لیا جائے

اور جن کا مسلک شیخ کے مسلک کے خلاف ہوا نداز ہ ہے بیمعلوم ہو جائے کہ شیخ ان سے رجوع یامشورہ کو پہندنہ کریں گے توان ہے رجوع نہ کرنا جا ہے۔

حضرت تقانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انفاس عیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ شخ کے ماسواد وسرے شخ کی خدمت میں دوشرط ہے جاسکتا ہے۔ایک توبیا کہ اس کا نداق شیخ کے نداق کے خلاف ندہو، دوسرے مید کداس سے تعلیم وتربیت میں سوال نہ کرے فقط اور عوام کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم میر رہے ہے۔ چیز میہ ہے کہ شخ کی زندگی میں سلوک اور احوال کے متعلق کسی دوسرے سے رجوع نہ کرے۔ بجز اس کے کہخود پینے سے قولاً میاد لالیۃ ان ہے رجوع کرنے کی اجازت ہواور بعض جاہل جواس فن ہے بالكل ہى نابلد ہیں اور بالكل ہى احمق ہیں وہ پیظلم كرتے ہیں ،جس كا آج كل بہت زور ہور ہاہے كہ بیک وقت کی کئی مشار کے سے بیعت ہوجاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں وہیں بیعت ہوجاتے ہیں۔ اس کیے اس زمانہ میں مشارکنج کو بھی اس پر تنبیہ کردینی جا ہیے کہ جو محص اہلِ حق میں ہے کہی ایسے شخص سے مرید ہو کہ وہ ابھی حیات ہے تو دوسرے سے بیعت نہ ہو۔اس مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب نے جوتح مرفر مایا ہے کہ معمولی عارض ہے شہنیاں معمولی اینٹ روڑے اس کے پانی کے سیل کوئیس روک سکتے ، بندہ کے خیال میں اس سے مراد حیوانی تقاصیر ہیں ۔ شیطانی تقاصیر بہت سخت جیں، وہ بمنزلہ چٹان کے ہیں۔جس کو میں اپنے رسالے،اسٹرائک میں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں اور اسی درجہ میں شیخ کی ناراضی اور اس کا تکدر بھی داخل ہے۔ میں رسالہ اسٹرائک میں یہ بھی لکھ چکا ہول کہ ہمارےسلسلہ کا مدارعقبیدت اور محبت برہے بعنی شیخ کی طرف سے محبت اور مرید کی طرف ے عقیدت ہو۔ مشائخ سلوک کامشہور مقولہ ہے کہ شیخ کی معمولی ناراضی اتنی مفزنہیں ہوتی جتنی مريد كى طرف سے عقيدت ميں كوتا ہى مصر ہے۔حضرت حكيم الامت تھا نوى رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ نے انفاس عیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ طریق باطن میں اعتراض اس قدر برا ہے کہ بعض اوقات کبائرے برکات منقطع نہیں ہوتے ہگراعتراض ہے فورامنقطع ہوجاتے ہیں ،اس طریق میں یا تو کامل اتباع کرےورنہ علیحد گی اختیار کرے:

از خدا خواہیم توفیق ادب ادب محروم گشت از فضل رب ہے ادب محروم گشت از فضل رب ہے ادب تنہا نہ خود را وشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد دسری جگہ پرتجریفرماتے ہیں کہ شخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہوجاتا ہے۔ایک خص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے کیا وہ بھی قطع ہوجاتی ہے، فرمایا کہ ہاں! شخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔گشتاخی بڑی خطرناک چیز فرمایا کہ ہاں! شخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے۔ گومعصیت نہیں ہے گومعصیت نہیں ہے گر خاص اثر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب

کوتا ہیوں کا مخل ہوجا تا ہے، مگراعتر اض اور گستاخ کانہیں ہوتا:

جرکہ گنائی کند ور راہ و دوست رہزن مردان شد و نامرداوست اس نہر کہ بیبا کی کند ور راہ و دوست رہزن مردان شد و نامرداوست اس نہیت والے اکا برمشائے ہے آگر کوئی لفزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہوتو اس پراعتراض ہرگزنہ کریں، کیا بعید ہے کہ اس لفزش کوان کی نسبت کا سیلا ب بہائے لیے چلا جائے اور تم اس کی عیب جوئی اور لفزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی الشعنہ نے توایک اہم وصیت فر مائی ہے جوابوداؤ دشریف میں بہت تفصیل ہے ہے۔ اس میں ارشاد فر ماتے ہیں کہ تھیم سے بھی بعض با تیں گراہی کی نگل جاتی ہیں اور منافق بھی بعض مرتبہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ تھیم سے بھی بعض با اللہ آپ پر رحم کرے ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ بید کھیۃ الحق کہ ویتا ہے۔ شاگر د نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم کرے ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ بید کھیۃ الحق کہ ویتا ہے۔ شاگر د نے عرض کیا اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ حکیم کی الی باتوں کی ہات گراہی کی بات کیے کہ دوگ لیوں باتوں بیات تھی کواس حکیم میں کہ ورنہ کردے۔ کیا بعید ہے کہ وہ حکیم تو عقر یب اپنی بات سے رجو تاکر یا اس تی جو اس کی جو اس کی ہوئی کیا ہوئی کیا جائے۔ اس میں بردے معزات ہیں جن کو بیا کا رہ اپنی خول کا ابتاع حقہ کی غلا بات میں بروی تو نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے اس قسم کے تول و فعل کا ابتاع حقہ کی غلا بات میں بہت تفصیل سے کھے چکا ہے۔ کہ اس اس می بہت تفصیل سے کھے چکا ہے۔

## ایک اجم اور ضروری وصیت:

یہاں نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری امریہ بھی قابل کی ظ ہے کہ اس نبست والے اکابر کے کسی نا مناسب فعل میں اتباع ہرگزنہ کیا جا اگر چہ یہ مضمون اُوپر بھی آچکا ہے گرا ہتمام کی وجہ سے میں ووبارہ لکھتا ہوں۔ مثلاً نبست القائی والے ان حضرات کی کسی لغزش میں یہ بچھ کرا تباع کریں کہ میدامر فلال حضرت نے بھی کیا ہے یا کہا ہے تو ان کے لیے خت مضر ہے۔ اس لیے پہلے کھھا جا چکا ہے کہ نبست القائی والوں کے لیے ذراسامانع بھی ان کی نبست کے زوال کاسب ہوتا ہوں اوراس کی نبست کے زوال کاسب ہوتا ہوں اوراس کی نبست والے حضرات کی لغزشیں سیلاب میں بہہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا راتوں کے چکے چکے روناصرف کفارہ بلکہ بسااوقات 'فول لئک گئیسیڈل الملے مست التبا کی حرص کر کے اپنے گراو ہے گا اور جب نبست القائی والا ان کی حرص کر کے اپنے کو پنچ گراو ہے گا اور جب نبست القائی والے کا بیر حال ہے تو انعکاسی والے کا تو پو چھنا ہی کیا۔ یہ بہت ہی اہم اور

قابل لحاظ بات ہے۔ میں بسااوقات بعض مبتدیوں کوبعض منتہیوں کی لغزشوں میں حرص کر کے اپنی جگہ سے بہت وُ ورگر تے ہوئے دیکھے چکا ہوں ،اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

معرت شاہ صاحب نے نسبت کی چوتھی تشم اتحادی بتائی ہے۔ جوسب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ شخ اپنی نسبت روحانیہ کو جوحامل کمالات عالیہ ہے۔ مرید کی رُوح کے ساتھ قوت سے متصل کر دے اور اپنی نسبت کوتوت کے ساتھ دبوج کریا اور کسی طرح سے مرید کے قلب میں پیوست کروے اور گویا شنخ ومرید میں روحانی اعتبار سے کوئی فرق ندر ہے۔

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نه گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

## چوهی نسبت انتحادی:

حفرت شاہ صاحب نے اس چوتھی نبیت کی مثال میں ایک عجیب قصہ حفرت خواجہ باتی اللہ کا جو حضرت مجد والف ٹانی کے شخ سے ان کا مزار مقد س و بلی میں ہے، ان کے متعلق لکھا ہے، ان حضرات کو کوئی فخص ہوایا دے تو بعض اوقات بردی گرانی سے حض ہدیہ دیے والے کی ولداری کی بنا پر قبول کرتے ہیں، لیکن جو ہدیے نایت احتیاج کے وقت آئے اس کو بہت ہی قد ر سے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی وعاء بہت دل سے نکلتی ہے۔ ایسے وقت کی وعاء کی ما تکتے ہیں اللہ اپنے نصل سے عطاء فرما و سے ہیں۔ ایسے وقت کی وعاء کی وعاء کسی ہوتی ہیں اللہ اپنے فضل سے عطاء فرما و سے ہیں۔ ایسے وقت کی وعا عمیں ہم وقت کی وعا عمیں ہم وقت کی وعا تاہم وقت کی وقت ہیں ان سے جو لگائے ہوں کو ہورا ہو جاتا ہے حالا تکہ یہ قاعدہ کلیے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک اہم وقت کی ان حضرات کے یہاں وہ ہوتا ہے جب ان کے ہاں کوئی مہمان اللہ والا آ جائے اور پاس پچھنہ ہواس وقت کا ہدیوان کے یہاں بہت قبتی ہوتا ہے، یہ میں پہلے اکا ہر کے حالات میں کھوا چکا ہوں کہ جب میرے اکا ہر میں سے کوئی ایک ووسرے کے یہاں مہمان ہوتا تو میز بان کی سے ہواس کہ جب میرے اکا ہر میں سے کوئی ایک ووسرے کے یہاں مہمان ہوتا تو میز بان کی سے خواہ ش ہوتی کہ جو خاطر ہو سکے کروں۔

بہر حال اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں پچھ مہمان اہم آگئے ، ایک بحشیارے کی دکان حضرت کی قیام گاہ کے قریب تھی ، اس بحشیارے نے دیکھا کہ پچھ نیک قتم کے مہمان بے وقت آئے ہیں۔اس نے بہت بڑا خوان لگا کراوراس میں مختلف قتم کے کھانے رکھ کر حضرت خواجہ صاحب نوراللہ مرقد ہ کی خدمت میں پایش کیا۔حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں پچھ مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے سیجھ لا یا ہوں قبول فر مالیس محضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور وہی بے اختیاری شان کے ساتھ فرمایا'' ما تگ کیا ما نگرا ہے''۔اس نے عرض کیا کہ مجھے اسپنے جیسا بنادو۔

حضرت نے تھوڑی دیرتائل کر کے فر مایا کہ بچھاور ما تگ لے ، طباخ نے کہا کہ بس بھی چاہیے۔
چونکہ حضرت زبان مبارک سے بیفر ماچکے تھے کہ ما تگ کیا ما نگا ہے اس لیے اس کے تین مرتبہ کے
اصرار پراس کے جراہ مبارکہ میں لے گئے ، اندر سے زنجیر لگا لی۔ اس کا حال اللہ بی کومعلوم ہے کہ
حضرت جبر کیل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزول دحی کے وقت نبی کر بیم صلی اللہ علیہ کو تین مرتبہ دیوچا تھا اور ہر مرتبہ بیفر مایا تھا کہ پڑھو، دو مرتبہ کے دبوچنے میں تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بہی فر مایا کہ میں قاری نہیں اور تیسری وفعہ میں دبا کر جو حضرت جبر تیل نے بتایا وہ پڑھنا
مشروع کر دیا۔ یا حضرت خواجہ صاحب نے کوئی اور توجہ فر مائی ہوگی آ دھ گھنٹہ بعد جب ججرہ کھول کر
با جرائش بف لائے تو دونوں کی صورت تک بھی ایک ہوگی آ دھ گھنٹہ بعد جب ججرہ کھول کر
صاحب تو جیسے ججرہ میں مجلے تھے و یسے بی با ہر تشریف لے آئے ۔ لیکن وہ طباخ شکر (بے خودی)
کی حالت میں تھا اور بچھ دیر بعد ای حالت میں انتقال ہوگیا اللہ بلند در سے عطاء فر مائے۔ موت تو
کی حالت میں تھا اور بچھ دیر بعد ای حالت میں انتقال ہوگیا اللہ بلند در سے عطاء فر مائے۔ موت تو
کی حالت میں تھا اور بھی وقت مقررتھا اس میں تقدم و تا خرنہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ
ماری عمرتو طباخی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسیا بن کر آخرت کے بھی مزے لوٹے۔

### شاه غلام بھیک کا واقعہ:

ای نوع کا ایک قصہ حضرت شاہ غلام بھیک نور اللہ مرقدہ کا مشہور ہے کہ وہ اپنے شخ شاہ ابوالمعالی قدس سرۂ کے عاشق تھے اور جب حضرت شخ سفر میں جاتے تو بیکھی ہمرکاب ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت شخ قدس سرۂ سہار نپورخدام کے اصرار پرتشریف لائے اور شاہ غلام بھیک بھی ہمرکاب سے ان کو معلوم تھا کہ شخ کے بیہاں آج کل فاتوں پر فاقے چل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت شخ قدس سرۂ کی جہاں دعوت ہوتی شاہ غلام بھیک وعوت کرنے والے سے بیہ طے کر لیتے کہ وہ آور میوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا اور دوزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ حضرت کو لٹا کر دونفر کا کھانا کے دوآ دمیوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا اور دوزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ حضرت کو لٹا کر دونفر کا کھانا کے دوآ دمیوں کا مزید جو سہار نپور سے ۱ امیل ہے تشریف لے جاتے اور اہلیہ کو کھانا دیے کرفور آوائیں آتے اور تہجد کے وقت حضرت کی غدمت میں آجاتے۔ چندر وزبعد حضرت ارتباط کہ تھا انہوں نے عض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ پوچھا کہ کس طرح گزری توان کواس سوال پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ پوچھا کہ کس طرح گزری توان کواس سوال پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے پھرگز رکا سوال کیسا اور بیان کیا کہ دوگھڑی رات گزرنے پرشاہ بھیک

روزانہ کھانا دے جایا کرتے تھے۔ شخ بیئن کرخاموش ہوگئے اور باہرآ کرشاہ بھیک ہے بوچھا تو انہوں نے صورت حال عرض کر دی اور کہا کہ اماں جی اور صاحبز ادی صاحبہ تو فاقہ کرتے اور بھیک ا پنا پیٹ بھرتا، اس کی غیرت نے گوارانہ کیا، شخ کواس جواب پرمسرت ہوئی اور بیفر مایا کہ تونے میرے توکل میں تو ضرور فرق ڈالامگر خدمت کاحق ادا کر دیا ادراین چھاتی ہے لگا لیا اور روحانی نعمت جو پچھورین تھی وہ عطاءفر مادی۔ شاہ بھیک نے اپنے قلب کونو رمعرفت ہے معمور دیکھا تو شخ ك قدم جوم لياورمتاندوار شوق مين بيدوبازبان ي فكا:

تھیکا مالی پرواریاں بل میں سو سو بار کا گا سے ہنس کیا اور کرت نہ لاگ بار

یعنی بھیک (اپنے مرشد )ابوالمعالی پر ہرآ ن سوسود فعہ قربان ہو کہ انہوں نے اس کوزاغ ہے ہنس بنا دیا۔ (یعنی تا کارہ و نا اہل ہے اہل بنا ذیا اور ایسی جلدی بنایا کہ دیریھی نہ گئی ) ادھرسینہ سے سینہ نگا اورا دھرولایت ومعرفت الہیہ نصیب ہوگئی۔اس قصہ میں دعوت میں شرط کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہ کی بھیشرط فر مائی تھی۔ (تذكرة الخليل جديد صغيه ٢٩)

# حضرت جبرائيل كاحضوركود بوچنا:

سینہ سے سینہ ملا کرسب بچھ ملنے کے واقعات مشارکنے کے کثرت سے ہیں۔حضرت شاہ صاحب قدس سرهٔ کی رائے مبارک بدہے کہ حضرت جبرئیل علیہ انسلام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءوجی کے وقت تین مرتبدد ہو چنا نسبت اتحادیہ پیدا کرنے کے لیے ہے اور جس مقدی ہستی کی ابتداءتر تی حضرت جبرئیل ہے اتحاد کے ساتھ شروع ہوئی ہواس نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ترتی کی ہوگی اس کوتو اللہ ہی جانے یا وہ جانے جس نے بیمراتب حاصل کیے۔لیکن اتنا ضرور ہر آ دمی بھی جانتا ہے کہ جس نے ابتداء میں تین مرتبہ دبوج کر ابتدا کرائی تھی، تیرہ برس بعد شب معراج میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے میہ کہ کر پیچھےرہ گئے کہ

اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ جملی بسوز دیرم کہ میری تو پرواز کی انتہا ہوچکی۔اگرایک بال برابر بھی آھے بڑھوں تو جملی باری ہے جل جاؤں گا اور پھرسیدالکونین صلی الله علیه وسلم حصرت جبرئیل علیه السلام کوچیور کرقاب قوسین تک پہنچ سکتے اور پھراس کے بعد زندگی کے دس سال تک کیا کیا تر قیاں کی ہوں گی اس کو وہی جانتے ہیں جن پر حقیقت محمر میر کی حقیقت منکشف ہوگئ ہو۔حضرت شاہ صاحب کا ارشاد تو اتنا ہی ہے کہ حضرت

جرئیل کے دبو چنے سے نسبت اتحادیہ حاصل ہوئی کین اس سیکارکا خیال ہیہ ہے کہ یہ سلوک تفصیلی تھا۔ غارِحرا بیں چید ماہ تک انقطاع عن الدنیا و توجہ الی اللہ کے ساتھ قلب اطهر میں وہ صفائی اور نورتو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جو نسبت انعکای کا محل ہوتا ہے اور حضرت جرئل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت و کیچ کر صفاتِ ملوکیت کا انعکاس تو شروع ہی ہوگیا تھا اور پہلی مرتبہ دبو چنے میں نسبت القائی اور دوسری مرتبہ میں نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ میں نسبت اتحادی پیدا ہو کر وہ صفات ملوکیت جس کا انعکاس ابتداء وہلہ میں حاصل ہوا تھا وہ تیسری مرتبہ دبو چنے میں طبیعت ثانیہ بن گیا اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سید الملائکہ جرئیل کے خصائل طبیعت ثانیہ بن گئے اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سید الملائکہ جرئیل کے خصائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے ۲۳ سالہ مجاہدات اور تعلق مع اللہ میں تنتی ترقیات ہوئی ہوں گی۔ اگر اس کی کوئی مثال ہوں ساستی ہوتو بس یہی ہے کہ:

میان عاشق ومعثوق رمزیست کراماً کاتبیں راہم خبر نیست میں نے اپنی کے گفتگو میں ،طرز کلام میں میں کھی اس نسبت اتحاد کی جھلک پائی کے گفتگو میں ،طرز کلام میں ،رفتار میں ، کھانے پینے کی اداوں میں اپنے شیخ کی بہت ہی مناسبت تھی۔ مگرخود نابلد ہوں ، نابالغ بلوغ کی لذتوں سے کب واقف ہوتا ہے۔میری مثال اس شعرکی ہے :

یه مسائل تصوف به ترا بیان غالب مجھے ہم ولی سمجھے جو نہ بادہ خوار ہوتا

ماہ مبارک قریب آرہا ہے اور میرا کا تب آپ بی نمبرہ ختم کرنے کے واسطے مضمون ما تگ رہا ہے۔ اس لیے آج اشعبان او ھو کو بی مضمون ختم کر کے کا تب کے حوالے کر رہا ہوں جو لغزشیں اس ناکارہ سے اپنی سوہ فہم سوء حافظ سے اس میں ہوئی ہوں ان کو اللہ ہی محاف فرمائے۔ دوستوں کو بہت ہی شدید اصرار بلکہ اکابر کے تقاضہ بھی اس سلسلہ کو باتی رکھنے کے ہیں کہ خالی اوقات میں کیف ما آنفق اکابر کے احوال جو بھی یا د آجا یا کریں کھوا دیا کروں۔ مگرضعف پیری اور امراض کی کشون ما انفق اکابر کے احوال جو بھی یا د آجا یا کریں کھوا دیا کروں۔ مگرضعف بیری اور امراض کی کشوت میں دل یہ چاہتا ہے کہ حدیث پاک کی کوئی خدمت بقید زندگی میں ہوجائے تو ما لک کا احسان ہے۔ اس رسالہ کی ابتداء کیا تھی ؟ عزیز مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تو ان کی سوانے میں علی میاں کے ایک باب پر تنقید تھی۔ لیکن پھر اس کشکول میں نہ معلوم کیا گیا آگیا اور اکابر کے حالات شروع میں تو میار ہوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ والوں کے حالات باخصوص میرے اکابر کے حالات کے متعلق اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ دالوں کے حالات باخصوص میرے اکابر کے حالات کے متعلق اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ دالوں کے حالات باکھوں میں تو بسیار والوں کے حالات بی جیس بہا رتو زو اماں گلہ دارد

میرے اکابر کے احوال اور ان سب گلدستوں کے مختلف پھول کوکوئی غور سے دیکھے تو تخلق باخلاق اللّٰد کامنظراس گلدستہ میں خوب پائے گابشر طیکہ اللّٰہ نے دیدہ عبرت عطاء فرمایا ہو: دید لیل کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا

وَمَا تَوُ فِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُب

اللهم اغفرلى مَا وقع فيه من الخطاء والزلل و ما لا ترضى به من العمل فانك عفو كريم. غفو رحليم، رؤف الرحيم و صلى الله على سيّد الاولين والأخرين سيّد الانبياء والمرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكبرى و من دنى فتدلَّى و كان قاب قوسين أو أدنى و على اله و أصحابه وأتباعه حملة الدين المتين الى يوم الدين.

و اخر دعونا ان الحمد لِلَّه ربِّ العالمين

۸شعبان المكرّ م ۱۳۹۱ ه

### تتكمله

بدرساله ماه مبارک کے قرب کی وجہ ہے اوائل شعبان میں ختم کر دیا تھا،اس نا کارہ کامعمول ماہ مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔اس میں احباب ہےخصوصی درخواستیں اہتمام ہے مل کرنے کے لیے کہتا ر ہتا ہوں۔ بیسبتوں والامضمون بھی مختصر ومفصل ہر رمضان میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذاكرين بالخصوص جن كواس سيه كارنے اجازت دى ہے۔ان كاخصوصى اجتماع ہوتا ہے۔اس كيے خاص طور ہےان کو تنبیہ کرتار ہتا ہوں کہ اجازت ہے مغرور نہ ہون بلکہ اس کی مجہ ہے ذمہ داری اور بردھ جاتی ہے۔جس سے بہت فکر جاہیے،اس سال چونکہ اس نا کارہ کی طبیعت زیاوہ ناسازتھی، بولنا دشوار تھا۔اس دفت کچھ بجائے زبانی کہنے کے اکابر کے مضامین سے پچھسنوا تا رہا۔انفاس عيسيٰ كے خاتمہ پرايك نهايت اہم عبرت آموز واقعہ ذكر كيا ہے۔ يه واقعہ ' طبح ة الحيوان وميرى'' يهمفتي محد شفيع صاحب سابق صدرمفتي دارالعلوم ديوبند، حال ناظم دارالعلوم كراچي في مخرم يهوه میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا۔ جوانفاس عیسیٰ سے زیاوہ مفصل ہےاوراس سیدکارنے بھی اسپنے والد صاحب نورالله مرقدهٔ سے بار ہااس کو سنا جو دونوں سے زیادہ مفصل تھااور نہایت ہی اہم سبق آموز عبرت انگیز ہے کہ آ دمی کو بالخصوص جوکسی ویٹی منصب میں علمی ہو یا سلو کی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہواس کواس قصہ سے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عجب وتھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھنے ہے اسپنے آپ کو بچانا جا ہیے اور حضرت میٹنے سعدی نور الله مرقد ہ کے پیرومرشد ﷺ شہاب الدین سبرور دی قدس سرہ کی تصبحت کو کھوظ رکھنا جا ہے کہ بہت ہی جامع اوراہم ہے، وہ فرماتے ہیں:

مرا پیر دانائے روش شہاب دواندرز فرمود برروئے آب کیے آنکہ بر خویش خود بین مباش د گر آنکہ بر غیر بد بیں مباش د گر آنکہ بر غیر بد بیں مباش

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روثن خمیر شہاب الدین سہروردی قدس سرۂ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دونفیحتیں فرمائی تھیں۔ایک بیہ کہ اپنے اُوپر بھی خود بنی میں مبتلانہ ہونا۔ دوسرے بیہ کہ دوسرے کے اوپر بد بینی تحقیر نہ کرنا۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یہ قصہ بھی جوآ گے آرہا ہے خود بینی اور بد بینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت تھا نوی نے تو بہت مخضر لکھا جس کی ابتداء میہ ہے کہ آ وی کو ہرگز زیبانہیں کہ آ وی اپنی حالت پر ناز کر سے اور دوسروں کو حقیر سمجھ ، خوز نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں ، بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطاء فر مارکھی ہے۔ لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابوعبد اللہ ایک بزرگ تھے۔ بغداد میں ان کی وجہ سے تمیں (۳۰) خانقا ہیں آ بادتھیں۔ وہ ایک بار مع اپنے مجمع کے چلے جا رہے تھے۔ مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ بار مع اپنے بحم کے جلے جا رہے تھے۔ مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ بار مع اپنے بحم کے جلے جا رہے تھے۔ مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے ، وہ لکھتے ہیں :

# يشخ اندلى كاعبرت آموز قصّه :

ذیل کامضمون عبرت آموز واقعہ علامہ دمیری کی' دلیو قالحیوان' مطبوعہ مصر نے قتل کیا جاتا ہے میں ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے، آفاب نبوت غروب ہوئے ابھی زیادہ مدہ نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت ویا نہ اور قدین وتقو کی کاعضر عالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پراس کو فروغ ہونے والا ہے بچھ برسر کا رہیں اور پچھا بھی تربیت پار ہے ہیں۔ انکہ دین کا زمانہ ہے، ہرا کیک شہر علماء دین وصلی متحقین سے آبا ونظر آتا ہے۔ خصوصاً مدیمة الاسلام (بغداد) جواس ہوت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ گزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی ولفریب مجارتیں اور ان میں گزر نے والی نہریں دل لبھانے والی ہیں تو دوسری طرف ملماء اور صلحاء کی مجلسیں، درس و تدریس کے جلتے ذکر و تلاوت کی دکش آوازیں خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی ولجعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین اور عباد و وزباد کا ایک عبر منا میں تو میں ایک بزرگ ابوعبداللہ اندلی کے نام سے مشہور ایک عبر بین جیب وغر بیب ججع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابوعبداللہ اندلی کے نام سے مشہور بیں جواکشر اہل عراق کے بیرومرشداور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بیں جواکشر اہل عراق کے بیرومرشداور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بیں جواکشر اہل عراق کے بیرومرشداور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بیں جواکشر اہل عراق کے بیرومرشداور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بیں جواکشر اہل عراق کے بیرومرشداور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک

یہ بزرگ علاوہ زاہد وعابدا ورعارف باللہ ہونے کے حدیث وتفسیر میں بھی ایک جلیل القدرامام بیں۔ بیان کیاجا تا ہے کہ آپ وتمیں (۳۰) ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کوتمام روایات قراءت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ایک مرتبہ آپ نے سفر کاارادہ کیا، تلاندہ اور مریدین کی جماعت بیں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہولیے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدرس سرۂ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ میں مضرت بندادی اور حضرت شبلی و کرم سے

نہایت امن وامان اور آرام واطمینان منزل برمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہماراگزر عیسائیوں کی ایک بہتی پرہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نیکن پانی موجود ندہونے کی وجہ سے اب تک ادانہ کرسکے تھے۔ بہتی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بہتی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچ جن میں آفاب پرستوں، بہودیوں اور صلیب پرست نفر انیوں کے رہبان اور پادریوں کا جمع تھا۔ کوئی آفاب کو بوجنا اور کوئی آگ کوڈنڈوت کرتا تھا اور کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یددیچھ کرمتجب ہوئے اوران لوگوں کی معلی اور گراہی پر جیزے جوئے آگ ہوئے تھا۔ ہم ید کھومتے گھومتے ہوئے اوران لوگوں کی کم عظی اور گراہی پر جیزے جو ان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ انفاق سے شخ مرشد ابوعبداللہ ایک کنوئیں پر پہنچ جس پر چندنو جوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ انفاق سے شخ مرشد ابوعبداللہ اندلی کی نظران میں سے ایک لڑکی پر بڑی جو خداداد حسن و جمال میں سب ہجولیوں سے ممتاز اندلی کی نظران میں سے ایک لڑکی پر بڑی جو خداداد حسن و جمال میں سب ہجولیوں سے ممتاز درگوں ہونے گی۔ ہم ویہ در اور لباس سے آراستہ تھی، شخ کی اس سے آنکھیں چارہوتے ہی حالت درگرگوں ہونے گی۔ یہ ویہ در انداز گا، اس انتشار طبع کی حالت میں شخ اس کی ہجولیوں سے مخاطب ہو درگرگوں ہونے گی۔ یہ ویہ کے کی اس سے آنکھیں گیے کے می کی کی کریے کہنے گی ہی کی گی کی کریے کہنے گی ہی کی گی کی کریے کہنے گی ہی کریے کہنے گی ہی کریے کہنے گی ہی کریے کہنے گی کی کریے کہنے گی ہی کی کو کیوں سے مخاطب ہو

الوكيان:"بياس بتى كے سردار كى لڑكى ہے۔"

شیخ '' پھراس کے باپ نے اس کوا تنا ذکیل کیوں بنا رکھا ہے، کنویں سے خود ہی پائی بھرتی ہے۔کیاوہ اس کے لیے کوئی مامانو کرنہیں رکھ سکتا جواس کی خدمت کرے۔''

لڑکیاں:''کیوں نہیں گراس کا باپ ایک نہایت عقبل اور نہیم آ دمی ہے۔اس کا مقصوریہ کہاڑ کی اپنے باپ کے مال ومتاع حشم خدم پرغرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کراس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کر ہے۔''

حفزت بلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شخ اس کے بعد سرجھ کا کر بیٹے گئے اور تین دن کامل اس پرگز رگئے کہ نہ پچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اوا کر لیتے ہیں۔مریدین اور تلا نمرہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے،کیکن سخت ضیق ہیں ہیں ہوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے بیرحالت و کیجہ کر چیش قدمی کی اور عرض کیا کہ''اے شنخ! آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، پھھ تو فرما ہے کیا حال ہے؟''

شیخ: ''( قوم کی طرف متوجہ ہوکر ) میرے عزیز وا میں اپنی حالت تم ہے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے ،اس کی محبت مجھ پراتنی غالب آپیکی ہے کہ میرے تمام اعضاء وجوارح براس کا تسلط ہے۔اب کسی طرح ممکن تبیس کداس سرز مین کوچھوڑ دوں۔''

ر حضرت شبلی: اے ہمارے سر دار آپ اہلِ عراق کے پیرومر شدعکم فضل اور زید وعبادت میں شہر ہُ حضرت بیں ۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہو چکی ہے، بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کورسواء نہ سیجئے ۔

شیخ:''میرےعزیز و!میرااورتمہارانصیب،تقدیر خداوندی ہوچکی ہے، مجھ سے ولایت کالباس سلب کرلیا گیااور ہدایت کی علامات اُٹھالی گئیں۔'' یہ کہدکررونا شروع کر دیااور کہا:

"اے میری قوم! قضا وقدر نافذ ہو چکی ہے۔اب کام میرے بس کانہیں ہے۔"

حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعہ پر بخت تعجب ہوااور حسرت سے رونا شروع کیا شخ بھی ہمارے ساتھ رور ہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے اُمنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہوگئی۔اس کے بعد ہم مجور ہوکرا پنے وطن بغداد کی طرف لوٹے ۔لوگ ہمارے آنے کی خبرسُن کرشنے کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شنخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریا فٹ کیا۔ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔

واقعہ من کرلوگوں میں کہرام کچ گیا۔ شیخ کے مریدول میں سے کثیر التعداد جماعت تو ای غم و حسرت میں ای وقت عالم آخرت کوسدھار گئی اور باتی لوگ گڑ گڑ اکر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا نمیں کرر ہے کدا ہے مقلب القلوب! شیخ کو ہدایت کراور پھرا پنے مرتبہ کولوٹاد ہے۔ اس کے بعد تمام خانقا ہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک ایسی حسرت وافسوں میں شیخ کے فراق میں لوشتے تمام خانقا ہیں بند ہوگئیں اور ہم ایک سال تک ایسی حسرت وافسوں میں شیخ کے فراق میں لوشتے رہے، ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کرشنے کی خبر لیس کہاں ہیں اور کس صال میں ہیں، تو ہماری جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔

گاؤں والے:'' وہ جنگل میں سور چرار ہاہے۔''

هم:''خدا کی بناه بیکیا هوا؟''

گاؤں والے:''اس نے سردار کی لڑ کی ہے منگنی کی تھی۔اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کرلیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔''

بہم:'' یہ سُن کرسٹسٹدررہ گئے اور غم ہے ہارے کلیج بھٹنے گئے، آنکھوں ہے ہے ساختہ آنسوؤں کا طوفان اُمنڈ نے لگا، بمشکل تمام دل تھام کراس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرار ہے تھے۔ دیکھا توشن کے سر پرنصاریٰ کی ٹو بی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر فیک لگائے ہوئے خنز بروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔جس نے ہمارے زخموں برنمک پاٹی کا کام کیا۔ شخ نے ہمیں آپی طرف آتے و کیھ کرسر جھکا لیا۔ہم نے قریب بہنچ کرالسلام علیم کہا۔

یے "(کسی قدردنی زبان سے) علیکم السلام-"

حضرت شبکی: ''ایے شیخ! اس علم وفضل اور حدیث وتفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟''

ی نیزے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ میرے مولائے جیسا چاہا بھے ویسا کر دیا اوراس قدرمقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھا پنے دروازے سے وور پھینک دے تو پھراس کی قضا کوکون ٹالنے والا تھا۔''اے عزیز و! خدائے بے نیاز کے قبر وغضب سے ڈرو،اپنے علم وفضل پر مغرور نہ ہو۔اس کے بعد آسمان کی طرف نظراُ ٹھا کر کہا، اے میرے مولا! گمان تو تیرے بارے میں ایسانہ تھا کہ تو مجھ کوذلیل وخوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے استغاشہ کرنا اور دونا شروع کر دیا۔

(میرے والد صاحب اس قبصہ کو سناتے وقت میشعر بھی شنخ کی طرف پڑھا کرتے تھے) بے نیازی نے تری اے کبریا

ہے میاری سے کری آھے کریا مجھ غریب و خشہ کو کیا کیا کیا؟

(غالبًا بيسي عربي شعر كاتر جميكسي اردودان شاعرنے كيا ہوگا)

اور شیخ نے آواز دے کر کہا: ''اے تبلی اپنے غیر کود کھے کرعبرت حاصل کر۔''

(حدیث میں ہے''السبعید من و عظ بغیرہ'' لینی نیک بخت وہ ہے جودوسروں کور کیم کر نصیحت حاصل کرے۔

"اے ہمارے پروردگارہم بھی ہی سے مدوطلب کرتے ہیں اور بھی ہی استعاثہ کرتے ہیں۔ ہرکام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے بیمصیبت دور کرد ہے کہ تیرے سواکوئی دفعہ کرنے والا نہیں "

خزریان کارونا اوران کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب و ہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بہلی کی طرح لوٹنا، تڑ پنا اور چلانا شروع کر دیا اوراس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اسٹھے۔ بیمیدان میدانِ حشر کانمونہ بن گیا۔ادھرشنخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی:'' شیخ! آپ حافظ قرآن تصاور قرآن کوساتوں قراءت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاو ہے؟''

شيخ:''اےعزیز مجھے قرآن میں دوآیت کے سوالیچھ یا ذہیں رہا۔''

حضرت شبلی:'' وه دوآ بیتی کون می ہیں؟''

تُنْخُ: 'اللّه وَيهِ مِنْ أُومَنُ يُبِهِنِ اللّه ' فَمَالَهُ مِنُ مُكُومٍ. إِنَّ اللّه ا يَفَعَلُ مَا يَشَآء " (جس كوالله وَلِيل كرتا ہے اس كوكؤ كى عزت دينے والے نہيں ، بِ شك الله تعالى جو چاہتا ہے كرتا اور دوسرى ميہ ہے 'وَمَنُ يَّتَبَدُّلِ الْكُفُو بِالْإِيْمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآء السَّبِيلُ" \_ (جس نے ايمان كَ بَرك بِرك مِن الله عَلَى اللهُ الل

شبلی:''اے شیخ! آپ کوتمیں ہزار حدیثیں مع اسناد کے برزبان یادتھیں اب ان میں ہے بھی کوئی یاد ہے۔''

شیخ ''صرف ایک حدیث یاد ہے' کیمی میں بدل دینه فاقتلوہ (جوشخص اپنادین بدل ڈالے اس کوئل کرڈ الو)

ہم بیحال دیکھ کربصد حسرت ویاس شخ کو وہیں چھوڑ کرواپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کرنے پائے سے کہ تیسرے روز اچا تک شخ کواپنے آگے دیکھا کہ نہر سے عشل کرکے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادتین 'اکشہا کہ اُن لَا الله 'وَاللّٰه وُاللّٰه کُوا اللّٰه 'وَاللّٰه کُوا اُن مُحَمَّد اَ رُسُو لُ اللّٰه 'وَاللّٰه کُوا اُن مُحَمَّد اَ رُسُو لُ اللّٰه 'وَاللّٰه کُواس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جس کواس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت ویاس کا اندازہ ہو۔

سینی (قریب بہنیج کر)'' مجھے ایک بیاک کپڑا دو اور کپڑا لے کر سب ہے پہلے نماز کی نیت باندھی ،ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز ہے فارغ ہول تو مفصل واقعہ میں تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز ہے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہوکر ہیٹھ گئے۔''

ہم:''ان خدائے قدیر وعلیم کا ہزار ہزارشکر، جس نے آپ کوہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بھر جانے کے بعد پھر درست فر مادیا، مگر ذرابیان تو فر ماہیئے کہ اس انکارشد بد کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا۔''

شیخ:''میرے دوستو! جبتم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کراللہ تعالی ہے دعاء کی کہ خداوندا مجھے اس جنجال سے نجات و ہے میں تیرا خطا کاربندہ ہوں اس سمیج الدعاء نے بایں ہمہ میری آ وازس کی اور میرے سارے گناہ تحوکر دیے۔''

يهم: "شيخ إكبيا آپ كاس ابتلا (آزمائش) كاكوني سبب تفا؟"

شیخ: ' ہاں جب ہم گاؤں میں اُترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزرہوا۔ آتش پرستوں اورصلیب پرستوں کوغیراللّٰہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کرمیرے دل میں تکبراور بڑائی بیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیے جاہل واحق ہیں کہ بے س و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، مجھے اس وقت ایک غیبی آ واز دی گئی:

'' بیا بیان وتو حید بچھتمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب بچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیاتم اپنے ایمان کواپنے اختیار میں بچھتے ہوجوان کو حقیر بچھتے ہو۔اگرتم جا ہوتو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔'' اور مجھے اسی وقت بیا حساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اُڑ گیا ہے۔ جو در حقیقت ایمان تھا۔

حضرت شبلی: ''اس کے بعد ہمار اقافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شخ کی زیارت اوران کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیال منارہ ہیں۔ خانقا ہیں اور حجر کے کول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث وتفسیر، وعظ و تذکیر تعلیم وتربیت کا دور شروع ہوگیا۔خداوند عالی نے شخ کا بھولا ہواعلم پھران کوعطاء فرمادیا۔ بلکہ اب نسبتا پہلے ہے ہم علم فن میں تر بیت کا دور وفن میں تر بی حدیث وقت میں ایک مدت گزرگئی ایک روز ہم صنح کی نماز بڑھ کر شخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے سے کہا جا کا کسی خص نے جمرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کیڑوں میں لیٹا ہوا کھڑا ہے۔''

میں: '' آپ کون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ کیامقصود ہے؟''

آنے والا: ''اپنے شخ ہے کہدو کہ وہ لڑی جس کوآپ فلاں گاؤں میں (اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے) جھوڑ کرآئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔'' سیجے سیمسر کے کہ منتہ الا کرد کے حدالہ منتہ کا مدار اور ایس کراہ ساتھ میں اور اس اور ایک تاریخ اللہ میں

سے ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہوکر رہتا ہے تو ساراجہاں اس کا ہوجا تا ہے اور جواللہ تعالیٰ سے منہ موڑلیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ میوڑلیتی ہے:

"چواز دَّشتی مه چیز از تو گشت"

میں شخ کے پاس گیا۔ واقعہ بیان کیا۔ شخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کا پینے لگے ،اس کے بعد اس کواندرا آنے کی اجازت دی۔

ر کی دیکھتے ہی زارزاررور ہی ہے۔شدت گربیدم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ پچھ کلام کر ہے۔ شخ '' (لڑکی سے خطاب کر کے ) تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اور یہاں تک تمہیں کس نے

پہنچایا۔''

لڑگ:''اے میرے سردار! جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی ، میری بے چینی اور سے قراری جس حدکو پینی اس کو پچھ میرادل ہی جانتا ہے ، نہ بھوک رہی نہ پیاس ، نیند تو کہاں آتی ، میں رات بھرای اضطراب میں رہ کرضے کے قریب ذرالیٹ گئی اوراس وقت مجھ پر پچھ غنودگی ہی غالب ہوئی ، اسی غنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کود یکھا جو کہدر ہاتھا کہ اگر تو مؤمنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شنح کا اتباع کر اور اپنے دین سے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شنح کا اتباع کر اور اپنے دین سے تو بتوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنح کا اتباع کر اور اپنے دین سے تو بہر کے شخے کے دین میں داخل ہوجا۔''

میں ''(ای خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے ) شیخ کا دین کیا ہے؟'' شخصہ ''نہ کر میں میں ''

شخص:''اس کا دین اسلام ہے۔''

میں:''اسلام کیاچزہے؟''

تشخص '''اس بات کی دل اور زبان ہے گوائی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے برخل رسول و پیغیبر ہیں ''

میں '' تو اچھامیں شیخ کے یاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں۔''

هخص '' ذرا آنکھیں بند کرلوا درا پناہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔''

میں:''بہت اچھا، یہ کہااور کھڑی ہوگئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔''

تخص ''میراہاتھ کیڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر پولے ۔بس آئکھیں کھول دو''

میں نے آئکھیں کھولیں۔ اپنے کو د جلہ (ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے) کے کنارے پایا۔اب میں متحیر ہوں اور آئکھیں پھاڑ بھاڑ کر د کھے رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچے گئی۔

اس محف نے آپ کے جمرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بیسا منے شخ کا جمرہ ہے وہاں چلی جا و اور شخ سے کہدو کہ آپ کا بھائی خفر (علیہ السلام) آپ کوسلام کہتا ہے۔ بیس اس محف کے ارشاد کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے ویل کے ایک جمرہ بیس تھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو لڑکی عبادت میں مشغول ہوگئی اور زہد وعبادت بیس اپنے اکثر اقر ان سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روز ہر کھتی ہے اور رات بھرا پنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ با تدھے کھڑی رہتی ہے۔ مجت سے بدن ڈھل گیا۔ ہڈی اور چڑ سے بدن ڈھل گیا۔ ہڈی اور چڑ سے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخرای میں مریض ہوگئی اور مرض اتنا ممتد ہوا کہ موت کا نقشہ آتھوں کے سامنے بھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سواکوئی موت کا نقشہ آتھوں کے سامنے بھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سواکوئی حسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبہ شخ کی زیارت سے اپنی آتکھیں محتدی کرے۔ کیونکہ جس وقت حسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبہ شخ کی زیارت سے اپنی آتکھیں محتدی کرے۔ کیونکہ جس وقت

ے اس جرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ بہی شیخ کی زیارت کرسکی۔ جس سے
آپ چندگھڑی کے مہمان کی حسرت ویاس کا اندازہ کر سکتے ہیں، آخرش کو کہلا بھیجا کہ موت سے
پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہوجا ئیں۔ شیخ بیس کرفورا تشریف لائے، جال بلب لڑی حسرت
مجری نگا ہوں ہے شیخ کی طرف دیکھنا جا ہتی ہے گرآنسوؤں میں ڈیڈیائی ہوئی آنکھیں اسے ایک
نظر بجر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے گرضعف سے بولنے کی
اجازت نہیں لیکن اس کی زبان بے زبانی ہے کہدر ہی۔

رم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر سدا پھر دیدۂ تر کرتے رہنا اشک فشانی

آخرائ کھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آوا زہے اتنا لفظ کہا۔السلام علیکم۔ شخ (شفقت آمیز آوازہے) ہم گھبراؤ نہیں ،انشاءاللہ تعالی عقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ اٹوکی شخ کے ناصحانہ کلمات ہے متاثر ہوکر خاموش ہوگئی اور اب بیرخاموش ممتد ہوئی بیرمبر سکوت صبح قیامت ہے کہا تہ نوٹے گی۔اس پر پچھ دیر نہیں گزری تھی مسافر آخرت نے اس دار فانی کوخیر آباد کیا۔

شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں۔ گران کی حیات بھی دنیا میں چندروز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شیلی کا بیان ہے کہ چندہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پُر فضا باغ میں مقیم ہیں اور ستر حوروں سے ہوئے کا نکاح ہوا ہے جن میں کہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ لڑکی اور اب وہ دونوں ابدالآ باوکے لیے جنت کی بیش قیمت نعتوں میں خوش وخرم ہیں۔

"دَالِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآء واللَّه ' ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيم"

حضرت تقانوی رحمہ اللہ تعالیے اس کے بعد انفائی میں میں میں فال کیا ہے کہ جب بیال ہے تو کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے سنتقل اختیار سے ہے۔علاوہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو گر وہ اپنے چہرے پر کا لک مل لے تو اس کا قدرتی حسن حقیقة زائل نہ ہو جائے گا۔اس طرح اگر کوئی بدشکل ہو گر وہ پاؤڈرمل لے تو کیا دہ حسین ہوجائے گا۔تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جسیا پاؤڈ ر۔ا ہے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جسیا پاؤڈ ر۔ا ہے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جسیا باؤڈ ر۔ا ہے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جسیا کا کہ ہے۔ جب ذرا ہٹا تو اصل رنگ عود کرآیا اور اس کا ہمٹ جاتا اپنے مستقل اختیار میں ہیں ہے ہوتی چھرکیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اختیار میں ہے تو پھرکیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے

(امدادالمشتاق)

اور دومرول کو حقیر سمجھے۔فقظ بیر قصہ میں نے اپنے والدصاحب نوراللہ مرقد ہ ہے بھی منا تھا۔ اس میں ایک شعر جواُ و پر گرر چکا وہ فرماتے سے کہ اس شعر کوشنے ابوعبداللہ اندلی کرت ہے پڑھا کرتے سے ،غالبًا عربی کا کوئی شعر بوگا جس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا۔ اس کے ماتھا اس قصہ کی ابتداء میں میرے والدصاحب نے جو سنایا تھا وہ بیتھا کہ اس زمانے کے ایک بزرگ نے غلبہ وال میں بیفرمایا 'فقد مسی علمی دفیرہ نوبی ' (ترجمہ ) کہ 'میراقدم برولی کی گردن پر ہے' ۔ ان ایر میراقدم برولی کی گردن پر ہے' ۔ ان اندلی بزرگ نے جب میں مقولہ سنا تو فرما دیا ' الاان سے' وہ بزرگ نہ معلوم اس وقت کہاں تھے ، انہوں نے ان کا انکاری کر بیفرما دیا کہ ''جس کی گردن پر میراقدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم انہوں نے ان کا انکاری کر بیفرما دیا گردن پر میراقد منہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے''۔گر میہ واقعہ بچھے اس وقت کی جگہ نہیں ملا۔ مولانا الحاج ابوالحین علی نے من کر فرما یا کہ بیا واقعہ میں نے کسی کر تاب میں اس طرح و یکھا جس طرح آپ نے والدصاحب سے سنا گر واقعہ میں وقت حوالہ ماذبیں۔

یبال ایک ضروری بات سے قابل کاظ ہے کہ اس قیم کا واقعہ حضرت بیران بیرکا بھی ہے نور اللہ مرقد ہم جس کو المداد المشتاق بیں حضرت تھانوی قدس سرۂ نے حضرت حاتی صاحب قدس سرۂ سے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک روز دوآ دی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی حضرت شاہ عبد القادر جیلائی سے افضل ہیں اور دومرا حضرت شاہ عبد القادر کوشنخ پر فضیلت و بتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کونہ چاہیے کہ بزرگوں کی آیک دوسرے پر فضیلت بیان کریں۔ آگر چا اللہ تعالی فرما تا ہے' فیصند کنا بغضہ ہم علی بغض" جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں نقاضل ہے کیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے۔ اس واسطے مناسب شان ہماری نہیں ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے۔ اس واسطے مناسب شان ہماری نہیں ہم دیدہ بھاں ہماری نہیں ہم دیدہ نہیں ہم دیدہ باللہ تعرب ہما ہماری ہما

# قدى على رقبة كل ولى اورا كابر كاس نوع كا قوال كالصحيح محمل:

یہ قصہ شخ اندلی کا دوسری صدی کے ختم کا ہے اور حضرت شاہ عبدالقا در حمہ اللہ تعالیٰ کی وفات الاکھ میں ہے۔ یعنی چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے متنبہ کر دیا کہ ایک قصہ کا دوسرے سے خلط نہ ہو۔ اصل قصہ شخ اندلی کے متعلق یہ بات قابل لحاظ ہے کہ میں آپ بہتی میں کسی جگہ اپنے والدصا حب نور اللہ مرقد ہ کی یہ وصیت نقل کراچکا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ذرقے رہنا چاہیے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حصرت اقد س دائے پوری نور اللہ مرقد ہ نے تقل کر چکا ہوں۔ اس لیے ان اکا بر کے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ تعدد ارشادات جن میں سے بعض دوسرے اکا بر کے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں، ولی اللہ قدس سرہ کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں، حس میں ان کی کتاب تھیمات سے یہ الفاظ تھی ہیں۔

"ومن نعم الله على ولا فخران جعلنى ناطق هذه الدورة و حكيمها و قائد هذه الطبقة و زعيمها فنطق على لسانى و نفث في نفسى فان نطقت باذكار القوم و أشغالهم نطقت بجوامعها الى اخر ما بسط فيه."

اس سم کے الفاظ حضرت شاہ صاحب کے کلام میں بھی اور حضرت پیران پیراور دیگرا کابر کے کلام میں پائے جاتے ہیں، ان الفاظوں پر نامجھوں کوچیں بجیس نہ ہونا چا ہیں۔ جانچہ ارواح ثلاثہ میں اکابر کوبعض اوقات میں اکرا آ اوراع زازاً وقی طور پر عطاء ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ ارواح ثلاثہ میں بروایت حضرت نا ٹوتوی رحمہ اللہ تعالی کھا ہے کہ ایک بزرگ خواجہ احمہ جام ستجاب الدعوات مشہور سے ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے ایک نابینا نیچ کولائی اورع ض کیا کہ اپنا ہا تھا اس کے منہ پر چھیر دیجئے اوراس کی آ محص اچھی کر دیجئے ۔ اس وقت آپ پرشان عبدیت عالب تھی ۔ اس فی جواب دیا۔ غرض کہ تمن چا رم اس قابل نہیں ہوں ، اس نے اصرار کیا گر پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ غرض کہ تمن چا رم ہوں تی رقو بدل ہوئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی ہی منہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کا تھا۔ وہ اندھوں اور مبر وصوں کواجھا کرتے ہیں دیے کہ یہ کام تو حضرت عسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کا تھا۔ وہ اندھوں اور مبر وصوں کواجھا کرتے ہیں آپ یہ کیا من بر ہاتھ پھیر، الصلوٰ قوالسلام کا تھا۔ وہ اندھوں اور مبر وصوں کواجھا کرتے ہیں آپ یہ من کراوٹے اور کہتے ہیں کرتے ہیں) آپ یہ من کراوٹے اور کوبے میں کوبیم، مامی کنیم، فرماتے جاتے شے اور جا کراس کے منہ پر ہاتھ پھیردیا اورآ تکھیں اچھی ہو نے مامی کنیم، فرماتے جاتے شے اور جا کراس کے منہ پر ہاتھ پھیردیا اورآ تکھیں اچھی ہو کنیم، مامی کنیم، فرماتے جاتے شے اور جا کراس کے منہ پر ہاتھ پھیردیا اورآ تکھیں اچھی ہو

گئیں۔ بیقصہ بیان فرما کر حضرت نانوتوی قدس سرۂ نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ ''مامی کنیم' 'خود کہدر ہے ہیں، حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ دہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی گویئے ہے عمدہ شعرستتا ہے تو اس کواپنی زبان سے بار بار دہرا تا ہے اور مزے لیتا ہے۔ اس طرح وہ اس البام کی لذت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ' مامی تحسیم" باربار دہراتے تھے۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ اس حکایت کے اندر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قولہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ اقول منصور حلاج (کے قول اٹا الحق) کی سب سے اچھی تا ویل بہ اور سے حکایت حضرت مولا تا رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس احقر نے بھی شکی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ مجھ کو ان بزرگ کا نام لینایا وہیں اور اول بارجواس عورت کو جواب دیا اس کا لہجہ جوش کا یا د ہے۔ وہ سے کہ میں بیسیٰ ہوں جواندھوں کو احجا کروں اور ' ما می سخیم' کی جگہ ' ما تحسیم' یا د ہے۔

مقصداس ساری تحریرے یہ ہے کہ آدی کو اپنی فکر میں ہردفت مشغول رہنا جا ہے۔دوسروں کی تقید یا عیب جوئی کی فکر میں نہ پڑتا جا ہے، خاص طور ہے اکابر کے جو کہ معتمد، مقتدی وعلاء ہوں ان کے اقوال وافعال کے پیھے نہ پڑتا جا ہے۔ خلاف شرع میں اتباع کسی کانہیں، لیکن ان کے اقوال وافعال کی ذمہ داری تم پڑئیں۔ مجھ سے چند سالوں سے ایک نفوسوال کٹر ت سے خطوط میں کیا جارہا ہے کہ فلاں حضرت نے فلاں کو کیوں اجازت بیعت دے دی۔ میں تو ان لغویات کا جواب اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ جب قبر میں منکر نکیر تم سے میسوال کریں گے تو تم بے تکلف کہہ دینا جو جہ خبر نہیں۔ آخر ت کا معالمہ بڑا سخت ہے اور عجب پندار اور دوسروں کی تحقیر تنقیص سے نہایت خطرناک امور ہیں۔ جبیا کہ او پر کے سور کے قصہ سے معلوم ہوگیا۔ اللہ ہی تحقیر ظور کھے، ان سے خطرناک امور ہیں۔ جبیا کہ او پر کے سور کے قصہ سے معلوم ہوگیا۔ اللہ ہی تحقوظ دیکھے، ان سے بھی بہت زیادہ نیجنے کی ضرور ت ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور میر سے دوستوں کو اس سے محفوظ دیکھے۔

وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِا لللهِ

محمدز کریاعفی عنهٔ ۳ شوال ۱۳۹۱ ه

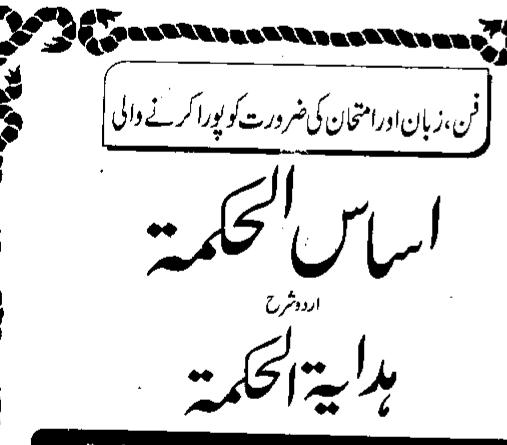

جے ڈاکٹر شیر ملی صاحب برطلہم نے طلبہ کرام کے لیے اعسل مصفیٰ ' قرار دیا

نقاريظ:

خصوصیات:

حضرت مولا نا ڈا کٹر شیرعلی شاہ صاحب شخ الحدیث دارالعلوم حقانیا کوڑہ خنک حضرت مولا تا عزیز الرحمٰن صاحب استاذ عدیث دارالعلوم کراچی

المنه دقیق عبارت کاشته اورعام نیم مل این مغلق مقامات کی توضیح بذریعی تمهیدات این پیچیده مباحث کی تشریح بذریعه نقشه جات ایم بجث سے متعلق خاکے ( ڈائیا گرام )

تایف: محرطفیل قاشمی مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی 4 کراجی

